



وسنواللوالزفان الزجنو

ام كتاب : احتساب قاديانية جلدا فعاون (۵۸)

مصنفين : مولاناتوك الله ميرهي

جناب مظهرالدين ملتاني

سفحات : ۱۳۰۰

ليت : ۲۰۰۰ روپي

مطيع عمرزين ريس لا مور

طبح اوّل : متبر ١١٠٠٠م

ناشر : مالى كال العقادة فيت حضوري باخ دودُ المان

Ph: .061-4783486

#### مسواللوالر فنسالة وينو

# فهرست رسائل مشموله ....اختساب قادیا نیت جلد ۵۸

| =    |                                                                              |                   |     |
|------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----|
| 10   |                                                                              | 7/2/              |     |
| 14   |                                                                              | ضمرجحة            |     |
| MII  |                                                                              | تاريخ محمو        |     |
| ٥٢٣  | -                                                                            | كمالات            |     |
| ٥٣٣  | <i>" "</i>                                                                   | ريوه كانور        | r   |
|      | تفصيلي فهرست هجنهُ مند١٩٠٠ء                                                  |                   |     |
|      | <u> </u>                                                                     |                   |     |
|      | منده مرف شاريع کرد مرجن ري ١٩٠١م                                             | ضر ہی             |     |
| IA   | رُ بِهند مِير مُح شاره ۲۰۱ مَم و ۸رجنوري ۱۹۰۳<br>ان- مولانا شوکت الله ميرخي! | سهمهر<br>اهزرازین | â . |
|      | ט - יינודיים ווער אַר ט :                                                    | -UP               |     |
| **   | وساتى نامية حيد مولا ناشوكت الله ميرشي!                                      | آغازسال           | ·۲  |
|      | خنهٔ مندمیر محمد شاره ۳ ۲ ارجنوری ۱۹۰۴                                       |                   |     |
| 11   | ان کی منظوم تردید۔ ۲۰۰ لدھیالوی!                                             | متنتى قاديا       | 1   |
| 12   | رُّ حاملًا عبدللغيف لے پالک کی بھینٹ میں۔ مولانا شوکت الديم خي !             | انغاني مينا       | r   |
| ۳.   | ج رامروى صاحب مولانا شوكت الشيرهي ا                                          | متليعراه          | ٣   |
| ۳۱   | اعت. مولانا شوكت الشرير في ا                                                 |                   |     |
|      | ند بندمير خد شاره اس ٢٥٠ برجنوري ١٩٠٠ء                                       |                   |     |
| 177  | ككالم يدكي الموت دكي المادت معتول رال الماعت القرآن!                         |                   |     |
| ٠٠١  | ماخوذ ازرسالير تى لا مورا                                                    |                   |     |
|      | نهٔ مندمیر تله شاره م کیم رفر وری ۱۹۰۴ء                                      | ضميره             |     |
| 7    |                                                                              | , ,               |     |
| - 15 |                                                                              | •                 | 10  |

| 20  | مولا ناشوكت الله مير مني ! | مرزائی اخبارا بھم کی کایا پلیٹ۔                  |                                       |
|-----|----------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------|
| ro  | مولانا شوكت الشميرهي!      | تلواركي جكة فلم أورزيان كاجهاد                   | r                                     |
| 172 | محمد فاروقی لا موری!       | مندوستاني قبقاب برسردجال بنجاب                   | ۳۲                                    |
| M   | ایک معرازگورداسپور!        | مولوى محركرم الدين صاحب كي فقر                   | ۵                                     |
| ۵۰  | ارمغاني سيالكوث!           | لقم ارمغاني بحضور دجال قادياني _                 | ٧                                     |
|     | . ۱۹۰۴روری۱۹۰۳ء            | ضميمه فحنهٔ مندمير ته شاره ۲                     |                                       |
| or  | ٢٠٠ _ لودهيانه!            | تاديانى شاعرى_                                   | 1                                     |
| or  |                            | قادیانی کی خودستانی اوراس کے چیلوں کی ژا و خالی۔ | <b>r</b>                              |
| ٥٣  |                            | تعيده-                                           | r                                     |
| ٧٠  | مولا ناشوكت الله ميرهي!    | وه آسانی نشان ظاہر موا۔                          | r                                     |
|     | الرفروري ١٩٠١ء             | ضميم فحنهُ مندميرتم شاره ع                       |                                       |
| AI. | الجديث!                    | مرزا قادياني كاتحريرى اقبال                      | 1                                     |
| 41  | مولا ناشوكت الله ميرهي!    | کھانے کے دانت اور دکھانے کے دانت اور۔            | r                                     |
| 46  | مولانا شوكت الله ميرهي!    | لا بور من مرزائي ماس                             |                                       |
|     | ۱۹۰۴رفروری۱۹۰۴ء            | ضيمه فحنهٔ مندمير كله شاره ۸                     | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |
| 44  | مولانا شوكت الشمير مني !   | عيلى كا صاحب شريعت ند تحد                        | 1                                     |
| 14. | مولا ناشوكت الله مرشى!     | مرزالک مقدمات_                                   | r                                     |
| 44  | ايوميدالله دفع الله!       | مرزائين كامقدمه سيالكوث من-                      | w                                     |
| 41  |                            | مرزائيول كى دوبار وكلست _                        | ۳                                     |
| 41  | مولا ناشوكت الله مرهي !    | مجدوالسند مشرقيد كى بيشيتكوئيال-                 | ۵                                     |
| 44  | مولا ناشوكت الله ميرهي!    | محدد كاصداقت كاتساني نشان-                       | ۲                                     |
| ۷٣  | مولا ناشوكت الله مرهمي !   | وى مرزا قاديانى كاجهاد                           | 4                                     |
| ۷۳  | مولا ناشوكت الدميرهي!      | -دلادردلاد                                       | <b>^</b>                              |

|          | کیم رمارچ ۱۹۰۳ء            | ضمِم فحنهُ مندم رخم شاره ۹                    |          |
|----------|----------------------------|-----------------------------------------------|----------|
| 40       | مولا تاشوكت الله ميرهي!    | وين ش مراهوه                                  | 1        |
| <b>4</b> | مولا ما شوكت الله ميرهي إ  | ایک نیامهدی پیانی دیا گیا۔                    |          |
| ۷۸       | بى ائىرف كورداسيورى!       | مرزا کے الہامی مقدمات۔                        | <b>r</b> |
| ۸٠       | مولا ناشوكت الله ميرضي!    | مرزائي مقدمات كاخاكه                          | Þ        |
| ٨٢       | مولانا شوكت الله ميرشي!    | حضرت مولانا پرمهرعلی شاه کی شهادت _<br>منته ه | ۵        |
|          |                            | صميمه فحنه مندمير في شاره ١٠                  |          |
| ۸۳۰      | مولا ماشوكت الله ميرشي ا   | شركيده كاكف ر                                 |          |
| ٨٧       | مولا ناشوكت الله ميرهي!    | تمام انبیاه تا کام رہے۔                       | r        |
| ۸۸       |                            | من مؤود كآن ريكوار كالمام جهادتم موجاكية      | <b>r</b> |
| 91       | و مولا ناشوكت الله مرمضي!  | امارى پيشينگوئيا <u>ل</u> -                   | P        |
| 97       | مولا تاشوكت القدميرهي!     | مرزا قادیانی کی بعثت کی فرض۔                  | ۵        |
| S        | ۲۱۷ مارچ ۱۹۰۳ء             | معميمه فحنه مندمير ته سس شارهاا               |          |
| 91"      | هشان میسوری                | يارسول الشد                                   | 1        |
| 90       | مه نی شاه دار تی!          | مراسلد                                        | r        |
| 94       | مولا تاشوكت الله ميرهي !   | مرزا قادیانی معرت حمین سے افضل۔               |          |
| 9.4      | مولا ناشوكت الله ميرطي إ   | موت کی پیشینگوئی اور طاعون۔                   | r        |
|          | 77 (J. 57-91.              | منمير فحنهٔ مندمير ته شاره ١١                 |          |
| 99       | مولا تاشوكت الشدير ملى!    | مردے برقل اور فاتھ۔                           |          |
| jė.      | مولانا شوكت الله مير منى!  | مرزائي مقدمات                                 | r        |
| 1+1      | مولانا شوكت الله ميرطي إ   | اردوز بان ش تازه چو با تااليام_               |          |
| 1+1      | مولا تا شوكت الله مرحمي    | ئى مجى اورائى مى                              |          |
| ۱۰۳      | مولا ناشوكت الله ميرشي!    | مرزا قاديانى پرفروقر اردادجرم لكاكى كى_       |          |
| 1•4      | مولانا شوكت الله مير مني إ | ایک ایک حاکم دراصل گورشن ہے۔                  | νΥ       |

|      | عجراريل ١٩٠٠ء                | ضيم فحف مندم رغه شاره ۱۳                    |         |
|------|------------------------------|---------------------------------------------|---------|
| 1-9  | مولا ناشوكت الله مرشي!       | مرزا قادیانی کے محلے میں استروں کی مالا۔    | 1       |
| IIr  | مولا ما شوكت اللدميرهي!      | مرزا تا دیانی پفرد جرم-                     |         |
| III  | مولا ناشوكت الله مرتفى!      | مسلسل فوجداري مقدمات                        |         |
| 116  | مولا ناخليل الرحمان انبالوي! | مرذائيت حاقب-                               |         |
| IIY  | مولانا شوكت الله ميرطي!      | اصلاح تدن اورقرآن مجيد-                     | ۵       |
|      | ٨و٢١رار بل١٩٠١ء              | فمير فحد مندمير ته شاره ١٥٠١٠٠              |         |
| 119  | مولا ناشوكت الله ميرهي !     | - 7                                         |         |
| 114  | مولا ناشوكت الدمرتمي ا       |                                             | r       |
| Iri  | الله وتدرجمنك!               | لمبم كاعتقاد ريلهم ير-                      |         |
| Irr  | مولانا شوكت الله مرهي        | الكار مجزات_                                |         |
| Iry  | مولا ناشوكت الله مرحمي!      | آساني نشان كاظهور                           | J       |
| 112  | مولا ناشوكت الله مرهمي!      | مرزا قاد مانى كمشن كالإليكل ببلو-           | ·····   |
|      | ١٩٠١ر بل ١٩٠١ء               | مرراه دیاد کان به در از ۱۲ سند. شاره ۱۲ سند |         |
| 119  | قام على خان بيؤكل ربندا      | الملاكم بعديها بالاراد                      |         |
| 11   | مولا ناشوكت الشمرهي ا        | ָרָלָים<br>באונאָניל אָלָט.                 | Arte de |
| 10   | مولانا شوكت الله مرشى!       | مرزائی جماعت۔                               | r       |
| IF4  | مولانا شوكت الشيرشي!         |                                             | س       |
| 1172 | مولانا شوكت الشيرشي!         | كاليول تجرب فطوط-                           |         |
|      | کیم می ۱۹۰۳                  |                                             |         |
| IFA  | مولانا شوكت الشريرهي!        |                                             | 5.2     |
| 1179 | مولانا شوكت الشصرهي!         |                                             | r       |
| 10.  | مولا ناشوكت الله ميرهي!      | اسول خرجيني                                 | r       |

| 100   | مولا ناشوكت الله ميرشي!   | مرزا قاد بانی کوخدا کی طرف سے مہلت۔     | بم       |
|-------|---------------------------|-----------------------------------------|----------|
| ira.  | مولا ناشوكت اللدمير ملى ! | مورداسيوري قادياني مقدمد                |          |
| IMA   | مولا ناشوكت اللدمير هي ا  | مرزا كي غرب اور منافقات كاررواكي -      |          |
|       | ۸رمنی ۱۹۰۳ء               | ضميم فحنة بتلامير في شاره ١٨            |          |
| IM    | مولا باشوكت الله ميرهي ا  | انبياه كم عجزات در حقيقت مغزات تدرت بي- | 1        |
| 101   | مولا ناشوكت الله يمرهي !  | وى وفات كل-                             | r        |
| 101   | مولانا شوكت الله يرهي!    | ایک لے یا لک کے آنے کی خرورت۔           | سو       |
| 104   | مولا ناشوكت الله ميرهي!   | مرزا قادياني كدوكا-                     | ٠۴       |
|       | ۲ ارمتی ۱۹۰۳ء             | ضميد فحنهٔ مندمرته سد شاره ۱۹           |          |
| IDA   | مولا ناشوكت اللديم معنى!  | مرزائی فرہب کی خلیقت۔                   | 1        |
| IYP"  | مولا ناشوكت الله مرحمي!   | ایک خدا کے آنے کی ضرورت۔                | <b>r</b> |
| ari . | مولاناشوكت الله ميرشي!    | انت منی بمنزلة عرشی                     | 9        |
| ΙΥŻ   | مولانا شوكت الله ميرشي إ  | مرزائي مقدمات كي نسبت طرح طرح كي افواه- |          |
|       | ۲۲ رمتی ۱۹۰۳ء             | ضميم فحنهٔ مندمير ته شاره ۲۰            |          |
| - 149 | مولا ما شوكت الله ميرشي!  | مارارويا وصادقت                         | 1        |
| ina   | مولا ناشوكت الله ميرشي!   | مرزائی اخبارا فکم کی فریاد۔             | r        |
| 14.   | مولا باشوكت الله ميرهي!   | بيمعنى البام فارى -                     |          |
| 141   | مولا ناشوكت الله ميرشي!   | آيت قرآن كامرف عن لظاهر-                | ۳        |
| 121   | مولا ناشوكت الله ميرشي!   | مرز ااورمرز ائيول كودوسورد پيانعام-     |          |
| 144   | مولا ما شوكت الله يرشى!   | مروه المحديث بمزنله                     | Ч        |
| 120   | مولا ناشوكت اللديرهي!     | -trib_5.                                | 4        |
| 124   | مولا ناشوكت الله يرمقي!   | زعد کی کے فیشن سے بہت دور جا پڑے ہیں۔   | Λ        |
| 144   | مولا ما شوكت الله ميرشي!  | نى ناتعى اور د جال -                    | 9        |

|      | . کیم رجون ۱۹۰۴ء         | ضمِم فحف مندم رته سد شاره ۲۱                    |          |
|------|--------------------------|-------------------------------------------------|----------|
| 149  | مولانا شوكت الله مرتفي!  | مرزا قادياني حقدنوشول كاسلفدكر محق              | 1        |
| 14+  | مولانا شوكت الشدمير ملى! | كيام زا قادياني في فيدين يسوى كدوكر في التي ياب | r        |
| IAT  | مولانا شوكت الشدير شي!   | وى مسيح عليه السلام كاقل وملب.                  |          |
| IAP  | مولا ناشوكت الله مرشى!   | الل اسلام كوكسى آساني نشان كى ضرورت فيس-        | سم       |
| YAL  | مولا ناشوكت الشميرشي!    | حارة الح                                        | ۵        |
|      | ٠ ٨٠٠٤ ١٩٠١ء             | ضمِر فحدُ مندمير ته شاره ٢٢٠                    |          |
| 144  | اخبارا لمحديث!           | مرزا كاعقاد قرآن مجيد كي نسبت _                 | 1        |
| IAA  | مولاناشوكت الله يرشي!    | تعوريري -                                       | <b>r</b> |
| 190  | مولانا شوكت الله مرضى!   | املاح تمرن-                                     |          |
| 191  | مولانا شوكت الله مرضى!   | مرزائي البامات اورمقدمات _                      | ۳        |
| 191  | مولا ناموكت الدعرهي!     | مرزا قادیانی کوبیشت کی ضرورت میں۔               | ۵        |
| M    | مولا بالمؤكمة الله مرهى! | طامون کوست وشم کرنا۔                            | Y        |
| 191  | مولا تا شوكت الشيمرهي!   | مرذاني مقدب                                     | 4        |
| 190  | مولا ناحبوالكريم للكرى!  | مرزا الدي لي كروول كالعلان-                     | ٨        |
| 190  | مولا باشوكت اللديرهي     | دعا بالكراتي ب-                                 | <b>q</b> |
| 194  | مولا ناشوكت الله ميرهي!  | مِيب فقره _                                     |          |
|      | ٢١١ر جون ١٩٠٣ء           | ضمر فحد بندم رفه شاره ۲۲                        |          |
| 194  | مولانا شوكمت الله ميرهي! | الزامات والتهامات                               | 1        |
| 199  | اثاعة القرآن!            | جاوقر آلى ومرزائة ويانى                         | r        |
| 101  | مولا ناشوكت الله ميرهي!  |                                                 |          |
| 101  | مولا ناشوكت الله مرهى!   | مرزا قادیانی کے موجود ہونے کی دلیل۔             | ۳۲       |
| 4.14 | مولا ناشوكت الله ميرهي إ | رى اوراكسانى وقدر لى نشان                       | ۰۵       |

| ÷ ;   | ٩١١، جون١٠ ١٩٠            | ضميم فحية مندمير كل شاره٢٢                     |          |
|-------|---------------------------|------------------------------------------------|----------|
| r•Y   | مولا ناشوكت الله مرهى!    | مريالهام-                                      | 1        |
| Y+Z   | مولا ناشوكت الله ميرهي !  | وى كى كاملباور آل-                             |          |
| ri•   | مولا ناشوكت الله ميرهي !  | مرزا قادياني كاكوني جامريد طاعون فيسي مرا-     |          |
| rir   | مولا ناشوكت الله ميرهمي!  | مرزالي مقدمات _                                |          |
| PIP   | مولا ناشوكت الله ميرهي !  | مبلك كاورطامونى ني-                            |          |
|       | كيم رجولائي ١٩٠٣ء         | ضميم فحنه بندمير ته شاره ٢٥                    |          |
| ria   | مولا ناشوكت الله مير منى! | الهام كي هيقت.                                 | 1        |
| riz.  | مولانا شوكت الله مرتفي!   | موت کی دھکی۔                                   |          |
| 11.   | مولا ناشوكت الله ميرشي!   | اخبارا لحكم كي فرياد-                          | س        |
| ***   | مولا ناشوكت الله ميرشي!   | مرزالىدىب اورآرىلغىب مىكيافرق ب-               |          |
|       | ٨رجولائي ١٩٠٣ء            | منمر فحنهٔ الدير في شاره ٢١                    |          |
| . TTT | مولانا شوكت التديير شي    | قاديانى كاالهاى وحكوسلار                       | 1        |
| 44.4  | مولا نا عوكمت الدييرهي ا  | جواب موالات-                                   | r        |
| 112   | مولا ناشوكت الله ميرهمي!  | مرداقه ويانى كارول-                            |          |
| 779   | مولانا شوكت الديرهي!      | مرز ااورمرز الى يجملاخواب وكمدع إلى-           | سم       |
| 11-   | مولا ناشوكت الله ميرهي!   | اخبار بإنيراورمرزاقادياني-                     |          |
| : rm  | مولا ناشوكت الله ميرهي!   | زنار باعده بحصدوانة ووال دبروسط بعداد كور كيكر | Y        |
|       | . ١٩رجولائي ١٩٠١ء         | منمير فحنه بندمير ته سه شاره ٢٤                |          |
| 777   | مولا ناشوكت الله ميرهي!   | نچريول پرمرزاقادياني كاست دمن-                 | 1        |
| 770   | مولانا شوكت الله ميرهمي!  | ملان وى بجويدى كى كروت كا قال مو               | <b>r</b> |
| 777   | پیداخبارگورداسپور!        | مرزائ قادياني كى رسالت                         | <b>.</b> |
| 772   | مولانا شوكت الله ميرهي!   | مرزاع قادياني-                                 | <b>/</b> |
| 7179  | مولا تاشوكت الله ميرشي!   | مرزا قادياني كاتعليم-                          | ۵        |

|      | ۲۲ جولائی ۱۹۰۳          | ضيم فحمة بنديم تل شاره ٢٨              |          |
|------|-------------------------|----------------------------------------|----------|
| rm   | ارد گرات!               | سوال دجواب-                            |          |
| FIFE | مولانا شوكت الشدير في ا | مرزا كاديانى كاخروج عظيم فتشاب         |          |
| MA   | مولانا شوكت الله يرهى!  | آنخفرت فلله كاكراثان-                  |          |
| 172  | لدهمالوی-۲۰۰ پنیاله!    | آ ييشر كمالات قاديال                   |          |
|      | كيم راكست ١٩٠٧ء         | مُعْمِدُ فَيْ الْعُرْمِرَكُ شارة ٢٩    |          |
| roi  | مولانا شوكت الشريرهي إ  | مرزا كادياني اثبيا وكي مسمقة بين بين - | 1        |
| 100  | وتعنوى كوكلا            | مردائيل سكرات                          | <b>ř</b> |
| ray  | عيراخارا                | مرذانيت سياقب                          | r        |
| 102  | مولانا شوكت الله مرهى!  | وى حيات في-                            |          |
| 109  |                         |                                        |          |
|      | ۸راگست۱۹۰۳ء             | ضير في الدمير تحد شاره ١٠٠             |          |
| 144  | المام الدين بالا مورا   | در كالكودونا الروكل وكالياب؟           | )        |
| 741  | مولانا شوكت الشيرهي!    | وق حیاے گا۔<br>تغیر موہ جب             | <b>r</b> |
| 246  | مولانا شوكت الله مرهى!  | لنيرسهجب                               | <b>.</b> |
| PYY  | مولانا شوكت الشيرهي!    | تروسويل عن كالدوجدوات                  |          |
|      | ۱۱۱گست ۱۹۰۳ء            | ضير في مغير كه سيد شاره ٢١٠            |          |
| 444  | المساخيارا              | مرزا تادياني فردج م كالحيل             |          |
| 14.  | مولا ناشوكت الله مرهى ا | مرداته دیانی کا او کھا اہام۔           | <b>r</b> |
| 121  | مولانا شوكت الله يرخى ا | نىلاندى كىالهام شرارت ـ                | <b></b>  |
|      | . ۱۹۰۴ راگست ۱۹۰۴ء      | فيرفوذ الأمريك خاره ٢٢                 | . 1      |
| 12.1 | مولانا شوكت الشيرخي ا   | آئين کمالات تاديان مي ۵ در يکمو        | 4        |
| 122  | مولا ناشوكت الدهرهي ا   | -5=1:00                                | <b>r</b> |
| 129  | مولانا فوكت الشيمرهي ا  | مديث شريف عي رجل فادى سے كيام او ب     |          |

|      | 10. N 7. 5 mm 16 10. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |          |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
|      | صميم فحية مندمير كه شاره ١١٠ كيم رخبر١٩٠١ء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |          |
| PAI  | مرزائي مقدمات مرزائي مقدمات مستكارا لمجديث!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1        |
| 74.1 | مرزا قاديانى است كاذب بون كيمكرين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ·٢.      |
| thr  | سينا المصطيال الام الشمر على الشمر على الشمر على السينا المام المستعمل المس | ۳        |
| MZ   | مولوي محراحس صاحب امرون مير تحديث . مولانا شوكت الشدهر من ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ۳۰۰۰۰    |
| 191  | عط بابت دعادى مرزار عصر جديدا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |          |
| ٠.   | صْمِيم فَحْدَةُ بِتَدْمِيرُ فِي عَارة ٣٢٠ ٨رممبر١٩٠١ء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |          |
| 199  | ان دوول شركون جا كي اخبارا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |          |
| ٠.   | صيمه فحدة مدميرته شاره ٢٥ ١١رمبر١٩٠١ء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |          |
| 199  | لا بور عن مرزا قادياني كاليكر اخبارا الجديث!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1        |
| 1-+  | مرزاغلام احمقادياني پيک ميكزين امرتسر!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |          |
| 141  | نظم قرآن كره غيركر في من مرزا قادياني كالفر مولانا شوكت الله مير في ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |          |
| h+4  | مرزا قاددیانی کے زریک انبیام عصور فیس مولانا شوکت الله میر طی!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |          |
| •    | صيره في بندمير في شاره ٢٠١ ١٦٠ رخم ١٩٠١ء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ******** |
| r.0  | لقم بردجال قادياني - ٢٠٠ رادميانيا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          |
| P* 9 | مرزا قادیانی کنزد یک تمام فراب تی برین مولانا شوکت الله مرفی ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |          |
| 1711 | مرزال مقدات.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |          |
| ساس  | وقات ك- مولانا شوك الله مرهى!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |          |
|      | فهيمه هجنه بندمير ته شاره ٣٥ كم براكتوبر ١٩٠١ء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |          |
| *11  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |
|      | فعيم هجنه منزمير تل شاره ٢٨ ١١٠ كوبر١٩٠١ء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |          |
| 119  | مادقاد مان سالکوٹ کے لئے تخد۔ ۲۰۰ ادھیاندا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1        |
| 1444 | تَكِي ١٠ رد جالول كاخرون - مولا ناشوكت الشديمرهي ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          |
| PYY  | ي المدين والمارية الله المرفقات موادند مولا ما شوكت الله مرشى!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |          |

|        | ۲۱۱ کوری ۱۹۰                 | ضمِم فحد مندمير كه شاره ١٠٩٠                    |          |
|--------|------------------------------|-------------------------------------------------|----------|
| rk     | نامدتكار!                    | مرزامزاياب موكيا_                               | 1        |
| ۳۳.    | مولانا شوكت الله مرهمي!      | آسانی باپ نے لے پالک سے کیماسلوک کیا۔           | r        |
| ٣٣١    | مولا ما شوكت الله ميرشي!     | مجد د کا الہام اور رویاء صادقہ۔                 | ۳۳       |
| 771    | مولا ناشوكت الله ميرهي!      | دونول فريق كومزا_                               | ۳۰       |
| rrr    | مولاما شوكت الله مير تفي إ   | ہرایک دجال دوسرے دجال کامکرے۔                   | ۵        |
|        | ۱۹۰۱ کوریم ۱۹۰۰              | صميمه هجنهٔ مندمير كه شاره مم                   |          |
| .٣٣4.  | مولانا شوكت الله مير تفي !   | مرزا قادیانی کی ائیل۔                           | 1        |
| 772    | مولا ما شوكت الله مير منفي!  | تازيان عبرت _                                   | r        |
| ۳۳۸    | مولا ناشوكت الله يمرهي!      | عجبمهد                                          |          |
| ۳۳۸    | مولانا شوكت الله مير مفي!    | ہے اور جنو لے سے کی پر کھ۔                      | ۳۰۰۰۰۱۳  |
| P*(P*+ | مولا باشوكت الله يمرهي!      | وى آسانى نشان_                                  | ۵        |
| سلملما | مولا ناشوكت الله ميرهي!      | مرزاني ثدبب اورعيساني ندب                       | Y        |
| ماماسا | مولا ناشوكت الله يرحمي!      | معنى الهام-                                     | <b>.</b> |
|        | كيم رنوم رم ١٩٠٠ء            | صْمِمه فَحِدُ مِندمِر مُع شاره ٢١               |          |
| mys    | مولا باابوالنظور مح عبدالق!  | قطعة تاريخ مزايا في مرزاغلام احمدقاديا في       | 1        |
| rro    | مولا ناشوكت الله ميرهي!      | يا نجوال وجال .                                 |          |
| PPA.   | مولا ناشوكت الله مرتفي!      | مرزا قادياني مستح موفود بين يا آريا؟            |          |
| 1779   | - مولانا شوكت الله مير تفي ا | مرزائيت كى شتى تاويلات كى طوفان من ۋانوان ۋول ب |          |
| 101    | مولا ناشوكت الله ميرهي!      | دجال كى علامت.                                  |          |
| ror    | -/                           | مرزائيت بي وب                                   | νΥ       |
|        | ٨رنومر١٩٠١ء                  |                                                 |          |
| FOF    | مولا ناشوكت الله ميرتمي إ    | مرز ااورمرز ائيون كاوجال_                       | 1        |

| roz          | مولا ناشوكت الله يرشي!     | جى شرروا قاديانى كى ائل-              | Y        |
|--------------|----------------------------|---------------------------------------|----------|
| 209          | مولا ناشوكت الله ميرهي!    | ضعیف حدیثوں سے استدلال۔               | سو       |
| ۳4.          | مولا ناشوكت الله ميرهي!    | الخلافة بالمدينة والملك بالشلم.       | ۳        |
| <b>24</b> +  | مولا ناشوكت الله مرهمي!    | مرزا قادیانی کافریب۔                  | ۵        |
|              | ۲ ارتومر۱۴۰ م              | ضیمه هجنهٔ مندمیر ته شاره ۲۳          |          |
| الاس         | مولا ناشوكت الله ميرهي!    | لات كالجوت بات سينين مانمار           | 1        |
| 242          | مولا نا شوكت الخديم رضي!   | ووورتى والے كا دجال اور دجالن-        | r        |
| מצים         | مولا ناشوكت الله مرشي!     | بردجال دوسر کودجال بتا تا ہے۔         | ٠        |
| מדים         | مولانا شوكت الله مير منمي! | انبياء سيضداوراولهاء سيساز            | ٠٠٠      |
| 244          | مولا ما شوكت الله مير شي   | نا خلف منافق مرزائی۔                  | ۵        |
|              | . ۱۹۰۱رومر۱۹۰۱ء            | ضيم فحنه مندمير كه شاره ٢٢٠           | :        |
| MAY          | بلك ميكزين!                | مرزا قادیانی کانیاسوانگ۔              |          |
| P44.         | اخبارالحديث!               | قادياني سرى كرش سيالكوث يس-           |          |
| 121          | مولا ما شوكت الله مير هي ! | مرزائيول كرش فى مهاراج كودُ تروت كرو_ | سو       |
| 27           | مولا ناشوكت الله ميرهمي!   | "وان من امة الآخلا فيها نذير"         | سم       |
|              | کیم روسمبر ۱۹۰ واء         | صميم فحدة مندمير ته سي شاره ١٩٥٠      |          |
| 142          | مولانا شوكت الله ميرهي!    | اسلامی می مو کرکرش جی کی پستش-        |          |
| <b>72</b> A  | مولا ناشوكت الله ميرهمي!   | مرزا قادياني مبلله                    | r        |
| PA+          | مولا ناشوكت الله ميرهمي!   | ا كل عادة_                            |          |
| ۳۸.          | مولا ناشوكت الله ميرهي!    |                                       |          |
| <b>17/17</b> | مولا ناشوكت الله ميرشي     | مرزا قادیانی اورعبدالله چکر الوی      | <b>۵</b> |
|              | ٨ردمبر١٩٠١ء                | ضميم فحنهُ مندمير له شاره ۲۲          | •,       |
| 710          | مولوی محمد وبعاوی ا        | قطعة تاريخ سزايا في مرزاة وياني _     | 1        |
|              |                            |                                       |          |

| PAY        | مولا ماشوكت الشدمير من ا | مرزا قادیانی کاگرکٹ کی طرح رنگ بدلنا۔           | <b>r</b> |
|------------|--------------------------|-------------------------------------------------|----------|
| MA         | مولا ماشوكت اللدمر مفى!  | مرزا قادیانی این عوب انبیاء کے سر پرتھو ہے ہیں۔ | ۳        |
| <b>PA9</b> | اخبارزميندار!            | مرزا قاديا تي _                                 | r        |
| mg+ '      | مولا ناشوكت الله مرتفي!  | بوزاور قاع _                                    | ۵        |
| 1791       | مولا ناشوكت الله مرتفي!  | مرزااورمرزائيل كومبادك                          | 4        |
| rgr        | مولانا شوكت الله مرهى!   | صورت مثالي                                      | 4        |
| Mam        | مولانا شوكت الله يحرضي إ | نام پین پی خیا۔                                 |          |
|            | ۲ اردمیر۱۹۰۹ء            | ضمر فحذ بندم رفع شاره ٢٠                        |          |
| 1464       | مولانا شوكت الله مرهي!   | مروتی سے چیلوں کی خالفت۔                        |          |
| rey        | مولانا شوكت الشيرشي ا    | بشدمرد اقاد باني الني عيوب انهام يقوية إلى-     | ٢        |
| <b>194</b> | مولانا شوكت الشيرشي      | خن اجماع يعشى كويرد إدكرتاب                     | r        |
| (F/++)     | مولانا شوكت الشريرهي     | خدائة قال مردول كذيمة في كرسكار                 | . بم     |
| 141        |                          | تارياني كش بنا-                                 | ۵        |
|            | . ۱۹۰۴ دیمیر۱۹۰۹ء        |                                                 | •        |
| P+ P*      | الدمالياتجاد!            |                                                 |          |
| P- P-      | مولانا شوكت الدمريني!    | كيا بنودالل كماب بير                            |          |
| r-0        | مولانا فوكت الشعير في ا  | احيا ماموات.                                    | ٣        |
| r*A        | مولانا شوكت الله مرهى!   | تقىدىق انبيا عليم السلام-                       |          |
| pr+ 9      | عرجديدماليا              | -447                                            |          |
| 14         | مولانا شوكت الشيرهي      | قىمت <u>ك</u> ەھكے۔                             | Υ        |
|            |                          | <b>•</b> • •                                    |          |

#### بسواللوالفل التحتو

### عرض مرتب

الحمدالة وكفي وسلام على عباده الذين اصطفى . امايعد!

محض الله رب العرب كففل وكرم سياحتساب قاديانيت كي جليدا فيادن (٥٨)

ویں خدمت ہے۔

اس جلدين دهيم في بندم ١٩٠١ء كيمل فأل موجود براس كالمير

حضرت مولانا شوكت الله ميرهي (مولانا محراسن ميرهي) تهـ

اسس " تاریخ محودیت " کے چنداہم مر پوشیدہ ادراق اس کتاب کے مصنف جناب

مظہر الدین ملتانی تے۔ان کے والد فخر الدین ملتانی نے قادیا نیت قول کی اور ملتان سے قادیان

معل ہوئے۔ان پر جب قادیان کے دوسرے فلیفداور مرز اغلام احمد قادیانی کے چانشین مرز احمود

قادیانی کی بدکرداری عیاں ہوئی۔انہوں نے آواز اٹھائی۔مرز احجود نے ان کوئل کرادیا۔

فخرالدین ملتانی کے بیٹے مظہرالدین ملتانی نے اپن آ تھوں کے سامنے باپ وال موتے دیکھا تو

مرز اجمود کے خلاف ہو گئے۔ چنا نچے مرز اجمود کی بدکرداری پر بیر کتاب لکھی گرمرز اجمود کے مخالف ہونے کے باد جود آخرتک قادیا ٹی رہے۔

.... كمالات محموديد: يمجى مظهرالدين ملانى قاديانى كى مرتب كرده ب-اس كاب كا

| انہوں نے خود پہتعارف قلمبند کیا ہے۔'بدہاطن دجال (مرزامحود) کے دجل فریب کے چندا ہم      |
|----------------------------------------------------------------------------------------|
| مكر پوشيده اوراق درج كئے ملئے بيں۔'اس كتاب نے بھى قاديانى مؤلف كے ہاتھوں مرزامحودكو    |
| بِلباس كرديا ہے۔                                                                       |
| م ربوه کا پوپ: بیا تاب بھی مظهر الدین ملتانی ، قادیانی کی مرتب کرده ہے۔جس میں          |
| مرزامحودایسے ابن الوقت کے ناپاک سیاس منصوب، دیل سیاست کے پردے بیں چیرہ دستیاں،         |
| حکومتی خاکے، فوجی نظام حکومت کے خواب، ربوہ سٹیٹ بینک وغیرہ ، مشتی مراسلہ، ربوہ کے      |
| چاسوسوں کا کام، حکومت کی پالیسی کے راز چرانا، مرکزی حکومت نے اعلیٰ حکام کوخردارر بے کی |
| رایت کردی،ایسے بیمیوں عوانات قائم کر کے مرزاجمود کے کردارکوتار تارہوتے دکھایا گیاہے۔   |
| غرض احتساب قادیا نبیت کی جلد بذالینی جلد افغادن میں دوحصرات کی چار کتب                 |
| رسائل موجود ہیں۔                                                                       |
| مولا ناشوكت الله ميرشى سي ضميمه شحنه مندسال ١٩٠٢ و كالمل فاكل ١ جلد                    |
| اجناب مظهرالدين ملتاني ك                                                               |
| مويادو حفرات كى: ٢٠ كتب ورسائل                                                         |
| اس جلد من شامل اشاعت بين - فلحمدالله على ذالك!                                         |
| على دعا: فقير الله دسايا                                                               |
| ٩٢ رخم بر ١٤٠٢ م                                                                       |



# تعارف مضامین ..... ضمیم هجهٔ مندمیر تحد سال ۱۹۰۴ء کیم و ۸رجنوری کے شارہ نمبر ۲۰۱۱ رکے مضامین

| مولا ناشوكت الله ميرهي!      | آسانی نشان-        |   |
|------------------------------|--------------------|---|
| حيد مولانا شوكت الله ميرهي ا | آغازسال دساقى نامة | r |

اى زىيب سى يىل خدمت بى

#### ا ..... آسانی نشان

#### مولا ناشوكست الدميرهي!

ہرشے ذریہ سے لے رصحواتک اور قطرے سے لے کر دریا تک ضعیف پشتے سے
لے کرتوی بیکل ہاتھی تک اور تناور درخت سے لے کریز کاہ تک سب آسانی نشان یعنی مناع کون
ومکان اور خالق الس وجان کی قدرت و منتحت کی مغیوط جمت ویر بان ہیں گرمعلوم ٹیس نا خلف
لے پالک اور اس کے کھوسٹ باپ کی مراد آسانی نشان سے کیا ہے۔ لے پالک کا ایمان یقینا
رب العالمین کی قدرت کے نشا توں اور اس کے جوات باہرہ اور علامات قاہرہ پر فیس کرا ہے لئے
چڈول نا معقول شیطانی باپ کے نشا توں کے ظہور کا بیٹ معظر رہتا ہے۔ لے پالک کا ایمان تو

توحال خاندانش راچه برسی

سگ وسگ زادگان کرسی به کرسی

معلوم بین آسانی باپ کواپ نے پالک ہے کیا ضد آپڑی ہے کہ لے پالک کو دلیل کرنے اور جھوٹا بنانے کے لئے قلدالہام کرتا رہتا ہے۔ ایک آسانی باپ نشان تو یہ تفا کہ ضمیر شحنہ بہند کی اشاعت بند ہوجائے گی اور ای سال پر حصر نہیں منحرہ آسانی باپ اپنے نا خلف لے پالک پر تمن سال ہے برابرالہام کرتا ہے کہ ضمیر ساب بند ہوا۔ اور اب بند ہوا گرکیا وہ بھی بند ہوا ہے یا ہوگا بال برے کی اس میں وہ ضرور ہوجائے گا۔ شمیے نے تو دچالوں کی ناک میں بعون اللہ القبار تیر ڈال رکھا ہے۔ براتی بند کرد کی ہے۔ سرول پر آرہ چلا رکھا ہے جب بنگ چھوالت مشرقے اور شحنہ کو حید کے دم میں دم ہے اور خاصان الی (مربیان و معاونان فیمیر شحنہ بند) کا سامیہ عاطفت اس کے دم میں دم ہوئے جاتی ہے۔ انشاء اللہ مریر ہے بند ہوئیس ہوسکتا۔ ہاں بروزیت و دجالیت کی ترکی جلد تمام ہوئے جاتی ہے۔ انشاء اللہ مریر ہے بند ہوئیس ہوسکتا۔ ہاں بروزیت و دجالیت کی ترکی جلد تمام ہوئے جاتی ہے۔ انشاء اللہ

تعالی ابھی ابھی امرتسر سے چند معتد حضرات تشریف لا کرغریب خاند پرفروکش ہوئے۔ان کا بیان

ہے کہ مرزائیت کی ہواا کھڑر ہی ہے۔وہ دم تو ٹر رہی ہے۔اس کے پاؤں اکھڑ گئے ہیں۔مرزائیوں

کا ایک معتد بدھ منحرف ہوگیا ہے۔ ضیمہ کود کھے دکھے کرلوگ مرزائیت سے نفرت کرتے جاتے ہیں
اور داہ داست پر آتے جاتے ہیں۔اور چونکہ مرزا قادیاتی نے لوگوں کو دم جھانے دے کر بہت سا
مرال جمع کرلیا ہے اور ساوہ لوحوں کی گاٹھ کاٹ کر جائیدادیں اور دل کے نام سے خرید لی ہیں اور
مستورات کوز پورم صع بجواہرات سے سونے کی چتلیاں بنا دیا ہے۔لہذا جن لوگوں پر طلسم کھلا جاتا

(يهال اس شاره كردوسفات بيس ملي مرتب!)

بی یقین کرتے ہیں اگر چدان کو آنخضرت بھائل کی رسالت سے اٹکار ہے لیکن مضف عزاج علاء وکلاء ہورپ اورا کومصفین وموز عین آنخضرت بھائل کوسچا رفار مراور ہادی بھتے ہیں اور اصول فر بب اسلام کو قانون فطرت کے موافق بتاتے ہیں۔ صرف ایک نا طف لے پالک ہے جو دیگر انبیاء کو اپنی جعلی اور زوری پروزیت کے مقابلے میں نہیں دیکھ کیا۔ نماس کول میں ان کی عظمت ہے۔ موکت الله نے بیجی احتراض کیا تھا کہ مرزا قادیائی تو چیٹی الاصل اور پنجا بی نزاومخل ہیں۔ ان پرزیان عرب میں خلاف آئی و مسال سلے اور پنجا بی نزاومخل ہیں۔ ان پرزیان عرب میں خلاف آئی و مسال سلے نماس کو سال الابلسان قومه "کیول البال میں مرزا قادیائی نے اس اعتراض کو سلیم کیا اور اب ان پرعلاوہ زبان عرب اردو اور فاری زبان عرب اردو اور فاری زبان عرب اردو اور فاری زبان کی بال سکول سے ڈیلو مدلیان کو اس کا کھی آئی سکول سے ڈیلو مدلیان کا بھی آئی سکول سے ڈیلو مدلیان کو اس میں کول سے ڈیلو مدلیان کو اس کول سے ڈیلو مدلیان کو اس کول سے ڈیلو مدلیان کو اس کول سے ڈیلو مدلیان کا کھی کا کول سے ڈیلو مدلیان کول سے ڈیلو کول سے ڈیلوں کول سے ڈیلوں کول سے ڈیلوں کول سے ڈیلوں کولیان کول سے ڈیلوں کول سے ڈیلوں کولیان کول سے ڈیلوں کول سے ڈیلوں کولیان کول سے کولیان کول سے ڈیلوں کولیان کولیان کولیان کولیان کولیان کولیان کول سے کولیان کو

ادران زبانوں میں مجی لے پالک پرالہام کرنا شروع کردیا ہے۔لیکن اب بیاعتراض ہے کہ ہندوستان تو مختلف اقوام و غدا میں کامکن ہے جن کی زبانیں بھی مختلف ہیں اور لے پالک مشہراایام الزبان اور سب کا نبی ۔ لیس اب آسانی باپ کواس کی خاطر پشتو بھیری ہنگرت، بھاشا، مرہٹی، مجراتی ، سندھی، بارواڑی، بیواڑی، اگریزی وغیرہ کی تعلیم بھی سکول میں پانی پڑے گا۔ الغرض چاہئے کے پالک کی خاطر غریب بوڑھا باپ بھی جن کرنے پر مجبور ہوگا۔ آپ جائے لیل کی خاطر غریب بوڑھا باپ بھی جن کرنے پر مجبور ہوگا۔ آپ جائے لیل بیارا تولعل کے خال بھی بیارے اور جب وہ امام الزبان ہے تو دنیا کی زبانوں، ٹرکی، فرخی ، الاطنی، جرمنی، جاپانی، ٹرید وغیرہ زبانوں کا سکھنا بھی آسانی باپ کا فرض ہوگا۔ ورند لے یا لک اپنی جرمنی، جینی، جاپانی، ٹرید وغیرہ زبانوں کا سکھنا بھی آسانی باپ کا فرض ہوگا۔ ورند لے یا لک اپنی

تبنیت کی پوری تبلیغ نہ کرسے گا۔ گراب اعتراض کا یہ پواجے گا کہ کمی نبی پرونیا کی مختلف زبانوں میں غضبنا ک اور تکلیف مالا بطاق الہامات نہیں ہوئے کیکن ونیانے ان کو نبی تسلیم کرلیا۔ ایک لے پالک ہے کہ جب تک ساری خدائی کی زبانوں میں اس پرالہام نہ ہو کوئی اس کو بروزی نبی ادرامام الزمان نہیں مان سکتا۔

وائے قسمت هائے اندهيد. نكته رسى ولے بالك نوازى عالم بالا معلوم شد "كين يہ ياور ك آسانى باپ سينگ كواكركتابى چيروں من مع كركن زبان مي علم كركن إن مين المام كرنے كا سيقاس كو كي الماك اوروبى شل ہوگ كہ كوماله الم يرشد وگاؤند بال مين والد شرقيد يرشد وگاؤند بال مين المرآ سانى باپ تعليم إلى الو كيا طاقت ب كه ظالمالها مي دوالد شرقيد كر بيت العلوم تجديد مين اگر آسانى باپ تعليم إلى الو كيا طاقت ب كه ظالمالها مين مرزائى اخبارالحكم مين وقت كي شبهائى (وبى الهامات) يون بجائى كى ج "كلك مناهب " (تذكره من وقت كي شبهائى (وبى الهامات) يون بجائى كى ج تراك مين سي برايك جانے والا ب اسے يہ كي تين سي مين مين مين الله كل سے برايك جانے والا ب اسے يہ كي تين سي مين مين مين وقت كي مين الله كل مقصدى " (تذكره من وقت مين بين مين المرائم كو يورا الهام يون پر هو " اكم مل الله كل مقصدى " (تذكره من وقت مين بي مين المرائم بين بين المدرائم بين بين الله مقصد يورا الهام يون بي مين مين بي خيار مين كم مقصد يورا الهام يون بيد مين المرائم مين مقصد يورا كيا۔

لے پالک کا فکر تین کراس کا ہر مقصد اللہ نے پورا کیا۔ مجدد کے الہام نے بیات کردیا کہ آسانی باپ کو جس کیاں صاصل تین ۔ تیسرا الہام ' انبی مع الرسول اقوم واقصد ک واروم انست معی وانا معك '' ( تذکرہ سام دوج ہو م) بیالہام پہلے ہی ہوچکا ہے چررسول اور ہے جو عائب ہواتھ '' انست منبی وانا معل من من خاطب حاضر اور ہے پہلے بیالہام ہواتھ '' انست منبی وانا مسئل '' ( تذکرہ س ۱۲۲ طبح موم ) میں تھے سے اور توجھ سے لینی میں تیرابیٹ تو میرابیٹ اتو میرابیٹا تو میرابیٹا ۔ میں تیراباپ تو میرابیٹ اور باپ ۔ اس الہام کا یہ مطلب ہے کہ تو میر سے ساتھ اور باپ کے ساتھ اور آسانی باپ کی معیت باپ کے ساتھ اور باپ کے اور لے پالک آلو۔ ہواور بیٹے کی معیت باپ کے ساتھ اور آسانی باپ کھا گیا ہے۔ اور لے پالک آلو۔

چوتھاالہام کیر عند الله موت هذا الرجل "(تذکرهماه هی سوم) این اس مردی موت بوی ہادروہ اس کا مرتائیس چاہتا۔ مرنے کو اسطرتو عیلی سے سے لے پاک تو منارے کی برجی پر بمیشہ بٹا کٹا بیٹھارے گا۔ اس بڑا الرجل سے مراد خود لے پالک ہے اور اگر مولوی کرم الدین صاحب یا کوئی اور صاحب مراد ہیں تو پیتخویف ہے جس کی نسبت مرزا قادیا نی عدالت میں تو بینامہ کھے جی ہیں۔

یدالبام تو آسانی باپ نے لے پالک کے سب حال کیا ہے کیا معنی مقدمد استغاشہ مولانا کرم الدین صاحب میں وکلاء نے جرح میں مرزا قادیاتی ہے سب پیجوا گلوالیا۔ ہرچند چھپایا گروبہ تو بدو کیل آپ جانتے ہیں ایک علی کا کیاں۔ وہ کوئی بات گلی لیٹی کب چھوڑنے والے ہیں۔ یہاں تو ہم آسانی باپ کوشاہاش دیتے ہیں اور لے پالک کے ڈیٹر ملتے ہیں۔ اب خیر سے فاری اور اردو زبان کے الہامات بھی سنتے ساتواں الہام نبستو عیش " ( تذکرہ سوم معملی مرم) میالہام تو واقعی بہت شخص ما سام که عقبت نکو خواہد بود " ( تذکرہ سوم موم میالہام تو واقعی بہت جو چہ ہاتا ہے۔ جو تعقوری اور ر گی مائی کی وم سے لکا ہے اور زعفراتی حلوے میں تربتر ہوکر اور باہ کی تاب میں رکھ کرآسانی باپ نے چیش کیا ہے کہ کی کہ تحقیری اور کیا ایسال کا ذاہ میں البیال کیا استال کا ذاہ میں البیال

ومد شهاك وصد من سخ

لینی عیش اورستی کی حالت میں اگر باپ بھی رو کے تو اس سے جدا ہو جا اور چار طرف اپنا جال پھیلا دے اور جوسا منے آئے اس کو شکار کے۔ آٹھواں الہام .....(اردو)'' ہماری فتے۔ ہماراغلبہ'' (تذکرہ ص ۲۹۸ طبع سوم) پیالہام تو آسانی باپ نے ایمان کو بالکل لگل کرکیا ہے کیونکہ مجدوالندمشرقيه براس كفلاف الهام بوچكا بك وردت المدلة ونزلت المزلة "ببت طلامطوم بوجاتا بكرة وكلست كاكيار كك ربكا-

نوال الهام ..... ( پر عربی الهام آکودا) "فلف من الله و فتح مبین خفو و فتح مبین خفو و فتح مبین خطف و فتح من الله " ( تذکره ۱۹۵ مع موم) الهام ال کودنول کلاول ش کیافرق ہوا ۔ پہلے تو آسانی پاپ نے ذراجیوٹ کر کے کہ ویا کہ تیری فتح ہوگی گر جب آتھ والا قصد یاد آیا۔ جس میں پاپ اور لے پالک ووٹول کو اپناس پٹیا پڑا تھا۔ تو جبت سے کہ دیا کہ فق اور کلست خدائی کی طرف سے ہدیا کہ فقد مرائی بیار بچا کا پہلو باقی رہے ۔ وسوال الهام ....رسول خدائی کی طرف سے تاکہ بعد میں ۔ " ( تذکره ۱۹۵ میلی مول خو بدولت ہیں ۔ بیدمداور گرم مالی کے کو ایک کا در سے منداور گرم مصالح ۔ کو لیا مصیب آئی ۔ کیا ایمی سے دن یاد آگے ۔ جو پناه کے لئے قلع جات کی فکر ہوئی ۔ یہ تو انہو ادر جرک بدفائی اور شائم ہے ۔ آسانی پاپ سے پوکھلا گیا۔ سنستا گیا۔ حواس بول عا ناب ہوگی ۔ یہ تو انہو در کرتا۔ میں دور کرتا۔ سے ان کی دور کرتا۔

اسے چیتے کی طرح پھیلاتا، بوھادے دیتا کہ تو الیا اور تیرا آسانی باپ الیا، ندکہ خوفناک الہام سے پیٹ میں اور بھی پائی کردیتا۔ واہ جی واہ! بیانیسویں صدی کے لے پالک اور بیٹ کمدل باپ ہیں۔خون سفید ہو گئے۔ اولا وکی گری مجبت سرو پڑگئی۔ قرب قیامت ہے تا۔خوب یادر کھو کہ خدائے تعالی سر کشوں کو پناہ نہیں دیتا۔ فرعون کا قصہ یاد کرو۔ اس کی شان ذوابطش المقد بدے۔
المقد بدے۔

آغازسال اورساقى نامه توجيد

| تو بخش کا رمنی ہے ساتی     | تیری ذات غن ہے ساتی     |
|----------------------------|-------------------------|
| دے دے جام طہور کوڑ         | آئے ہیں را پانے در پ    |
| یتے ہیں کب سے گھونٹ لہو کے | ر میں کب سے پیاسے بھوکے |
| يامن ہو يا ہو كى صدائيں    | ساخر عرفان کی کے لگائیں |
| ہند سے ہر طحد کو تکالیں    | نعرے لگائیں بل چل والیں |
| ایے گدھوں کی اٹھائیں باگیں | دخالون جماكيس           |
| م مردود و مريد كي نظر      | ليد ہر ايک بليد كے كلے  |

| بند بو فرط بر مرتد کا                                        | خال او ایتر اک اک بنکا      |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| ح تو ح تو ح تو بويس                                          | آکے منارے پر الو پولیس      |
| چین بولے دجال سیحی                                           | یند ہو اس کا منفد ریکی      |
| جو ہے بروزی ہو وہ برازی                                      | ہو خارج سب فتنہ طرازی       |
| سر ہو ہے اور ہو ٹائلیں                                       | خت ٹری میں پنائیں باللیں    |
| کے نہ لیے جز ذات و چسی                                       | وه وهو ساری گفس پرتی        |
| لینی نبی بنا ہے آسان                                         | بجیج دیا اہلیں نے فرمان     |
| ممر ہے نوت خالہ جی کا                                        | اللہ ہے علہ پینا ئی کا      |
| سے سے کہا ہو کے شاوان                                        | سمجھ بروزست کو نہ نادان     |
| سمجے نہ فکل ہے یہ تاہیں<br>دیم لعین ہے تأث جوڑا              | مهدی میدی عینی صبی          |
| دیو تعین سے ناتا جوڑا                                        | منہ اسلام سے بیسر موڈا      |
| ہمان سی نے لکبا جوڑا                                         | ایند کہیں کی کہیں کا روڑا   |
| یں ہوں وادی چین کا بھالو                                     | ہینے کا باپ پلیک کا خالو    |
| كرتا مول موت كى پيشين كوكي                                   | این اللہ کی اوڑھ کے لوئی    |
| رَا ہوں سوی کی ہیں وی اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ الل | وكو جاكو جاكو جاكو          |
| وجال آیا کرکے تائخ                                           | الما مردزي آؤخ آؤخ          |
| ماتھ ہوئے الّو کے پٹھے                                       | وخیا عکمیا ہو کے اکٹے       |
| مادر بن کر وُحدو بیگی                                        | کر میں سے بردے کی بولو بیعی |
| مرو ريا ي دادي -ي                                            | بن شمن کر پی شادی پیشی      |
| ا جام شراب طهور بلائے                                        | ساتی رندوں کو جلوہ دکھائے   |
| بم یں ادل کے ست اسی                                          | توز دے جلد ثمار سی          |
| وہ شیطان ہے جو ان سے جدا ہے                                  | ایک رسول ہے ایک خدا ہے      |
| وہ شیطان ہے جو ان سے جدا ہے صلی اللہ علیہ وسلم               | فتم رہل ہے کھ اکم           |
| اس کے جلال وجاہ یہ صدقے                                      | جان مو رسول الله پر صدقے    |
|                                                              |                             |

| حثر تک ال پر ہے لعنت    | اس کا ہو جو کہ شریک رسالت  |
|-------------------------|----------------------------|
| امرّه غامه حفرت شوكت    | ال په چلے تا روز تیامت     |
| کفر کی ظلمت بھامے بھامے | دین محمہ بیٹی جاکے جاگے    |
| سارے مدد گاران ضمیمہ    | خوش رہیں سب باران ضمیمہ    |
| ان کو طے دارین کی دوات  | دونول جہاں میں ان کی ہوعزت |
| ملكر بولو آمين آمين     | جيتے رہیں باحثمت ومکين     |

ا سے مربیان ومعاونان شحنہ وضمیہ! ہمارے پاس کوئی تحدیثیں جوآ عاز سال پآپ کے حضور پیش کریں۔ ہاں ایک ٹیکنا ہوا تازہ بتازہ ساتی نامہ کو حیوضات ضمیر کی قاب میں رکھ کر پیش کیا گیا ہے۔ انساء اللہ!

## نعارف مضامین ..... ضمیم دهجهٔ مندمیر ته سال ۱۹۰۴ء ۲ ارجنوری کے ثارہ نمبر ۱۳۰۸ء مضامین

| ٠٠٠ لدهيانوي!             | متنتی قادیان کی منظوم تر دید_              | 1 |
|---------------------------|--------------------------------------------|---|
| - مولا ناشوكت الله ميرهي! | افنانى ميندُ مامل عبدلللف لي الك كي بعين م | r |
| مولا ناشوكت الله ميرتقي ا | متلدمعراج برامروى صاحب                     | ۳ |
| مولا ناشوكت الله ميرهمي!  | مرزائی جماعت۔                              |   |

ای ترتیب سے پیش خدمت ہیں:

قادياني متنى كااردوالهام برايين س ١٥٥، خزائن جاس ٢٦٥

مين الى جكاردكماؤن كا

| لفظ بين جس ك من دكملا ون كا ين جكار       | مجھ کو اردو میں یہ الہام ہوا ائے مکار |
|-------------------------------------------|---------------------------------------|
| تیراملیم کوئی پنجاب کا دہقان ہے گنوار     | قادیانی، نبیں چکار چک کو کہتے         |
| نه تو خود بنما وه جامل نه مجمّع کرتا خوار | میں چک اپی وکھاؤں کا اگر کھ دیا       |

منبی کی عربی دانی کتاب وساوس ۲۲، خزائن ج ۵ ۳۲

رب ارحم على الذين يلعنون على

|            | این پستون سی | 6      |       |         |
|------------|--------------|--------|-------|---------|
| ای کردے طے | عربی دانی کو | جال ہے | و ایک | كادياني |

| ن کا ایا تو علی کیا ہے   | جب ہو رب ارجم الذین کیج       |
|--------------------------|-------------------------------|
| س٥٥١ فردائن جهم ١٨١      | مشنق کی فارس شاعری از اله     |
| غیوری خدا بسرش کرد همسرم | چوں کا فراز ستم بپرسد مسیح را |
| ے بہ تخفیف یا مشدد ہے    | تو نہیں جانتا کہ لفظ غیور     |
| جاتا ہے تو شامری کی تے   | نام حق بھی زبان پہ ٹھیک نہیں  |

كآب وساوس ٥٨ منزائن ج٥ ص الينا

| مر مفون يثرب راندا دنداين نضيلت را    | مسیح ناصری را تا قیامت زنده می فهمند   |
|---------------------------------------|----------------------------------------|
| همه عیسائیان را از مقال خود مدو داوند | ہمدور مائے قرآن راجو خاشا کے بیفکند ند |
| وليري مايديد آمد پرستاران ميت را      | زعلم ناتمام شان جهامم مشت ملت را       |
| ہے یہ کرار بے مری اک لے               | راہے بے فک علامت مفول                  |
| تف بہ نقم تو اے بریدہ بے              | لمت لو نشت بامیت                       |

ازاله قادياني الينبأ

| بعد از بزار وسه كه بت افكند ورحرم | آن قبله رد عمود بکیتی بچاردیم |
|-----------------------------------|-------------------------------|
| در حرم بت گلنده از نے             | سه سه حدادا دیم شدد جم        |
| حیست کایں فخر میکنی بادے          | اي زباعائي تو دان الهام       |
| چیوڑ جالی فریباں تاکے             | فادیانی سے دین فروغی ہے       |

اگر قادیائی صاحب ان اعتراضوں کا جواب باصواب دے دیں تو مبلغ پانچ روپ انعام انعام طیس کے دوس اور اگرائی کا قر ارکرکے تعلیم کرلیں تو بھی خالی ندر ہیں گے۔وصول انعام کی بیمورت ہے کرآپ نے براہین کے دس روپ پر جو پینکی لے کر کھا گئے ہیں ان میں سے پانچ روپ پر معاف کردیے جائیں۔
دوپ معاف کردیے جائیں۔

برعکس نهند نام زنگی کافور لے جهاں منتظر خوش باش کامدد استان آن مسیع دور آخر مهدی آخر زمان قادیائی الپدرعوان سرایا کذب وبدیان سے بعض ناواقف ناظرین وور وراز کے رہےوالے دھوکان کھا کیں۔ ضرور حقیقت الحال سے واقف رہیں۔

| · · ·                                 |                                      |
|---------------------------------------|--------------------------------------|
| الرضح كاذب اتن الوقت دجال زمال        | اے جہاں عافل آ کہ باش وہائی جو امان  |
| فى الحقيقت زرستان وجالستان ايمان ستان | جابلاش دلستان ازا بلبی خوانند واو    |
| یابہ نام حربلہ خوائی مجن یا بستان     | عام رقی کرفی کافر کے دیا بد          |
| نسل وے چگیز خوانی مسکن او قادیان      | آكله ميكويد رسول الله في الله منم    |
| باز میگوید که تیم رفت آید درکمان      | اولاً موید رسولے عیستم صاحب کتاب     |
| أفضل الرعيسي رسول الله نهد خود رامكان | خویشن را اوند پندارد رسول الله چرا   |
| حفرت ختم الرسل كروش معرف زين نشان     | شاہد دجالیش آمد ہمیں پعدار وے        |
| مر كه محشت اكنون في وجال باشد بيكان   | شد معرح درخر نبود نی بعد من          |
| ع عوائد مودن تا ابد تاویل آن          | الل ایمان راہمنش کی نشان کافی بود    |
| زین مدیث مسلق مبر سکوش بردیان         | خواهماز آيات قرآن واحاديث ني         |
| درجواب مي كلم كمبار كلفوده زيان       | الل دين از برطرف رسيده اعث بار بار   |
| المطل وبالا تراز وفي رسول أش بهمان    | مكر فتم نبوت شد چه وهی خود ممود      |
| بے قمونہ منکشف کردید ماہیت جمان       | كونه فهيدن تو الست اكثراز امراد وجي  |
| من بوقت خوایش گردیدم به یک یک راز دان | در نبوت باشد این راز دلیش از معرفت   |
| عبد را حل ولد باشد كا اعزاز وشال      | زانکه او عبد ورسول محض بود ومن ولد   |
| شد نبوت بهره من لیک جزی زا سال        | كاء ميكويد أي ستم ولين ناقع          |
| درنبوت بيست نشائش لمايد خود بيال      | صاحب الهام وي است بيجو وي مرسلين     |
| برنی وناقص عموده محر وجالی عمال       | ور نبوت 🐉 ناتعی زانبیاء نام کے       |
| بمبرين الحان باشد بحق بمكنان          | در كلام باك يزدان لا نفرق خواعمه ايم |
| ورجائے محلف دار نہ مردم بجتان         | أرع آرع ففل يك برويكر ففل خداست      |
| الامان سعدى ذكيد كادياني الامان       | رورو کروفدعت وجال از حد در گزشت      |
| حافظ ونامر ترا بادآن خدائ دو جهال     | آز پریشانی دیا، دبال آخرت            |
| پس بغروس برین باشی خدارا مهمال        | ور ره دين تادم آخر روي ابت قدم       |
|                                       |                                      |

٢ ..... افغانى ميندُ هاملَ عبداللطيف لے بالك كى جينث ميں مولانا شورت الله ميرشي!

ناظرین! کومطوم ہے کہ مندرجہ عنوان ''افغانی مُلا '' تج حرین شریقین کے ارادے ہے ہندوستان آیا تقابد سمق و هکا دیکر قادیان لے گئ اور مرزا قادیائی کے ہتھے چرھ گیا۔ بروزیت جو اپنا افسون دم کرتی ہے تو کس کا جج اور کس کا طواف۔ خود قادیان کو بھا اور مدینے ہے بڑھ کر یقین کر بیٹھا۔ مرزا قادیائی کو افغانستان میں اپنی بروزیت کے پھیلا نے کا چھا شکارل گیا۔ وہ سمجھ کہ یقض خود افغان اور افغانی طبائع افغانی خوبدے واقف ہے کا بل میں اس کے ذریعے ہے مرزائیت کا تھم خوب کر جائے گا اور کیا عجم ہے بیت کر لے اور یوں پانچوں کئی میں اور مرجو لیے میں ہوجائے۔ پس اس کو جھانے دے کر برجعت ہی ہم کی پھر اور یون پانچوں کئی میں اور مرجو لیے میں ہوجائے۔ پس اس کو جھانے دے کر برجعت ہی ہم کی پھر وہیں چائے ہیں کر دیا جہاں سے آیا تھا۔ اس نے کا بل چھے کر بروزی نبوت کی تیلئے شروع کر دی آپ جہائے ہیں کہ افغانی علاء کوشی اور رائح الاعتقاد خفی المد ہی، جبٹ پٹ اس کے اور آداوا کا دیا ۔ افغانستان اسلامی محکومت، غیر ممکن تھا کہ علاء کا فتو کی اور پوجاتا۔ اور شہور ہے کہ خودا میر حبیب اللہ خان بھی اچھے عالم وین ہیں۔

پی امیر صاحب نے افغانی مُلا کوطلب کیا اور اظہار لیا اس نے وہی کئی جوشیطان
نے اس کے کان میں پھوتک دی تھی کو گرآن جمیدخود ناطق ہے کہ 'ان الشیہ اطلیہ ن
لیدو حون الی اولیا ایم "امیر صاحب نے حسب فتوی جمہور علاء اور نہ ہب حضرت اما ما ابو حفیقتین روز کی مہلت وی کہ اس عرصہ میں تائب ہو گرکس کی توب ؟ وو تو پہلے ہی توب سے توب کرچاتھا تا گر پرتین دن کے بعد تل اور سنگسار کیا گیا۔ اب اس کی روح جہنم کی سیر کردہی ہے اور مرزا تا دیائی نفسانی دنیوی لذات کی بہشت میں برستور چھوتیاں اور مزے اور از ارب بیں تف مرزا تا دیائی نفسانی دنیوی لذات کی بہشت میں برستور چھوتیاں اور مزے اور از ارب بیں تف سے اس زمری کی پرکرا ہوں کے بوتے کا ساتھ ندویا۔ اور طالم افغان بغدے سے اس افغان مینڈ ھے کو طال بیس حرام کروا ویا۔

ناظرین! کوغالبًا یاد ہوگا کہ ہمارے نامداگارگرشتہ مرزائی نے ضیمہا ۱۹۰ء ش اعلان دیا تھا کہ اگر مرزا قادیائی کابل جا کرا بی بروزی نبوت کی تبلیغ کرے قو میں پچاس ہزار روپید دینے پرآیادہ ہوں۔ مرزا قادیائی نے اس اعلان کو آپنے دل میں تعش کا لمجر کردکھا تھا ادر موقع کے منتظر تھے۔ بالآ خرموقع ملا کہ ایک افغانی کو اپنا چیلا بھایا اور بہت پچھے خیالی بلا دُ پکایا مگر بجائے اس کے افغانی مُمَّا افغانستان میں مرزائی نبوت کی منادی کرتا ملک عدم میں جامنادی کی۔ واحسرتا۔ لے بسا آرزو کے خیاك شده

ضیمہ کی کرامت دیکھئے کہ اسے جو پیشینگوئی کی تھی کہ مرزا قادیانی نہ افغانستان جاسکیں گے نہ کسی ذریعہ سے دہ تبلیغ صلالت میں کامیاب ہوسکیس گے۔ دہ پوری ہوئی۔ حورال رقص کناں ساغرمتا نہ زدند۔

مرزا قادیانی اپنے کومٹیل میں کہتے ہیں تو مناسب تھا کہ خودقل ہوکر مرزائی امت کا کفارہ بغت نہ میدکہ ایک ایک ایک کفارہ بغت نہ میدکہ ایک انتخافی کو اپنی جھیٹ میں چڑھاتے۔آسانی ہاپ بواچلتا پرزا ہے۔ لے پالک کو تو بال بال بچایا اور جی کے بدلے ایک جی دے دیا۔ لیکن کیا ایک مینڈھا ان لاکھوں بھیڑوں کا کفارہ ہوسکتا ہے۔ جن کو فالم بھیڑیا چٹ کر گیا ہے۔

روان از خشم وشهوت در عذاب از بهرتن تلک دو گرگ میش پرور راجگر خائے شبان بینی

مرزا قاویانی نے اپ چیلے کے آل ہوجانے پرایک کتاب تذکرة الشہادین شائع کی ہے جس میں امیرکائل کو پانی پی کی کوسا ہے اور پیشینگوئی کی ہے کہ یہ خون ناحی ضرور رنگ لائے گا اور افغانستان کا تختہ النہ جائے گا ہ کائل میں پچھلے ونوں ہینے کی وبا بہت خت پھیلی تھی اور بڑاروں آ دمی ہلاک ہوئے تھے۔ مگر بدیختی افغانی مُلُّا کا واقعہ اس وہاء سے پہلے ہوا۔ ورنہ مرزا قاویانی کو یہ کہنے کا اچھا موقع تھا کہ افغاندں کو افغانی مُلُا کے خون ناحی کا بدلہ ملا، کہ ایک خون کے موض آسانی باپ نے بڑاروں کا خون پیا۔ لیکن اگران کو پچوشی اور سوجھ ہو جو ہے ہوا ہے ہی کہہ سکتے ہیں کہ آسانی باپ کو چونکہ اس کا علم تھا کہ میرا او تاتی ہوگا لہذا افغانیوں کو پینگلی سر او گئی۔ ہاں آسانی باپ چوک میل کہ لیک پر یہ کہددے کا الہام نہ کیا۔

آپ نے گورنمنٹ کے خوش کرنے کو جہاد کا پھر وہی راگ الا پا ہے کہ "امیر کا ٹل کو چھکہ اس امر کا انھی طرح یہ یقین ہوگیا ہے کہ مرزا قادیاتی جہاد کا خالف ہے۔ اس لئے اس نے بھلا کرمیرے چیلے کوئل کرادیا۔" بی بجائے نصرف امیر کا ٹل بلکہ دنیا ہے تیس کرور مسلمانوں کو آپ سے اس لئے خالفت ہے کہ آپ جہاد کے خالف ہیں۔ یہ جیب امر ہے گور نمنٹ تو جہاد کے موافق اور آپ خالف وہ فی اداور بخاوت کے برپا ہونے پرخود جہاد کرتی ہے اور اب شالی لینڈ میں جہاد کردتی ہے۔ کیا آپ نے باوصف امام الزبان ہونے کے بھی گور نمنٹ میں امتنا می میموریل جیجا ہے کہ پوڑھوں کو تر نسوال میں کیوں آپ کیا اور اب صوبالی مثلا پر کیوں جہاد کردتی ہے۔ بول کہو کہ منتج کو خدا ناخن نددے۔ اگر قابو ہوتا تو تمام علاء اسلام اور مشارع عظام پر جنہوں ہے۔ بول کہو کہ منتج کوخدا ناخن نددے۔ اگر قابو ہوتا تو تمام علاء اسلام اور مشارع عظام پر جنہوں

نے تکفیر کا فتوی ویا ہے اور وے رہے ہیں۔آپ ضرور جہاد کرتے ادر کسی کوزندہ نہیں چھوڑتے اور اب بھی ضرررسانی کا کوئی وقتہ اٹھائیس رکھا۔

مرزائی مقد مات شاہد ہیں۔آپ کی تحریریں آپ کے ارادے کی شاہد ہیں کہ جولوگ جھے پر ایمان نمیں لاتے وہ واجب القتل ہیں۔اس سے صاف ظاہر ہے کہ شصرف ۳۰ رکروڈ مسلمان بلکے تمام قداجب والے جو آپ پر ایمان نہیں رکھتے واجب القتل ہیں یعنی اس قابل ہیں کہ ان پر جہاد کیا جائے۔ جہاد تو خود بدولت کی رگ و پے میں سایا ہے اور مسلمانوں پر تہمت وهرتے ہیں کہ وہ جہاد کیا عیر میں کیا گور منٹ منافقانہ یا کیسی نہیں جھتی۔

برلش عدالت من ایک یس بھی آپ کے خلاف ہوا تو ہم دکھا دیں سے کہ آپ برلش گورنمنٹ کے کیے جب کی سے آپ کورنمنٹ کے کیے ہوا خواہ اور دفاہ اور ہیں فورغرضی کی میں عیت ویروزیت ہے جب کی سے آپ کا مطلب نہیں لکتا یا کوئی آپ کے دعویٰ کی مخالفت کرتا ہے اور کا میاب نہیں ہونے دیتا تو وہ واجب النتال ہے۔اس میں کوئی ہو۔

 اوراگرآپاس لئے محمود ہیں کہ الذال عشاد عطلت " کے موافق او شیال بے کار ہوگئی ہیں اوران کوآپ کے وجالوں (ریلوں) نے بےکار کرویا ہے قب ملک میں او شیال ہیں۔ وہاں کے آپ مح موجود نیس حالاتکہ آپ کا بیروئی ہے کہ میں امام الزمان اور سے الزمان موں اور جس ملک میں ریلیں آپ وہاں کے بھی سے نیس الفرض آپ کی کس کس حمالت کا اظهاد کیا جوں اور جس ملک میں ریلیں آپ وہاں کے بھی سے نیس الفرض آپ کی کس کس حمالت کا اظهاد کیا جائے؟

#### ۴ ..... مسئله معراج پرامروی صاحب مولانا شوکت الله میرخی!

مرزائی اخبارالکم میں امروی صاحب نے ایک سوال دربارہ مسئلہ معرائ قائم کرکے جواب دیا ہے اور آئخضرت الحاقیق کی جسمانی معرائ سے اٹکارکیا ہے کیونکہ بید سئلہ جمہورعلاء اسلام کے نزدیک مجوات وخوارق عادات سے ہادر مرزائی ند بہب میں لا زاف نیچر کے خلاف بچھ نہیں ہوسکتا یعنی تقض قانون نیچر محال ہے۔ ہاں مرزاقا دیا نی کے خوارق اور حرکات ادر سکتات میں نفض نظرت جائز اور واقع ہے میسی سے اور دیگرانیا علی مینا وطبیم الصلاق والسلام سے ایک مجزو بھی صادر نہیں ہوا ندانہوں نے کسی مردے وزیرہ کیا۔ مرزاقا دیا تی نے کسی مردے زیرہ کے اور پیشینگوئیوں میں الغرض مرزاقا دیا نی میشینگوئیوں میں الغرض مرزاقا دیا نی مجزات کی میشینگوئیوں میں الغرض مرزاقا دیا نی مجزات کی مشین اورخوارق عادت کے پہلے ہیں۔

امروی صاحب کی فرن کامقطع ہے کہ آیہ اسبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحدرام الی المسجد الاقصیٰ "کے موردان کے بروزی صاحب ہیں اور مجد الفی ہے مراد مجد قادیان ہے اور انہو ہی صدی میں بیم معران آپ ی کو حاصل ہوئی ہے۔ ہم کو اصل موئی ہے۔ ہم کو امروی صاحب کی اس الفریات و قربات اور فوشا مر بڑھہ بھی آتا ہے اور ہنی بھی عمد تواس کئے کہ مجد العسی سے کہ کام جید کے کھل ومعانی کوئے کیا اور الحاد کا درواز و کھنکھٹایا اور ہنی اس لئے کہ مجد العسی سے قوم سے مورقادیان مراد کی گئی۔ امروی صاحب اس کا جواب و ہیں۔ دوم .....امروی صاحب اس کا جواب و ہیں۔ دوم .....امروی صاحب اس کا جواب و ہیں۔ ورم .....امروی صاحب نے اسپید آتا اور خداد ثدفت کی بروزیت کا مرتبہ یا لکل گھٹا دیا ہملا مجد تا ویان کی مجد کے مقابلہ میں منسوخ ہوگئی جس طرح تمام بوقی میں منسوخ ہوگئی جس طرح تمام بوقی میں منسوخ ہوگئی جس طرح تمام بوقی میں منسوخ ہوگئیں۔

ورندکوئی دید نیمی کر مرزا قادیانی این چیلوں کو جج ترمین شریفین سے رو سے اس آید بالا نے تو مرزا قادیانی کی شان کو بالکل گھن لگادیا اور منارے کی تغییر کوڈ ھادیا جو مجد الحرام اور مجد افضی کی شان وشکوہ کم کرنے کو قائم کیا جائے گا۔ لیکن یا در ہے کہ یہ تعیر خیا لی ہے اور پوری ہو بھی گئ تو یروزی کی وفات کے بعد سوم سسمرزا قاویانی جو تغییر وائی اور علم وفضل کے می ہیں ذرافن بلاغت مے متعلق ہم کو اس موال کا جواب دیں کہ اسب سان الذی اسرے بعبدہ لیلا "میں خودامراء کے لفوی معنی شب رفتن ہیں چرالیل کیول فرمایا گیا۔

ہم کو یعین نیں کہ آپ کو قاعدہ تجرید جاری کرنے کا سلیقہ ہو، اگر کی سے او چھ پھی کو گو آپ نے تایا بھی او ہم یہ پوچیس کے کہ اس مقام پر تجرید کی کیوں ضرورت ہوئی اور جب کہ آپ فرماتے ہیں کرلیل کہانجارا کوں نہ کہا تو اس سے صاف ظاہر ہے کہ آپ کو تجدید کا قاعدہ در حقیقت معلوم ہی نہیں ۔ شاید تھیم الامت الرزائی کو معلوم ہو۔ اچھا آئیں سے بوچے کرا لیکم میں جواب دیجئے دو ہفتہ کی مہلت ہے۔

ه ..... مرزائی جماعت

امروی صاحب لکھتے ہیں کہ جس جماعت کی نہت نصوص قطعیہ سے مظفر اور معود ہوتا البد میں بی جاعت احمد ہی جماعت احمد ہی (مرزائی محدد ش) ہے جس کے لئے مدیث نسائی ہاب غردة البند میں بی بیٹارت موجود ہے۔"عصابة ان حرد هما الله من الغار عصابة تغزوا الله خد و عصابة تغزوا الله خد و عصابة تخزوا الله خد و عصابة تخزوا ما حیکی ہوگیا ہے کہا ہوگیا ہے کہا ہے ہاتھوں اپنی بڑ کھودر ہے ہیں۔ اور بروزی کو تو شرک کی بیٹ امروی ہیں۔ بروزی کو تو خو اور جہاد کے نام سے لرزہ پڑ محتا ہے اور وہ اپنی بحث و نبوت کی بہی علت عالی اور لم قرار ویتا ہے کہ میں مسلمانوں کو جہاد سے دو کئے آیا ہوں اور آپ وہ صدیث بیش کرتے عالی اور ان کی جماوت کی بہی مسلمانوں کو جہاد سے دو کئے آیا ہوں اور آپ وہ صدیث بیش کرتے ہیں جس مرزا قادیائی اور ان کی جماوت پر بہی دو تان میں جہاد فرض ہوتا ہے۔ معلوم نہیں کیا ور سے دو لاکھ مرزا کی مجلوم ہیں کی نبوت جو میروستان میں جہاد کرانے پر موقوف ہے تا بت ہو ۔ پھر صدیث میں دو کروہ بیان کے وی جیں۔ یکن موسلم کی نبوت جو میروستان میں جہاد کرانے پر موقوف ہے تا بت ہو ۔ پھر صدیث میں دو کروہ بیان کے جیں۔ یعنی بن موسلم کی نبوت جو میروستان میں جہاد کرانے و مصابة تکون مع عیسیٰ بن مریم "بدولول کی جیں۔ یعنی" عصابة تغزی الهند و عصابة تکون مع عیسیٰ بن مریم "بدولول

ایک کودوسرے سے کوئی تعلق نیس بعنی ایک وہ گروہ جو ہندوستان پر جہاد کرے گا اور دوسرادہ گروہ جوئیسٹی بن مریم کے ساتھ ہوگا۔اور یہ ہوئیس سکتا کہ دونوں ایک گروہ ہوں۔ کیونکہ صدیث میں عصابة دو جکہ صاف موجود ہے۔ گرام وہی صاحب نے دونوں کوایک کرویا ہے بیآپ کی ویانت ہے۔ تیجب ہے کہ ہندیش جہاوکر نے والاگر وہ تو ابھی تک پیزائیس ہوااور سے آکودا۔ پہلے آپ جہاوکریں پھراپنے بروزی کو سے بنائیں۔اوراگر آپ کا گروہ صرف جہاوکرنے والا ہے تو مسے کو ابھی تک طاق نسیان بر جھتے۔

ووم ..... ذراایمان سے اپنے بروزی کی تم کھا کر کہوکدہ مسے بن مریم ہے۔ وہ تو سکے بن مریم ہے۔ وہ تو سکے بن مریم کو مارتا ہے بعنی اس کی وفات کا قائل ہے۔ در شدہ ہے جو دوہارہ آئے گا ادرایک گروہ اس پیش کی ہے اس سے بیٹا بت ہوتا ہے کہ سک بن مریم زندہ ہے جو دوہارہ آئے گا ادرایک گروہ اس کے ساتھ ہوگا۔ اب فرمایئے بیصد یہ آپ کے بروزی کے شی مفید ہے یا معز ہے گیائی ہے کم ہوا؟ وہ تو عیلی کی ذات پر بڑے بڑے دلائل چھا عثا ہے اور آپ کے عذریے سے بیٹا بت بوتا ہے کہ میں کی ذات پر بڑے بڑے دلائل چھا عثا ہے اور آپ کے عذریے سے بیٹا بت بوتا ہے کہ میں کی داری جائے ۔ حق شمک ادا کرنے والے طال خورا لیے بی ہوتے ہیں۔ ایس خورا لیے بی ہوتے ہیں۔ ایس کی دا اس کی ایک میں اور آپ کی بوتے ہیں۔ وادشاہا ش

آپ نے دورر کا صدیت بیٹی گی ہے" کیف تھلك امة انسا اولها والمهدی وسطها والمسیح آخر ها ولکن بین ذالك فیج اعوج لیسوامنی و لا انا منهم رواه رزین كذا فی المشكوة ص ٥٨٣ ، باب ثواب هذه الامة " الى صدیت پریمی آپ تھیروں سے ایخ گال گلاب كی طرح لال كرنے پڑیں گے۔

ذرا لما حظفر مائے کہ مجرصادق نے تمن زمانوں کی خبر دی ہے ایک آپ بھا کا زمانہ دوسراحظرت مہدی کا بہتر اسمی علیہ السلام کا ۔ یہ بیٹوں زمانے مختلف ہیں ۔ لیکن افسوں ہامروی صاحب نے بحرائی مدیث بیش کی جوان کے بروزی کی شان اور دوئی کے بالکن خلاف ہے۔ حدیث سے صاف تابت ہوتا ہے کہ مہدی کا زمانہ اور ہاوئیسی کا اور ۔ ورند تین طبقات تابت نہ ہوں گے اور امت ہلاک ہوجائے گی کیونکہ یہ سلمہ قاعدہ ہے کہ اگر کسی کل کا ایک جزوبی منتمی ہوں اسمیہ کو اور امت ہلاک ہوجائے گی کیونکہ یہ سلمہ قاعدہ ہے کہ اگر کسی کل کا ایک جزوبی مہدی ہوجاتا ہے تو کل من حیث الکل کا انتفاء الذم ہے۔ اب سنتے مرزا قاویا تی کہتے ہیں کہ بیس مہدی ہوجاتا ہے تو کو جو تی ہوئیں ہوئیں ہوئیں کہتے ہوں گے اور حدیث تو جھو تی ہوئیں میں کہتے ہوں گے اور دو بھی ماشا واللہ کسی کیونکہ آپ نے سندا چیش کی ہوئیں ماشا واللہ کے دامروی صاحب بی جھوٹے ہوں گے اور دو بھی ماشا واللہ کو دامروی صاحب کے والے ۔

اب مرزائيول كويد كمين كاضرورموقع الحكاكه ناؤكس في ولي خواج خفر في جو

بجوام كلورى بين اورآ سرو كسيس ك خواكر السيالي وتجييل كوتكرنية راديش اور يهاودار باتل بن جومعارضة القلب عضعال بن اورجم كوخوب معلوم بكراب جس طرح ويكرعلوم وقانون سے عاری بیں ای طرح فن مناظر واوراس کے اصول وقو اعد سے بھی تابلد بیں۔ورنہ غیر ممکن تھا کہآ ہے ایک حدیثیں ہیں کرتے جوخود پروزی ٹی کے دعوے کا استعمال کرتیں۔

اوراگرآب یکس کر تخفرت ایس ساارسویس کے معدمرزا تا دیانی اولا مبدی ہوئے اور آخرش سے ہو گھاتو بین ذا لک مجے انوج کوکیا کیجے گالین مہدی اور بیسیٰ کے مابین ایک گرده شاطر كچه و كمراه موكالويد ماشاه الله آپ ي كاگرده مواسمبارك الجما ہے یاؤں یار کا زلف دراز میں

لو آپ این دام میں صاو آگیا

مرزا قادیانی نے جواہیے کومہدی اور عیلی دونوں کا بروزینایا ہے تو لوگ اس کی لم سے بہت کم واقف مول کے کیامتی کرآج کے مبدی او بہت سے پیدا مو چکے ہیں مرس ایک بھی پیدائیس ہوااور نہ کی مہدی کاؤب نے بیدوئی کیا کہ بٹس سے بھی ہوں۔ پس مرزا قادیانی مسح اورمبدی بن کراہے ہم پیرمبدیان کاذب کوجٹلاتے ہیں۔لیکن ان کی برقمتی سے ان دنول دوم سی بھی پیداہو گئے ایک الکتان میں مسٹر پک دوسرا فرانس میں ڈاکٹر ڈوئی۔ یہ دونوں بھوت کی طرح مرزا قادیانی کونظر آرہے ہیں ادر مرزا قادیانی بدی حسرت مےمومن کا بيشعر يرهد بيا-

> پنج وہ لوگ رتبہ کو کہ مجھے حكوة بخت نار سا ند ريا

مرزا قادیانی نے اپنے دعوے پرایک موضوع مدیث پیش کی ہے کہ 'لا مهدی الا عيسى "يوديث فدكوره بالاحديث كامعارض بهادر مح بويمي تومشر يك اورد اكثر وفي اب وعوى كي ويوت يس بيش كر يحقة بين كرمهدى كوئى ندآسة كالدالبت يسلى آسة كاليعنى جس كوتم مهدى معجد وے بووہ عینی ہے مبدی کا کوئی وجود فیس اس سال اور آیا کہ چھٹس سے کہ میں مبدی بھی ہوں اور میسلی بھی۔وہ جوٹا ہے مفتری ہے بدمعاش ہے جعل ساز ہے۔

جناب من! آپ خنانه بول تو مجد عرض كرول ابتداء سے كراب تك جس قدر مبدى اوركح بيدا موسئ يرسب دجالول، كذابول اوردجالون الأون عصاور بين جن كا انجام ديا نے و کھولیا اور مرزا قاویانی کا انجام بھی دنیاد کھے لے گی۔

# تعارف مضامین ..... ضمیم دهیهٔ مندمیر ته سال ۱۹۰۸ و ۱۹۰۸ جنوری کے شاره نمبر ۱۹۰۸ کے مضامین

| منقول رساله اشاعت القرآن! | مرزا قادیانی کے کالمی مرید کی حرام موت مذکر شہادت | 1 |
|---------------------------|---------------------------------------------------|---|
| ماخوذازرسالهرتى لامورا    | مرہم عیسیٰ ۔                                      | Y |

اى رتىب سے پیش قدمت ہیں۔

ا ...... مرزا قادیانی کے کا بلی مرید کی حرام موت نہ کہ شہادت معقول ازرسالہ شاعت القرآن!

مرزا قادیائی کی ایک کتاب "ته ندک رة الشهاد تین "مطبوعه اه اکوبرس ۱۹۰ ایمیل ۱۹۰ مرزا قادیائی کی ایک کتاب "ته ندک رة الشهاد تین "مطبوعه اه اکوبرس اکن موست علاقه حدود کابل کی موت کا حال لکھتے ہیں جو بقول آپ کے احمد کی لینی مرزا قادیائی موسوف کے مرید تقصیل سے موسوف کے مرید تقصیل سے محصوف کے مرید تقصیل سے کھا ہے۔ لہذا ہم بھی انہیں کے متعلق لکھتا چاہتے ہیں۔ اس مرید کے جو حالات مرزا قادیائی نے کھی ہیں اور جس سے آپ نے ان کوزم و شہداه بی داخل ہونے کا گمان کیا ہے۔ ان کوفر صابح بھی شیار مرزا سے آپ نے ان کوفر صابح بیش کیا جائے تو وہ صاف تھم دے گا کہ بی تحض حد ام موت سے مراہ ہاں نے اپنے خالق کے تھم کا خلاف کیا ہے۔ اس کا ٹھمکانا چہنم ہے۔

واضح ہوکہ کی شہادت یا حرام موت ہے ہمیں کوئی تعلق ہیں۔ ہماری بلا ہے کوئی مرے یا جیئے۔ ہمارا مقصود صرف اشاعت و تملی قرآن مجید ہے۔ مرزا قادیا نی نے عبداللطیف کو شہید کہنے شی ازروئے قرآن کری شلطی اورا کید مسئلہ شی شاط بیانی کی ہے۔ آیات قرآن مجید پر ہمارا بیا عقاد ہے کہ اگر کسی مومن کوکوئی ظالم کا فرججور کرے کہتم اس ایمان ودین سے پھر جاؤ۔ ورث تم کوئی کیا جائے والے اس کو اپنے دل میں ایمان پر قائم رہنا جا ہے لیکن زبان سے ایمان کا افکار کر دیا جا ہے۔ تا کہ دو قل سے نی جا وراللہ کا حکم ہے کہ ایسے جرظ کم موقع پر زبان سے ایمان کا افکار کر کے اس احمت کو بچا ہے۔

مرزا قادیانی ای کتاب می لکھتے ہیں کمولوی عبدالطیف جب قادیان سے رخصت ہوکراور ج کا ارادہ ملتوی رکھ کرجس کے واسطے ان کو امیر صاحب کائل نے علادہ اجازت دیے کے روپیے بھی ویا تھا۔ واپس کامل پنچے اور امیر صاحب کواس حال پر آگائی ہوئی کہ آپ مرزا تادیائی کے مرید ہو گئے ہیں اور جج کوئیں گئے تو مولوی عبداللطیف صاحب قید کئے گئے۔ اور چار ماہ تک شخت قید میں رہے۔ اس عرصہ دراز میں باوجود یہ کہ امیر صاحب نے ان کوقید و آل سے سی سیانے کے دعدہ پر بار ہا کہا کم تم قادیان سے قبہ کرد گرمولوی صاحب کا امیر صاحب کے سامنے میں جواب تھا کہ میں اس فض سے ہرگز تو پہنہ کروں گا۔ میں اسپنے عقیدہ کے خلاف اظہار نہ کروں گا۔ اس لئے وہ قاضی صاحب کے تھم سے تل کردیا کیا اور آخری وقت میں بھی امیر صاحب نے اسے مجھایا گردہ بازنہ آیا۔

اس موت کومرزا قادیانی بزے فخر سے شہادت کلیتے ہیں اور مقتول کو زمرہ شہداء میں شار کرتے ہیں۔ اگر بیدوا تعات سی اور است شار کرتے ہیں۔ اگر بیدوا تعات سی اور درست ہوں اور مرزا قادیانی بھی فرضاً سیح موجودا در رسول اور نبی اور طبع ہوں تا ہم عبداللطیف ترام موت مرزا مرا ہے اور عبداللطیف نے اسپنے ایمان پر اصرار کرنے میں قرآن مجید کا خلاف کیا ہے۔ مرزا قادیاتی نے اس حرام موت کو شہادت کھا ہے اور اس فضی کوان آیات کا مصدات تحریک کیا ہے جو شہداء کوتی میں دارد ہیں اور خدا پر افر آء کیا ہے۔ اور آئندہ کیلئے لوگوں کواس حرام موت سے مرنے پر شخیب دی ہے۔ اور آئندہ کیلئے لوگوں کواس حرام موت سے مرنے پر ترغیب دی ہے۔ اور آئیدہ کیلئے لوگوں کواس حرام موت سے مرنے پر ترغیب دی ہے۔ اور آئیدہ کیلئے اور آئیدہ کیلئے اور آئیدہ کرنے کا مدان کر ہرگز ایک ملحون موت شہادت نہیں ہوتی۔

من مقرآن مجيدكالبلب ومضوومرف فطرت الله كافظت وتكهبانى بيعن جو وجودالله تعالى بيداكرتا بالله عند معمد وجودالله تنافظ الله عند من الله مند من الله من الله

"فطرة الله التي فيطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين المقيم ولكن اكثر الناس لا يعلمون (الرم: ٣٠)" (الله كاس فطرت يني بداكرده حالت كي تكياني كياكروجس برالله تعالى تمام جن والس كو بداكرتا ب-الله تعالى كاس خلقت لين فطرت كوثراب وبلاك كرتاجا ترثيل سيكي يكادين اسلام بمركم اكثر لوگ فيس جائة - ٥٠

خلامداس آعت کا بیہ کے فطرت الله وغلق الله لینی این وجودکونگاه رکھنا لیکادین ہے چوفض اس حکم کی نافر انی کرے وہ دین اسلام سے خارج ہے۔ دوسری مجد الله تعالی دجود کو خلق اللہ سے تعبیر کرکے اس کی محافظت کی تعلیم کرتا ہے۔ "ولا ضلفهم ولا منينهم والامرنهم فليبتكن بادان الانعام والامرنهم فليبتكن بادان الانعام والامرنهم فليبتكن بادان الانعام والامرنهم فليغيرن خلق الله ومن يتخذ الشيطن وليا من دون الله فقد خسو خسراناً مبيناً (النسلة:١١٩) ومن يتخذ الشيطان وبان حال بتاريتا ميرى بدات كمطابق فيراللك اوران كوميدي بدات كمطابق فيراللك اوران كوميدي بدات كمطابق فيراللك من الذك باوري عاورون كمان محمل فرور بيراكري كاوران كوميدي كمان محمل خداك واشيطان كودوست بنائة ووصرت كمائي من الدات كيار كالدات كوري كاورين كاور وقطرت الله كيروي كاورين كاورين كاورين كمائي من الدات كيون الشيطان كودوست بنائة ووصرت كمائي من الميارك

اس آیت میں طلق اللہ کی حفاظت شرنے والے کو تبع شیطان اور بھاری خدارہ پانے والافر مایا گیا ہے۔ اللہ عناقت کی حفاظت کی مقاطت کی مقاطت کی جا کیے۔ اور مقام پر اللہ تعالیٰ نے وجود کوایا نت اللہ سے تبییر کر کے اس کی حفاظت کی بے۔ تاکید کی ہے۔

"الم تر الى الذين بدلوا نعمة الله كفراً واحلوا قومهم دار البوار جهنم يصلونها وبيض القوار (ارايم: ٢٩٠١)" ﴿ كياتوان لوكون كمال بين وكيربا كم يوزخود مي شرخت الله كم يوزخود مي شرخت الله كم يجائ كفران فيت كرت بين اورا في توم كو ( بحى ) بمارى بلاكت يعن دور خ كي جدام كا ابنات بين اس عن وه يمنع بلا ربي كاوردوان كے لئر بال عن دور خ كي جدام كا ابنات بين اس عن وه يمنع بلا دين كاوردوان كے لئر بال

ان آیات میں اللہ تعالیٰ تھت اللہ لین اپنے دیے ہوئے وجودکو ضائع ویر بادکرنے والے کوکافر جنی فرما تا ہے۔ 'ولات اقد البلیدیکم الی التهاکة (بقرہ: 190) ' وادرا تی جان کوہرگز ہرگز کی طرح کی بلاکت میں نہ ڈالو۔ کہ اس آیت میں اپنے وجودکو ہلاکت میں ڈالنے کی سخت ٹی ہے۔ اور سخت کی ہے۔ اور سخت کی ہے۔ اور اس کو بلاک کرنا کفروصیان۔ اب ہم می جارت کریں گے کہ اس وجودکو بلاکت ہے بچانے کے لئے پروردگار نے محر بات کواضطرار کی حالت میں حلال کردیا ہے' غییر باغ ولا عاد'' وادر ہر میں کے حرام چیز دل کو باقتیاری کی حالت میں حلال کردیا ہے' غییر باغ ولا عاد'' وادر ہر فرم کی حرام چیز دل کو باقتیاری کی حالت میں کھانا ضروری بیان کیا ہے۔ کہ ایک جگداللہ تعالیٰ فیم کی حرام چیز دل کو بات کیا گئیں۔

الله كرماني و كرماني كارتار والدين براحسان ندكرناراي اولا و و كل كرنار فواحش ( يينی زنا، لواطت، چرى، راه زنی وغيره تمام متعدی گناه) اورخون كرنا اورناخق پیتم كامال كھانا اوروزن وماپ كو پوراند كرنا اورانعماف كى بات ندكرنا اورالله كے وعدوں كا خلاف كرنار و يكمو "قبل تعالموا اقل ما حدم د بكم عليكم ........ ذلكم و شكم به لعلكم تذكرون (الانعام: ١٥١)

ووسری جگدرگوں کالبوراور گوشت فریراور نیاز فیرانداور بوگانگون کر مادا کمیا بواور جو چون کر مادا کمیا بواور جو چون سے باگر کر یاسینگ لگ کرمرا بواورجس کودرندوں نے کمالیا بواورجوچ حاواکی استمال پورٹ کمیا کمیا بووقیرہ ران تمام چیزوں کواللہ تعالی ہے حرام فرمایا ہے دیکم و مسست علیکم المسیسة ...... فسسق (ماکره ۳۰) اوران کے طاوہ سود کی حرمت بھی بیان کی ہے دیکمو و احل الله المبیع و حدرم الربوا (پ۲۰۱۳)

ایای اکم مقامات پر بہت ی چیزوں کی حرمت قرآن مجید میں آئی ہے۔ خوف طوالت سے مرف چندمقامات پلورمشت نمون خروار بیان کے ہیں۔ الفرض قرآن مجید میں جس فوالت سے مرف چندمقامات پلورمشت نمون خروار بیان کے ہیں۔ الفرض قرآن مجید میں جس قدر محرمات بیان ہوئے ہیں شروع ہے آخرتک ان تمام محرم الله وان کشیر آلین ماتا ہے۔ "وقعد فصل لکم مسلور علیکم الا ما اضطرر تم الله وان کشیر آلین مسلون با الله والله مسلون الله مان ربك هو اعلم بالمعتدین (الانعام 191) " فواور تحقیق الله فی جو بین (ان چیزین تم پرحرام کی ہیں وہ تمام کھول کر (قرآن مجید میں) تمہارے واسطے بیان کروی ہیں (ان سے بی کی مرجس حرام چیز کی طرف تم منظرو مجبود کے جاؤوہ تمبارے لئے اس وقت طال ہے لین اللہ محقیق نادانی کی قرآن کے باحث بہت لوگ اپنے نفول کواورا بی قوم کو بھی مراہ کرتے ہیں۔ الله السے حدے گزر نے والوں کے حال خوب جانا ہے۔ کہ

اے ہوں ہے کام لینے والوا غور کرو اور سوچو کہ تمام محرمات قرآن مجید اضطراری حالت میں طال ہوچاتے ہیں اور کیوں؟ صرف اس واسطے کہ انسان اپنے وجود کو ہلاک ہونے ہے ہیں اور کیوں؟ صرف اس واسطے کہ انسان اپنے وجود کو ہلاک ہونے ہے ہیں لیے کہ وہ مفاظت ہی کا عظم دیتا ہے۔ تمام محرمات مجبوری کی حالت میں طال کردیے ہیں کہ انسان اپنے وجود کو ہلاک نہ کرے اور جملہ محرمات کا مرتکب ضرور ہوجائے۔ لیس اس عظم کا ظاف کرنے واللا لین عظم مات کو مصفوری کی حالت میں محص حرام جائے واللا اور اپنے وجود کو ہلاک کرنے والا آیت و کو دکو ہلاک نہ کرے التھلکة "کا خافر مان و باغی اور "وان کشید الی التھلکة "کا خافر مان و باغی اور "وان کشید الی التھلکة "کا خافر مان و باغی اور "وان کشید الی سختی مدود کو تو ڈنے والا ہے۔

پس جب کے محرمات ابدی ہے بوقت اضطرار وجود کو سلامت رکھنے کے لئے پر ہیز کرنا نا جائز ہے تو مرزا قادیانی کے سے موعود ہونے ہے بوقت مجودی انکار ظاہراً نہ کرنا اور آپ کی جوثی رسالت و نبوت وجود ہیں وامامت ہے تو بہ کا حرف زبان ہے بھی اظہار نہ کرنا اور اپنی جان کوئل کرادینا آ ہیت 'ولا تلقوا بایدیکم الی التھلکة '' کی خالفت کرنا اور 'الا ما اضطردتم '' کو بالائے طاق رکھ دینا اور 'ان ربك هو اعلم بالمعتدین ''کوپس پشت وال دینا ہے۔ یہ کتاب اللہ ہے مرام نا واقفیت کا متیجہ ہے اور ایسا محض ہرگر شہیر کہلانے کا مستحق نہیں بلکہ بوجہ خالفت کتاب اللہ حرام موت مراہے۔

اے حرام موت ہے مرنے والے وشہد لکنے والے اور بندگان خدا کو الی موت یہ رخیب وقیب والے اور بندگان خدا کو الی موت یہ رخیب و تحیب و الے اور بندگان خدا کو الی موت یہ مزالے گااورا آس دن تیرا بھی ایا ہے کہ کام نہ آسے گا۔ 'من کے فیر جاللہ من بعد ایمانه الا من الکرہ وقالیہ مطمئن بالایمان ولکن من شرح بالکفر صدراً فعلیهم غضب من الله ولهم عذاب عظیم (الحل:۱۰۱)' ﴿ بُوصُ كِياب الله سے اس کو مانے کے بعدا تكار كرے مواسے اس محصل کے جو بجور کیا جائے اوراس کا ول مطمئن بالایمان ہو لیکن جو تھی خوش ول سے تفرکر ہے الیہ اللہ علی برخوا کا فقس اوران کے لئے عذاب عظیم مقررہے۔ ﴾

اس آے بیں بتلایا گیا ہے کہ جوفض فوق ولی سے کتاب اللہ سے الکارکرے اس کے لئے تو عذاب عظیم اور خداکا فضب ہے کم جوفض مجبوری سے کرے تو اس کو پہلی مواخذہ نیس کے یوکہ ایسی مالت بیں ایسا کرنا فرض ہے لیں جوفض مجبوری کی حالت بیں کا کمر نہ کے اور اپنی جان کو ہلاک کردے وہ خدا کانا فرمان ہے اور اس نے اللہ کی امانت بیس خیانت کی اور آ جد "ولا تلقوا

بايديكم الى التهلكة "كابا فى وفات موا- معاذ الله حاشا لله "السّرتمالى فرّر آن مجيد كي آيات عالى السّرتمالى فرّر آن مجيد كي آيات عالك المرف عن الكتب ان اذا سمعتم آيات الله يكفر المجيد بن جاء كي ديكم وقد نزل عليكم في الكتب ان اذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزآ قي بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره انكم اذا مثلهم ان الله جامع المنفقين والكفرين في جهنم جميعاً (السّام: ١٣٠٠)"

اورايهاى كاب الله ى كلايب وقوين كرف والے كماتھ محبت كرف سے تحت من من كيا بالله يق من كيا بالله واليهاى كاب الله يق من كيا بالله واليه و المجادلة الله ورسوله (المجادلة ٢٢) "اور" لا يتخذ المه و من و المحدين اوليه و من دون المومنين. و من يفعل ذلك فليس من الله في شعى (آل مران ٢٨)"

پر بادجودالی خت ممانعت کفر مایا "الا ان تشقوا منهم تقة وید در کم الله نفسه و الله المصیر (آل عران ۱۸) " ﴿ مُركافرول ( كَاكِراه وظلم ) سنتی كے لئے ان سے بظاہر محبت ركھو ( تاكدابات الله محفوظ ر بے ) اور ( اس كا خلاف ندكرو ) الله تم كوا بن عذاب سے دراتا ہے ۔ اور تم كواللہ بى كی طرف لوث كرجانا ہے ۔ ﴾

ان آیات میں کافروں کے ظلم وایڈ اوے نیخ کے گئے ان سے بظاہر محبت رکھنے کی اورت دی گئی کیونکہ اس کی امانت یعنی وجود کونگاہ رکھنا فرض ہے۔ پس جوشش اس کا خلاف کر ہے گا۔ وہ اپنے کو ہلاکت میں ڈالے گا۔ ایسے شخص کو دمرہ شہداء میں تصور کرنا سراس ظلمی ہے۔ آگر عمداً میں تصور کرنا سراس ظلمی ہے۔ آگر عمداً قر آن کی مخالفت کرنے والے اور لوگوں کو ترام موت پر برا چیختہ کرنے والے میں بھنے دوبارہ تھیجت و تا ہوں اور اور دوری انسانی سے تھے کہتا ہوں کہ تونے اس امر میں جو پچھ کھا ہے۔ بہت براکھا ہے۔ اوراس سے تیرے جومری آئے تحدہ کرام موت سے مریس کے شمرف ان پر عذاب ہوگا بلکا سے تیرے جومری آئے تعدہ ترام موت سے مریس کے شمرف ان پر عذاب ہوگا اور اور اور مطابق آ ہی کریمہ "وی سے مسلون او ذاد آ و او ذار آ مع اوز ار هم " تیراب ہت بڑا جن موالد اور بموجب "و من یشفع شفاعة سیلة یکن له کفل منها "اس کر توت سے تیراب سے تام اعمال میاہ ہوگیا ہے۔ میں کر دہ تا ہوں کر آس سے تو ہر کر اور اسے تیراب موالد والد والد المنا الم

افیری مردا قادیانی کم بیدال یکی می از ازش براد ادر اقادیانی که معتقددوستوا فی مردا قادیانی کی معتقددوستوا فی مردا قادیانی کی این ولی کام را به برا براد اور اور در اور کار موت کوتهاد که خوا می مردا قادیانی تمیار که کام نیآ کی کاورآپ ایلی خدا کے حضور مجرم خالفت کرنے سے مردا قادیانی تمیار کے کام نیآ کی کی اور آپ ایکی خدا کے حضور مجرم مولانی کی افزان کی محمد خلقه کم اول مرد (پ، ۱۵) "اور مجرم افزان که جهتم لا یموت خلیها ولا یدیی (پ۱۱ ۱۳) "

۲ .... مراجعیلی

ماخدوادرسالير في لامورا

اگرمرزا قادیانی اس مرہم کے تام ہی کواپی فلوٹنی کی بنیاد ہتاتے توہم ان سے باز پرس شکرتے اوران کواپنے خیالی باا و لیکانے دیتے گران کے دوسر نے لول نے ہم کو مجور کردیا اورہم کو کہنا پڑان ہوا کذب من قرابا دین اطباع "بینی دہ طبیبوں کے قرابادین سے بھی زیادہ جمونا ہماراس کئے ہم نے اس بہتان کا دروازہ بندکرنے کی نیت سے اپنے آرٹیکل مطبوعہ تی باہ تمبر موسود تی ماہ تمبر موسود تی ماہ میں دریافت کی تعین ایک سے کون لوگ تنے جو لکھ کے کہ دہ مرہم حضرت عیلی علیدالسلام کے زخموں کے کہا تھا۔ دوسرے سے کداکر بالفرض انہوں نے ایسا مرہم حضرت عیلی علیدالسلام کے زخموں کے لئے بنا تھا۔ دوسرے سے کداکر بالفرض انہوں نے ایسا

كمالة آب كان فافل وولفول كوراكع مطوات كا اوكة إلى-

مدے این موالوں کے نالنے کی فرض سے مرزا قادیاتی نے اپنار آبا ہوا اکوریش بخوان ملی شہادت کے ایسا کول مول الکھویا کہ جواب فو مطلق نہ ہوا گرجوام الناس کودھوکا ضرور پڑ میا ہوگا۔ اس لئے ہم کورداز محققان طورے فاش کر تا ہوا۔

مردا قادیانی نے دوئ کیا تھا کہ "تقریباً برار پرانی طبی گنابوں کے تمام فاصل مؤلف كواى ديد إلى كديم محترت عين طيد السلام كوفهول كے لئے بنا تھا۔" إلى جار بروال كي جواب من مرز ا قادياني كومناسب تفاكيتريا برارفاض مؤلفول ب چندسب عقد يم اور سب سے قاصل موافوں کی شہادت پی کرتے کہ مرجم معرت میسی علیہ البلام کے زخوں کے لے بنا تھا۔ مرزا قادیانی ک فرض چونکہ جیتی نہیں۔ البذا اور طریقہ احتیار کیا۔ آپ فرماتے ہیں۔ " بہلے ردی زبان میں صرمت سے کے زباندی میں پھی تعوز احرصہ والقد صلیب کے بعد ایک قرابا وي القد مولى - حسيس ينحر فااور بيان كيا كما كدهم يدي ملي اسلام كي جوثول كے لئے لفي عايا كيا "كيا الجهاموت اكرمرزا قابياني القرابادين عماري الكركمة ويت كيفلال المستناف على بيكماب موجود باوران كاعرى نبت جى كوك وليل سنات والانكر جعرت ك الليدالسلام ك زمانسك كوفى الى روى ران كاقداد وين بس جس ميس معنوت مل عليدالسلام ك كى موجم إلى بارخول كاكونى اشادة بوسائل بن ايك اللف طاجظ كري - يبلك آب ف یے فرمایا تھا کہ تام فاخل مواف کوائی وسی ہے کہ مرام معزت سیلی طبیدالسلام سے دفول کے كتينافات أن أن إن فراياك "معرف في الكام ك لي العاس واريول في الا كيا" اوراك كيف بم يك كرجتاب والان يوثون اورزفول كي نبح تقريا أي برار اطباء يربهان باعدما اب ان الغاظ كوم إرت سعدف كري أني قول عقيد كى الدواقيال كرديا كركي فنل يا الوالمن لم المولف في بركز بركر يرفق كما كلك في مريم في عليه السلام ك زخول كع لت عليا كيا تعا\_

مرزا قادیائی فے طب کی کو کتابیل کی فرمست دی ہے جس میں قراباد ہن ودی کو تکی داخل کیا ہے۔ ان کتابول میں سے کوئی نہ کوئی کتاب ہر شہر میں ل سکتی ہے۔ جس کود کیو کر ناظرین اپنا اطمینان کر لیس ۔ ''جم تو مرزا قادیائی کے پہلے ہی قائل متھے۔ اور لکھ چکے ہیں کہ کتابوں کا نام سفرو طریتا کر آپ پینکو دل جموٹ بول سکتے ہیں ۔'' محرید تما شانیا ہے کہ الی فہرست میں نمبراول ''قانون مجھے ارکیس پولی میں '' ہے۔ میں اس کی عبارت اردو ترجمہ نوکلہ وری جلد ہنج میں ۱۹۲س لقل کر کے دکھا تا ہوں کہ مرزا قادیانی کیے ہے آدی ہیں۔ ''مرہم رسل اس کوم ہم ذیسلینا بھی کہتے ہیں۔ گئل کرکے دکھا تا ہوں کہ مرزا قادیاتی کی جہتے ہیں۔ گئل میں مجار کی کا اور مرہم زہرہ کے تام ہے بھی مشہور ہے۔ بدالیام ہم جہ ہا کہ ان کہتے ہیں مینیں اور پھوڑوں کے مردار کو اصلاح کرتا ہے۔ کوئی دوامشل اس کے نیس اور پھوڑوں کے مردار کو صفحت اور چیپ کوئکال ڈالا ہے اورائد مال کرتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں بید بارہ دواکی بارہ جواریوں کی طرف منسوب ہیں۔''

پس ناظرين د يكيدليس

ا ..... في في اس مرام كوم الم عين بين كهار

٢ ....١ ميكي فيل كها كم واريول ني بنايا-

۳..... یاعینی کے لئے بنایا۔

اسس ياميني كرفهول كے لئے منايا۔

۵ ..... كوكى اشاره يا كناميد صرح ميلى كورخول يا چولول كاليس كيا\_

٢ ..... بلك في ال الفوخيال كالمجي قائل نيين كمان مرجم كى كو في حقيق نسبت واريول - -

ے .... اس معلق پرانے طبیب نے آج ہے نویس پیشتر عوام کے گمان کواس عبارت میں کویا

رد کیا کہ 'لوگ کہتے ہیں کریہ بارہ دوائی بارہ حواریوں کی طرف سے منسوب ہیں۔'

اس کوش کا کلام مان لین محض سادہ لوی ہے۔اب ہم مرزا قادیاتی کے اس خن کو کیا کہ بین کہ متام فاضل میں گئی کہ کیا کہ کہ کا کام مان لین محض سادہ لوی ہے۔ انہاں کا متام فاضل میں کہ دیم محضرت صیلی علیہ السلام کے زخموں کے لئے بنا تقالوں نے بنا میں کہ بہتائوں کا جمعہ داندہے۔ ادردہ بھی ایک بہتائی بلکہ بہتائوں کا جمعہ داندہے۔

افسوس بهم الله می فلط - بی بات بیخ الرئیس فرما بیکا و دمتاخرین بین سے کسی نے پھے
کھا تو بلاسند و بلا تحقیق و بی فلط العام صبح فقرہ کہ اجراء این نسخه دواز دہ عدداست کہ حوار بیان جہت
علیا سلام بر کیپ کردہ (دیکھو قراب دین فاری تھیم اکبرار زائی نولکھوری ص ۸-۵ راور علاج
الامراض الامراض تھیم محرشریف خان و بلوی ٹولکھوری ص ۱۳۳۹ راور بقیہ برحاشیہ میزان الطب
اردو نظامی ص ۱۸ رخرض کہ کسی نے حضرت سے کے زخوں کا ذکر اور اس مرہم سے ان کومشوب
نہیں کیا۔ مردا تا دیائی کے تمام حوالے محص لغوییں۔ خود شیخ بتلاچکا کہ میرم ہم ٹوامیر اور خزازیر بار
اور پھوڑوں کے مردار کوشت کا علاج ہے اور بھیم باقل جہاں اسمیرا عظم جلد رائی نظامی ص ۱۸۹ر،
ص ۱۰۰۰ رض کھتے ہیں کہ مرہم رسل منسوب بحار نین اور خزازیر تا و دار عظیم افتہ ایم بیمان کو میں۔ میں ۱۰۰۰ رس

ضربه اورسقط ہے کیا مناسبت اور ہوں آپ کو افقیار ہے چاہے آپ دوران سرکے لئے اس کی مالش بدن کے اور حصہ میں کرا کیں۔ نامعلوم کو اس مرا تا ویائی قرابادین کیرکانام ترک کے۔

الشکداس میں مربم رسل کا نیادہ و کرآیا ہے اس کی عبارت ہے ' مرھم حواری۔ این مرھم مالا کداس میں مربم رسل نیپز نامند و ترجمه کردہ شد در قرابا دیں رومی به مرھم سلیخا و معروف بمرھم زھرہ وگفته که این منم دواز دہ دواست ازدو ازد حواری حضرت عیسی علیٰ نبینا که ھریك یك دواراختیار کردہ ترکیب خواری حضرت عیسی علیٰ نبینا که ھریك یك دواراختیار کردہ ترکیب نمودہ اندو باین مرھم بھترین مرھم ھاست ''اس کے بعدیہ کی کھائے ' وگفتہ کہ این مرہم بھترین مرھم ھاست ''اس کے بعدیہ کی کھائے ' وگفتہ کہ این تامند ے مطبوعہ ۱۳۳۹ مرجم مرامزم مخاردا تاء عشری نیز تامند ے مطبوعہ ۱۳۳۹ مرجم مرامزم مخاردا تاء عشری نیز تامند ے مطبوعہ ۱۳۳۹ مرجم میں کیا خواں نے دخول پرمزم لگا گا کہ اور ان کے مربم میں کیا خولی ہے اور خولی ہے کہ آپ گا اور جب آپ مجردات سے کے قائل نیس تو ان کے مربم میں کیا خولی ہے اور خولی ہے کہ آپ گا اور جب آپ مجردات سے کے قائل نیس تو ان کے مربم میں کیا خولی ہے اور خولی ہے کہ آپ گا اور جب آپ میں اور دیا کمارے ہیں۔ اور میں کیام ہے کہ آپ انسی کیام ہے کہ دے ہیں اور دنیا کمارے ہیں۔ اور میں ہے کہ آپ انسین کیام ہے کہ دے ہیں اور دنیا کمارے ہیں۔ اور میں کیات ہے ایسی کیاری۔

## تعارف مضامین ..... ضمیم شخنهٔ مندمیر ته سال ۱۹۰۴ء کیم فروری کے شارہ نمبر ۵رکے مضامین

| +: |                                   |                          |
|----|-----------------------------------|--------------------------|
|    | عاتم الانبياءاورخاتم الخلفاء-     | مولاناشوكت الله ميرهى!   |
|    | مرزائي اخبارا لكم كى كاياليك-     | مولانا شوكت الله ميرهي!  |
|    | تكواركي جكفكم اورزبان كاجباد-     | مولا ناشوكت الله ميرتقي! |
|    | مندوستاني قبقاب برسرد حال پنجاب-  | محمد فاروتى لا مورى!     |
| ۵  | مولوي محركم الدين صاحب كي فتح-    | ایک مصراز کورداسپور!     |
| У  | الظم ارمغاني تحضور دجال قادياني - | ارمغاني سيالكوث!         |
|    |                                   |                          |

ای ترتیب سے پیش فدمت ہیں۔

ا ..... خاتم الانبياءاورخاتم المخلفاء مولاناشوكت الله يمرهى!

آمخضرت الله فاتم الانبياء بي ادر مرزا قادياني خاتم الخلفاءوه قادياني اخبارول اور

فلف تریون میں اپنے کو خاتم الخلقاء کہتے ہیں۔ اگر خلفاء کے معنی انبیاء کے لیتے ہیں جیبا کہ حضرت آدم علیہ السلام کی نبیت کلام مجید میں دارد ہوا ہے کہ ''انسی جاعل شبی الارض خطرت آدم علیہ السلام کی نبیت کلام مجید میں دارد ہوا ہے کہ ختر کا در منظم نہیں ہوسکا۔ خطرت علیہ الم المبیط ہے جو تی کا در منظم نہیں ہوسکا۔ قرآن تو یہ کہتا ہے کہ انخضرت علیہ الم المبال کے جاتم ہوں یا شاخشانے در حقیقت پور پرانے جفادری آمانی باپ کے نکالے ہوئے ہیں۔ غریب لے پاک تو معموم جعد جمعد آٹھ دن کی پیدائش ندائجی مندی دال جھڑی ندود دھ کو انت ٹوئے۔ بالکل بر تابالغ۔

پن آسانی باپ بی کوطاعون ملعون یا افغانی بغدے کے والے کردینا چاہئے۔ کیونکہ سارا فسادای کھوٹ کا ہے اور اگر خلیفہ کا مرتبہ نی سے گرا ہوا ہے یا خلیفہ سے مراد مسلمانوں کو کھنٹر ساسترے سے مودش نے والا اور پوچا رادے کر کھوٹی تک کوصاف کرنے والا ہے تو یہ صفت واقعی مرزا قادیانی پرصادق آتی ہے کین اس صورت میں آپ نی نہیں رہے اور پروزی رسالت و نبوت قادیان کے پڑادے یا اصطبل سے کھوٹا اکھاڑ کر بھاگتی ہے اور مرزا قادیانی کہتے ہیں کہ تو چل میں بھی آیا ہے۔

وه خلیفه تی جوکل پھرتے تنے سب کو موعزتے آئ ان کی مجمی ضمیمہ میں تجامت ہوگئ

پر آپ مثل آس اورموجودی ہونے کھی ہیں گرعیسی می نے کہاں کہا ہے کہ ش خاتم الخلفاء یا خاتم الانجاء ہول۔ اگر مرزا قاویانی کا ایمان فی الحقیقت قرآن پر ہے تو سے اپنے خاتم ہونے کا الکار کرتے ہیں۔ پر حو النقال عیسی بن مریم یا بنی اصر اثبیل انبی رسول الله البیکم مصدقا لعا بین یدی من المقوراة و مبشراً برسول یاتی من بعدی اسمه احمد " الحق اے تی امرائیل میں تہاری ہی طرف رسول ہوں تقد ہی کرتا ہوں توراق کی جو میرے ہاتھ میں ہے اور بشارت و تا ہوں۔ ایسے رسول کی جو میرے بعد آتے اس کا تام احمد ہوگا۔ یہی آخیل میں ہے کرمیرے بعد فارقلیط ( تسلی دیے والا) آسے گا لیکن مرزا قاویا نی

اور بیصاف تابت ہے کہ آنجفرت ﷺ نی آساعیل میں سے ہیں نہ کہ نی اسرائیل اسے تبجب ہے کہ اصل سے تو خاتم الانبیاء نہ ہواور مثمل سے خاتم الانبیاء ہوجائے اور اگر مرزا تال سے تبجب کہ مثل انبیاء نی اسرائیل کا خاتم ہول تو اپنے مرزائیوں کو بنی اسرائیل تابت کریں اور امام الزمان ہونے کا دم چھلا کا مشرکر مجھینگ ویں ورنہ خاتم الحلفاء بننے اور بنانے سے تائب

ہوں اور آئندہ کے لئے کان بکڑیں ورنہ ابھی ابھی سریش کان اور کا نوں میں سراور دونوں میں منارے کاکلس کردیا جائے گا۔

 مرزائی اخبار الحکم کی کامایلیث مولانا شوکت الشصر طی ا

ماشاءالاب والابن اب توافحكم مهاراج دهراج تنیش جی (بانتی) کے کانوں سے چوڑا اورسری مہاراج ہنومان جی کی دم ہے البالینی بدی تقلیج کے پیانے برشائع ہونا شروع ہوا ہے۔ ہم اکھاڑے کے بیوں کا ہے ہمعصر کے ڈیومنارے کی مٹی سے ملتے ہیں اور پیٹی شونک کر کہتے ہیں کہ شاباش ۔اپنے تریف ورقیب البدر کو نیجا دکھانے کا یہی داؤتھا ورندالحکم جاروں شانے حیت موكرة سان جعائكا ادر عكيم الامته كالفسون امام الزمان كيافسون يرجب ربتنا أكر چه الحكم كالمجم البدر ك جم س دوچد بلك تقريباً مه چد بر قيت بعي تودد چد ب لين البدركي قيت اراحالي روپے اور الکم کی عام قیت یا مج روپے سالانہ ہے مرآپ جانتے ہیں پیٹ پتلانے والے توارزان بعلت پرخش ہیں نہ کہ کراں بحکمت پر۔لہذااب خیرای میں ہے کہ قیت بھی گھٹاوی جائے ورنہ ہم وکھادیں مے کہ البدر چھروز میں اپنا تجم ای قیت اڑھائی روپے سالانہ پر دوچھ كردے كا اور پر تم بے لے يالك كے منارے دى كه بدهما بين جانے مل كري كر مر شارے گی ہم تو الکم کے باروردگار ہیں۔ای نے بروزیت کی بنو جمائی۔ای سے منارہ شاکر دوارابنا۔ ای نے مجھلے دنوں اپنا گرسلاب کی نذر کیا۔ بروزیت کوشہرت کے باٹس پر چڑھانے میں اس نے کڑیاں چھیلیں ہمیں تو الکم بی بیارا ہے کیا طاقت ہے کہ کوئی حریف اس کا مدمقائل بن سکے ورندائمي المجي راتب بندكرويا جائ اوركهاس واندى جكدم چول كالويراج حاديا جائ - كوغم ند كرنا محدد السندمشر قية تمهاري كمك يرب ايك البدركيا بزار البدر لكليل ممر دساستول يا دمدار ستارے کی طرح عائب نہ ہوجا کی اوجب ہی کہنا۔ کا الکم کا البدر۔ بیدد حول کے اعرب اول کوہ منجیره - بیجند بیدستری اور منتقوری معجون وه گڑ کے شیر ے کاحریرا۔ بیمنارے کی جریب وہ منحی منی صليب آئنده ياقسمت بإنصير

سو ..... تكوارى جكر قلم اورزبان كاجهاد

مولانا شوكت الله مرتقى!

مرزائی اخبار افکم کے صفیلوح پر چندروزے بیفقرہ قبت رہتا ہے۔" آج سے انسانی جہاد جو تلوارے کیا جاتا تھا خدا کے تھم کے ساتھ بند کیا گیا ہے۔" وغیرہ!

خدا کا تھم تو ٹل نہیں سک ور نہ ساری خدائی سے جہاد اٹھ جاتا حالاتکہ جہاد برابر جاری ہے۔ حصو مالی لینٹر میں برٹش گور نمنٹ جہاد کررہی ہے۔ چھلے دنوں مقدونیا کے باغیوں پر سلطان ٹرکی نے جہاد کیا اور عقریب انشاء اللہ دنیا کے بعض حصول میں نہائے تہ ہاد ہونے والا ہے اگر جہاد کا وجود دنیا میں نہ ہوتو کوئی سلطنت قائم نہیں رہ سکتی۔ چوروں اور ڈاکوؤں اور بدمعاشوں اور قاتکوں کو گرفنا رکڑا اور سزاویتا بھی جہاد ہے جو تمام سلطنتوں کے خلاف نہیں۔ ہاں سخرے آسانی باپ نے لے یا لک کے نام ایسانا ورشائی تھم بھیجا ہوگا۔

یے بیب بات ہے کہ تکوار کا جہادتو بند ہوگیا ہے مرقلم اور زبان کا جہاد بندنیں ہوا جوتکوار

کے جہادے بخت ترہے۔

جسراحسات السخسان لهسا التيسام ولا يسلتسام مساجس السلسسان

ایعنی بھال کے زخم بجر جاتے ہیں محر زبان کے زخم بیں بجرتے۔ لے پالک جو سالہا سال سے دنیا کے تمام مذا بب پرقلم کا جہاد کر رہا ہے اور ہر مذہب کے بزرگوں کی بڑمت کر کے اہل مذا بب کے دلوں کونوک قلم سے چھائی بنارہا ہے تو آسائی باپ نے یہ جہاد جا تزکر دیا ہے۔ حالانکہ قرآن مجید میں بت پرستوں کو برائے ہے ہے کہی روکا گیا ہے۔ پڑھو "لا تسبوا الدنین یدعون مسن دون الله الآیہ" محرلے پالک کو پرائے قرآن سے کیاغرض اس کوتو سے باپ کا نیا تھم

میری بددعا سے فلال بارا جائے گا کیا بیگجہا پن اورسیف زبانی کا بید دعویٰ جہاوئیں میر سے ساتھ طاعوں کالشکر آیا ہے اور میں اپنے منکروں کواس کے ہاتھوں ہلاک کررہا ہوں کیا بید دعویٰ جہاوئیں اپنے نفس پر جہاوئیں کیا جا تا۔ ہردم یمی دھن تیار ہے کہ میری بات نچی شہو ہیں ذکیل شہوں جو کچھیں جا ہوں وہی ہو میں بروزی ہوں میں خدا کا منٹی ہوں بلکہ 'انا ربکم الاعلیٰ '' محر خدائے تعالیٰ ایسے منگرادر مخرور کو ذلت پر ذلت و سے دہا ہے۔ اس کی رعونت کا سر کیل رہا ہے جس طرح فرعون بے عون کا سرکھلا۔

آپ خود جهاد کررے ہیں اور برکش کورشنٹ کوخوشا دے شخصے میں اتار رہے ہیں کہ میں جہاد کے خطاف ہوں اور میں نے جہاد بند کردیا ہے۔ بھلا اس بکواس کو بد جہتا کون ہے جو جہاد آپ کے ذہان میں ہے ندہ طالمانہ جہاد اسلام میں ہے ندمسلمانوں کے خواب دخیال میں ندخود کورشنٹ کے قیاس و کمان میں۔ جو جہاد طالموں پر کیا جاتا ہے دہ صورہ جہاد ہے کم معنی عین

انساف ہے جو خو دفرض مغتری ایسے جہاد کوروکٹ ہے جو ہذا مفسداور تمام کو زمنوں کا بدخواہ اور عام اس طبی خلل ڈالنے والا ہے کیونکہ ریاست ہے سیاست کمکن نہیں۔ بروزی نبوت نے بھی اواکل طبی قلم سے لوگوں کی موت بھی کی پیٹیٹنگو ٹیوں کا جہاد کیا۔ دھولس ڈال کرا چی نبوت کومنوا تا جا ہا مگر اس طالمانہ جہاد کا برافش عدالت نے سر تو ٹر ڈالا اور تخویف الناس سے آئندہ کے لئے تو ہد فامہ کھوالیا۔ ورنہ خداجائے ہلاکت کی پیٹیٹنگو ٹیوں کا جہاد کیا کرے رہتا۔

باربار جهادیاودلاتا کویاسلمانوں کواشتعال اور گورخت کوان کی جانب سے نفرت ولاتا ہے اوراسلام اور پی جبراسلام پرتمرا بھیجتا ہے کہ ظالمانہ جہاد کوروائ دیا۔ آپ سے زیادہ اسلام کا کورنمک اورسلمانوں کا جشن کون ہوگا؟ قابونیں چانا ور شام مسلمان بلکدا توام نداہب و نیاجو جعلی نوت اورا کام الزمانی کوئیں مائے۔ آپ کے باتھوں قل کردیے جائیں اور آپ ان کو کیا تی مین بعور کر کھاجا کیں۔ قرینہ یہ ہے کہ آپ کا جو مخالف اپنی قضا سے مرجاتا ہے۔ خوشی کے شادیا نے بجائے جائے جی اور مرزائی اخبادوں میں مشتبر کیا جاتا ہے۔ اس سے آپ کا خبث باطن اور بدخوائی تلوق صاف عیاں ہے۔ جہاد کے اور کیا سینگ ہوتے ہیں۔ قل کا ارادہ اور اقدام بھی ورحقیقت جہاد ہے۔ ان الله یعلم مافی الصدور "اور"انما الاعمال بالنیات " بھی ورحقیقت جہاد ہے۔" ن الله یعلم مافی الصدور "اور"انما الاعمال بالنیات " (الله یعلم مافی الصدور "اور"انما الاعمال بالنیات " (الله یغلم مافی الصدور "اور"انما الاعمال بالنیات " الله یغلم مافی الصدور "اور"انما الاعمال بالنیات " الله یغلم مافی الصدور " اور"انما الاعمال بالنیات " الله یغلم مافی الصدور " اور "انما الاعمال بالنیات " الله یغلم مافی الدیمان کو می در می در سے می در میں میں در سے میں در سے میں در سے می در سے میں در سے میان کو میں میں در سے میں در

#### م ..... مندوستانی قبقاب برسرد جال پنجاب محمد فاردتی لا موری ا

|                             | Track March 1987           |
|-----------------------------|----------------------------|
| سے کیا بریا کیا طوفان مرزا  | اے مردود بے ایمان مردا     |
| نبیں ہے یہ تھے شایان مرزا   | بھی بنا ہے سیلی گاہ مبدی   |
| نہ ان کو جان لو بے جان مردا | ابھی زعرہ ہیں عینی آسان پر |
| عبیب حق کا ہے فرمان مرذا    | کے این مریم آئیں کے پر     |
| نہ کو سے کیوں تھے قرآن مرزا | نسوس قاطعہ کا ہے تو عکر    |
| نه کر فرقان کا بطلان مرزا   | حدیثوں کے معانی مت فلط کر  |
| ترے قارون کا ہم شان مرزا    | ت ہے برجہ شداد ونردد       |
| تو ہے چیز خان کی جان مرزا   | مسلمانوں کو لوٹا خوب لوٹے  |
| تیری آگھیں ہوں بے لعان مرزا | تو خاص الليس كا تور بعر ہے |

| لقب ہے ہے تیری شایان مرزا      | بيا ہے گر كبوں دجال ونجاب                |
|--------------------------------|------------------------------------------|
| کے ہے تو برزاز حیلان مرزا      | المانية المانية                          |
| الع او بندة شيطان عرزا         | 4 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 |
| و ج بنام تا المان مردا         | الله الله الله الله الله الله الله الله  |
| وہ ہے اک شیع الاتنان مرزا      | نہ تیرا قادیان وارالاتان ہے              |
| تو مودی ہے علی الطغیان مرزا    | ملالوں کے تی ہے تو افق                   |
| نہ تھیرے تو سر میدان مردا      | بعا دول لوك وم يلي الحدادم عن            |
| اڑا ساتھ اس کے تو بھی تان مرزا | تيرے لگڑے كو كا اللہ ہے كا ب حول         |
| يه كبتا بول على الاعلان مرزا   | Son 3 636 7 18 67                        |
| البيل حق كى تخبي بجان مرزا     | نبیں تھے پر محلے اسرار عرفان             |
| ول وجان مال وزر قربان مرزا     | تیرے خادم کیا کرتے ہیں تھھ پر            |
| عیال ہوگا ہے شعبان مرزا        | ب پیشین کوئی میری یاد رکمنا              |
| ای دل ہوگا تو بے جان مرزا      | مچھٹی تاریخ سہ شنبہ کا ہو دن             |
| رّا دوزرت على جوا اليان مرزا   | جو ناري بين پيغيرة کي ناري               |
| نه ہو جائے کہیں بلکان مرزا     | ظريف اب نخم كري الل غول كو               |
| کہ جس کو س کے ہو جران مرزا     | بدل کر قافیہ کھمول غزل اور               |
| ( 431)                         |                                          |

۵ ..... مولوی محد کرم الدین صاحب کی فتح ایک بعراز کورداسیور!

۱۱ ریفوری ۱۹۰ مور دا تیول کاده الهام کامقدمد فوجهاری جومنجانب میکم فعل دین مرد اقادیانی کے خاص محم سے برخلاف مولوی صاحب موسوف دائر کیا گیا تعاادر جوم ارباه سے جلی دہا تعاادر جس کی نبیت موزا قادیانی پرمتوائر لعرت وفق کے البلات برس رہے تھے آخر کار خادج ہوگیا اور مولوی صاحب عزت سے بری ہوگئے رہبت سے اجمدی دور دراز مسافت طے کرے آخری تھم سننے کے منظر متے کہ مرزا قادیانی کا تاز وفٹان (فتح مقدمہ) دیکھیں لیکن صاحب محمد برگ فق ہوگئے اور وہ سب امیدیں جوم شد جی نے ایک مت

دراز سے فتح وظفر کی دلا رکھی تھیں۔ خاک میں ل گئیں اور مرزا قادیانی کے الہام کی قلعی کھل گئی۔

۱۹ ارجنوری ۱۹۰ و او کواس مقدمہ میں جو مولوی صاحب کی طرف سے لائیل بنام مرزا قادیانی و کیم فضل الدین دائر تھا۔ ساڑھے گیارہ بجے سے قالونی بحث ٹروع ہوئی۔ جس کومولوی صاحب کے وکیل نے نہایت متانت سے اوا کیا۔ پھر مولوی صاحب نے اپنی تقریر میں الفاظ استفاق کی تشریح کتب لفت ، عربی، فاری ، اگریزی ، نفاسیر ، صدیث کے حوالے اور خود مرزا قادیانی کی تقنیفات سے مدلل طور سے کی اور اپنی حیثیت کے دلائل اچھی طرح بیان کئے اور سندیں چیش کیس جن کے خاتمہ پرمرزائی جماعہ۔

چنانچددوسرے دونها رہاری کو عدالت میں ان کی طرف سے ڈاکٹری شوقلیٹ پیش ہوا کہ وہ ہے۔ اور تکیم فضل الدین نے زیر دفعہ ہوا کہ وہ ایک ماہ تک حاضر نہیں ہوسکتے۔ اور تکیم فضل الدین نے زیر دفعہ ۲۲ مرضا بطر فوجداری مہلت ما تی کہ چیف کورٹ میں درخواست انقال مقدمہ کرتا چاہتے ہیں اور ساتھ ہی دوخواست گزاری۔ عدالت نے ساتھ ہی دوخواست گزاری۔ عدالت نے ساز دوری تک مہلت دی اس کے بعدعدالت نے پہلے مقدمہ میں مولوی صاحب کی بریت کا تھم سنا کراس فیصلہ کورٹ بخرف بڑھا جو ہراوراتی کا اگریزی میں کھا تھا۔

اب ده الهامل "جاه ك الفتح ثم جاه ك الفتح " ( تذكره م ٢٧ ملى حوم ) كيابوا ادر ده مجوعة قو حاسة كا وعده كهال الركيا ادرانها مقد مات كى بيشينگوئى كيا بوئى اوران تازه الها مات شخيره الكه و فقح مبين " الها مات شخيره الكم كاو٢٢ رويم ١٩٠٣ مرديم ١٩٠١ كيا حشر بوا؟ آپ كے جمة الله في جميا الحكم ذكور ميں جميا حواب ميں احجاب القيور ( مردگان ) كرا من جميا الحكم ذكور ميں جميا حواب ميں احجاب القيور ( مردگان ) كرا من جميا الحدود عائيل كرا ميل كيان افسوس خواب مين احلام الاهو " كيام زائل المورد كروه سبحت اكارت كئيل حق و عنده مفاتح الغيب لا يعلمها الاهو " كيام زائل اس معالمه برخور شفرما كيل كي دوخوار الفسافي " الليس منكم رجل رشيد " ذرام زائل اس معالمه برخور شفرما كيل كروه عمل معدون " الب اللي القو كل اس آيت فرائل مي " الله معدون " اب اللي القو كل اس آيت عرفرائل مي " الله ميدان قو مولوى صاحب جيت كي فوا كي هر ساف ميدان قو مولوى صاحب جيت كي فوا كي هر ساف كيادر بوئى جو يا تو آپ كوا خي اس ميدان قو مولوى صاحب جيت كي فوا كي هر ساف كيادر بوئى جو يا تو آپ كوا خي اس ميدان و مولوى صاحب جيت كي فوا كي هر ساف كيادر بوئى جو يا تو آپ كوا خي اس ميدان الميدان ميدان و مولوى صاحب جيت كي فوا كي هر ساف كيادر المياب الميدان ميد مدى بيشينگوئي مي شائع فر مائي تي " المياب ميد مدى و بيد باصحاب بيد مي ميدان و الميد مدى بيشينگوئي مي شائع فر مائي تي " المياب ميد ميد ميد ميد ميد ميدر المياب ميد ميدر الميد ميدر الميد الميد الميد ميدر الميد الميد ميدر الميد الميد الميد الميد الميد الميدر الميد الميد الميدر الميد ال

تسمیهم .....الغ "اب آپ بی تشری فرمای کرامحاب افیل اس موقع پرون بین اوران کے مقابلہ میں مفطر و شعود کون بین اوران کے مقابلہ میں مفطر و شعود کون جم تو گوردا سیور میں جہاں تک دیکھتے رہے آپ کی بی پارٹی بڑے کروفر کے دقعون اورگاڑیوں پر سواں ہو کر آپ کی نبست طیبر آ اہا بیل (حقیر جانور) کا خیال کرنا تو نہا ہے او بی ہے۔ البتہ پہلی تی کی کوئی دید لکاسکی تھی تو براہ مہر بانی اس المهام کی بوری تغییر کرد تیجے مرزائی صاحبان ما نبی یا نہ ما نیں۔ دنیا میں تو اب مولانا مولوی کرم الدین صاحب کی فی دنیا جانود مولی البام تو ث کیا۔ "السد ق صاحب کی فی دنیا جانود مولی البام تو ث کیا۔ "السد ق یعلوا و لا یعلیٰ "اب تو مرزائی صاحبان کوم شدتی ہے صاف کہ دینا چاہے کہ۔

بو کرر مات بان در معلق افعائیے بس ہوچکی نماز مصلی افعائیے

افسوس ہے کہ مرزا قادیانی کے جری سیابی خواجہ کمال الدین صاحب وکیل کی کیسالہ محنت اکارت گئی اور برخلاف صد ہامبار کہاد جناب مولانا مولوی محدکرم الدین صاحب کی خدمت میں عرض کرتے ہیں کہ آپ نے ایک زبردست فتح حاصل کی۔

آج جا بجاجناب بالا چندولال صاحب بی اے جسٹریٹ گورداسپور کے اس بےلاک انسان کا جرچا ہور ہا ہے جات ہے لاک انسان کا جرچا ہور ہا ہے کیوں شہوآپ نے واقعی نوشیر وائی عدالت کا نموند دکھا یا اور ان ہی وجوہ سے قواگریزی عدالتوں کے میزان عدل کا قائل ہوتا پڑا ہے کہ پہال شیر اور بکری ایک گھاٹ یا نی سے تیں۔

راقم ایک میراز کورداسپور!

۲ ..... نظم ارمغانی بخضور دجال قادیانی ارمغانی بیا کلوث!

| انہارنہ عمرے گاوہ ملون میرے آگے      | كياتاب جرزاقادياني كاكريون يراتا          |
|--------------------------------------|-------------------------------------------|
| كوئى ہى جا اس كا نہ افسوس ميرے آكے   | وہ سامری زادہ ہے میں مویٰ کا عصا ہوں      |
| آوے سر میدان جو دہ دول میرے آعے      | تقریر کو بھولے ایمی تحریر کو بھولے        |
| وز دیده عبث پرهتا ہے مضمون میرے آھے  | نہ نٹر کی نہ نقم کی ہے اس کو لیانت        |
| とて人はしまとりとしてしていれ                      | یں جنے کہ مردائی خر لول کا علی سب ک       |
| ہیں کفر کے محرا کے دہ مجنون میرے آگے | خود مرده بیل ده کیتے بیل میسیٰ کو جو مرده |
| لے ک طرح کتا ہے کوں کوں میرے آگے     | کا کے مید عی ب مردا کی والات              |
| ورہے سے لکا لیں معون مرے آگے         | مرفی کی طرح محریش وہ ایڈوں یہ ہے بیٹا     |

| وہ لاکھ بے کرچہ فریدوں ممرے آگے       | مرزا قادیانی زمانے کے بیں بے داؤ کے ضرو  |
|---------------------------------------|------------------------------------------|
| اس واسطے کرتے میں فرفول میرے آگے      | یں خانہ الحاد کے ہرزا تادیانی کور        |
| شرمنده بهت بول ندكرين چول ميرے آگے    | مرزائی جو س پائیں کہیں میری غزل کو       |
| ایک جی سے ل دوں کا وہ ہے جوں مرے آگے  | مرزا کا عمرے ورے ہوا دھک سے کلیجہ        |
| آکھول نے بہا دے کا وہ جول برے آگے     | یں بڑھ کے فزل اٹی جو مرزا کو ساؤل        |
| مارگی پرکتا ہے وہ دول دول عرے آگے     | كرتا بي جو ومف ال كاب وه ايك كلا فوت     |
| بنجاب کے لوگوں کی ہے دہ جمون میرے آگے | مردا نیں انسان ہے کر بھی ہے گا ا         |
| مردا کا ہوکا مال وگرگوں عرب آگے       | آفاق میں جب وہوم مے میری فزل ک           |
| ہو چے سے مقابل کرے وہیٹی پیرے آگے     | دجال نہیں پر خردجال ہے مردا              |
| ہے بین طالت کا دومبون میرے آھے        | زنیر بدی کفر کی مردا کے گلے میں          |
| قمت سے بروزی ہو جو مرفون میرے آھے     | یں بدلے لمیدہ کے حرار اس یہ چھاؤں گا     |
| مرزا قادیانی ہے صورت میمون میرے آھے   | جو معتقد ان کے ہیں وہ حل مداری           |
| ہے سک بلالون وہ ملحون میرے آئے        | بے نے کا ہے وہ فخر تو بے دال کا بودم     |
| بے رے کا ہے وہ گوہر کھول برے آگے      | مرزا کے جو اقوال ہیں بے بے میں موتی      |
| ایک قعر کرے آئے جو موزوں مرے آگے      | مرزا قادیانی کی طبیعت کا ایمی حال ہو روش |
| خود ہوگیا خلقت میں وہ مطعون میرے آگے  | کرتا ہے جو وہ طعن بزرگان سلف پر          |
| چکیں سے ٹیس رجہ علی افزوں میرے آگے    | تسنيف كو ديكم اس كى بيكتا مول بدانساف    |
|                                       |                                          |

## تعارف مضامین ..... ضمیم شخنهٔ مندمیر تکه سال ۱۹۰۴ء ۸رفر وری کے شاره نمبر ۲ رکے مضامین

| 1 | قادياني شاعرى_                     | ٢٠٠ _لودهيان.            |
|---|------------------------------------|--------------------------|
| Y | قادیانی کی خودستائی اوراس کے چیلوں | ل ژا ژخالی۔              |
|   | تعبيره-                            |                          |
| ۳ | وه آسانی نشان ظاهر موا-            | مولا ناشوكت الله ميرهمي! |

#### ای ترتیب سے پیش فدمت ہیں۔

ا ..... قادیانی شاعری

۲۰۰ \_لورهياند!

قادیائی نے اپنی کتاب براہین احمد یکی جاروں جلدوں کے عنوان پرایک تاریخی رہا گائسی ہے جس کے تیرے مصرع کی دم بڑھی ہوئی ہے ۔

کیا گائسی ہے جس کے تیسرے مصرع کی دم بڑھی ہوئی ہے ۔

کیا خوب ہے یہ کتاب سجان اللہ

الفاظ اور بندش سے قطع نظر ہم قادیانی سے صرف چاروں مصرعوں کا وزن پورا کر دیتا چاہتے ہیں اگر پورے کرو ہے تو حضرت شوکت سے سفارش کر کے اس کا نام بھی شاگر دوں میں ورج کرادیں گے۔اگر چدالیا کودن اس لائق نہیں کہ اس کوان کی شاگر دی کا اعز از بخشا جائے۔ پھڑ ' دوواہ'' کیا خوب ہے ہے۔

از بسکہ یہ مغفرت کا بتلاقی ہے یہ جھی مصرع رہائی کا ایک پوراوزن ہے آگے قادیانی کن ''راہ'' حدے برھی ہوئی ہے۔اس پردور باعیاں ہدیینا ظرین ہیں ۔

مد سے باہر ہے راہ تیری مرزا
کرتا ہے ای پہ تو دلیری مرزا
سب مکر و دغا ہے پید براہیں تیری
بس مکل گئی تیری ہاتھ پھیری مرزا
کہنا تھے معتدی بجا ہے مرزا
ہر ہات میں تھ کو اعتدا ہے مرزا
الہام ہیں تیرے انبیاء سے بڑھ کر
بیٹا تو خدا بن چکا ہے مرزا
بیٹا تو خدا بن چکا ہے مرزا
بیٹا تو خدا بن چکا ہے مرزا

ا کیستادیانی شفرادہ اپ خاندسازر سول دنی کا فاری تصیدہ پڑھ کر کہتا ہے کہ اس کے

مقابلے میں کوئی نہیں کھ ملکا، ہو ھر کو کیااس کے برابر مجی کلستا محال ہے۔ اگر کوئی اراد الم بھی کر بے تو اس کا نطق بند ہوجائے۔ دغیرہ چونکہ بیکا بلی شخرادہ فاری بھتا ہے جیسا کہ اہلی کا بل بول سکتے ہیں اس لئے ہم نے اس ردیف دقافیہ میں بعون اللہ تعالی مجوں ہوں شائع کرتے ہیں۔ قادیا نی نے بجوخود ستائی کوئی کمال نہیں دکھایا۔ ہم نے بھی قادیا نی کے اصل حالات تحریر کے ہیں۔ اگر چہ تادیا نیوں میں اہل افساف کم ہیں الا ماشاء اللہ پھر بھی خدا کی رحمت واسعہ پر نظر رکھ کرامیدر کھتے ہیں کہ کوئی تو حق پند فیرت مند ہوگا جو اس سے اس کے جو اب کا مطالبہ کرے گا اور پھر اس کو لا جو اب یا کر قبول حق سے مشرف ہوگا جو اس سے اس کے جو اب کا مطالبہ کرے گا اور پھر اس کو دروغ گوئی ، مذاکر مقابلہ میں دشام دہی، دروغ گوئی ، مذاکر مقابلہ میں دشام دہی، دروغ گوئی ، مخالط اور خدوت وغیرہ استعمل ہوئی ہیں تو خبر یہ بھی سب کو معلوم ہے ۔

دھن خویسش بدشنام مالا صالب کا دھن خویسش بدشنام مالا صالب کا کہ دھی باز آید کا این زر قلب بھر جا کہ دھی باز آید خود بخو دسپ طرف سے حسب معمول پھٹکاریں پڑیں گی اگر قادیانی پڑیم خود دسول اس کی پروانہ کرے حمرائل ہسیرت پراصلیت ظاہرہوں ہے۔

۳ .... تعيده

| بنام اوبس كهتابه كارما باشد      | بنام آنکه نه مبداش ومنتها باشد   |
|----------------------------------|----------------------------------|
| همو خودش بره راست رهنما باشد     | كسيكه بردمش از خالق التجا باشد   |
| همه هر آنچه بجزوے بودفنا باشد    | گرت بجانب محبوب چشم واباشد       |
| نه بیج آگهیت از غم وعناباشد      | ترابه بحر محبت اگر شناباشد       |
| جهان واهل جهان لقمه وكدا باشد    | نصيب نفس تو باحق اگر غنا باشد    |
| که خاك راه درد وست كيميا باشد    | غبار بردل طالب زرنج ره نبود      |
| ب چشم اهل نظر هم چو تو تیا باشد  | غبار راه قدم چون بصدق بردارند    |
| به هرچه حكم كند جان ودل قدا باشد | بمال وزرچه بود راه دوست پیمودن   |
| يدل بهر قدم الله ربنا باشد       | منازل ره داریس سهل بناشد اگر     |
| ک ایں جہاں فنا دارابتلا باشد     | مباش شاد وغمان از حصول وفقد جهان |
| هر آنکه درره دین مرکبش هوا باشد  | كجابه علم وهدايت قدم نهدبه ثبات  |

| براه حق شدنت آرزو بسا باشد       | اگر قبول نه امروز حق کنیفردا                |
|----------------------------------|---------------------------------------------|
| هم آن عمل که زخود کرده هیا باشد  | تنادشت نبود آن دم از منکان بعید             |
| به لیتنی و دریغا و حسرتا باشد    | بـآل عـذاب وگرفتـاری ابد شغلت               |
| نه بیج فائده از زاری وبکا باشد   | بود معامله كار باغلاظ وشداد                 |
| نبی نباشد وانهاز انبیا، باشد     | به قعرهاویه سازند مقعدش هر کو               |
| بشان ختم رسلٌ قدح مدعا باشد      | بايس نبوت جزئ وناقص دجال                    |
| بیك اشاره زمشكل گره کشا باشد     | محمد عبربی کیا ہروٹے مبارك او               |
| سكون خاطرم اين درد دائما باشد    | درد دحق بروانش به پیر دانش باد              |
| زراه مرحمت از سینه غمزدا باشد    | شهے که جنبش شرگان اور به غنزدگان            |
| که روز محشرش آن عرش متکا باشد    | خلاصه دو جهان فخر انبياء ورسل               |
| ہے علی بشر جامش انتہا باشد       | خدا چوختم نبوت بذات باکش کرد                |
| وليك خلقت نورش بابتدا باشد       | اگرچه از همه آخر نبوتش آمد                  |
| بامتُش شدمے هر رسول راباشد       | چنسان رسول بریں پایه کار زوی الی            |
| بليد طبع كسى كوازين خفا باشد     | منش به خلق قدا لاشريك له خوانم              |
| نبوتے نه به فاروق ومرتضیٰ باشد   | نبوتس همه عالم گرفت تامحشر                  |
| كنون بدوش كس اين حله وقبا س باشد | بود مسائل دجال اگر بزعم خودش                |
| نه آنچاں که بوے دست کس رسا باشد  | نبوت ست زحق بایه باند ترین                  |
| به کسب کس نه هدایت نه ابتدا باشد | نه رزق و روزی منیا باختیار کسے ست           |
| فضيلت دگرے فضل كبريا باشد        | نبی نبی ست ہوے نقص راگزر نبود               |
| عجب مدار چوعوعوزاشقيا باشد       | چو ماه کامل برج سعادت اندهمه                |
| که دینش رد ادادیث مصطفی باشد     | حقیقت اینکه به قرآن نبا شدش ایمان           |
| بهر چهار طرف فتنه ها بچا باشد    | موائے فتنہ وزیدن گرفت درعالم                |
| کسے کہ نیچریش ہیں پیشوا باشد     | قدم به منبر تجدید دین نهد هیهمات            |
| زهر طرف نه جهان چون سيح زا باشد  | یہ حسب گفتہ عیسیٰ بسے مسیح شوند             |
| چه بیند آنکه دلش درته عما باشد   | جناب ختم رسل سي <sup>م ش</sup> مرد ايشان را |
| · ·                              |                                             |

| هم این مغل بچه رابین کزاندیا باشد  | بسوئے انگلش وامریکن و فرنج به بین            |
|------------------------------------|----------------------------------------------|
| علے الخصوص چو دجال مرزا باشد       | برائے عالمیان فتنہ اند دجالان                |
| پگاه وشام شب وروزم این دعا باشد    | خدا زمكرو فريبش امان معدهمه را               |
| بكذب وجهل بيان ديث كوا باشد        | به مجلسے زیخاری حدیث عرض آورد                |
| زیادتے ست بقرآن ودلگرا باشد        | پس از رسول ونبي گركسے محدث خواند             |
| مثيل وے شانش خدعه ودغا باشد        | مهین حضرت عیسیٰ ست قادیانی پیر               |
| زقادیانی دجال نفی ما باشد          | ببین که بر صلبوه ملئے نفی حق فرمود           |
| زمعجزات وياش نفرت وابا باشد        | به خاندانش كند طعنهائي زشت وزبوں             |
| بكور چشم يكے گوهر وحصى باشد        | چو عجل سامری اعجاز عیسی انکارد               |
| يكے مغل بچه ذواالمجد والعلا باشد   | همیں بس ست ر توهین که در مقابله اش           |
| بذات خودكه بامراض مبتلا باشد       | منم مسيح زمان گفتش چه بو الجبي ست            |
| زنيم باشد ودرما درش خطا باشد       | به ابن مريم صديقه اشچه نسبت كو               |
| ب بیوگی سه پسر زا النقوا باشد      | زگوهرش چه زمن پر سي آنکه جده او              |
| بصدق ساخذ من روضة الصفا باشد       | به مزل وشتم نه گفتم چنین سخن هر گز           |
| حرام زادگیش معمت وشنا باشد         | حرام زاده بگوید کسے کے مردم را               |
| چرانه لعنت ازان سوش درقفا باشد     | جوز انتراه بخدا كرد پیشگوئی ها               |
| چه بزیلی ست که روپوشی از تقضا باشد | به ضلع <sup>ه</sup> رنت وزاخبار غيب بهاو كرد |
| چوکار مرد خدا برقضا رضا باشد       | چراسكوت ز الهلم ككرد وخلاف شد                |
| بروثے ملت حقه زدين خدا باشد        | چوگفت برحق فرژند خود کان الله                |
| باو خطاب مسلمان کجا روا باشد       | بگویدانکه خدادا منم بجائه ولد                |
| که فارغ از خطر محشر وجزا باشد      | چسان از ونشود وصادر این دلیر یها             |
| نه برعنایت وفضل حقش رجا باشد       | نه خوفش از سخط وقهر قلعر جبار                |
| چه غیرتش نبود سخت بے حیا باشد      | هر آنک زوجه الهامیش <sup>2</sup> بوسیاغیر    |
| که آه من شده ام پیرو ان فتا باشد   | چه خوش بود که کند عذر بے حیائی خویش          |
| حبالہ اش بہ جوانے زمن حبا باشد     | ب پیریمزن نوملهم وهنچه کنم                   |
|                                    |                                              |

| کند هر آنچه کند از من اعتناباشد     | چو خوف من بناش جاپئیر هست پس او               |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------|
| که کار اهل نظر اخذ ما صفا باشد      | مشو مكدران اشعار صافيم مرزا                   |
| کے شور درك لهد وحيذا باشد           | بخوانم از سر نو مطلع چو مطلع ماه              |
| به مهر نیبز ترادعوی ضیا باشد        | رخت سیاه چوشب ظلمت آشنا باشد                  |
| كه كارتوبخدا دائم افترا باشد        | به پیشگوئی خورو سیاه میگردی                   |
| بحيرت انسمه كاين چه ماجرا باشد      | چنیں ذلیل شدی ونمردی از غیرت                  |
| چو طاقت تو نه هم سنگ کهربا باشد     | بكوه سرزونت ابلهي وبيباكيست                   |
| خدا <b>پسرگه وگامش پسر خدا</b> باشد | دلیر باشد وبے باك ترز شیطان كو                |
| اكر ترا خبراز حصر انما باشد ع       | نبى بشربوس حيث امتياز آمد                     |
| نبوت توجرا زير التوا باشد           | چووحی تست منزه زدخل شیطانی                    |
| بروئے وصمت دجالی اختفا باشد         | رسول نیستم آنجلکه گفته به فریب                |
| تراد وآخر کار آنهه در دعا باشد      | بچند سال شدی بعد ازاں رسول الله               |
| چە سفلە مثلیت بارتقا باشد           | همان رسول که او خاتم النبيين ست               |
| زبهرابين خدا بودنت بنا باشد         | گھے سجدد گاھے محدثی ونبی                      |
| بناشد آنچه تو گفتی صحیح یا باشد     | بگوچو طبع <sup>ال</sup> براهین نمودی از الهام |
| به رحم وعود خدا کایت عسی الباشد     | اشارتت بنزول جلال عيسى كرد                    |
| دوباره سوئے زمین نازل از سما باشد   | خدا بكار بروقهر وعنف چون عيسى                 |
| منم جمالي وبار فقم انزادا باشد      | جلال عيسوى اتمام حجت افزائد                   |
| بدارد مرگ هم از خامه ات ر،اباشد     | نزول آنکه بیان کرد خامه اورا                  |
| بشرع نسخ باخبار کے روا باشد         | الاچگونه بگیردیدآن معه منسوخ                  |
| دلے به حضرت عیسیٰ پے عزاباشد        | تراهمان متوفى كمال اجردبد مم ٥٥٧              |
| بجز خدائے جہاں یا کہ مشتکی باشد     | فریب وجور که کردی تو با مسلمانان              |
| بسر فتارنت از دست خود سزا باشد      | نشسته برسر شاخي جواز بنش ببرى                 |
| چه خوش به عیب شماریش حق انا باشد    | طفیل النام گرامی آنکه شهره شدی                |
| خلاف فتور شانت نه از حجي الباشد     | شدند دابة الارض چون همين علماء الله           |

| مسلم این همه پیش اولیٰ النهی باشد  | كلام اوبود اظهار كفر هركافر       |
|------------------------------------|-----------------------------------|
| که کار شان بکتاب حق اعتدا باشد     | زنيچريه مهرس از چنين معاملها      |
| مگوکه غیر مزکی ویے وفا باشد        | بجان ودل چوکسے شرع رابود خادم     |
| بارتداد که ان کرم این وبابا شد     | به قول ڈاکٹر سرمنه فرویه زمین     |
| ازاں صلیب وازیں کرم برملا باشد     | بود جُن كور عصائے كسے بدست توكاين |
| بگرشت آنچه در آمد همت صدا باشد     | مگر تو درپس آئینه که چوں طوطی     |
| چو طائر آنکه به اوستاد هم نوا باشد | چساں امام زمان ومجددش خوانند      |
| سوے فلاسفه اش گوش براندا باشد      | مجال گفتش از خویشتن نباشد هیچ     |
| ایا مسیح همیس زهد واتقا باشد       | بزن کنی همه مرهون که وارثان نبرند |
| بیائے لفظ غیـورسـت بـاشـد          | لیاقت تو بتازی و فارسی معلوم      |
| به هر دو مهمل و بے معنیت علی باشد  | نه باشد از صله رحم و لعنتت خركر   |
| برائے بیت به نظم تو جمع را باشد    | شنيدة توفقط راعلامت مفعول         |
| بسوق شعر کے از چون توثے شراباشد    | بی به شعر نه پیهدنه شاعری نه نبی  |
| بزمره شعرا دخلت ابتغاباشد          | نه رزر شعر شناسي نه صحت الفاظ     |
| زمان نصیحت دین داز شما جفا باشد    | گرایس طریق بود لے گروہ مرزائی     |
| غضب که خون خور دو نیز داریا باشد   | عجب که زر سندود استانش میخوایند   |
| کسیکه در طاب مال رو ستاباشد        | بود مثيل مسيح ومسيح صدهيهات       |
| که آن مبالف باشدنه ادعا باشد       | بشاعري سرّد اينٌ لاف خود ستائيها  |
| بداهت همه کس/منصبش عطاء باشد       | نبی که میکند اظهار واجب ست باو    |
| به ابن مريم صديقه اين هجا باشد     | النقوا پسرے را مئیل او خوانید     |
| که جانب همه از دست او سخا باشد     | كجا مسيح فلك بايث مفيض المال      |
| كه پهن دست سوالش باغنيا باشد       | كجامجا وروشيدائي جيفة بنيا        |
| که ابتداش هم از جانب شما باشد      | خلاف طبع اگر بشنوید دم مزنید      |
| بعلت همه مرزائيان شفا باشد         | كلام من بود الحق مرعاً ار نجشيد   |
| زنغمهاش بدل راحت بقا باشد          | شنوكه بلبل شيراز خواند ربستان     |
|                                    | 1974                              |

| که دافع مرضست تلخی دوا باشد         | دوائے تلخ بنوش از شفات می باید      |
|-------------------------------------|-------------------------------------|
| همش به علم خداد وانتما باشد         | وے زیست طبیبیکه از عرض خالی ست      |
| بجانباشدازين جانب از رخاشد          | چوقما دیانی بدگوئی بدلگام ردد       |
| بخارگل شعنت نیز ناسزا باشد          | چنانکه حق نبودخار بودنت باگل        |
| هر پهلو خردجال چون عصا باشد         | زفیض خاص دم انتصار دین قلم          |
| به قادیانی دون طاقتش کجا باشد       | جواب من بدرستى نداد وهم ندهد        |
| که در مقابله شتام و ژاژ خا باشد     | به گفتگوش ہے دیدہ ایم وتحریرش       |
| باهل دائش وانصاف اكتفا باشد         | همیس قدر که زد جالیش بیان گردید     |
| مسيح رأ بلب احسنت ومرحبا باشد       | رُخواندن رد دجال بزمین به فلك       |
| ہے شرارت دجال انطفا ہاشد            | دمدچو شحنه دم عیسوی باوراتش         |
| به هردوبيج نه نطق ونه انجلا باشد    | سياه ولال شم البدر والحكم زالم      |
| کسیکه کجرونکج بین به چشم و پا باشد  | براه راست چشان بیند و چگونه رود     |
| جواب شحنه ازاينان بانتفا باشد       | نه نور دين ست به مرزانه حسن احسن او |
| هم آنکه مهتمش صاحب نکا باشد         | معاونان ضميمه زحق جزايابند          |
| که بهر اهل جهان موجب هدایاشد        | اعانتش به همه اهل دين بود واجب      |
| دلے چه غم چوبه فضل تو اتکا باشد     | زېندگان ضعيف ست سعنيت يار ب         |
| ک پاک از مدسمعت وریا باشد           | بهر معلمله چشش به رحم وعفو تو بس    |
| ملادو مامن وملواى وملتجا باشد       | عطا چوکر دیش ایمان همش بدرگاهت      |
| که بدردرت همه اوقات جیهه سا باشد    | به فضل ومرحمت خود موقفش گردان       |
| به فجروظهر ودگر مغرب وعشا باشد      | به مسجد صلحا با جماعت صلحا          |
| ب نستغینک از صبح تا مسا باشد        | زشام تا سحر ایاك نعبدش شغلے         |
| نه هیچ فکر عذائے غم عشا باشد        | به فضل رزق تو عمرش چنان بسر گردو    |
| ترددش نه زصیف ونه از شتا باشد       | مشوشش نكندگاه گرم وسرد جهان         |
| كُمَّ ذِّلْ نبود متعلق زما سواباشد  | به بخش وجه معاش انچنان وفكر معالير  |
| يك احمد عربي بُسَ كه مُقتَداً بَاشد | بُاحِمِدان حجم هيهگاه دل ندهم       |
| 4 4                                 |                                     |

| طریق سنت و قرآن ره نجات من ست    |
|----------------------------------|
| دم رحیل ازین سجن مومنم رحلت      |
| تو شادازمن ومن از تو شادمان هاشم |
| حضور بارگهت روز محشر آمدنم       |
| رحشر جانب فردوس شاد شاد روم      |
| بنور وجهك يا ذوالجلال والاكرام   |
| ب رب عالميان حمداول وآخر         |
|                                  |

(حاشيه جات كزشته اشعار) له كي بي بشرش ادنية اعد شداز واللي شدن كا- يه

- ع كديرين فيرالام معد تابد كرب چدسد
- س چنانچة قاد يانى خودراجرى الله فى حلل الانبيا وميكويد
  - م نحن قسمنا بينهم معيشتهم الآيه
    - ב לענויינו
    - ل تيدوراند
    - ع الهامات منذرو
- △ قاد يانى البام شدواناز وحكها ما آن زن لا زوج ترساعتم-
  - و كاعدالروداكاع برال فدا-
  - ول قل المانايشر ملكم يوى الخالآب
- ال آغازاشتها دمطبوعد ياش بعدي لس اعرار كتاب براين احديد جس كوندا تعالى كالمرف سدمولف فيلم و مامود بوكر يغرض اصلاح وتجديد يس تاليف كيا مجموعا شتها دائ المس ٢٣٠
- ال صن ریم ان جمکم براون م ۵۰۵ فرائن جام ۱۰ ( قاد یائی نے اس آیت شریمی اپنی و اتی لیافت سے میں کرجم ملیکر میں کی است میں اور اللہ اللہ ہے۔ ریم کورجم ملیکر میں کھا ہے۔ بیتا و یائی اصلاح ہے۔
  - ال حغرت ميسي كا-
- س از الدقادیانی ص ۵۰۳ م فرائن جسام و ۳۷ (ولبة المارض سے مراوکرده علا و مشکلین اسلام ہے جو اسلام کی اسلام کی سے اسلام کی سے بیات کے ایس میں ۱۰۵ م فرائن جسم و سام بیان وول خدمت شریع فرا بیالاتے ہیں کین اسلام کی اس میں کا لئے کہ اور کا اللہ میں میں اسلام کی اسلام کے بیان فرائد کی کہ دستگا کہ اس میں کا فرائد کی اس میں اور کی کا میں اور کا کا میں بیان فرونکا فرونکا فرونکا فرونکا فرونکا کے دو کا کا میں دی۔ الدرض نے کوائی دی۔
  - \_ Jt10 8 10

### م ..... وه آسانی نشان طاهر موا مولاناشوکت الله میرشی!

آسانی باپ برس روزے لے پالک پرالہام کے دوگڑے برسار ہاتھا کہ مقد مات کی قمار ہاتھا کہ مقد مات کی قمار ہاتھ کے مقد مات کی قمار ہازی میں چت بھی تیری اور چٹ بھی تیری گزشست میں لکھے تھے تین کانے ان کے پڑتے ہی خروجال کان میں الکافرین کموتیاں و با کر دم اٹھا کرلید کرتا ہوا جو بھا گتا ہے تو لے پالک اس کے حدث اور ضرط کی آواز کو اپنے بی میں ہی تھے تیرے جھوٹے کے منہ میں وہ۔

ہم بھی کہتے ہیں بے شک آسانی نشان طاہر ہوا۔ فراعنہ کا تکبر ڈھے گیا۔ غردر کے غرے ڈب ٹوٹ گئے۔ بردنت کے چھکے چھوٹ گئے۔ جھوٹی پیشینگو تیوں کے سرپھوٹ گئے۔ اب جعلی نبوت منارے سے اپناسر پلک رہی ہے۔ خودآساتی پاپ بسورر ہاہےاور لے پالک اس کو گھور رہا ہے۔ کھوسٹ کی ڈاڑھی کھسوٹنے کو ہاتھ بڑھا رہا ہے۔ قابونیس چانا ورنہ جو پچھ کر گزرتا تھوڑا تھا۔

گورداسپور کی عدالت میں ویخت جائے شوے بہائے فریادی گئے کہ لوٹ فیا جاہ کر دیا۔ دعادی فریادی گئے کہ لوٹ فیا جاہ کر دیا۔ دعادی فریب دیا۔ کوئی ہو چھے کیا شے لوٹ لی۔ کیا کسی نے آسانی ہاپ کا ترکہ لوٹ لیا۔ ورشہ بڑپ کر لیا۔ بزاروں کا زیور مرضع بجا ہرات مرزائیوں کے صندتوں میں نقب لگا کرچورالیا۔ ڈاک ڈال کردھرا ڈھکا سب چیس لیا۔ غرتی لگو ٹی چھوڑ دی اور بس دنیا کو تو خود لے پالک دعا اور فریب کا فریب دیا۔ در اسلامی علاء اور مشارکتی ہو ما اور فریب کا افرام دھر ہائے۔

مولوی فیفی مرحوم نے آپ کی کتاب پرجونوٹ کھے سے کیاوہ البنا می نوٹ سے کہ ان
کے سواد وسر افتض و سے جین کھے سکتار آپ کے دمو ہے آپ کے اور افتوا در پادر موااور تماقق میں کہ
تھوڑی کی استعداد والا بھی اظومر کی عامل ابنا کر اڑ اسکتا ہے چہ جائیکہ مولوی فیضی اور جغرت ہیر جمر
علی شاہ صاحب ان کی شان تو بہت اعلی اور ارفع ہے مگر پونکہ سیف چشتیائی نے بروزیت کے
منارے کی تقیر ڈھادی ہے اور جعلی نبوت کا قلع قبع کر دیا ہے۔ لبندا وہائی اور تہائی جیائی گئی۔ بفرض
منارے کی تقیر ڈھادی ہے اور جعلی نبوت کا قلع قبع کر دیا ہے۔ لبندا وہائی اور تہائی جیائی گئے۔ بفرض
منارے کی تھے مگر مرز ائیوں کے سر پر تو آرہ چلانے کو کافی تھے۔ آم کھانے یا ہیز گئے۔
اس سے صاف طور پر مرز ااور
مرزائیوں کا بخر طام ہوگیا کہ کھیائی بلی کھیائو جے تھی میرٹھ کے بعض منافق یہودی (مرز ائی) جو

ہمارے شاکید رجمی ہیں بنکارتے تھے کہ دعا کا کالی جوت گزرگیا۔اب مولوی کرم الدین کومفرنی نہیں (گویا ان کوسے موجود صلیب پر کھیوا دے گا) اور کیا ایکی بات ہو کہ مولوی صاحب معذرت کریں، معافی چا چیں اور حضرت اقدس کی دونوں طرح فتے ہے۔سڑا ہوگی جب بھی آسانی نشان فاہر ہوگا اور دعافی چا بی جب بھی۔ گریہ خرنہ تھی کہ پانسا الٹا پڑے گا اور دعوے خارج ہوکر الٹا لائیل کا چارج سر پردھراجائے گا۔ باتی آئندہ۔ (ایڈیٹر)

### تعارف مضامین .... ضمیم دهی بندمیر تمد سال ۱۹۰۴ و ۱۲ رفروری کشاره نمبر کرک مضامین

| المحديث!                   | مرزا قادياني كاتحريرى اقبال -       | 1 . |
|----------------------------|-------------------------------------|-----|
| ر_ مولاناشوكت الله ميرتقى! | کھانے کے دانت اور دکھانے کے دانت او | r   |
| مولانا شوكت الله مير تقى!  | لا موريس مرزاتي مجلس _              |     |

ای رتب سے پیش خدمت ہیں۔

#### ا ..... مرزا قادیانی کاتحریری اقبال المهمیده

ا است ( المیرانیام آنقم م ۲۵،۵، اس ۱۵،۲۱۸) کے حاشیہ میں آپ تر برکرتے ہیں۔
پس اس ناوان اسرائیل نے ان معولی باتوں کا پیشینگوئی کیوں نام رکھا۔ محض یہود ہوں کے تنگ کرنے ہیں اس ناوان اسرائیل نے ان معولی باتوں کا پیشینگوئی کیوں نام رکھا۔ محض یہود ہوں کے تنگ کرنے ہیں کہ حرام کاراور بدکار لوگ جھ سے مجزہ ما تلتے ہیں ان کوکوئی مجرہ فیروں کو گئیسی سوجھی اور کسے پیش بندی کی اب کوئی مراسر یسوع کی روح تھی لوگوں میں میشہور کیا کہ میں ایساورو بتا سکتا ہوں جس کے پڑھنے سے سراسر یسوع کی روح تھی لوگوں میں میشہور کیا کہ میں ایساورو بتا سکتا ہوں جس کے پڑھنے سے کہا ہی دات میں خدا نظر آجائے ہی ایش طیکہ پڑھنے دالاحرام کی اولا دن ہو۔ اب بھلاکون حرام کی اولا دینہ ہو۔ اب بھلاکون حرام کی بند شوں اور تد ہیروں پر قربان جا تین ۔ ابنا چھا چھڑانے کے بان صاحب نظر آگیا سو یسوع کی بند شوں اور تد ہیروں پر قربان جا تین ۔ ابنا چھا چھڑانے کے کہا داو کھیلا ۔ بھی آپ کا طریق تھا (ف) اس تحریرے بھول مرز آگا دیا تی خاب ہوا کہ یسوی لیوں کی بند شوں اور تد ہیروں پر قربان جا تین ۔ ابنا چھا چھڑانے کے کہا دائی تھیا دھول مرز آگا دیا تی خاب ہوا کہ یسوی کھیلانے کے کہا داؤ کھیلا ۔ بھی آپ کا طریق تھا (ف) اس تحریرے بھول مرز آگا دیا تی خاب ہوا کہ یسوی

امرائیکی تفااور نادان تفااور بیوع کی روح ایک شرید مکاریش تفی اور (تخد تیمریس،۲۰ فرائن ۱۲ میل تفا مرائیلی تفااور نادان تفااور بیوع کی روح ایک شرید مکاریش تفی ایوع کی روح کی روح اور تواند بیوع کی روح اور تواند بیوع کی روح اور تواند بیوع کی روح این بیون خودم زا قادیا نی بیوم مرزا فلام احدا کی شرید مکاریش تفی اوراب وی بیوع کی روح ان بین خودم زا قادیا نی بین موجود بیاد (در بیون نبر به می ۱۸ فرزن تا میل مرزا فلام احد تحریر کرتے ہیں۔" خدا بیام موجود بیاد در در بیون بیون کی بیدا کیا جو بیدا کیا او تارید کیا۔"

۱ ..... (تخد تیمریر ۱۳۰۰ فزائن ۱۳۵۰ م ۱۷۵ ) میں مرزا قادیانی کھتے ہیں: ''دوہ باقیں جو میں فیصل میں جو میں فیصل کے اس کا میں میں اور دو پینام جواس نے جھے دیا۔ ان تمام امور نے تحریک کہ میں جناب ملکم معظر کے حضور لیوع کی طرف ہے اپنی ہوکر بادب التماس کروں۔''

اور (دافع البلاء ص ۱۲، فرائن ج ۱۸ ص ۲۳۳) ش تحرير كرتے بيں۔"اے عيما كي مشز يوا اب رينا اس مت كهواورد يكوآج تم ش ايك بے جواس سے سے بدھ كر ہے۔"

اے مرزائیواایمان سے کہو کہ جس بیوع می کے مرزا قادیانی ایٹی بنتے ہیں دہ کون ہادرجس سے این مرزا قادیانی ایک گیاور؟ ہادرجس سے سے این مریم یا کوئی اور؟ (س)

داہ آزادی تیری داد ہے جو ایکی شاہوں سے زیاد ہے (ج)

مع بنایا ایکی مند بنا یا شاه میرا کچو نقصان ند اوسدگیا و ماه سسب (و القرآن به مهره منه ۱۳۵۰) می مرزا کادیاتی کیمی بین مرز گوجب می اسب (و القرآن به مهره بین این می می بین این کیمی می الله بین کور بی بیال جان کور بین این می می می بیال جان کور بین این می می بیال جان کور بین این می می بیال جان کور بین این این می بین این بین به و این به و این

ویکمو (تو شیح الرام سی میزائن جسی ۵۲) پی مرزا قادیانی تحریکرتے ہیں۔ "بائل اور
ہماری احادیث اور اخباری کم ابول کے روہ جن نبیوں کا ای دجود عضری کے ساتھ آسان پر جانا
تضور کیا گیا ہے۔ وہ دو تی ہیں ایک بوحنا جس کا نام ایلیا اور ادر لیں بھی ہے اور دوسرا سی بن مریم
جن کوسی اور یسوع کہتے ہیں۔ ان دولوں نبیوں کی نسبت عہد قدیم اور جدید کے بحض صحیفے بیان
کررہے ہیں کہ دولوں آسان پر اٹھائے گے اور پھر کی ذمانہ بیں ڈمین پر اتریں گے۔ "
(ف) اس عبارت سے بقول مرزا قادیاتی صاف ظاہر ہے کہ یسوع حضرت سی بن مریم نی اللہ کا
ہی نام ہے۔ نہ کی اور کا اور مرزا قادیاتی نے ویدہ وانت حضرت سی بن مریم کی ہی خت تو ہین کی
ہی نام ہے۔ نہ کی اور کا اور مرزا قادیاتی نے ویدہ وانت حضرت سی بن مریم کی ہی خت تو ہین کی

۲ ..... کھانے کے دانت اور دکھانے کے دانت اور

کوئی سال شایداییا گزرتا ہوکہ مرزا قادیانی علاء ادر مشائح کو 'الصلح فیر'' کا اعلان نہ
دیتے ہوں۔ حال میں بھی آپ نے اعلان دیا ہے مگر واقعات اور تج بات برابر شہاؤت دیتے
ریحے ہیں کہ ایسے اعلان محش فریب اور دعو کے کئی ہوتے ہیں۔ یعنی بظاہر سے ثابت کرتے ہیں کہ
میں بوالمبم اور مرخی ومرخیان ہوں اور چونکہ آپ عرصہ تک خلق اللہ کو تو فیف ولا بچے ہیں۔ یعنی
لوگوں کی موت کی پیشینگوئیاں کر بچے ہیں اور مواخذے پر گورواسپور کی عدالت میں اقرار نامہ لکھ
بچے ہیں۔ کہ محدہ پیک کی ول آزاری نہ کروں گا اور جرم تو فیف کا مرحکب نہ ہوں گا لیس کور شنف
اور اس کے دکام پر بینا ہت کہ تا چاہے ہیں کہ میں تو خریب گؤ اور نمانی بھیڑ ہوں نہ کہ چاڑ نے
والا بھیڑیا۔ گر جب تک بھیڑ ہے کی جگہ چہانے والی کچلیاں موجود ہیں اور جب تک اس میں
قدرت نے در ندگی کی صفت پیدا کرر کی ہے کون یقین کرسکتا ہے۔ کہ وہ اپنے نیچر ل خواص سے
باز آ جائے گا۔ پس اہل اسلام کوئی بیوتو ف نہیں نہ کور نمنٹ ناوان ہے کہ آپ کی خاہری سے
میانے ہیں آجائے۔

آپ جسم ملے ہوتے تو ضرررسانی کی قیت ہے مسلمانوں کوعدالت میں نہ مجواتے۔ مولوی کرم الدین صاحب پر نائش کرنے سے پہلے اصلح خیر کا اعلان ویے اور مجد والسند شرقیہ نے ہار ہار سجمایا کہ موجوں نیجی کرلواور دعویٰ سے دست پر دار ہو، محرآ سانی ہاپ تو تفرے کا جام مجلا کر کے کوڑے کی چڑھانا اور اپنے لے یا لک کا سرز دانا جا ہتا تھا۔

ماری ایک بھی نہی گئی اور لے پاک کو کہیں کا بھی نہر تھا۔ یہ پاپ ہے یا لے پالک کے دشنوں کا بھی قبلہ گاہ۔ اب چونکہ مرز اقادیانی فرمائٹی فکست کھا بچے اور غرور اور نفوت کے عالم بالاے پارے کی طرح کرے کہ اٹھنا بلائے جان ہوگیا تو اسکے خیر کا اعلان دیتے ہیں عصمت بی بی از بے چادری کے مسلم کا تو اعلان اور مقدمہ برابر جاری۔

یعنی مرزائیوں کا دعوئی خارج ہوکر جومولوی کرم الدین صاحب کی جانب سے انہل قائم ہوگیا ہے۔ تو ہائی کورٹ میں درخواست دی ہے کہ ہم کواس عدالت سے انساف کی امید نہیں ۔ البخدامقد مدود مری عدالت میں نظل کیا جائے ۔ ہم بھی تو دیکھیں کے گرخفل ہوسکتا ہواد نہیں ۔ البخدامقد مدود مری عدالت میں خفل ہوائی ہو جائے ہم بھی تو دیکھیں کے گرخفل ہوسکتا ہواد میں صاحب عدالت کے گر کرنا منصف اور ہم قرم کرتے ہیں کہ وہ معاف کردیں کے کہ تکدوہ کر کیم النفس ہیں۔ اہل اسلام کوآپ ہے کوئی ذاتی عداوت اور پرخاش ہیں۔ اہل اسلام کوآپ ہے کوئی ذاتی عداوت اور پرخاش ہیں۔ ندوہ آپ کے جائی وشمن اور خام اہل اور حام اہل اور خواست موجود بننے کے خالف ہیں۔ آپ بجائے اسلام آپ کے طور اند عقا کداور پروزی نبی اور جوئی سے موجود بننے کے خالف ہیں۔ آپ بجائے اسلام آپ کے طور اند عقا کداور پروزی نبی اور جوئی سے موجود بننے کے خالف ہیں۔ آپ بجائے اعلان اسلام آپ کے طور اند عقا کداور پروئی اس پرآپ کی جانب بری تگا ہوں سے دیکھی تو شحنہ ہندان کے تک کا اعلان ویں تو ہمراس کی آپھی کا اعلان ویں تو ہمراس کی آپھی کا اعلان اس کو خرک ایک ہوں ہو گری کی جانب بری تگا ہوں سے دیکھی قام ہو ہی خدا ہوں سے دیکھی خاص ہو دیکھی خاصی بود فائی بلکہ نمک جا کی بی نہ کوئی میں ہو تا تی نہ کوئی اس پرآپ کی خال ایک ہو کی خال کی بات کی خال میں ہو تا گی بند کروڑی اس پرآپ کی خال کی بی کوئی ایک ہو گری ہو گری کی خال کی بی خال کی بات کی خوال کی بات کی بات کی خال کی بات کی بات کی خال کی بات کی بات کی خال کی بات کی

ُس ..... لا مور ميس مرز ا في مجلس مولانا شوكت الله بير هي!

جب مولوی کرم الدین صاحب کے مقدمہ میں فکست پانے سے بروزی نبوت اور الها ی پیشینگوئیوں کی ہواا کھر گی قو مرزا قادیا ٹی کو فوف ہوا کہتم م چیل ففر وہوجا کیں گے ادران کی عقیدت کی گرم جوثی پرادی پڑجائے گی۔ادرجیدا کہ ہم کومطوم ہوا کچھ مرزائی سردم ہوکر کا فور بھی ہو پچھ ہیں۔البدا مرزا قادیا ٹی ان کی فیلنگ کے الجن میں از سرفوجرارت پیدا کرنے کی دوسری چلی بعنی اعلان دیا گیا کہ: ''خود بدولت خاص لا ہور کی مرزائی مجلس میں ایک تقریر کریں پال چلے لیمی اعلان دیا گیا کہ اندت پر یں اور تدا ہب پرسب دلعن کرنے کے لیکھ اس سے پہلے میں اور تدا ہب پرسب دلعن کرنے کے لیکھ اس سے پہلے دیس سے یا آپ کے دسالے جن میں کفریات بھری ہیں کس نے ہیں دیکھے؟ جن کا لب لباب یہ کہ میں بروزی نی ہوں موجود ہوں ، امام الزمان ہوں اور سے جو موجود ہوں ، امام الزمان ہوں اور سے جو موجود اللہ ایسے اور دیسے

تے دنیا میں مرکئے۔ (وہ ندمر تے تو مرزا قادیانی کو کرموعود بنے؟) ادر میرا مرزائی کردہ ایسا ہے اور ویبا ہے اور دہی حق پر ہے۔ باتی تمام غدا ہب والے ناحق پر جیں وغیرہ۔ اگر اسی للو بتو کی تقریریں اور تحریریں ندہوں تو سکیا بندھن میں آگ کو تکر لگے اور چندے کہاں ہے جمع ہوں اور جند ہے دستری اور سقعقوری جمون اور قوت رجو لیت کے دعفرانی حلوے کہاں سے آئیں؟

# تعارف مضامین .... ضمیم دهنهٔ مندمیر تھ سال ۱۹۰ و ۱۹۰ مفروری کے شاره نمبر ۸رکے مضامین

| مولا ناشوكت الله ميرطمي!                | عيى مع صاحب شريعت نديق         | 1   |
|-----------------------------------------|--------------------------------|-----|
| مولا ما شوكت الله مير شي!               | مرزائی مقدمات۔                 | r · |
| ابوعبدالله رفيع الله!                   | مرزائيول كامقدمه سيالكوث ميس-  | سم  |
| *************************************** | مرزائیوں کی دوبارہ فکست۔       | ٠   |
| مولا ناشوكت الله مير تفي !              | مجددالسه شرقيد كا بيشينگوئيان- | ۵   |
| مولا ناشوكت الله ميرشي!                 | مجدو کی صداقت کا آسانی نشان۔   | Ч   |
| مولا ناشوكت الله ميرهمي!                | وى مرزا قاديانى كاجهاد         | 4   |

مولا ناشوكت الله ميرهي!

۸ ..... ناکای پناکای ـ

ای رتیب سے پیش خدمت ہیں۔

## ا ..... عيسى مسيح صاحب شريعت نديق مولانا شوكت الشريرشي!

الحکم ۱۰ فروری ۱۹۰۴ء میں بحوالہ البدر ایک سوال کے جواب میں برعم خود ثابت کیا ہے کہ''عیسیٰ مسلح صاحب شریعت نہ تھے۔'' جی ہاں درست ہے وہ تو مرزا قادیا ٹی کے زویک ایک مہذب انسان بھی نہ تھے۔ بلکہ معاذ اللہ فاسق و فاجر تھے۔صاحب شریعت ہونا تو کجا۔

اس کی دید ہم سے سننے مرزا قادیا ٹی اپنے کوسے موعوداور مثل اس کے دیت ہا اور بنا ہیں تو آپ بنا ہر یہ دعوادر مثل اس کے بین کہ میں صاحب شریعت نہیں اگر عیسیٰ سے کو صاحب شریعت ما نیں تو آپ موعوداور مثل نہیں رہتے کے وکلہ یہ بات خلاف عقل ہے کہ اصیل تو صاحب شریعت نہ ہواور مثل صاحب شریعت سے بھی بردھ صاحب شریعت ہو جائے ۔ حالا نکہ یہ کش کیر ہے۔ آپ تو اپنے کو انہیاءالی شریعت سے بھی بردھ کر خیال کرتے ہیں ۔ کس نی نے اپنے ماسیق نی کی شریعت کو منسوخ نہیں کیا خود کلام مجید تو را قوابیل کی تقدین کرتا ہے۔ پر معود مصد قالما بین یدی من التوراة والانجیل 'اور یہ فلام ہے کہ جس کتاب کی قرآن تفدین کرے۔ وہ کی کومنسوخ ہوسکتی ہے۔ مرم زا قادیا تی نے فلام ہے کہ جس کتاب کی قرآن تفدین کرے۔ وہ کی کومنسوخ ہوسکتی ہے۔ مرم زا قادیا تی نے آیات قرآنی کومنسوخ کیا۔ جج حرین شریفین سے مسلمانوں کوروکا تھور پر سی کورواح دیا۔ احادیث نبویہ کومنسوخ کیا۔ جج حرین شریفین سے مسلمانوں کوروکا ہوا۔ اس کی آیات کا فزول اپنی شان میں بتا تا شریعت اسلامی کا منسوخ کرتا نہیں۔

مرزا قادیانی باوصف نی مستقل بنے کے آخضرت المالی کے اتباع کا دعویٰ کرتے ایس بلکداپنے کوہو بہوآ تخضرت المالی کا بروزی بتاتے ہیں۔ گرآ تخضرت المالی پر بدوی کب اور کہاں نازل ہوئی کہ انست بعد نیالہ ولدی " ( تذکرہ س ۲۵۲ طبع سوم ) اور ' انست مندی و انا مدن " ( تذکرہ س ۲۵۲ طبع سوم ) کلام مجید میں تو ' مساکسان مصحصد ابسا احد من درسالسکم مسئل " ( تذکرہ س ۲۵۲ طبع سوم ) کلام مجید میں تو ' مساکسان مصحصد ابسا احد من درسالسکم مسئل " وارد ہوا ہے۔ مرزا قادیانی خدا کے بیٹے بھی بن گئے اور باپ بھی ۔ پھر عبدا تیوں پرامتراض کہ وہ خدا کی ابوت اور عبدی سی کی موجد کی بات کے بین نہ کہ باپ بننے میں عبدا تو ساک کی بوجہ کے ۔ کیونکہ وہ عبدی کی کومرف این اللہ بتاتے ہیں نہ کہ ابواللہ ۔ بھلاان جمات کو کی کومرف این اللہ بتاتے ہیں نہ کہ ابواللہ ۔ بھلاان جمات کو کی کومرف این اللہ بتاتے ہیں نہ کہ ابواللہ ۔ بھلاان جمات کو کی کومرف این اللہ بیا بھی ہے۔

## ۲ ..... مرزائی مقد مات مولانا شوکت الله میرشی!

آسانی باپ نے جو لے پالک پر فریب کا مقدمہ دائر کرنے کا الہام کیا تو وہ دراصل فریب اور دغا کا مقہوم ہی نہیں سمجھا اور نہ اس کو یہ معلوم ہوا کہ برفش قانون کی اصطلاح میں فریب اور دغا کس کو کہتے ہیں۔ اخبار میں کسی صفون کے شائع کرنے کا نام فریب نہیں۔ البت لائبل ہوسکتا ہے مگر مولوی کرم الدین صاحب نے لائبل بھی نہیں کیا۔ فوجداری کیا معنی یہ مقدمہ تو دیوانی میں بھی نہیں چل سکتا۔ کیونکہ دیوانی میں حرج کی نالش ہوتی ہے اور ہم نہیں سمجھ سکتے کہ مولوی فیضی صاحب کے نوٹوں کے متعلق جو مضامین سراج الا خبار میں شائع ہوئے ان سے کسی کا کیا حرت ہوا۔ مرز اتا دیانی کو تو بہر نجے فائدہ ہی ہوا کیونکہ مقدمات کے نام سے چندہ ہو را گیا۔ گرم بازاری ہوئی۔ سوئی۔ شرح ہوئی۔ الی چکھو یتوں کے انتہاں کی کا موقع تو خداد ہے۔

م نے دغا اور فریب کے مقدمات کو بہت کم سرسبز ہوتے دیکھا ہے۔ اس میں برا پوائے کے کسی خض کوخلاف واقع یا خلاف صداقت امور کا باور کرادینا ہے۔ اس مقدمہ میں دغا کی کوئی بات باور کرائی گئی۔ مرزائی ایسے نتھے نہ تھے کہ دغا اور فریب میں آجاتے۔ ان کا گرولو فریب

ووغادے کرونیائے کوڑے کررہاہے۔

دیکھود غال کو کتے ہیں کہ ایک شخص سے پانچ سورو پیال لئے پھٹکارے کہ بل تم کو آسانی باپ سے سال جیسا پورابیٹا دلوادوں گا۔ بدان نیچرل دغا اور فریب ہے۔ کیونکہ بیٹا دلوا فائک انسان کے اختیار میں نہیں۔ اگر اس ارتکاب دغا میں نالش دائر کی جاتی تو بروزی صاحب جیل خانے کی ہوا کھا تے نظر آتے کی بات کی بیشینگوئی کرنا صاف کانشنس گلٹ (خطاء ارادی) ہے کیونکہ مرزا قادیاتی اپنے کانشنس میں خوب جانتے ہیں کہ میں غیب دان نہیں ہوں علی بندا جیسا کہ ہمارے فاضل نامہ نگار نے کھا کہ گوں سے براہین احمد یکی قیست لے کرڈ کار گئے اور کتاب نداور و اگر دغا کے ایسے ہی مقدمات دائر ہوا کریں تو مرزا قادیاتی کا مارے مقدمات کے پالسر مقدمات اور موجود ہے سب بھول جا کیس مگر انسان کو اپنی آگھ کا ہم ہم نظر نہیں آتا و دسردل کی آتھ کا کا نتا نظر آتا ہے۔

٣ ..... مرزائيول كامقدمه سيالكوث ميل البريد الدرنع الله!

جمعصرا المحديث كانامه وكالكعتاب كيه، ارفروري ١٩٠١ء كومقدم مجرسيالكوث كاتاريخ

متی۔ ورفر دری کوسب سے پہلے مولوی برہان الدین جملی قادیانی پیش ہوئے جن پرجر حباقی تھی۔ جرح ہوئی مگر کیا عرض کروں جرح کیا تھی۔ تمام سائل کا تصفیہ تھا۔ چند جملے تقل کرتا ہوں۔ مولوی شاء اللہ صاحب نے پوچھا کہ کسی سے نبی کی تو بین کرنے والا کون ہے؟

جواب سکافرے۔

سوال ..... مرزا قادیانی نے تخد قیم رید میں کہاہے کہ میں بیوع میج کی رنگت میں آیا ہوں۔ جواب ..... کہا ہے مگراس لئے کدوہ کتاب ملکہ معظمہ کے نام بیجی گئی تھی۔اور ملکہ معظمہ عیلی علیہ السلام کا نام نہیں جانتی تھیں۔

سوال .....مرزا قاديانى فى يبوع كون يس بدالفاظ لكه ين كد دو شرير، مكار، دغاباز، جمونا، حرام خوارو فيرو تعا؟"

جواب ..... ہال لکھے ہیں مرعیسا توں کوالزام کےطور پر۔

سوال ..... حفرت مارون ، زكريا ، يكي عليهم السلام ني صاحب شريعت جديد تهيد؟

جواب ..... صاحب شريعت جديده ندتيح

سوال .....خاتم التبيين كا نظارايي ني مونے كے لئے ما**نع** ب

جواب ..... بہت قطل کے بعدایے نبیوں کو مانع نہیں ( بینی انتخفرت کے بعد حفزت زکر یا جیے نی ہو سکتے ہیں )

سوال .....مسلمانوں کاعقید وحفرت عیسی علیه السلام کی تشریف آوری کی بابت کیا ہے بعنی وہ کوئی نئ شریعت پر ہوں مے بیاسلای شریعت برعمل کریں ہے؟

جواب سيران مسلمالون سے يو چھو۔

سوال .....آپ کا محقیده مرزا قادیانی کے بیعت کرنے سے پہلے کیا تھا کہ حضرت میسیٰ علیہ السلام کوئی نئی شریعت لائیں سے یا قرآن وحدیث کے بابند ہوں مے؟

جواب مجمل ايمان قعااس برفر مائشي قبقبد لكار

سوال ..... (براین احربیص ۱۹۹۹، نزائن ۱۵ ص ۵۹۳) پریسج موفود کا کام سیاست ( حکومت مکلی) بھی ککھا ہے؟

جواب ..... ہاں لکھا ہے۔

سوال ......جوفخص کسی ایسی پیشینگوئی کو جورسول خداتی ایسی کی شان میں ہوا پنے حق میں ہٹلا نے تو وہ کا فرہے یامسلمان؟

جواب سکافرے۔

سوال ....مرزا قادیانی نے (ازالم ۱۷۳ بزائن جسم ۲۷۳) پر اکھا ہے کہ میں مطابق پیشینگوئی

مرداحه بوكرآيا بول؟

جواب .... ( کتاب دکھر) بال کھا ہے حالا تکہ ہی حضرت اپنیانوں میں کھا چے ہیں کہ اجمد والی پیشینگوئی آنخضرت کے تق میں ہے) خیرای طرح کی گفتے جرح ہوتی رہی۔ اخر کے سوال کھتا ہوں۔ مولوی پر بان الدین جملی قادیائی نے اپنی بیانوں میں ایک حدیث کھائی تھی جس کے الفاظ یہ ہیں 'کیف انتہ اذا نزل ابن مریم فیکم وامامکم منکم (بخاری جاکسی مولودامت محمد یہ میں سے ایک فخص ہوگا نہ کہ اس برسوال ہوا کہ جملہ اسمیکی اسم معرف کی صفت ہوسکتا ہے؟

جواب .... من بين بتلاسكتا\_

سوال ....ابن مريم معرفد بي إكره؟

جواب.....آپ بار بارون پوچستے ہیں۔

سوال ..... بغير صرف وتو مانخ كي لئم كوني مخص علم حديث مجد سكتا ب؟

جواب ..... مان استاد مجمائے توسمحد سکتاہے۔

سوال.....آپ نے بھی بغیر صرف تو کے مدیث پڑھی تھی؟

جواب .... جیس ایس نے تو بدی بدی کی بیں پر می تھیں۔ (جب بی سوالات مرکورہ کوالیے صفائی

ے حل کردیا)

سوال ..... آپ مدیث فرکور کی ترکیب جائے ہیں؟

جواب ..... جانا مول-

سوال ....اس من واؤكيساي؟

جواب....واؤعطف كاب

سوال .... يعطف كس يربع؟

جواب سيزل ير-

سوال ....زل كيا فيل ياسم؟

جواب .....فعل ہے۔

سوال ..... يمعطوف اورمعطوف عليل كركيا بيد؟

جواب .... اب میں تھک گیا ہوں جمھے رخصت لے ۔ حاکم نے پہلے تو سمجھایا کہ اس وقت تو اور چار پائے منٹوں میں جان چھوٹ جائے گی ۔ کل سے پھر تازہ وم ہوکر آئیں گے اور تم کو بہت ستائیں کے ۔ مگر بدرے میاں نے اس میں خیریت بھی کہ اس وقت تو جان خی جائے کل کو دیکھا جائے گا۔ اس کے بعد ایک وہ میکھا جائے گا۔ اس کے بعد ایک وہ میکھا جائے گار رے ۔ اخیر میں ایک گواہ منٹی رحیم بخش عرضی نولیس رعیہ منطع سیالکوٹ آئے ۔ طرز بیان میکھا ایسا تھا کہ حاکم نے مجبور ہوکر ان کو متنبہ کیا کہ ہوش سے شہاوت دو ۔ ان کے دیکل نے عذر کیا کہ سید ھے آئی جیں ۔ حاکم نے فربایا کہ میں اسے عقل دے دوں ۔ آپ نے بیان میں کھھایا کہ آئخضرت بھی آئے فربایا تھا کہ اس سال جی ہوگا۔ تو نہ ہوا۔ دوسرے سال ہوا تھا۔ مولوی شاء اللہ صاحب نے اس کا جودت ما نگا تو کہا کل دوں گا۔

اس بیان کوئ کر بعض ہندوؤں نے مسلمانوں سے تعجب کے ساتھ کہا کیا تہارا پیغیر ایسانی تفا کداس سال کی خبر بتلائے تو دوسر سال کو ہو؟ گرخدامولانا ثناءاللہ صاحب کو ہزائے خبرد سے جنہوں نے خودخالف سے اس کی تلذیب کرائی۔ دوسر سے دو زیقیہ جرح کے لئے مولوی بہان الدین چرآئے۔ مولوی ثناء اللہ صاحب نے زائد المیعاد پیش کر کے حدیث کا ایک فقرہ پر بھوایا جس کا مضمون تفا کہ آنخضرت پیش نے خوفر مایا کہ بس نے تم سے کہا تھا؟ کہ اس سال تم جج کرو گے۔ دھ بچاہے یا جھوٹا۔ مولوی بر ہان کہ کہ آنخضرت بھی ایک خرمودہ کے موافق پیشکوئی ٹیس ہوئی۔ دہ بچاہے یا جھوٹا۔ مولوی بر ہان کہ کہ آنخضرت بھی این موقع پر کا کہ کہ آنکور نے بھی این موقع پر الدین نے خدالتی کئی کہ ایسان محموث کروں کر جم بیش نہ کورنے بھی اپنے موقع پر آئر ادکیا کہ آنخضرت بھی اپنے موقع پر الکہ بی کہ ایسان کی ہوگا۔

سوال ..... يبوع عيسائون كامصنوعي معبودي؟

جواب سايال-

سوال ....قرآن محصرت علم محموافق كرنے سے بھى كوئى فض نى يادلى موسكتا ہے؟ جواب ....نيس ـ

سوال .....مرزا قادیانی نے بیوع کوجوعیسائیوں کامعبود ہے برے الفاظ سے یاد کیا ہے بعنی شریر، مکار، جھوٹا، حرامکاروغیرہ کہاہے؟

جواب ..... بال عيسائيول كوالزامي طوريركها ب\_

سوال ..... قرآن شریف میں گوئی آیت اس مضمون کی ہے کہ شرکوں کے معبود وں کو پر انہ کہا کرو؟ جواب ..... بعد تامل ہاں ہے۔ مولوی بر ہان الدین اور منٹی رحیم بخش دولوں نے اس مضمون کا اقرارکیاای طرح اور کواہ بھی کم ویش کہتے گئے۔کسی سے صاف اور کسی سے پیجد ارالفاظ میں مولوی صاحب نے کہلواویا۔ کدمرزا قادیانی ادران کے مریدوں کے پیچھے نماز درست نہیں۔ سرروز پیٹی ہوکر ۲۵ رفر وری ۱۹۰۴ء مقرر ہوئی جس کی کیفیت سے پھراطلاع دوں گا۔ راقم:عبداللہ، فیج اللہ ولد قاضی عطاء اللہ قریش امام مجد صدر سیالکوٹ میں۔۔۔۔ مرز ائیوں کی دوبارہ شکست

۲رفروری ۱۹۰۴ء کو مرزائیوں کی طرف سے درخواست انتقال مقدمات بعدالت صاحب ڈپٹی کمشنر کورداسپیورگزری تھی۔صاحب بہادر نے فریق ٹانی کے نام نوٹس جاری کر کے مسلیں طلب کرلیں تھیں اور تاریخ چیٹی ۱۲ افروری مقررتھی۔اس تاریخ کومقدمہ بمقام علی وال صاحب موصوف کی عدالت میں چیش ہوا۔ مرزائیوں کی طرف مسٹر اورٹیل صاحب پیرسٹر خواجہ کمال الدین با بوجھ علی وکلاء تھے اور موادی محد کرم الدین صاحب کی طرف سے با یومولائل وکیل کورداسپورتے بحث وکلاء طرفین سنی گی اور مسلوں کا طاحظہ کیا گیا۔

مرزائيوں كوجو بات انقالات بے بنياد قابت ہوئے صاحب بهادر نے درخواست نامنظور كر كے مقد مدوالي عدالت بابو چندولال صاحب من بيجا مرزائيوں كو بيدوسرى بزيمين نامنظور كر كے مقد مدوالي صدالت بابو چندولال صاحب من بيجا مرزائي حارزائي حارف الفتح "كاتو پہلے حشر ہو چكاتھا "شم جاه ك الفتح "(تذكرہ من الاس المجام ميں كامبارك باد تول ہو كيا اب بھى آپ غور ندفر بائيں گے دفدا كے لئے اپنے بڑھ مياں والبائى صاحب بوچھے كہ كيا اس كالم ميں سويا ہوا ہے ۔ يا الهائى شين كاكوئى برد و دھيلا بڑ كيا ہے عبرت المجام كيا الله كالم ميں سويا ہوا ہے۔ يا الهائى شين كاكوئى برد و دھيلا بڑ كيا ہے۔ عبرت الله كالم ميں مجدوال مشرقيد كى بيث ينگوئياں

مولا تا شوكت الله ميرهي ا

ناظرین کو یادہ وگاکہ ہم نے پیچلے سال پیشنگوئیاں کی تھیں کہ امسال مرزا قادیانی سے
کوئی آسانی یازشن مواخذہ ضرور ہوگا چنا نچہ ہوا، پھر ہم نے پیشنگوئیاں کی ہمقدمات مرجوعہ میں
کامیا بی نہ ہوگی۔ چنا نچہ دعویٰ فریب میں فر اکٹی لا جواب ناکا می ہوئی۔ پھر ہم نے گزشتہ ضمیمہ میں
پیشنگوئی کی تھی کہ چندولال صاحب جسٹریٹ کے اجلاس سے مولوی کرم الدین صاحب کے
استفا شاتھوانے کی جو درخواست صاحب ڈٹی کھٹر گورداسپور کی عدالت میں (نہ کہ چیف کورٹ
بہناب کے اجلاس میں) دی گئی تھی ہم بھی تو دیکھیں مقدمہ کیونگر افعان ہے؟ چنا نچہ ہما افروری کومرزا
تا جائی کے بیرسٹر اور دکلاء نے حد درجہ زور لگایا محرمقدمہ نہ اٹھا اور برستور بابو چندولال صاحب

کے ہی اجلاس شن رہا۔ وجہ میہ ہے کہ ہم پر خداد تد کریم نے منکشف کیا تھا اور لے پالک پر آسانی باپ نے ، جوز مانے بھر کا جموٹا اور فرجی اور مکارہے کیا مرز ائی اب بھی مجد دالے مشرقیہ پر ایمان نہ لائیں گے اور اپنے بروزی کی نبوت پر تیز انہ جمجیں گے؟

البُل کا جوچارج مرزا قادیانی پرده اگیا ہے جب تک ہم پرالہام نہ ہو کھینیں کہہ سکتے۔الہام کے ہوتے ہی شالع کریں گے۔انشاءاللہ تعالی ناظرین منظرر ہیں۔فلام ہے کہ کی آزاداور بلاگ حاکم کے اجلاس سے مقدمہ کا انحوانا خالہ بی کا گھر نہیں۔ بغورد کھنے تو حاکم کی نسبت بیالیہ تم کا البُل ہے کہ وہ نامنصف ہے۔فالم ہے، جنبہ کرتا ہے،فریق خانی سے گؤی انسبت بیالیہ تم کا البُل ہے کہ وہ نامنصف ہے۔ جاملے ہوئے جسک ہوئے کہ مان کا گان گزرتا ہے کہ سکتا ہے کہ میرے تن میں چونکہ تاانصافی ہوئی اس کو غلام ہوا ہے یا آئدہ ہوگا ہی میرامقدمہ اس اجلاس سے اٹھ جائے۔ گرانصاف تو سب جگہ ایک ہی ہے۔

بهر کجا که رسیدیم آسمان پیداست

> ۲ ..... مجد د کی صدافت کا آسانی نشان مولانا شوکت الله میر طی ا

مرزا قادیانی بار بارآسانی نشان کے طاہر ہونے کی پیشینگونی کرتے ہیں مرآسانی نشان او کیا۔ ایک چگادڑ بھی کھپ اندھیرے ش پر پہنچیشاتی طاہر ٹیس ہوئی۔ ہاں جن ساون کے اندھوں کی آ کھی پھوٹ گئی ہے۔ ان کو ہریالی ہی ہریالی سوچتی ہے۔ اب مجدد کی صداقت کا آسانی نشان دیکھیے۔ سید محداسا عیل صاحب مخلص پیشش ڈرائسمین پارٹی تمبرہ ۲ رد ہرہ دون خلف مولوی محراحسن صاحب امروی جو بروزی نی کے خلیف دوم ہیں مجدد کی تجدید پر ایمان لاکرشاگردوں شی واطل ہوئے۔

دیکھومدانت کے بانے والے طلف ایے ہوتے ہیں کہاہے برزگوار کی ایک بھی نہ سی اور بجائے اس کے کہ جعلی نمی سے بیعت کرتے سے مجدوسے بیعت کی۔ برخلاف انعش لکھے ر معرز ائیوں مولوی امروی دغیرہ کے کہ دل میں قو مجدد کے کمال تجدید پر ایمان لا بچے ہیں۔ مجدد کی قوت وسطوت اور شوکت اللہ کا جروت دیکھ بچے ہیں اور دلگل کے بچوں ہے تھاگ بچے کر اقرار کرتے ہوئے زبان مظوج ہوکرشل ہوجاتی ہے۔ ہاں بعض مرزائی ہمارے شاگیڈرا یہ بھی ہیں کہ ہمارے سامنے تو تجدید کی تقمدیق کرتے ہیں اور جب اپنے یاروں میں جاتے ہیں تو بچھ اور ہا تھتے ہیں۔ یہ یہودی منافق ہیں۔

ے ..... وہی مرزا قادیانی کا جہاد مولانا شوکت اللہ میر شی!

الکھمی پیشانی پریفترہ جب رہتا ہے۔" آج سانسانی جیاد جوبگوارے کیا جاتا تھا۔
خدا کے عم کے ساتھ بند کیا گیا۔"ہم ہو چیتے ہیں اگر خدائے جائز جیاد بند کیا ہے جس کی فلاسٹی کے
آپ بھی قائل ہیں۔ و دنیا پر بنزا بھاری فلم کیا۔ گر دنیا کا خدا تو خلا نم بیس البتہ آسانی ہا ہے خالم ہے
جس نے اس مصلحت کو جس پر تمام کو رمنظیں عال بیں اور جس کے موافق بھیشہ جہاد کرتی رہتی ہیں
تہ جھا اور بنزے بھاری فساد کی اصلاح کوروک دیا گرافوں ہے کہ کسی کو رمنٹ نے آسانی ہا پ
تہ جھا اور بنزے بھاری فساد کی اصلاح کوروک دیا گرافوں ہے کہ کسی کو رمنٹ نے آسانی ہا پ
کے تھم پر کان ندو اس سے نور جہاد برابردھ اوھ ٹواری رکھا۔ اور اگر خدانے لوٹ مار بندگی ہے تو ہے
آج سے نہیں بلکہ از ل سے بندگی تی ہے۔

مرزا تادیانی اپنی بروزی اصطلاح میں لفظ اجرکو جمالی اور لفظ محرکوجلالی بتاتے ہیں۔ آپ نے جلال سے بیزاری ظاہر کی کیونکہ اس میں جہاد مضرب اور جمال پرلٹو ہو گئے۔ یعنی آپ احمد بنے نہ کر مجمد۔ اب ہم پوچھتے ہیں کہ جب آپ نے لفظ مجمد پر تیما کیا تو اس کی شان جال میں کون سا جہاد مضمر تھا۔ جائز یا تا جائز؟ اگر جائز مضمر تھا تو تیما کیوں کیا؟ اور تا جائز مضمر تھا تو آخضرت تھا تھا۔ آخضرت تھا تھا کہ وجائز اور قالم اور قاتل قرار دیا معاد اللہ اور کھرا تباع سنت اور آخضرت تھا تھا۔ کی عجب کا وقوئی؟ ہاتھ تیرے مرتد کی وم میں ہمارے نشی الجی بخش صاحب لا ہوری کا عصائے موئی (بیا کیک کتاب کا نام ہے جسے پروزیت وسیحیت کا ایسا استیصال کیا ہے کہ کہیں کا نہیں رکھا)

موئی (بیا کیک کتاب کا نام ہے جسے پروزیت وسیحیت کا ایسا استیصال کیا ہے کہ کہیں کا نہیں رکھا)

موئی (بیا کیک کتاب کا نام ہے جسے پروزیت وسیحیت کا ایسا استیصال کیا ہے کہ کہیں کا نہیں رکھا)

پھرآپ اپ کو بروزی مجربھی کہتے ہیں مگر صفت جلال سے عاری اور بروزی احمر بھی بتاتے ہیں۔ مگر صرف صفت جمال سے متصف سے بیجیب بروزیت ہے کہ شخص واحد ش ایک صفت سلب ہوکر پائی جائے۔ پھر بروزیت وطول کہاں رہا؟ لیخی آنخضرت علی اور جمال کہ بھی اور جمال بھی اور جمال بھی اور جمال بھی اور بروزی مرزا صرف جمالی۔ ہر بات میں تعارض ہر وجوئ میں تناقض ہے مگر نیٹ اندھوں کو کون بھائے جومتضا واور تناقض بروزیت پرائیان لا بچکے ہیں۔

بس جہادکا مخالف ہوں۔ جہادکر نے دانوں کا دیمن ہوں۔ بے دراکا نوں کی محیفیاں نکال کرس۔ ہندوستان تو ہنود کا ملک ہے۔ اگر مسلمان جہاد نہ کرتے تو یہاں جبنی الاصل مثل کا دجود آج کی کرنظر پڑتا اوروہ کی کر کر در کر بن کر گورنمنٹ کے خوش کرنے کو جہاد کا مخالف بنآ (جس ہا تھی کھائے اس ہا تھی چھید کرے) اگر جہاد کا وجود نہوتا تو پرنش گورنمنٹ ہندوستان پر جہاں تا بعنی ہوتا ہے۔ اس کی خدائی میں تو جہاد جاری اور بید مکار جعلساز جہاد کا مخالف اگر چوروں، برمعاشوں، واکووں پر جہاد نہ کیا جائے تو ہندوستان میں ایمی ایمی کے ۱۸۵۵ء کا غدر قائم ہوجائے برمعاشوں، واکووں پر جہاد نہ کیا جائے تو ہندوستان میں ایمی ایمی کے ۱۸۵۵ء کا غدر قائم ہوجائے ہیں جو خص جہاد کی خالف کرکے فساد کرانا اور اندرونی مفسدوں اور بیرونی باغیوں کو حوصلہ دلانا چاہتا ہے۔ اس سے بردہ کر ملک اور توم اور گورنمنٹ کا کون بدخوار ہوگا؟

# ۸ ..... ناکامی برناکامی مولاناشوکت الله میرشی!

مرزا قادیانی نے بابو چندولال صاحب بجسٹریٹ کی عدالت میں درخواست کی تھی کہ میں علیل ہوں ایک ماہ کی مہلت ال جائے مگر منظور نہ ہوئی اور ۲۳ رفروری کو پیشی تھی ہم آئندہ ناظرین کو مطلع کریں ہے۔ صاحب ڈپٹی کمشٹر کورداسپور نے جوانقال مقدمہ نامنظور کیا ہے تو مرزا تاریخی چیف کورٹ میں بھی جا کیں ہے۔ لے یا لک کی تھی ی جان اورائے خلجان۔

#### بسواللوالزفان الزجيو

# تعارف مضامین ..... ضمیم شخعهٔ مندمیر تھ سال ۱۹۰۴ء کیم مارچ کے ثنارہ نمبر ۹ رکے مضامین

| مولاناشوكت اللدميرتفي!   | وين مل مراهنت -                       | 1     |
|--------------------------|---------------------------------------|-------|
| مولا ناشوكت الله ميرهي!  | ایک نیامهدی محانی دیا ممیا -          |       |
| بي اے شرف كورداسيورى!    | مرزا کے الہامی مقدمات۔                |       |
| مولا ناشوكت الله ميرتهي! | مرزائي مقدمات كاخاكه                  | ٠٠٠٠٠ |
| مولا ناشوكت الله ميرهي!  | حفرت مولا تا پیرمبرعلی شاه کی شهادت - |       |

#### ای رتب سے پیش فدمت ہیں۔

#### ا ..... دين ميل مداهنت مولاناشوكت الله مير هي!

الحکم کارفروری میں مرزا قادیائی نے سرسیدگی نسبت یوں گلفشانی کی کددوسری قوم کے رعب میں آکراوراس کی ہاں میں ہاں ملاتے ہوئے آخرنو بت سرسید کی پہال تک پیچی کہ اب آخری ایام میں مثلیث کے مانے والوں کونجات یافتہ قرار دیا گیا۔

قرآن شریف شن ای لئے ہے الن ترضی عنك الیهود ولا النصادی حتى تتبع ملتهم "دوئر كوراضى كرنے كے لئے اس ك فرب كوجى المجا كہنا ہر تا ہے۔ اس لئے ماہدت معمون كو رہيز كرنا چاہئے۔

چیوں کے ملقے میں ال گروہ بن کر ادھرادھر کی ہائنا دوسری چیز ہا ادر عمل کرتا دوسری چیز ہا دوسری چیز ہا دوسری چیز ہا دوسری چیز میں ال گروہ بن کر ادھرادھر کی ہائنا دوسری چیز ہا اسلای چیز متصب پار ایس ملانے اور اپنے نزدیک گورشنٹ کوخوش کرنے کے لئے اسلای جہاد پر تیر اشروع کردیا۔ متصب عیسائی اور دوسری تو بین کہتا ہیں کہ اسلام ایک جابراند خرب ہے۔ جو کو ارکز ورسے چھیلایا گیا ہے۔ بھی آپ کہتے ہیں کیا اس کانام مداورت نہیں؟ مدوست کیا معدد پر تو اچھی خاصی نمک حرای اور اسلام سے ارتد او ہے۔ بہود کے خوش کرنے کے لئے عیسی سے علیہ السلام کوگالیاں دیں کو یا یہود کا اتباع کیا۔ یہ ان قد ضعی عنك المیھود و الالنصادی "کی

مخالفت ہے؟ بروزی ( تنائنی ) بن کرہنودکورائنی کرنا چاہا گرکوئی رائنی ندہوا۔ اگر مرزا قادیائی ہے کہتے ہیں کہ ٹیل کرٹن تی یا رام چندر ہی کا اونار ہوں تو ہنود جب بھی راضی ندہوتے اور یہی کہتے ہے۔

> بهر رنگی که خواهی جامه می پوش من انداز قدت رامی شناسم

اسلای جہادہ چز ہے کہ آج کے روز تمام گور منفیں ای قانون پر چل رہی ہیں۔ہم بار ہارو اُن دلائل سے تابت کر چکے ہیں کہ جہادے کوئی کور منٹ خالی ہیں بلکہ یور پین کور منفیں تو اپنا نہ ہب جہادی سے پھیلاتی ہیں۔ پادر یوں کا مشن کی ملک ہیں بھیج دیا اور جب کوئی یادری آسانی تدہ بن کر حسب اتباع عینی سے جعینت چڑھ کیا تو بحری اور بری فوج چھودوڑی اور انجیل مقدس کا تھم پس پشت ڈال کراسلامی قانون 'جزاۃ سیدی تھ سیدی مثلها'' پڑس کیا لیکن مرزا قادیانی اس کے خلاف ہیں کویا تمام کور منوں کے خلاف ہیں۔

لیث لیث کر مدامنت کی مگر پسرخوش نه خاوند از ازس سورانده وازان سودرمانده

عیسی می فروتن تھے۔ یس مجی فروتن ہوں کیونکدان کامٹیل ہوں۔ گرعیسی برے تھے اورایسے اور دیسے تھے ہیں ویسانیس ہوں پھر ہمی مٹیل کے ہوں۔ کویا پاور بوں کے ساتھ متضاد کارروائی کی کدان کورائنی بھی کرنا چا ہااور ناراض بھی اور کی بوچھوق مداوست کرنی بھی نہ آئی عیب بھی کرنے کوہٹر چاہیے۔ (ایڈیٹر)

۲ ..... ایک نیامهدی میانی دیا گیا مولاناهوکت الله برخی!

کروزن علاقۂ سوڈان میں ایک عیار محمد الامین نامی نے مہدویت کا جھنڈا کھڑا کیا۔ سوڈان کے ڈپٹی گورز کرنل مابین نے فوج بھنج کراس وگرفیار کیااور پھانی پرچڑ ھادیا۔

ایں پر الکم بہت خوش ہورہا ہے بظیل بچا رہا ہے کہ ویکموبیض ناوان یہ کہتے ہیں کہ خدا کے تعالیٰ مفتری محل اللہ کو مہلت دیتا ہے۔ اگر بیرحدیث محجے ہوتی تو محدالا مین ایک جلدی بھائی ملا ندویاجا تا۔ واہ ایڈیٹر صاحب الحکم تا ثت باجی اور داگ بوجھا۔ اس کو آپ نے اپ جمائی مُلا عبداللطیف اور ڈاکٹر رحمت پر کیوں منطق نہ کیا۔ ان کو بھی تو مہلت ندلی اور در بہت جلد صفح ہستی سے مناویے کے فیس کے موافق ایسی مناویے کے فیس کم جہاں پاک۔ اگر وہ مفتری علی اللہ ند ہوتے تو آپ کی منطق کے موافق ایسی

شابردى سے مك عدم مىں ندينيے-

پرمعلوم نہیں مہلت ہے آپ کی کیا مراد ہے۔ مہلت سے مراد آزمائش ہے۔ لینی خدائے تعالی مصف ہے۔ خالم نہیں دہ ہر طرح جمت قائم کرتا ہے ادر سید می راہ بتا تا ہے جب کوئی عمراہ مراہی سے باز نہیں آتا تو سرالازم ہوجاتی ہے۔

مرزا قادیانی اپنی بعث کی مرت مهارسال بتاتے ہیں پی خبرتیں کددنیا میں کوئی مفتری

٣٠ر بزارسال بھي جياتو مهلت نبيل \_

ا تیامت زندگی آخر فا

اگر مردمیدان ہولو مجد دالسند مشرقیہ سے معاہدہ کردتا کہ سال دوسال ہی ہیں صدق کذب کھل جائے اور خدا کی عتابت سے میہ میشین گوئی کرتے ہیں کہ مرزا قادیائی گورکا حریرہ ہیں اور قبر میں پاؤں لٹکائے بیٹھے ہیں مسٹر پکٹ اورڈاکٹر ڈوئی اب تو مرزا قادیائی کی چھاتی پر مونگ دل رہے ہیں۔ان کے مرنے کے بعد مرزائیوں کی چھاتی پر پھونک کیں گے۔الامینوں کی ری درار بھی ہوئی تو کیا ہوگا، وہی ہوگا جو عوام میں ضرب المثل ہے کہ بکرے کی ماں کب تک فیر مناہے گی۔

#### ۳ ..... مرزاکے الہامی مقدمات بی احرزف کورداسپوری

ہملاشریف ادر بھلا بانس کس طرح مرزائی گردہ کی اشتعال آمیز بخت کلای سن سکے اگر کسی نے اگر کسی نے اگر کسی نے سوال کیا تو سوال کی جواب کچھ اور وہ بھی الی شیریں کلای سے جومرزا قاویانی کی کتب سے سب پراظہر وعیاں ہے۔ خود بوڑھے میاں قادیانی کیسی رنگین عبارت سے بزرگان سلف کویا وفر ماتے ہیں۔ خصوصاً میجی غرب کے بزرگوں ادر عیسی کی جس کے آپ مثیل ہونے کے مدی ہیں۔

۱۳رچنوری ۱۹۰۳ء کا ون مرزا کے گروہ کے لئے نہایت نحوست وککست کا ون تھا

کیونکہ اس دن مرزائیوں کا وہ الہا می مقدمہ نو جداری جومنجانب بھیم ضل الدین بھیروی برظاف مولوی کرم الدین دائر تھا۔ اور جوایک سال دو ماہ سے چل رہا تھا اور جس کی نبست مرزا تا دیانی مولوی کرم الدین دائر تھا۔ اور جوایک سال دو ماہ سے چل رہا تھا اور جس کی نبست مرزا تا دیانی مطبوعہ اور سار جون وہ اراگست ۱۹۰۳ء بیں بڑے زور دشور سے وہ سب الہام درج ہو بچکے تھے۔ مطبوعہ اور سار جون وہ اراگست ۱۹۰۳ء بیں بڑے زور دشور سے وہ سب الہام درج ہو بچکی تھیں۔ تمام مرید شیخ چلی کے خیالات پیر جی سے س کر جس بیں فتح اور کامیابی کی تا ویلیس چھپ چکی تھیں۔ تمام مرید شیخ چلی کے خیالات پیر جی سے س کر بہت خوش ہور ہے تھے اور دور درداز سے سرطے کر کے فتح کی آواز سننے کے لئے آتے ہوئے تھے۔ امپا کے بابو چند دلال صاحب بی اے مجسٹریٹ درجہ اول گور داسپور کی عدالت سے خارج کیا گیا۔ بھر تو رکے فتل ہوگئے۔ پھر تو رکے فتل ہوگئے۔ پھر تو رکے فتل ہوگئے۔ پھر تو رکے فتل ہوگئے۔ الہام کا تھی کھل گئی۔

انساف جسم جسٹریٹ کا فیصلہ س کرسب لوگ بہت خوش ہوئے کہ جسٹریٹ صاحب
فید واقعی اپنی دماغی اور الی برکت سے (جوخدا کی طرف سے ان کولی ہے تا کہ وہ جموث اور کی کا
فیصلہ دیں جس کے لئے خدائے ان کواس عہد ہے تک پہنچایا ہے۔) دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی
الگ کرکے دکھایا کہ ولی حکام بھی الی باریک ورقیق وجید گیوں کو بہت آسانی سے دریافت
کر لیتے ہیں اور شصوف یمی بلکہ اپنی الی اور خدادادلیا قتوں کا جوت دیتے ہیں۔ یعنی رعایا کی
بہتری کرنا اور حق واروں کا حق پہنچا تا اور گور نمشٹ کے قوائین کے تالح ہونا کاش جس طرح اس
دلی حاکم نے اس مقدمہ کی وجیدگی کو بخو بی سمجھا اور فیصلہ ویا۔ اس طرح باقی حکام بھی کیا کریں۔
اب ہم مرزائیوں سے دریافت کرتے ہیں کہ کیوں بھتی۔ فق ولھرت کس کو ہوئی اور تا دیلیں اور
الحکم کے ختک الفاظ اور گیر ڈھھسکیاں کہاں گئیں؟

باتی مقدمات کا کیوں انقال کرانا چاہتے ہو؟ کیوں مرزا قادیانی سے تاویل نہیں کراتے للہ دوسر مقدمات بھی گورداسپور بھی کرانا تا کہ ہم اپنے ناظرین کو الہائی مقدمات کا حال ساتے رہیں۔

(الراقم بی اے شرف گورداسپور پنجاب)

س .... مقد مات گورداسپور

ينجاب ماجارا

نامدنگارسراج الاخبار لکھتا ہے کہ مرزائیوں کی درخواست انتقال مقدمات محکمہ صاحب ڈسٹر کٹ مجسٹریٹ بہادر سے نامنظور ہوکر جب مسلیل عدالت ماتحت میں واپس آئیس تو عدالت نے فریقین کونوٹس حاضری ۲ افروری جمیج دیئے مرزا قادیانی بھی تقبیل نوٹس کے باعث کورداسپور میں معدا پئی پارٹی کے تشریف لائے کیکن نہائے۔ افسوس ہے کہ گورداسپیوری زہر کی آب وہوائے پھرآپ کی نازک طبیعت پراٹر کیا، آتے ہی ایسے بھار ہو گئے کہ ڈاکٹری سرٹیفلیٹ پیش کیا۔ ایک ماہ تک حاضری عدالت سے معذور ہیں بھاری کا برا ہو جو مرزا قادیائی کا بیچھانیس چھوڑتی خدا خمر کرے ہی جھے میں نہیں آتی کہ قادیان سے گورداسپور تک سفر کرنے سے قو بھاری مان خمیس ہوتی لیکن شہر سے عدالت تک جانے سے روک دیتی ہے۔ لوگ تو ان کی دعاسے صحت پاویں اور آپ میکن شہر سے عدالت نے ایک ورزائیوں کے وکلاء نے یہ بھی عذر کیا کہ چیف کورٹ بیل ان کی طرف سے مسئراور ٹیل صاحب ہیرسٹرنے درخواست انتقال دیدی ہے عدالت نے ایک ہفت کی مہلت دی مولوی فقیر محمد حب مالک مراج الاخبار جہلم کوان کی درخواست پرعدالت نے ایک ہفت تا تھم خانی عدالت کی حاضری سے معاف فرمایا۔

# ۵ ..... مرزائی مقدمات کاخا که مولاناشوکت الله بیرهی!

افسون ایسازمان آمیا کہ باپ کواولاد سے اصلا محبت نہیں رہی۔ بھلافضب ہنا کہ خود باپ ہی کوشیب فراز نہ سوجھ اور بیخ کوائد ھے کوئیں میں وصکاد بدیا۔ آمانی باپ نے لے بالک کومصیب میں ڈالنے کے لئے مقد مات ہی کے دائر کرنے کا الہا م نہیں کیا۔ بلکہ فتح یابی کے بیچی نقار ہے بھی مرزائی کی مار سے بیچی نقار ہے بھی مرزائی کی مار سے خوشی کے کانوں تک با چیس چری ہوئی (اسے قب بھی ہوئی) تھیں میم ہے بھرت اقدس کی مولوی کرم الدین صاحب مزاسے کی طرح فی نہیں سکتے۔ فریب چوڑ سد سے دی (میدان کے گا
کرم الدین صاحب مزاسے کی طرح فی نہیں سکتے۔ فریب چوڑ سد سے دی (میدان کے گا)

دوسر اورمتواتر الہامات بھی تو ہو بھے ہیں۔ بھلاکوئی الہام بھی خالی گیا ہے جو یہ خالی جائے۔ گا۔ مقدمہ کی ردئیداد کچھتی ہوگر ہوگا الہام کے موافق ۔ اور میرا تو الہام پر ایمان ہے (ہر کہ شک آدرمہدی سومالی ومُلا افغانی عبداللطیف گردد) تیسرا اور خداکی عزایت ہے اٹار بھی ہمارے بی فق کے نظر آتے ہیں ۔ آپ نے دیکھا بھی کہ جب ہمارے خالف کے کواہ پیش ہوتے ہیں تو عدالت کے توریکڑ جاتے ہیں۔ آبھوں سے خون پر سے لگا ہادر جب ہمارے گاہ پیش ہوتے ہیں تو عدالت کا کھواور بی ربیعی اس کر کھوا در بی ربیعی اس کر کھوا ہوتی ہوتا ہے۔ قبر کی صورت مہرے بدل جاتی ہے۔ چوتھا اہاں ہاں بدتو میں نے بھی اس کر کھوا ہے جو بیب جن کے خلاف دیکھا ہے دید ہیں۔ تو کے خلاف دیکھا ہے دید ہیں۔ جن کے خلاف ایس خلال ہے۔ عدالت کے دل پر بھی رعب خالب آسیا ہے۔

پانچوال! حضرت کی خالفت جس کا تی چاہے کرے۔عدالت ہویا کوئی اور کر چندروز میں حقیقت کھل جائے گی۔ ہندوستان میں انجی تک طاعون موجود ہے وہ او حضرت کے خالفوں بی کے لئے آیا ہے مگرافسوں ہے کہ بیاوگ نہیں بچھتے۔اور کی کر مجھیں' صمع بہ کے عصمی فہم لایس جعون''مرز ااور مرز انہوں کو انچی طرح یا در کھنا چاہئے کہ عدالتیں ہمیشہ بیام محوظ رکھتی ہیں کہ فلال مقدے کے فیصلے کا پیکک پر کیا اثر پڑے گا۔

وه صرف ملزم یا مدعا علیه کی حیثیت اور صفائی مدنظر نبیس رکھتیں کیونکہ مسلحت ہمی ایک چیز ہے جس کا ہر حالت بیل فوظ رکھتا عدالتوں کا فرض ہے اور طاہر ہے کہ مرزا قادیائی کے کاروبار
اور کارخانے کا جہاز دغا اور فریب کے دریا میں چل رہا ہے۔ اگر ایک مقدمہ میں بھی کامیاب
ہوجا کیں تو آسمان سر پراٹھ الیس زمین کورو ثد ڈالیس اور وہ لوٹ کھوٹ کی کیس کہ کچھ نہ ہو چھے۔
ای مقدمہ میں دیکھتے کہ کس قدر الہا مات کا چنہ برس رہا تھا اور اخباروں میں پیشینگو کیاں مشتہر
ہودی تھیں۔ کیادہ حکام کی نظر ہے نہیں گزرتی تھیں۔

پیشینگوئیاں اور الہابات کے شائع کرنے سے مرزا قادیانی اپ مقد بات کا فیصلہ کر چکے تھے۔ گویا عدالت کو بتا چکے تھے کہ مقد مد میرے تن ش فیصل ہوجانا چا ہے۔ یہ درحقیقت تو بین عدالت تھی مگراہ چھائیں، کم ظرفی ،حافت کی ٹھوست تو قسمت میں کھی تھی۔ وہ کو کو لئی حکام وقت نے دیکھا کہ مرزا دنیا کے شکلنے کے لئے خدائی کے دعوے کر رہا ہے۔ لی اس کے غرے ڈبول کا سرٹوٹنا چا ہے ورنہ پیک کو نقصان کنچے گا۔ چنا نچہ ایسا بی ہوا ہی مجدد النہ شرقید کی پیشینگوئی پرمرزا اور مرزا ئیوں کو ایمان لانا چا ہے کہ وہ اپ کی دعوے شی عدالت سے کامیاب بیشینگوئی پرمرزا اور مرزا ئیوں کو ایمان لانا چا ہے کہ وہ اپ کی دعوالی اور بیون کا اور بیون کا اور بیون کی اور بیون کی دو ایک میں میں میں اس کے اس کامیاب نہوں گئے۔ اور بیون کا اور بیون کی دعوالی اس میں میں میں کامیاب نہوں گئے۔ اور بیون کی دور اور بیون کا دیا گئے۔

اورٹورے کی کی تھے تو مرزا قادیائی کے حق شن تاکائی بی مغیرے 'ولولبسط الله الرزق لعبادہ لبغوا فی الارض (الٹوری: ۲۲) 'اس کا ترجہ فادی ش کی شاعرنے ہوں کیا ہے ۔ نامرادم دار داین افزونی خواہد بدھر

آب برمن بسته اند آرے ز استقائے من

جم م کومر المنااوراس کا ناکام رہنا در حقیقت اس کے تن میں سود مند ہے ور نہ عادی بنے پر مقال کی ہلاکت ہے۔ عدالتوں کے دماغ تو ہوے ہوتے ہیں تصور کی سی عقل والا بھی سرزا قادیا نی مقال کی ہلاکت ہے۔ عدالتوں کے دماغ تو ہو کوئی کوئیس مان سکتا۔ اور آج کل تو دنیا پر فلنے کا قبضہ ہے۔ کوئی ہات ہے دلیل مانی نہیں جاتی۔ افسوس ہے کہ مرزا تاویانی کوشوکر کھا کر بھی عقل جہیں

آئی دان کو یا و نیس رہا کہ اس عرصہ بیں انہوں نے کیا کیا جھک مادا ہے جس کا خیازہ آج کے دوز

بھت رہے ہیں اور انشاء اللہ بھکتیں گے۔ دوئی تو نبوت اور پر دزیت اور مہدویت و میں جس اور خاتم اللہ مان ہونے کا ہے اور عام جوموں کی طرح عدالتوں میں گسٹ رہے ہیں۔

ارے مارے پھرتے ہیں کیا یہ و وب مرنے کی ہات نیس؟ ہم کے کہتے ہیں کہ خدائے تعالیٰ کی تا ئید

ارے ماری پیشینگوئی اور دویا مصادقہ ہر گز او پر اور نہیں جائے۔ ناظرین! کو یا دہوگا کہ ہم نے اپنا

ایک خواب مشتمر کیا تھا کہ ہم قاویان میں ہیں اور سائے ہم رزا قادیائی اس حیثیت میں آر ہے

ہیں کہ ان کا سریا وک سے لگا ہوا ہے اور کم ان کی طرح دوہرے ہیں۔ یہ خواب ہالکل اس

ہیں کہ ان کا سریا وک سے لگا ہوا ہے اور کم ان کی طرح دوہرے ہیں۔ یہ خواب ہالکل اس

و الا قدام "لیونی جس دوز کو بھر مہجوانے جا ئیں گا ہی پیشا نہوں سے اس وہ جکڑے جا کیں گے ساتھ بیشا نہوں اور قدموں کے ۔ چنا نچاس خواب کا طہورہ وا انہ المعلی العظیم "

و بالا قدام " بیونی جس دوز کو بھر مہجوانے جا تیں گا ہی پیشا نہوں سے اس وہ جکڑے جا کیں گا جہرت جرت ۔ یہ و صرف زعر کی کی سزا ہے۔ بہت یوی عقوبت جو حقی میں ہوگ ۔ وہ ایمی باتی ہوں اور جھوئے وہوؤں کو تہ کر کے سچا اور ہے ہیں اب وہ جمیس اور مفتری علی اللہ بنے سے تا تب ہوں اور جھوئے وہوؤں کو تہ کر کے سچا اور سے ہیں اب وہ جمیس اور مفتری علی اللہ بنے سے تا تب ہوں اور جھوئے وہوؤں کو تہ کر کے سچا اور کی مسلمانوں میں شامل ہو جا کیں۔

۲ ..... حضرت مولانا پیرمبرعلی شاه صاحب کی شهادت مولانا شوکت الله پیرشی!

ہم کومعلوم ہے کہ مرزائی تمام بڑے بڑے شہروں ش عل مچاتے پھرتے ہیں اور مرزائی اخباروں ش علی مجاتے ہیں اور مرزائی اخباروں ش مجی زورو ور سے مشتر ہور ہا ہے کہ' پیرصا حب محدول نے تمان شہادت کیا جو کیرو ہے۔' ہم سے سننے ۔ برجمونی کم کان شہادت باعدم ادائے شہادت کی نہیں بلکہ یہ جلس ہے کہ مرزا قادیانی پر توسمن کی بھی تھیل ہواور وارنٹ جاری ہو۔ مجلکے اور ضائمتی لے جا کیں اور پیر صاحب خدا کی منایت سے ہم طرح حاضری عدالت سے محفوظ رہیں لیکن یہ تصورتو لے پالک کے مسئرے آبانی باہے کہ بچھ بھی دونہ کرسکا ہیں ایک کے مسئرے آبانی باہے کہ بچھ بھی دونہ کرسکا ہیں ایک کے مسئرے آبانی باہے کہ بھی بھی مدونہ کرسکا ہیں ایک کے مسئرے ایک کے مسئرے کا بھونیٹرا بھونگنا جا ہے۔

دوم .....مرزا قادیانی کا کونسائری تن تلف ہوتا تھا جس کے لئے پیرصا حب کی ادائے شہادت کی ضرورت تھی۔مرزائی مقدے کی بنیادتو سراسر فساد پرتھی۔ یعنی اپنا غلواور ایک مسلمان بلکہ برگزیدہ معزز عالم وفاضل (مولوی کرم الدین صاحب) کی ذات اور رسوائی مدنظر تھی جن کو خدائے تعالیٰ نے ہرطمرح عزت دی اور مخالفوں کو ہرطرح ذات۔ اور اہمی تو بچر بھی ذات جیس کی الل الله كو بلاویرستانا برگر فالی ندجائے گا انشاء الله سوم ..... حضرت بیرصاحب پرقو كبيره گناه كالزام كرخود بدولت قرآن كی خالفت كركے چيلے چيلائ كافر بن گئے ۔ پڑھو "فسلا وربك لا يدوم ندون حتى يدحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا فى انفسهم حرجاً مما قضيت ويسلموا تسليما (النساه: ٥٠) "قتم ہے تير عدب كى ندموكن بول كى يهال تك كرتم مجان ميں تحق كوان معاملات ميں جن ميں وہ جيئر رہے ہيں چر بنا كيں اپ نفول ميں (تير ب فيملے سے) كوئى جرح اور مان ليں مان ليما ليما كي آپ تے حضرت على اور فيمل من رسير على الله عدالت غير سے جا اور چونكه بير صاحب عدالت غير ميں حاضر نہيں ہوتے اور فيمل من من جرمون آيت بالا كرموائي وه بوت يا آپ ؟ كوك ميرون آيت بالا كرموائي وه بوت يا آپ ؟ كوك سے مون آيت بالا كرموائي وه بوت يا آپ ؟

# تعارف مضامین ..... ضمیم فحنهٔ مندمیر تھ سال ۱۹۰۴ء ۱۹۰۸ مارچ کے شارہ نمبر ۱۰ ارکے مضامین

| مولا ناشوكت الله ميرتقي!           | شركيدوظا كف-                   | 1  |
|------------------------------------|--------------------------------|----|
| مولا ناشوكت الله ميرنظي!           | تمام انبياء ما كام رب_         | t  |
| ما تعتقيه مولا ناشوكت الله ميرهمي! | من مودك ني بكواركتام جهادتم بو | سو |
| مولا ناشوكت الله ميرهي!            | ہاری پیشینگوئیاں۔              | ۳  |
| مولا ناشوكت الله ميرهمي!           | مرزا قادیانی کی بعثت کی فرض۔   | ۵  |

ای ترتیب سے پیش خدمت ہیں۔

ا ..... شركيدوطًا كف مولاناشوكت الله يرخى!

الحكم ١٩ رفر ورى ١٩٠٩مى يا حسين اور ياعلى وغيره يكارف والفي يعداد إيا عبدالقادر وغيره يكارف والفي المرادية والمحمد وغيره يكارف والمحمد وغيره يكارف المرادية والمحمد وغيره يكارف والمحمد والمح

ممانعت ہی نہیں اور مذہب اسلام ایک ناقص مذہب ہے اور تیرہ سوبرس تک ناقص رہا۔ اب مرزا قادیائی کو اس کی تعمیل کے آسانی ہاپ نے بھیجا۔ مرزا اور مرزائیوں کو ڈراشر نہیں آتی کہ یہ تقولون مالا یفعلون کے مصداق بن رہے ہیں۔خداکے لے پالک بن کرمشرک فی التوحید اور نبی بن کرمشرک فی الرسالت ہوئے اپنی تصویر کی اشاعت سے دنیا میں شرک پھیلایا۔ مسلمانوں کو جح حرمین شریفین سے روکا وغیرہ۔

فرمائے شرک اور کفر اور الحاد کے اور کیا سینگ ہوتے ہیں؟ پھر تاویلیں وہ لغواور بے مسئی جن کو تعوری کی عشل والا بھی شلیم نہ کرے ہیں ، پی تاقص ہوں نہ کہ کامل میں خدا کا صلی بیٹا نہیں بلنے کرتا ہوں یہ تصویر کی پرستش نہیں کہ بیارا (گودلیا) ہوں ہیں بذریعہ تصاویرا پی رسالت کی تبلیغ کرتا ہوں یہ تصویر کی پرستش نہیں کرتا بھیلی میں وزیا میں موجودیت کی پی دلیل ہے۔ شیعہ اور عیسائی تو آپ سے کہیں بڑھ کرانے عقا کد کی تاویل کرسکتے ہیں۔ شیعہ کہ سکتے ہیں کہ ہم اماموں کو خدا نہیں سیسے میسائی کہ سکتے ہیں کہ ہم جوائے دیوتاؤں کو عیسائی کہ سکتے ہیں کہ ہم جوائے دیوتاؤں کو عیسائی کہ سکتے ہیں کہ ہم جوائے دیوتاؤں کو جانے ہیں اس کو معادی مورتیاں تو ہماری ہی بنائی ہوئی ہیں ہم خوب جانے ہیں کہ دو ہے حس و ترکت پھر وغیرہ ہیں۔

مرہم ان کوسائے دکھ کرنرا تکارجوتی سروپ کا دھیان گیان کرتے ہیں جس طرح مسلمانوں میں تیج کا روائے ہیں جس طرح مسلمانوں میں تیج کا روائے ہے کہ جب تک ہاتھ میں تیج دہ کی خدا کا نام ضرور لیا جائے گاور نہ اس کی باد سے ذھول ہوگا وغیرہ - حالانکہ مرزا قادیائی کے پاس الی ایک ایک بھی دلیل نہیں جو عیسا تیوں اور ہندووں کوشر ماسکے اور آریا کوتو کیا شربا کیں گے جواسے کو تحق عقل کا پیرو بتا ہے میں اور جنہوں نے مرزا قادیائی کا ناطقہ بند کرویا ہے۔ وہ جب قد کی اوتاروں کونہیں بانے تو بردزی اوتاروکیا مانیں گے۔

گرشتہ الکم میں سے سوال کیا تھا کہ یارسول اللہ کہنا کیسا ہے؟ خودمرزا قادیائی نے جواب دیا کہ درست ہے اب ہم ہو چھتے ہیں کہ یارسول اللہ اور یاحسین اور یاعلی کہنے میں کیا فرق ہے؟ جس طرح الحکم میں بطورط تو کھوا ہے کہ ' دبنا المسیع اور دبنا المحسین ''میں کیا فرق ہے؟ یارسول اللہ ہیں؟ مرزائی ہے؟ یارسول اللہ ہیں؟ مرزائی جس طرح زندگی میں آپ کو یا رسول اللہ علیک العلوٰ قا والسلام کہ کر بھارتے ہیں۔ آپ نے یارسول اللہ علیک العلوٰ قا والسلام کہ کر بھارے ہیں۔ آپ نے یارسول اللہ کہنے کے جوازے کو یا ہدائے کردی ہے کہ مرنے کے بعد بھی جھے ای طرح کیا دولت سے اس دعوے ہیں۔ ہے اس دعوے ہیں۔

یہ سائل تو حد بہ زے عقائد شرک تھے ہم سمجے مسلم جو نہ الیا خوار ہوتا من چاہے مگر منڈیا ہلائے

ا يك صاحب في (خالبًا براه تشخر يا امتحامًا) مرزا قادياني كولكها تفاكة مين ايك هخض بر عاشق موں اگر دول جائے تو مرزا قادیانی کامرید موجاؤں گا۔''اس کے جواب میں علیم الامة المرزائيين اپ اخبار البدريس شيپ ٹاپ كامساك دار خطكس مرزائي سے كھوايا جس كا خير میں جلی آلم سے بیلکھاتھا کہ (مرزا قادیانی کومرید بنانے کا شوق نہیں) ہم پوچھتے ہیں کیا در حقیقت ايسابى بي عيمميس ايے واقعات درج بو يك بين كركم فض نے اوحرمرزا قاويانى كو والكمايا كونى فخص قاديان ميں پينك ايك پينك دوكاتماشاد يكھنے آيا ادھراس كانام مريدوں كر جشرياں ٹا تک دیا گیا اور جھٹ مرزائی اخبارول میں مشتمر کیا گیا گر مرزا قادیانی کوسید مےساد سے مسلمانوں کومرزائی بنانے کا شوق ند ہوتا تو قادیان میں میر چہل پہل کہاں سے ہوتی ؟ ستفقوری معونیں کھا کھا کرمرزا قادیانی سامھے پامٹھے اور اپانج مرزائی کیونکرسنڈ ھیاتے؟ چندے کہاں سے آتے؟ مرزائنیں جڑاؤز پورے لدی ہوئی کی گرنظر آتیں؟ جائیدادیں ادردں کے نام سے کیوکر رجشر و کرائی جاتیں؟ کاؤ پوت ندہوں تو باواتی کے پوپے مند میں طورے طبیدے کہاں ہے آئيں؟ جھٹی اولاد ہوگی اتی تی کمائی بوسے گی۔ بیٹے ہوئے سیانے والدرہ مجے برانے اورا کرفی الواقع مرزا قادیانی کومرید بنانے کا شوق نہیں تو رسول اور امام الربان بننے کا بھی شوق نہیں\_ خداے تعالی و انخفرت علی کے مراس پر جوآب کو کراہوں کے داہ راست پر لانے کے لئے مَّى بِول قُرِماتُ العلك باخع نفسك على آثارهم "يعنى المُحَرِّ اللهُ الدَّوان كَرْبِيجِ ا پنفس کو ہلاک کرنے والا ہے اور بروزی نی یوں کے کہ مجمعے مرید بنانے کا شوق نیس بس جی بس بروزی نبوت کی کنیا بی ڈبودی منتھیا بی ہاردی۔

اگر مرید بتانے کا شوق نہیں تو رسالے اور اخبارات کول شائع ہورہے ہیں۔ کول مجھڑے کی طرح خاک اڑائی جاتی ہے کیول رات ون مرزا قاویانی کی بھٹی ہوتی ہے۔ کول پیشینگو کیال کی جاتی ہیں اور جب کوئی پیشینگوئی پوری نہیں ہوتی تو کیول تا ویلوں سے جو تیول کان گاہے جاتے ہیں اور کیول عذر گناہ بدر آز گناہ کے مرتکب ہوتے ہیں۔ رسول اور امام الزمان کی بیعت کرنا اور اس پر ایجان لانا ویبائی فرض ہے جیسے رسول پر اپنی رسالت کی تبلیغ فرض ہے۔ پر دھو بیعت کرنا اور اس پر ایک لانا کی در اللہ کا الذین کم کر دوزی رسول کا عجیب برزئ ہے۔ اللہ اللہ من ربك الآتین محربروزی رسول کا عجیب برزئ ہے۔ اللہ اللہ اللہ من ربك الآتین محربروزی رسول کا عجیب برزئ ہے۔

کہ جائین کے فرائض بینی مرید بنانے اور مرشد بننے کے ساقط کر کے اپنے کو جھوٹا نبی قرار دے رہا ہے۔ یہ در حقیقت عصمت بی بی از بیچا دری کا مضمون ہے جب آپ باوصف فر مائٹی رسول بننے کے کوئی مجز و یا کرامت نہیں دکھا سکتے تو نبوت در سالت دغیرہ کا چولا بی اتار کر پھینک دیتے ہیں۔ محلا جب آپ ایک عاشق شیدا اور مجر دکو جور دبھی آسانی باپ سے نہیں دلواسکتے تو کیسے چہتے لے یا لک ہیں۔

آپ سے تو امرتسر اور لا ہور وغیرہ کے کوئی وال قوم ساق ہی ایکھے جو بے گھروں کے گھروں کے گھروں کے گھروں کے گھروں کے گھروں کے گھروں ہے جو بیان کی ایک ایک ایک ایک اورائیے ایس کے بیان کی بیان کی ایک ایک بھی نہ ہوگی اگر مرزا قاویا ٹی بیے عذر لنگ چیش کریں کہ جس نے اپنی رسالت کی تبلیغ کروی جس کسی پر جرنہیں کرتا تو ہم کہیں گے کہ پھر آپ کوم ید بنانے کا کیوں شوق منہیں ۔ای صورت جس تو تبلیغ بالکل فضول۔اور نبوت درسالت و بروزیت فاک دحول تھم کی اور

آپ مامورمن الله بھی ندر ہے۔

کیونکہ جس مخص کو خدائے تعالی اپنا کام لینے کو مامور کرتا ہے، ادائے فرض کا شوق دو دق اس کے دل میں جرد یتا ہے۔ یہ دہ آگ ہے جس میں انبیاء پروانہ کی طرح کرے طرح طرح کے ظلم سے اور جان پر کھیل مجے مشوق تو اوئی مرتبہ ہے حالانکہ آپ اس کا بھی اٹکار کرتے جس کہ جمعے مرید بنانے کا شوق نہیں۔ دکو ہے تھے بلند پروازیان دہ کچھاور پھر آپ بنی کئ جوئی مکٹری اور بچھے ہوئے غبارے کی طرح آسانی باپ کے جمونیٹرے سے تحت الحریٰ میں آرہے۔ خبردار! جو پھر بھی ایساکلہ زبان سے لکالا کہ مرزا قادیانی کومرید بنانے کا شوق نہیں۔

البدراورافکم دونوں آئندہ کے لئے کان پکڑیں مرزا قادیانی کومرید بنانے کاشوق نہیں ہاں دھمکانے کاشوق ہے کہ فلاں مارا جائے گا فلاں دھرا جائے گا اور میں غضب ناک نبی ہوں طاعون ملعون میرے قابو میں ہے،جس پر چاہوں مسلط کردوں، جس ملک میں چاہوں بھیج دول، جولوگ جھ پرایمان نہیں لاتے ادر میرے مریز نہیں ہوتے طاعون آئیں کے ہڑپ کرنے کوآیا ہے پھر بھی مرید بنانے کاشوق نہیں؟

ہاں جب سے چند پیخنیاں لمی ہیں کیامعنی کدادھرتو آپ کی پیشینگوئیاں جولوگوں کی ہلاکت کے بارے میں تھیں چٹ پڑی، ادھرتخویف ادر تعقل امن کے الزام پر عدالت نے دھر محسینا تو ہلاکت کی دھمکیاں براہ اسٹل کئل گئیں خصوصاً مقدم قریب میں جب سے ناکا می ہوئی پیشینگوئیاں جاتی رہیں ادر الہابات بھی گادخور دہو گئے کیونکہ وہ تو مقدمات یا واقعات کے پیش آنے اور ایسے وقت میں بروزیت کی وکان چکانے کے لئے نازل ہوتے ہیں اور جب گرم بازاری پراوس پر جاتی ہے والہابات بھی گاوخوروہ وجاتے ہیں اور چوتکہ وچھلے مقدے میں نیچا و کھ سے ہیں لہذا ہم بیشینگو کی کرتے ہیں کہ اب کوئی الہام نہ ہوگا جب تک مقدمات مرجوعہ فیمل نہ ہولیں۔ ہاں فیمل ہونے پر جموثی بیشینگو ئیول کی تاویلیس ہول گی کہ حضرت اقدس نے پہلے ہی ہول کہ دیا تھا اور دول کہ دیا تھا اور 'وہم من بعد غلبھم سیغلبون' الہام ہوچکا تھا الفرض جدھرکی ہوا دیکھیں گے اوھر ہی گڈی اڑ اویس گے۔ یہ کول وہی گڑی کے بنانے پرمرید بنانے کا شوق۔

#### ۲ ..... تمام انبیاء ناکام رہے مولانا شوکت الله میرشی!

الحكم ٢٣ رفرورى ميں مرزا قاديانی فرماتے ہیں كە د مصرت ميسی عليه السلام اليى حالت ميں منقطع ہوئے كه وه حوارى جو بدى محت سے تيار كئے تھے (جيسے آپ نے ١٣ برس ميں تيار كئے تھے (جيسے آپ نے ١٣ برس ميں تيار كئے بھی پور فلاص ميں پُر شك بى رہا ہوں خود ميں بور شك بى رہا ہيں ميں پُر شك بى رہا ہياں داخلاص ميں پُر شك بى رہا ہياں تك كم آخرى وقت جومعيب ومشكلات كا وقت تعاده حوارى ان كو چو لاكر سے ميئے اليك نے كر قاركراويا، دومر سے نے سامنے كمڑ ہے ہوكر تين مرتب لعنت كى، اس سے بدھ كر اور كيا تاكاى ہوگى ۔ حضرت موئى جيسے اولوالعزم بھى راستے بى ميں فوت ہوگئے ۔ اور ارض مقدس كى كاميا بى نہ موگے ۔ اور ارض مقدس كى كاميا بى نہ دكھ سے۔ اور ارض مقدس كى كاميا بى نہ دكھ سے۔ اور ارض مقدس كى كاميا بى نہ دكھ سے۔ اور ارض كاميا بى نہ نہ كاميا بى نہ كھ ہوا۔ آئنے شرت بھائيا كى پاك زعمى قائح ہوا۔ آئنے ميں كئے كہ ہوا۔ آئنے كہ ميا بى كاميا بى نہ تعلى كور كاميا بى كاميا بى تعلى كاميا بى نہ تعلى كاميا بى تعلى كاميا بى تعلى كور كاميا بى كاميا بى تعلى ہوگى كاميا بى تعلى كاميا بى كاميا بى تعلى كاميا بى كاميا بى كاميا بى تعلى كاميا بى كاميا بى تعلى كاميا بى ك

آئخفرت بین کا مقعد می کامیانی کاذر کمش کیدادر مسلمانوں کی دوداری کی وجہ دل ہے جہیں۔ مرزا قادیانی کا مقعد می ہے کہ تمام انہیاء تاکام رہے صرف میں کامیاب ہوں۔ یا بید مطلب ہے کہ اگر میں کسی معاملہ (مثلاً مرزائی مقد مات میں تاکام ہوں تو میری نبوت میں چکھ محسن نبیل کی این سے کہ اگر میں کسی معاملہ (مثلاً مرزائی مقد مات میں تاکام ہوں تو میری نبوت میں چکھ انہیاء کی تاکامی ہے تو (معاذ اللہ) آنخضرت بیلیا میں انہیاء کی تاکامی ہے المفاق لا تعلمهم نسون نعلمهم (التوب: ۱۰۱) ' کوئی ہو چھے اگر لوگ منافق بن کر مردوا علی النفاق لا تعلمهم نسون نعلمهم (التوب: ۱۰۱) ' کوئی ہو چھے اگر لوگ منافق بن کر مخرف ہوجا ہیں (جیسے مرزا قادیانی کو بظاہر تو آنخضرت بیلیا کی رسالت پر ایمان رکھتے ہیں گرد دو حالم النبیاء کوئی ہو تھے اگر دو حکر خاتم النبیاء کی تصور؟ کوئکہ وہ عالم النبیب ادر بود ختم رسالت اپنے کوئی کوئ کوئی کوئی میں بناتے ؟) تو اس میں انہیاء کا کیا تھور؟ کوئکہ وہ عالم النبیب ادر بود ختم رسالت اپنے کوئی کوئ کوئی کوئی میں بناتے ؟) تو اس میں انہیاء کا کیا تھور؟ کوئکہ وہ عالم النبیب ادر

عالم ما فى العدور نه تقے چيے مرزا قاديانى اپنے كو عالم الغيب بجھے ہيں۔ يعنى پيشينگوياں كرتے ہيں۔ پڑھو انك لا تهدى من احببت ولكن الله يهدى من يشاه "ليكنان كى نوت عالم منيس ربى ويكن الله يهدى من يشاه "ليكنان كى نوت عالم منيس ربى۔ يونكر قال نے كى ني كو تاتف بنا كرئيس بھجا۔ يونكر من المام نياب كاكام ہے جس نے اپنے لي لك كو تاقص (تا ظاف) بنا كر دنيا من بھجا۔ اگر كى نى كى نبوت ناكام اوركى كى كامياب ہوتى تو ہم كو" لانسف رق بين احد من بھجا۔ اگر كى نى كو تاقب الدياء كو الله "اور" لا تسفيدوا في انبياء رسك "كافيم مندى جاتى اور آخضرت الله "اور" لا تسفيدوا في انبياء الله "اور" لا تسفيدوا في انبياء الله "اور" لا تسفيدوا في على يونس ابن متى "بعض انبياء سے آر لفزش ہوئى ہے تو وہ انتظاء (امتحان) ہے اور ياك نازونياز ہے۔ نبوت اليے معاملات سے زيادہ كائل ہوتى ہے ندكہ القص ليكن ہے دورائيان يا قوت مميزه) ركھتا ہو۔ نش پرست شم پرور كے ان رموز كوكيا جميس؟

وہ اولوالعزم میں کہ سے جو کلت اللہ ہے اور وہ اولوالعزم موی جو کلیم اللہ ہے تو ان کو ناکام (ناقص نبی) بتا تا ہے تیرامش جسم تو بین انبیاء علیم السلام ہے اور تیرا وجودان کے لئے جسم لعنت اور تیرا ہے۔ اچھے جہلاء میں بیٹھ کر آئخفرت علی کی فضیلت اور دوسرے انبیاء کی تو بین کرنا سراسرالحادہے ناہد جس نے ایک نبی کی تو بین کی اس نے تمام انبیاء کی تو بین کی۔

اگرانمیاء تیرے زعم کے موافق اپنی بعث و نبوت میں ناکام دے تو جناب ہاری پر
الزام آتا ہے کہ اس نے و نیا میں ناکام نبی بیجے اور اس سے معاذ اللہ نتواور عبث فل سر زوہوا۔ اس
صورت میں خدائے تعالیٰ علیم نہیں رہتا۔ اس کے ادباء سے فلد فایت ہوتے ہیں کہ انبیاء کو و نیا کی
اصلاح کے لئے بھیجا کر اصلاح نہ ہوئی اور ان کی رسالت ناکام رہی۔ جومنہ میں آیا بک و یا خردار
زبان کو لگام دے اور ایسے ابرازات منہ بی میں رہنے دے۔ کیوں و نیا میں نجاست و خباشت
نہا تا ہے۔ سامعین اور حاشیہ تھین تو گوہ کے کیڑے بن گئے ہیں۔ گوہ میں رہنا اور یکٹنا ان کی
فیمیلا تا ہے۔ سامعین اور حاشیہ تھین تو گوہ کے کیڑے بن گئے ہیں۔ گوہ میں رہنا اور یکٹنا ان کی
ویک کا نیچر بن گیا ہے۔ لیس آئیں کون مجائے اور گندگی سے کون لکا لے؟ وہ پورے مخدوم
ہوگئے ہیں۔ اور قریب ہے کہ جم پاش پاش ہوکر ہلاک ہوجا کیں۔
سیسیم موجود کے آئے یہ میکو اس کیسیم

مولاناشرکت الله میرخی! مرزا قادیانی کے سے موجود بننے کی میں دلیل اخبار الکم کی پیشانی پرشت رہتی ہے۔لیکن ہم پوچھتے ہیں کہ کیاد نیاش آج کل کواد کا جہاد تم ہوگیا ہے۔اگر بصارے نیس جاتی رہی تو مشرق اتصلی کی طرف دیکھیں اگرساعت نہیں جاتی ہے تو جنگ روس وجایان کے روزانہ حالات سنی ادرا کر ریمراد ب كمرف إسلام عة جكل جهاد الحد كيا بوتركى اور مقدونيا اور بلغاريا اورمراكوكا نظاره كريس كم كيسى الواري مي رقي بي ادراكريم اوب كرجم كود در ما لك ، كياغ ض بندوستان من ق اس دامان ب\_ جهاد كاكوكى تام محى نبيل جانبا تويرش كورنسنت مع موعود بهندكه مرزا قادياني \_

دوم ..... آپ ساری خدائی کے سے موعود اور امام الزمان نیس معبرت کوئلہ کو مندوستان میں جہاد نہ ہو مگر دیگر ممالک میں تو جاری ہے۔ سوم ..... مندوستان کے چھ کروڑ مسلمانوں اور ۲۲ رکزوڑ ہندووں میں سے جھٹھ وعویٰ کرسکتا ہے کہ چونکداب جہاد نیمیں رہااور میں اس زمانے میں پیدا ہوا ہوں ہیں میں موجود ہوں۔ دیکھے ما کروڑ سے موجود پیدا ہوگے۔ چهارم .....مرزا قادیانی نے جوچندسال قبل لوگوں کی موت کی پیشینگوئی کاطوفان بریا کیا ادرآسانی یاب سے التجاکر کے طاعون کو بلوایا تو کیا میہ جہاد شرقعا؟ جہاد سے مرادتو قبل کردینا ہے خواہ کوار سے مل كياجائ خواه ووسرے آلے يعنى تنفي زبان اورسيف دعاء سے۔اب ديكھ عرزا قاديانى نے ا بي مرجك ادرايديكا تك جلاد طاعون كم باتحول الكول آدميول والكركيا كياب جهاديس؟

بنجم ....آپ بيم ملح كل بين دنيا برظامر ب- اگر قابو چاتواپ ايك ايك خالف كو ای طرح ذی کریں جس طرح امیر کائل نے آپ کے کفارے افغانی دینے (مُلَّا عبدالطیف) کو ذی کیا ادرسب سے پہلے کائل میں پر اورش اور جاد کریں اور ورحقیقت تکوار سے تیس او زبان سے كر يج بير يعنى بإنى في في كرامير كابل كوكوس ميك بين اور بيشينكو في كري بين كرافغاني حكومت كا جلد خاتمه اوا تا ہے۔ تکوار کا وارتو آپ کری چکے اگر چداس سے افغاغوں کا بال بھی نیز حاند ہوا میہ جهادليل اوكياب؟ بال خدائ تعالى ف مخيكونا فن دير آپ ف اب تك ابناجهادة بندكياب نہیں،اوردنیاے جہاد بند کرارہے ہیں۔ ششم .....صورت حال اور عملی کا رروائیوں سے صاف ظاہر ے كرآب اين ايك ايك كالف وعرك درية زارين جب آپ كاكوكى خالف تضاء الى سے مرتا ہے قد منارے کے گنبدیش خوشی کے تان اڑاتے ہیں کدیری خالفت کی وجدے ہلاک موالاس كريد عنى موسة كدآب في اس كو بلاك كياند كرفضاء اللي في بيج اوفيس توكياب اورغور يجيئ تو يكويا خدائى دعوب بين لهل اسية كوسح موعودتين بلكه خدائ قادر مطلق مشتهر يجيئر

واتعانت اورمشابدات صاف بتارب بل كرا تخضرت عليلف في جهاد كفتم موجان ك جويشينكونى فرمائى بالمحى اسكاز مانتيس آيايا محرس مود كآف كازماندكوا؟

مندوستان عل جهادكو بندموسة دوسويرس موسكة اوراس عرصديس اكركبيل خوزيزيال

ہوئیں آودہ جادات ندھے بلک فسادات تھادر مرزا قادیا فی جمد جمعد آ تھودن کی پیدائش کیا آسافی
باپ نے لے پالک کے حل میں آنے ہے بھی پہلے بطور پینگی جادات بند کردیئے تھے۔ یوں
کول نیس کہتے کہ بسر سب کورنمنٹ کی خوشا ہے اور میں کورنمنٹ کا خوشا ہدی ہے موجود ہوں۔
تجب ہے کہ ہندوستان میں امن دامان تو قائم کرے برلش کورنمنٹ ادر سے موجود بنیں مرزا
قادیا فی کم کئی خانحاناں۔ اڑا کم فیم برگ کورنمنٹ کی عملداری ندہوتی تو ہم دیکھتے کہ آپ
کویکر می موجودادر بروزی نی بن سکتے ہیں۔

کائل میں اپنا ایک مشری بھیجا تو تھاد کھ لواس کا کیا حشر ہوا قبل ازحشر جہنی بنا آپ

ہے پاس سے موجود بننے کی صرف بین ولیلیں ہیں۔ اول ....عینی سے ونیا میں وفات پا گئے۔ کتی معقول اور زیروست دلیل ہے۔ گنگوا تیلی بھی کہ سکتا ہے کہ جسونت پورکا راجہ سر کیا البقا میں اس کا جائشین ہوں۔ دوم ..... میرے زمانہ میں طاعون آیا۔ کو یا پہلے بھی طاعون آیا تی ہیں تو ارخ فلط بیں اورا گرآیا ہے تو طاعون کے زمانہ کا ہر شفش سے موجود تھا۔ سوم ..... جہاد بند ہوگیا۔ آٹھوں کے اندھ جاد بند ہوگیا۔ آٹھوں کے اندھ جاد بند ہوگیا۔ آٹھوں کے اندھ اور نام نین سکھا ایسے تی ہوتے ہیں۔ انگستان، فرائس، جرمن میں آن کی جہاد تیں ہوتے ہیں۔ انگستان، فرائس، جرمن میں آن کی جہاد تیں ہوتے ہیں۔ انگستان، فرائس جرمن میں آن کی جہاد تیں اور فرائس کے انگریز، فرائسی، جرمنی کہ سکتا ہے کہ میں می موجود ہیں مرانہوں نے اپنے دعادی پریائو کھولائل اور شواہد قائم نیس کے جوتاد یائی میں کے جوتاد یائی موجود ہیں مرانہوں نے اپنے دعادی پریائو کھولائل اور شواہد قائم نیس کے جوتاد یائی میں کی کھولائل اور شواہد قائم نیس کے جوتاد یائی میں کے جوتاد یائی میں کی جوتاد یائی میں کیں۔

گویا سے موجود بننے کے لئے مختلف وجوداور جیشیتیں ہیں اور جس طرح مرزا قادیانی
کے دجو نے کے موافق ہا وصف فتم نبوت کے قیامت تک نبی پیدا ہوتے رہیں گے۔ای طرح سی موجود بھی پیدا ہوتے رہیں گے۔ ای طرح سی موجود بھی پیدا ہوتے رہیں گے۔ جب نبوت ہی فتم نبیل ہوئی تو مسیحیت ومہدیت کا فتم ہوجانا ہرگز متن شہر نس مہدیوں کے پیدا ہونے کا سلسلہ جاری ہے ہی لیکن اس صورت میں مرزا قادیانی کی بعث کی دم میں کونسا سرخاب کا ہر ہا کہ آپ ندمرف مہدی بلکہ خاتم الخلفاء (خاتم التبیین) بن محاور تمام شریعتیں منسوخ ہوگئیں۔

مرزا قادیائی نے دیکیلیا کہتماء ہرزماندیں موجودرہ ہیں۔کوئی وجائیل کدومرے عیاراور چالاک چلتے پرزے تو مہدی اور سے بن جا کیں اور پیل ند ہوں۔ ہاں مرزا قادیائی بیل ترج کی دیکھ خردرے کر گرشتہ مہدیوں نے جہاد کا اعلان دیا۔ مرزا قادیائی جہاد کے نام ہے بھی چوے کا بل وحوظ تے پھر تے ہیں۔ حالانگ آپ کے دعوی ہی تمام شما ہہب ہے جگ اور تعلم کھلا جہاد کا اعلان ہیں کے دکھو کی میں تام شاہب ہیں۔ (ایڈیٹر)

#### س سس جارى بيشينگوئيال مولانا شورت الله ميرشي!

ہماری پیشینگوئی کے موافق مرزائی مقد مات کے انقال کی درخواست چیف کورٹ بیل محمد علی عامنظور ہوئی اب بھی تمام مرزائیوں اورخود مرزا قادیا نی مجد دالسند مشرقید کی مجدد عت پرایمان لاکر مجدد ہے بیعت ندکریں تو اس سے بڑھ کرکوئی ہٹ دھری، تاانعمائی اور تحصب ہوئیس سکا۔ مرزا قادیا نی پرایمان تو پیشینگوئیوں ہی کی وجہ سے ہواور جب وہ غلط ہوجا کیں اوران کے مقابلہ بیل مجدد کی پیشینگوئیاں واقعات اور مشاہرات کے کانتے میں بال بائد می برطرح پوری از یں تو مروزا قادیا نی کوچھوڑ کر مجدد پر کیوں ایمان شدلا یا جائے؟ شک ہوتو آسانی باپ سے پہلے چھلیں وہ ضرورا البام کردے گا کہ لے بالک جھوٹا ہے اور مجد ہے، اس اس پرایمان لاؤ۔

معلوم نبيس مجسويت كورداسيورمسر چندولال صاحب كى عدالت يركيول احتاد نبيل كيا

جاتا؟ گورشف تواپ افسروں پراعتاد کر کے رعایا کے انصافی امور کاعل وعقد ان کوتفویش کرے اور مرزا قادیا تی الجمنیں ڈالیس۔ یہ خوارق بہت ہی خوفاک ہیں۔ عالیا آسانی باپ نے الہام کردیا ہے کہ لے پاک اس عدالت سے کامیاب ندہوگا۔ آسانی باپ تو گھاس کھا گیا ہے یا اس کو لے پاک سے کچھ ضد آپڑی ہے کہ جا الہام ایک بھی نہیں کرتا۔ وائے صرت روائے قسمت۔ وائے نیت ہم پھر کہتے ہیں کہ موجیس نجی کر لواور مصالحت ومعانی کا بیام دو۔ جبکہ الحکم کی چیشانی پر بید فقر وورج ہے کہ الحکم کی چیشانی پر بید فقر وورج ہے کہ ''ہاری طرف سے امان اور ملے کاری کاسفید جنڈ ابلند کیا گیا ہے۔''

لو کیا وجہ ہے کہ ملی کارروائی ہے اس کا جوت نہیں دیا جاتا۔ مصالحت اور معانی کی سخت کی اور سبقت میں کچے کہ رشان نہیں۔ البتہ مقد مات کی پیروی میں سرگاڑی اور پاؤں بہتے رہنا سخت کر شان ہے۔ یہ ہم ذاق یابد نبتی ہے نہیں لکھتے۔ اس میں فریقین کا فائدہ ہے اور اسٹین عجو رفسیٹن میں سراسر نقصان اور تکلیف ہے۔ اور مرزا قادیائی کی گرم بازاری کو زیادہ ضرر ہے۔ کیونکہ ان کی بعث کا انصاف تیز کے کیونکہ ان کی بعث کا انصاف تیز کے مذہبی ہوتی تو رائ الاحتقادم ید بدخن ہوکراور لی گردن اٹھا کر منہ تو اور کی گردن اٹھا کر رسا توڑا کی گوڑ کی جاتے ہیں اور پھر جون تک کے تو نے ہوجاتے ہیں۔ دیکے لو مدات نقصان کے مدر کی رجوعات بھیٹر بھاؤس قدر کم کردی ہے اور مرزا قادیائی کو کتنا نقصان

پہنچایا ہے۔ ہم تو بیر چاہتے ہیں کہ مطبع رات دن گرم رہاور روغن با دام میں دم کئے ہوئے پلاؤاور جند بیدستری سفتقوری مجونیں دم پخت ہوتی رہیں۔ مزے ہوں بہاریں ہوں اور نس۔ (ایڈیٹر) ۵ ..... مرز اقادیانی کی بعثت کی غرض

مولا ناشوكت الله ميرهي!

مرزا قادیانی بار بار بلکروزاند منبر پر یاشد نشین میں بیٹے کر بنکارتے ہیں کہ میں دنیا کو اسلام کی خوبیال دکھانے آیا ہوں۔ (لوگ) آئے ضرت قطال کی عظمت وشان پر تملہ کرتے ہیں اور السطام کو بدنا مرتے ہیں اور خود مسلمانوں کے گھروں میں رسول الشطال کی ہتک کرنے والے پیدا ہوگئے تنے۔ الحکم ۲۲ رفروری ۱۹۰۴ وی غیرے بید مسلمانوں پر مفتری علی الشرکا افتراء ہے بلکہ خود ہتک کا مرتکب ہوتا ہے۔خدا نے تعالی نے نبوت فتم کردی پیچھٹلا تا ہے اورائے کو نبی بتا تا ہے۔ کیا بید تخصرت بھٹلا اور قرآن اور اسلام اور خدائے اسلام کی ہتک فیمیں۔ آیات قرآنی کورخ کر کے بید تخصرت کی ہتک فیمیں ؟

ا پی تصویر بنائے اور بنوائے اور شائع کرنے اور گھر دل میں رکھنے کو مہار قرار دیتا ہے جس فخص نے شریعت کا ایک تھم بھی تو ڈااس نے تمام شریعت کو ڈااور اسلام اور وقیم اسلام اور خدائے تعالیٰ ذوالحوال والکرام کی جنگ کی۔ مرزا قادیائی تو ہمیشہ احکام شریعت تو ڈتا رہتا ہے۔ اسلام کی خوبیاں خود بی دنیا پر دوش ہیں۔ 'تسرکت فید کم البید ضاء لیلھا و نھار ھا سواء الحدیث ''یعنی میں تم ہیں آ قاب (وین اسلام یا قرآن) مچھوڑے جا تا ہوں جس کرات دن مرابہ ہیں ادور بروش بنا سکتا ہے۔ یہ ایر ہیں (وو بھی مائد یا خودروش بنا سکتا ہے۔ یہ ایما کہ میں اسلام کی روشی دکھانے آیا ہوں اسلام کی ہیک کرنا ہے کیونکہ آ قاب خودروش ہے۔ دہ کہنا کہ میں اسلام کی روشی میں اسلام کی روش کی کھیا ہے جودروش ہے۔ دہ کو تعالی کو دوش کی کھیا ہے۔ یہ کو دوش کی کھیا ہے جودروش ہے۔ دہ کو تعالی کو دوشی بھیلانے میں کھیا ہے جودروش ہے۔ دہ کو تعالی کو تا ہے کیونکہ آ قاب خودروش ہے۔ دہ کو تعالی کو دوشی بھیلانے میں کا کھتا ہے جودروش ہے۔

قرآن مجيدي بي المسال المناس تبيانا لكل شدا مدى للناس مدا بيان للناس تبيانا لكل شدات يل ديكروسائل كامخان شدد سن المحالي كالمحارة المناح المناح

### تعارف مضامین ..... ضمیم چمنهٔ مندمیر تھ سال ۱۹۰۴ء ۲۱ رمارچ کے شارہ نمبراا رکے مضامین

| عثان ميسوري              | يارسول الله ـ                    | 1  |
|--------------------------|----------------------------------|----|
| مه نی شاه دار تی!        | مراسلي                           | ٠٢ |
| مولا ناشوكت الله ميرهي ! | مرزا قادياني حضرت حسين سے افضل - | ۳  |
| مولا ناشوكت الله ميرهي!  | موت کی پیشینگوئی اور طاعون۔      |    |

ای رتب سے پیش خدمت ہیں۔

## ا ..... بإرسول الله

#### عتان ميسوري

اخبارالکم قادیانی مطبوعه ارفروری ۱۹۰۴ء میں بذیل طسمائل اسوال کے جواب میں کہ ' یا رسول اللہ' کہنا کیسا ہے۔ حکیم فورالدین صاحب موحدین کی مخالفت کرتے ہوئے تریر فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ کہنا ورست ہے۔ مگر جو دلائل اس کے لئے لائے ہیں دہ ویہ بھی فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ کہنا ورست ہے۔ مگر جو دلائل اس کے لئے لائے ہیں دہ ویہ بھی ایک محووث کے وقتل فابت کرنے میں محقیقی تان کر پیش کئے جا کیں حیات سے علیہ السلام کے مانے والوں کو قو مسیح میں الوہیت اوران کو جی القیوم و سیح ویصیر مانے دالا تھر اکر مشرک بنایا جاتا ہے اور یا رسول اللہ کے گاتا تدیش خود حکیم صاحب رسول اللہ فیلی کو ہرز مانہ میں موجود کی القیوم سمجے ویصیر قرار دیتے ہیں اور اس موجود گی کے فیوت میں مرز ا قادیا تی کی موجود گئی کہ تا ہیں۔

اس سے ایک اطیف اشارہ پایا جاتا ہے کہ مرزا قادیانی بھی ہرزبانہ میں موجود یعنی تی الفیوم سمج دیسے دیسے رہیں گے۔ اور ہرایک مرزائی کو یا مرزا کہنا درست ہوگا کہ گویار سول اللہ تھا آپائی کی پارک جواز سے مرزا قادیانی کو یا مرزا لکارنے کا رستہ صاف کیا گیا ہے۔ جومرزا قادیانی کی تعلیم کے بالکل خلاف ہے۔ اس اٹو کھے اجتہاد کو آئمیس بند کرکے چھودتی بھولے بھالے لوگ شلیم کریں میں جو جو تیم الامت کو بھی دوح القدس کا ہم زبان مانے ہوں گے ورندایک وانا جس وقت یا اللہ اورایک نادان جس وقت یا رسول اللہ کہتا ہے دونوں کا مقصود استمد ادواستعانت کے سوا چھے نہیں ہوتا گریا در ہے کہ ایک دوسرے کے منہوم میں تن دہا طل کا فرق ہے 'ایا لک ذست میں'' کی

عکیم صاحب است وعوے کے جوت میں مرفر ماتے ہیں ' کیا جب اللہ کو یا کہد کر پکارا جاتا ہے تو وہ سامنے حاضر ہوتا ہے جی طور پر تو اس کا جوت کیس .....الخ''

سجان اللہ بہال تو تھیم صاحب نے فضب ہی او حادیا اور اپنی ساری حکمت اور تبحر علمی کی قلعی کھول دی اس کے جواب کولول شدے کرہم صرف اتناہی کہنے پراکٹفا کریں مجے

فیقیسر ہے صعرفت نبہ آرامہ تسار کسارش بکفر نبہ انہامہ

افسوس ایک تعصب سوجهالتوں کی ماں بن جاتا ہے۔ مرزا قادیانی کی تعلیمات دھیم صاحب کی تنقیبات کا مقابلہ کرتے دفت ہم مششد ررد جاتے ہیں کہ بااللہ یہ چرائی سلے ایر میرا کیسا؟ چنا نچے اجلم کے ای پر چہ کے من امکالم ایس ناظر این ملاحظہ کریں کہ مرزا قادیانی ایک دقیق مسئلہ کی حمایت کمن درد کے ساتھ کررہے ہیں جس سے تعلیم صاحب کو حل مسائل کو بھا مجتے رستہ نہیں ماتا۔ پیر یا استاد تو خدائی رستہ ملے کریں ادر مریدیا شاگرداس پکا نے بچھاتے رہیں۔

ایں چنیں ارکان دولت خانه ویرانی کنند

عیم ماحب ہم مؤدباندالتا کرتے ہیں کہ جب کہ میم الامت کا خطاب ان کو مرزا قادیانی سے لی محمد درمالت کا کو مرزا قادیانی سے لی چکا ہے۔ اوان کو چاہئے کہ اپنی حکمت کی گدی پر بیٹے رہیں محرمندر سالت کا کو ضدیادیں کو فکھ

ہر سخن موقع وہر نکته مقامے دارد الدیرُ الحکم کوئی جائے کہ اپنے اخبار کے کالموں میں جومرف مرزا قادیائی کی مشن کا کفیل ہے کیم صاحب کے مٹن کا تقیل ندینے رکیم صاحب کی بھر تیوں کا خاتمہ کردے اور ان کے حکم سائل دار شادات سے مرزا قادیانی کی تعلیمات کو کھوئی ندینادے۔

ا ..... مراسله مرنی شاه دارتی!

مولانا شوکت! السلامُ علیم میں بنظرافاد والل اسلام آپ کاتھوڑ اساوقت ضائع کرنا چاہتا ہوں چونکہ تق میری جانب ہے کہ امید ہے کہ آپ بنظر ہدردی الل اسلام سطور ذیل کو اینے ضمیمہ میں جگدیں گے۔

میں جاتی وارٹ علی شاہ صاحب کا مرید ہوں بمقتصاء آب دوانہ شمرا نادہ میں آیا اور
ایک روزشامت اعمال سے معہ چند رفقاء میر صادق حسین صاحب مخار کے مکان پھی بھی گیا۔
علی روزشامت اعمال سے معہ چند رفقاء میر صادق حسین صاحب مخار کے مکان پھی بھی گیا۔
علی شاہ صاحب مرزا قادیانی کوکیا کہتے ہیں میں نے کہامانا عبدالقیوم پانی پی نے جھ سے کہا تھا کہ
چند صاحبوں نے حاتی وارٹ علی شاہ صاحب سے دریافت کیا تھا کہ سیدا جمہ خان مرحوم اور مرزا
غلام اجمہ قادیانی کیے ہیں تو حاتی صاحب نے فر مایا کہ مارے ہال کی کو برائیس کتے۔ پھر کیا تھا
اس قدر کہنا ان کوکافی ہوا نے ورا کم رفر دری ۱۹۰۴ء کوایک اشتہار جاری کردیا کہ حاتی صاحب مرزا
قادیانی کوئے علیہ السلام کے درجے پر پہنچا ہوائتاتے ہیں۔

جیج الل اسلام عمواً اور مریدان حاجی صاحب جمعوصاً مرزا قادیانی کی خالفت سے باز
آئیں۔اس اشتہار سے مسلمانوں کوتشویش پیدا ہوئی اور بھے سے استضار کیا۔ بیس نے جواب دیا
کویوندہ اللہ علی الکاذیبن بیس نے کوئی بات پر دایت حاجی صاحب بجواس کے سلمت نقراء بیس کی کیوندہ اللہ علی الکاذیبن کی۔ بعد اُسمجہ بنجابیاں واقع کئو ہ شہاب خان شہرتوا ثاوہ بیس ایک خاص
جلہ منعقد ہوا اور قریب سوآ دمیوں کے تما کہ شہرتی ہوئے۔ بیس نے ان کے رویر دبھی بجواب ان
کے سوالات کے ظاہر کردیا کہ حاجی وارث علی شاہ صاحب نبست مرزا فالم اجمہ بچوئیس کہے۔
عاجی صاحب آئے۔ فقیر آدی ہیں مولوی لوگ جو پچونبست مرزا قادیائی فرما رہے ہیں اس کو ان
کیا ہوں میں جو بجواب مرزا قادیائی شائع ہوئی ہیں دیکھ لیجئے۔ علاوہ اس کے مرزا قادیائی کا دعوی کو خیری ایسا ہے کہ ایک محفی کے خواب دیکھا کہ عرش پر بیٹھا ہوں جی کو بیٹواب ایک بزرگ سے مخیری ایسا ہے کہ ایک محفی نے خواب دیکھا کہ عرش پر بیٹھا ہوں جی کو بیٹواب ایک بزرگ سے خواب دیکھا کہ عرش کے مقار کے کارگ سے بھا کہ ان کے دیونواب ایک بزرگ سے دوسری راہے بھی وہی خواب فیکر دیکھا اس نے عرش کے کارے کیا گئے۔ است میں جو آگھ محلی خواب کے محل کے کارگ کے۔ است میں جو آگھ محلی دوسری راہ بھی وہی خواب فیکر دیکھا اس نے عرش کے کارے کیا گئے۔ است میں جو آگھ محلی دوسری راہ بھی وہی خواب فیکر دیکھا اس نے عرش کے کارے کے است میں جو آگھ محلی دوسری راہ بھی وہی خواب فیکر دیکھا اس نے عرش کے کارے۔ است میں جو آگھ محلی

ہو کیاد کھا ہے کواسے کان پکڑے ہوئے ہیں۔

بیری کرمخنار صاحب کی طرف سے ۱۷ رفر وری ۱۹۰۴ء کو دومرا اشتہار شائع ہوا۔ جس یس میری نسبت غلط بیائی ظاہر کرکے چند گواہان کے نام زیر اشتہار درج کئے ہیں اور زبائی بیر بھی فرمایا کہ مساۃ شاہ جہان طوائف کا سارا خاندان گواہ ہے۔ (سجان الشتاخت باجی اور راگ بوجھا کیسے ثقد اور معتمد و مشتد شرعی گواہ ہیں) بیر کلمات شاید عمار صاحب سے چیفتگی اور خود رفقی کی حالت میں سرز و ہوئے ہیں۔ پھر جو گواہ مختار صاحب نے اشتہار میں درج کتے ہیں بچر بیدم شاہ کے جو شیری جان طوائف کا لڑکا ہے وہ لوگ الکار کرتے ہیں۔ اور جس وقت مجھ سے اور مختار صاحب سے مختط ہوگی بیروگ اور محتار ساتھی سوجو دنہ تھے۔

خدا الى جموقى باتول سے بچائے جيب اووا پئ پاک كلام موره جرات: ٢ يس فرا ٢ بي آرا ٢ بي ايها الديس اسنوا ان جائكم فاسق بنباه فتبينوا ان تصيبوا قوماً بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين "مور تدالا دوالح باسال وراقم من شاووار في المخرود.

ایندیشر .....تجب ہے کم مختار صاحب نے مدنی شاہ اور حاجی وارث علی شاہ کو مرزا قادیانی کا رائے
الاعتقاد مرید مشتم نہیں کیا اور ایک نوع سے تو در حقیقت وونوں کو مرزا قادیانی کا مرید بنائی دیا
کیونکہ جب بقول مختار صاحب مدنی شاہ نے مرزا قادیائی کو سے علیہ السلام کے درج پر پہنچا ہوا
بتایا ہے۔ یعنی مرزا قادیانی کے درج کی تقدیق کی ہے تو وہ ایجھے خاصے مرزائی مومن بن مجے
ہیں۔ اب الحکم یا البدر میں بزمرہ بیعت کنندگان مدنی شاہ اور حاجی وارث علی کانام کیوں شائع نہ
ہو۔ مدنی شاہ صاحب نے بقول مل عبد القیوم، مرزا اور سرسیداحد خان دونوں کی نسبت حاجی
وارث علی شاہ صاحب سے استعشار کاذکر کیا محرفتار صاحب مرسید کاذکر کھا مجے۔

کونکہ اس صورت میں ان کو بھی سے علیہ السلام کے درجہ پر مانتا پڑتا۔ حالانکہ مرزا قادیانی سرسید کو گالیاں دے بچلے ہیں۔ اور دیتے ہیں اگرچہ یہ کورنمکی ہے کیونکہ مرزائی ٹر ہب سرسید ہی کی جو تیوں کا طفیل ہے اور آئیس کے اقادیل سے تراشا گیا ہے۔ پھر جب سرزا قادیانی براہ داست ما مورمن اللہ بلکہ آسانی باپ کے لیے پالک ہیں توان کو کی شہادت کی کیا ضرورت اور اگر ضرورت ہے تو حاتی وار شاہ صاحب مرزا قادیانی سے بہت ہو ہے ہوئے بلک ان کے آسانی باپ ہیں کیونکہ ان کی شہادت اور مہرکے بغیر لے پالک کا تبنیت نامہ جائز اور فارت جیس آسانی باپ ہیں کیونکہ ان کی شاہ صاحب پر ایمان لائیں۔ ہوسکتا۔ پس اب تمام مرزائی بلک خود مرزا قادیانی حاتی وارث علی شاہ صاحب پر ایمان لائیں۔

اٹادہ کا ایبانی داقعہ پہلے بھی خمیر میں جیب چکا ہے گرشر کے؟ سسس مرزا قادیا نی حطرت حسین سے فضل؟ مولانا شوکت اللہ میر شمی!

مرزا قادیانی کا فیکورہ بالا دعوی بہت زورد شور کے ساتھ ہے۔ امام حسین سے آپ
کیوں افضل نہ ہوں جبکہ عیسیٰ سے بلکہ انجیاء سے افغل ہیں کیونکہ آپ برعم خود خاتم الخلفاء (خاتم
الانجیاء) ہیں امام حسین اور آپ کے والد ماجدا میر الموشنین علی نے نبی بننے کا دعویٰ نہیں کیا۔ اور مرزا
قادیانی نے کیا تو کیوں آپ امام حسین اور تمام صحابہ اور دواز دہ امام اور تمام اولیائے سے افضل نہ
ہوں۔ مرزا قادیانی فرماتے ہیں کہ انخضرت علیہ چونکہ موئی علیہ السلام سے افضل ہیں اس طرح
آنے والاجمدی سے موسوی سے سے افضل ہے۔

ہم بار ہامضوط ولائل سے ثابت کر بچے ہیں کہ کی نی کودوس نے پیا انہاء پر فضیلت اور ترقی وسنے کا تھم منر آن میں ہے محدیث ہیں۔ ہم کوتو ''لا نفرق بین احد من دسله '' کا تعلیم وی گئی ہے اور صدیث ہر گئی ہے اور صدیث ہر نیس ایساء الله ولا تحضلونی علی یونس ابن متی ''کی آوا کیادی نی مرزا قاویا نی نے قرآن وصدیث بلکرتمام شریعتوں کومنسوخ کرویا ہے۔ اب رہی آ یت 'فضل نیا بعض میں بعض ''یہ فضیلت علم اللی ہیں ہے۔ اور بی جناب باری کا فتل ہے۔ ہم اس میں برگز شریک نہیں ہو سے۔ بلکراس کے قلاف ہم کوفشیلت ویے سے منع فرما دیا ہے جیسا کراو پرگز را بجیب بات ہے کرم زا قاویا نی ایک میں تخضرت اللہ کا اس میں مرکز شریک نہیں ہو سکتے۔ قاویا نی ایک میں آخضرت اللہ کا اس میں مرکز شریک نہیں ہو سکتے۔ اور یا نی ایک میں آخضرت اللہ کا اس میں مرکز تربی کے مرزا اس میں مرکز تربی کے میں اور بھا ہرا کو شدو حدے کہتے ہیں کہ میں آخضرت اللہ کا اس میں میں میں کو میں کی کا اس میں میں کہتا ہی کہا اس میں کر اس می

جــه نسبــت خــاك رابـا عـالـم پــاك

مرآپ کے وجود میں اجتماع ضدین ہے کہ آپ امتی بھی ہیں اور نی بھی۔ ہات یہ ہے کہ نی بننے کوآپ اور نی بھی۔ ہات یہ ہے کہ نی بننے کوآج کل مسالہ بن کیا گلاہے ہرفض کہ سکتا ہے کہ جھے پروی ہوتی ہے کہ تو تمام انہیاء سے افضل ہے۔ اب ربی شہرت اور رجوعات افریقہ کے مہدیوں کے ساتھ جس قدر چرو ہیں اور اس کی اور اس کی سے مالی مُلا کے ساتھ ہے اور ہندوستان میں دیا ندسرتی کے جس قدر چرو ہیں اور اس کی زندگی میں سے لیگر کیا وہ نبی تھے؟ معاذ اللہ!

(الدير)

#### م ..... موت كى پيشينگوئى اورطاعون مولانا شوكت الله ميرهي!

مرزا قادیائی نے اپنی شروع بعث میں ہول دلوں کے پیٹوں میں موت کی دھمکیاں
دے دے کرخوب پائی کیا۔ اس زمانہ میں طاعون کا وجود مندوستان میں نہ تھا مگر مرزا قادیائی کا
عالبًا یہ مثنا تھا کہ لوگ بلا سبب اور بلا مرض اچا تک کھاتے کھاتے مرجا کیں ہے، مجتے ہے محتے
مرجا کیں ہے، موتے مرجا کیں ہے۔ کچھڑی کھاتے کھاتے ہے از جا کیں ہے، زعفرانی
پلاؤاور سقتوری مجون کھاتے کھاتے کردن کے مئے دھل جا کیں ہے کم پینک ایک پینک ودکا یہ
چھوٹنتر نہ چلا۔ کیا معنی کہ ایک بھی نہ مرانہ کی کے بھاگوں چھیٹکا ٹوٹا۔

اب مرزائی اخباروں میں ہیشہ طاعون ہی کا فرخیراورونیا پرطاعون ہی کی دھوئی ہے۔
اور حوالہ ویا جاتا ہے کہ آنخضرت بیٹی آئے بعد صحابہ میں بھی طاعون پھیلا تھا اور چند صحافی طاعون ہے۔
سے وفات پا گئے تھے۔ مگر آپ تو بروزی نبی جب تفرقے کہ جیسے آنخضرت کے عہد مبادک میں طاعون نہیں آیا آپ کے زمانہ میں ہی نہ آتا۔ یہ فیرنہیں کہ مرزا قادیانی نے جوانمیاء کی تو ہیں اور

شریعت اسلامی کی ترمیم کی ہے تو اس وہال میں طاعون تا زل ہوا ہے اور ایک پائی ساری تا و کو لے وُوہا ہے۔ مرزا قاویا فی ارماری کے افکم میں فرماتے ہیں کہ ضدائے تعالیٰ کا کوئی مامور مرسل طاعون کا دکار نہیں ہوسکتا۔ نہ کسی اور خبیث مرض ہے ہلاک ہوتا ہے کیونکہ اس سے اللہ تعالیٰ کے انتظام میں بواقعی اور خلل پیدا ہوتا ہے۔''

تی بجاہ طاعون سے بیس تو ذیا بطیس سے اختلاج قلب ہے۔ بواسیر وغیرہ امراض اسفل سے اکثر مفتری علی اللہ ہلاک ہوتے ہیں جیسا کہ جلدظہور میں آئے گا۔ انشاء اللہ۔ جب غرض ہلاکت ہے تو کسی ذریعہ سے ہو۔ ایک شم کی روثی کیا پتلی کیا موٹی۔ محرمرذا قادیاتی کے بزدیک بھن ہلاکت ہے تو کسی مرزا قادیاتی کے بزدیک بھن ہلاکتوں میں بھی سرخاب کا رہے۔ مفتری علی اللہ مہدی سوڈائی کس ذات سے مراک ہ بھیاں تک اکھا و کردیا ہے تیل میں بھینی گئیں کو یا مرنے کے بعد بھی چین شرطا۔ موجودہ مہدیوں اور سے میں کا دوسیےوں کا جو بھی حض شرو کا دنیاد کیے گئی انشاء اللہ۔ (اللہ یشر)

## تعارف مضامین ..... ضمیمه هجنهٔ مندمیر تکه سال ۱۹۰۴ ۱۲۰ مارچ کے شارہ نمبر ۱۲ ارکے مضامین

| 1  | مرد برقل اورفاتحه                        | مولانات كت الله مير ملى!  |
|----|------------------------------------------|---------------------------|
| r  | مرزائی مقدمات۔                           | مولا باشوكت الله ميرهي !  |
| س  | اردوزبان مستازه چوچوباتالهام             | مولا ناشوكت الله ميرهي إ  |
| ٢  | نى مجى اورامتى بھى۔                      | مولا تاشوكت الله ميرهمي إ |
|    | مرزا قادياني پرفروقر ارداد جرم لكاني كئ_ | مولانا شوكت الشميرهي!     |
| ٧٧ | ایک ایک حاکم درامل کورنمنٹ ہے۔           | مولا ناشوكت الله ميرهمي!  |

ای رتب سے پیش خدمت ہیں۔

ا ..... مردے پرقل اور فاتحہ مولانا شوکت اللہ میر شی

سمی مرزائی نے مرزا قادیائی سے سوال کیا کہ مردے کے جوقل کے جاتے ہیں یا مردے کو فن کر کے بیٹے کر جو فاتحہ پڑھتے ہیں بددرست ہے یا نہیں؟ مرزا قادیائی نے جواب دیا کہ اس کی کوئی اصلیت نہیں بیضنول با تیں ہیں۔ ہم جران ہیں کہ مرزا قادیائی نے لال بیکیوں کے لال گرویعنی اپنے ہوئے ہمائی کی لال کتاب سے فتو ہے نہیں دونوں ایک ہی تھیلی کے چئے ہے اور ایک ہی جماڑو کی تیلیاں۔ ایک ہی زین کی کہا وتیں ہیں۔ لال گروکے چیلے تو مروے کی فماز اور قبر پر پیٹھ کرقل اور فاتحہ و فیرہ بھی مناتے ہیں، تیجا۔ دسوال، بیسوال، جہلم و فیرہ بھی مناتے ہیں۔ جیسے لال گروکو چڑھاوے چڑھا سے زیادہ مرزا قادیانی کو چڑھتے ہیں۔ اب کیا کسررہ تی دونوں ٹوکرے وزن میں کیوں برابر شہول؟

۲ ..... مرزائی مقدمات مولانا شوکت الله میرشی!

الحکم کھتا ہے کہ ۸ رمار چ ۲۰ 19ء کولالہ چندولال صاحب کی عدالت میں مقدمات پھر پیش ہوئے۔ پہلے مسرادگار من صاحب ہیرسر ایک لا۔ لاہور پیروکار مخانب حضرت اقد س (مرزا) کے تاریح متعلق جوصاحب محدوج نے لاہور ہے بیجا تفاذ کر ہوا کہ صاحب محدوج ایس لئے مقدمہ کا التوا ہوا۔ گرعدالت نے ہایں وجہ کہ خواجہ صاحب بھی پیروکار ہیں مقدمہ کوشروع کیا۔ اورخواجہ صاحب کوتقر پر متعلقہ مقدمہ کے ارشاو فرایا ۔ تقریر متعلقہ مقدمہ کے لئے ارشاو فرایا ۔ تقریری بیان کے متعلق عوش کیا گیا جوعدالت نے بھی پیروکار ہیں مقدمہ کے لئے لیا تفاور آج اس کا فیصلہ کرتا تفا کہ وہ شامل مثل کیا جائے یا نہ عدالت نے اس کے متعلق فیصلہ کیا کہ وہ شامل مثل ہو۔ فریق مخالف نے اعتراض کیا محرعدالت نے فیصلہ کردیا تفا کہ وہ شامل مثل کیا گیا۔

اس کے بعد خواجہ صاحب نے اپنی تقریر شروع کی مستخطے تک خواجہ صاحب تقریر کرتے رہے جس میں انہوں نے قانونی طور پر ستغیث کے اپنے بیان اور گواہوں کے بیانات سے استباط کرکے قابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ یہ مقدمہ ہمارے ظاف چل ٹیس سکتا۔ ۹ رکوہ ہا پنی اس تقریر کوئتم کرے۔ اس کے بعد مقدمہ اس تقریر خلاف کرم الدین کے متعلق تقریر شروع ہوئی اورازاں بعد مجسم عث نے ہر سمقد مات کا کیائی فیصلہ سانے کا وعدہ کیا ہے۔

الدیر است خصرف نفع مغ لے پالک کا اتا سا کلیجا بلکداس علم سے تو ہمارا ہاتھ محرکا کلیجا بھی دھڑ کے ایک کلیجا بھی دھڑ کئے لگا کہ عدالت ایک بی تاریخ کو تینوں مقد مات چلنا کردے گی اور شلیس لے پالک کے ایک کرنے سے پہلے بھی آسانی ہائی کورٹ میں بھیج دے گی کہ کچبری بے مدی فضل خدا۔ یہ فال

الہم موتا ہے کی تامحرم کومعلوم ہونا مشکل ہے کونکہ وہ عدالت ہی کیا جس کاراز فری میس بہت الہم موتا ہے کسی تامحرم کومعلوم ہونا مشکل ہے کونکہ وہ عدالت ہی کیا جس کاراز فری میس بہل از الہم موتا ہے کسی تامحرم کومعلوم ہونا مشکل ہے کیونکہ وہ عدالت ہی کیا جس کاراز فری میس بہل انفصال کسی برکھل جائے اورائیک پور بیان فلاسٹر بھی کہ گیا ہے کہ انفسان کے ہاتھ فولا و کے ہوتے ہیں جن کی مضوط اور لاجنب ہی آئی باب بھی ٹیس بچا کس ہا تا فولا و کے ہوتے ہیں جن کی مضوط اور لاجنب ہی تا ہمائی باب بھی ٹیس بچا کس بھی اور معصوم مقد مات میں پھی اجتمال خوف نہ کرتا ہو ہے ہمیں تو صرف بید خیال ہے کہ گر شتہ الہمات تو لاخ شم کے بعدرت کی طرح پھر ہوگے۔ اخیر کا الہام 'و ھم من بعد غلبھم سیغلبون '' تذکرہ میں ہمائے ہی جہاں انہا ہم بھی صدافت کے گھاٹ نہ اتر آ۔ آسانی باپ کی بیسکھا شامی تو دیکھی ٹیس جاتی کردیا کہ ایک الہمام بھی صدافت کے گھاٹ نہ اتر آ۔ آسانی باپ کی بیسکھا شامی تو دیکھی ٹیس جاتی کردیا کہ ایک الہم میں صدافت کے گھاٹ نہ اتر آ۔ آسانی باپ کی بیسکھا شامی تو دیکھی ٹیس جاتی کی بیسکھا شامی تو دیکھی ٹیس جاتی کی میں جو دالسند مشر تیرزورلگار ہا ہے کہ اور پھر ٹیس تو کسی طرح لے پالک کے آئو ہی یو ٹیھ جاتیں۔ کردیا کہ ایک المام میں صدافت کے گھاٹ نہ اتر آ۔ آسانی باپ کی بیسکھا شامی تو دیکھی ٹیس جاتی کی درالد مشر تیرزورلگار ہا ہے کہ اور پھر ٹیس تو کسی طرح لے پالک کے آئو ہی یو ٹیھ جاتیں۔ (ایڈیٹر)

#### سا ..... اردوزبان مین تازه چوچوم اتاالهام مولاناشوکت الله میرهی!

تجب ہے کہ لے پالک تو مجدد السمشرقيد مضمرف گرلے پالک کا ہا پ فرائمجدد كے مال كا ہا پ فرائمجدد كے مال كا كا ہا پ فرائمجدد كے مال كرتا ہے كيا معنى كہ جب مجدد نے لے پالک كے ولى مخترك و ڈائنا كرم بى زبان بى كول البام كرتا ہے جبكہ لے پالک كى مادرى زبان اردو ہے ربیق تعلیف مالا بطاق ہے بيملا لے پالک عربی زبان كون سے كالح بيس پڑھتا بھرے كا مجدد كى اس لتا ركا يہ الرجوا كہ اب اردو زبان من البام ہونے لگا كى آئے كى كر اب بھى رو گئى كيا معنى كہ لے پالك جوابي كوسارى خداكى كا بى اور امام الزبان بياتا ہے۔ اس كوآسانى ہائى سكول بيس ايك بى زبان كى تعليم دى گئى خداكى كا بى اور امام الزبان بياتا ہے۔ اس كوآسانى ہائى سكول بيس ايك بى زبان كى تعليم دى گئى

ہے۔ بے رحم اور بے درد باپ نے تکلیف مالا بطاق کا پہاڑ ایک معصوم جان پر دھر دیا۔ساری دنیا کی تبلیغ کا ڈیلو مادے کر بھیج دیا اور بیٹریب سیم اردوز ہان بھی نہیں بول سکتا۔

اگریزی، فرنج، الطینی، چینی، ژیر، ترک دخیره زبانیس تو سات سندر پار بیس لے پاک تو خود ہندوستان کی زبانوں شکرت، گراتی، مارواژی، سندهی، مربٹی، دئی، پھاڑی، شمیری، پیکتو وغیره بیبیوں زبان میں اپنا فرض پلنے اوا کرےگا۔ آسانی باپ نے تو جومنہ میں آیا لکھ دیا (الہام کردیا) مگر دی مثل ہوئی کہ اعد حاکاتے ادر بہرہ بحائے۔

> سم ..... نبي بهي اورامتي بهي مولانا شوكت الله ميرهي ا

مرزا قادیائی نے تو ہالکل امیدوں پر پائی چیردیا۔ امت مرزائیہ کے تمام ارمان خاک پس ملاویئے اورخود آسانی باپ کا دل توڑ دیا۔ کیامعنی کہ وہ تو مرزا قادیائی کولے پالک اورامام الزمان اورخاتم الحلفاء (خاتم الانبیاء) قرار دے اور آسانوں کی چیتوں پراپنے چینئے کی محبت میں یوں محمیا تا پھر رجینے نمانی گائے آپنے چھڑے کے چیجے۔ اوراکلوتا لے پالک آپنے کو محمدی کئے (امتی) بتائے۔ یا تو دہ اولوالعزی کہ عرش کے تاریح توڑنے کو نعما منا ہاتھ بڑھائے یا یہ بہت فطرتی کے تحت الحوی کی حضیض میں گرجائے۔

وچہ یہ ہے کہ آسانی باپ اور آسانی پوتوں (مرزائیوں) نے تولے پالک بھی مان لیا اور
امام الزمان بھی اور مشتقل رسول بھی گرند مسلما ٹوں نے مانا شہنوو نے، شعیما تیوں نے شہود
نے اور خضب تو یہ ہے کہ برٹش گور نمنٹ نے بھی شما تاجس کے سامنے بیٹے بیٹے بیٹے کر ایٹ لیٹ کر،
بسور بسور برور کر واثث بیس نکلے لے کر زمنید ود بحر سے اور خوشا مدا تدونلو چوئی تی کہ بیٹی غلامان و غلام اس مردو دو علاء کرام و مشائخ عظام ، اہل اسلام وقصلہ تما ہہ جوام ہوں
اور دنیا سے جہاد کے دور کرنے کو آیا ہوں اور بھے بیس بیر کرشہ ہے کہ اگر برٹش گور نمنٹ پردوس یا
کوئی اور فیٹیم مملکہ کرسے تو اپنی بدو عاء بدر مان سے اس کی تو بوں کے گولوں کو اولوں کی طرح شمنڈا
کرسکتا ہوں۔ بند وقوں کو صند دقوں میں رکھے رکھے تی تھی نگاسکتا ہوں۔

الغرض برثش کے وشمنوں کو بے کھاس داندموت سے پہلے مارسکتا ہوں۔ادرا سے ملکہ معظمہ ادرا سے ملک معظم ایڈورڈ بفتم تمام علماء اسلام ومشائخ فخام میرے جانی دشمن ہو گئے ہیں۔ کیونکہ میں ان کی طبائع ادر عندے ادر کاشنس ادر نیت کے خلاف جہاد کا مخالف ہوں ادر تمام

محرکامت محرکامت محر الله کوفارقلیط سمجے میری امت مجھے فارقلیط سمجے آیک ہے دو بھلے دو
دواور چیڑی۔اورسلمانوں کی عقلوں پر ایسے پھر پڑے ہیں کہ کوئی مہدی ان کی بجھ بی بین بین
آتا۔ ہرمہدی کو جھوٹا بلکہ دجال قرار دیے ہیں اس صورت میں تو قیامت تک کوئی مہدی نہ آتے
گا۔ بد بخت مسلمانوں کی قسمت میں دجال ہی لکھے ہیں۔ وہ نہیں چاہتے کہ محر الله الله کی پیشینگوئی
گی ہو شیعہ کہتے ہیں کہ ہمارام مہدی آچکا اب چھیا ہوا ہے۔ سنیوں سے شیعہ بی او جھے انہوں نے
کی ہو شیعہ کہتے ہیں کہ ہمارام مہدی آچکا اب چھیا ہوا ہے۔ سنیوں سے شیعہ بی او جھے انہوں نے
موجود بھی ہوں۔ جنے مہدی اب تک گزرے وہ سب مہدی ہی تھے۔ سے موجود بنے کا کسی کو بھی
حوصل شہوا۔ بیمرائی جگر ہے کہ میں نے محمد الله الله کی اس پیشینگوئی کو بیچا کر دکھایا کہ لا مہدی الا
عیسیٰ اوراگر لندن میں مسٹر پکٹ نے اور پیرس میں ڈاکٹر ڈوئی نے سے ہوئے کا دعوئی کیا ہے تو یہ
عیسیٰ اوراگر لندن میں مسٹر پکٹ نے اور پیرس میں ڈاکٹر ڈوئی نے سے ہوئے کا دعوئی کیا ہے تو یہ

ودنوں بالکل جمونے ہیں کیونکہ وہ خالی خولی ہے ہیں نہ کہ مہدی ہیں۔ جھ جیسا جا مح
صفات مہدی نہ آو اب تک پیدا ہوا نہ آئندہ قیامت تک پیدا ہوگا۔ اس لئے میں نے اپنے لئے
خاتم الخلفاء کالقب تراشا ہے جن کے سر میں آٹکھیں ہیں وہ جھ میں پھواور ہی جلوہ و کیھتے ہیں۔
میں نیٹ اندھوں اور پٹم و بیدوالوں کو کیا و کھاؤں جنہیں موتے و ھار بھی جہیں سوجھتی اور اگر میں نے
میسی مینے کے کیریکٹر پر حملہ کیا تو یہ بھی کوئی فطری جر مہیں۔ یہود یوں نے جھ سے کہیں بڑھ کر حلے
میسی مینے ہیں۔ اور ہر فد ہب والے دوسرے فد ہب کے چیٹواؤں پر حملے کررہے ہیں اور قیامت تک
کرتے رہیں گے۔

دیکھوآ ریا اورعیسائی، محمد عظیاہ صاحب کی نسبت کیا کہتے ہیں۔ میں نے ہی ایسا کونیا ناقائل معانی جرم کیا ہے۔ پس اے بڑیجٹی ملک معظم ایڈورڈ بفتم اب تیری عدالتیں بھی مسلمانوں کا منہ کر کے جو جہاد پر تلے بیٹھے ہیں۔ دربارہ امتاع جہاد میری دشمن ہو گئے ہیں اور جا ہتے ہیں کہ مس تحزیر کے اڑنے میں دھرا جازس اور مکافات کے قلنج میں کھینچا جاؤں۔ پس ایس الله عیسی سے کے صدیے جھے دشمنوں کے طالم پنجوں ہے ہیا۔

اب بجراس کے کوئی چارہ نہیں کہ گردن میں پلاستر لگایا جائے اور آپ کو پاگل خانے بھی جور بھی جائے کے کرطع دنیوی اور خورغرض انسان کو مجتون بنا دیتی ہے۔ اور آپ بھی اس میں مجبور بیں۔ اطمینان فرمائے کہ مجد دالمند مشرقیہ کے عہد دقید مدمید میں ایسے لفواور لا دائل دعوے چل نہیں سکتے۔ اب وہ بو کدولایت گئے۔ وحشت لدگئی جہالت گدھے کے سینگ کی طرح پڑادے میں دفن ہوگئی۔

۵ ..... مرزا قادیانی پر فرد قرار داد جرم لگائی گئی مولایا شورت الله میرشی!

عجدوكى بيشينكونى نرجمي خالى كئ بين انشاء الله آئده خالى جائ ك- بار باستجماياك

عدالت سے مقدمات اٹھالو ضرررسانی کی پالیسی تبہ کررکھو۔ دعونس ڈال کراپنے کوموعود شمنواؤ۔
علماء ادر مشائخ کو نہ ستاؤ موجھیں نچی کرلو۔ اپنے خرف ادر بدعواس آسانی باپ (شیطان کے
الہامات) کو گدھے کی لات خرافات واہیات مجھو۔ دہ لے پالک کی مت مارر ہاہے دھو کے دے
رہاہے گرمجد دکی ایک بھی نہیں ۔ شیطان نے کان جرے کردئے تھے۔ انجام بیہ ہوا کہ مولوی کرم
الدین صاحب کے لائیل کے استفاقے پرعدالت نے فرد قرار داد جرم لگا دی۔ اب مرزا قادیاتی
کی شی مے ہے۔

اختلاح قلب ہے۔ ضعف اعضاء رئیہ ہے۔ کپ چپ کے لڈو کھا گئے ہیں۔ نہ پھھ
کہتے ہیں نہ سنتے ہیں۔ ہم کو اندیشہ ہے کہ فردجرم کا سانا پیام موت نہ ہو جائے۔ مہددیت
دبردزیت آو گئی چر لیے ش۔ اب تولے پالک کی جان ہی کے لالے پڑرہے ہیں۔ آسانی باپ
جداسر پیٹ رہا ہے لوتے جدا ہے داند د تکا بلیلاتے ایڑیاں رگڑتے پھرتے ہیں۔ سب کو جوجنوں
کوٹوٹے کا دھر کا ہے۔ یہ چش چال اور اللے تللے پھر کہاں نعیب، پچھ لوتے تو مائیس ہو را بھی
سے ففر دہو گئے ہیں اور ہورہے ہیں۔ کونکہ الہامات مطلب ہو گئے۔ لینی فتح کا البہام ہوا اور کی
کشت، کلت، کا البہام ہوتا تو مع ملتی جبی تو ہم نے کہا تھا کہ آسانی باپ خرف ہوگیا ہے بندیان
کی است، کا البہام ہوتا تو معنیت کی سلامتی یا موت متدائرہ لائیل پر محصر ہے۔ اس کے بعد ہم
کا ہے۔ القرض مہدویت وسیحیت کی سلامتی یا موت متدائرہ لائیل پر محصر ہے۔ اس کے بعد ہم

وه اوا شه رای وه چین شه ریا

نیس نیس بیس نے پافک ابھی چھ دوزادر می دنیا کی ہوا کھائے گا۔ مسٹر پکٹ ، ڈاکٹر ڈوئی ابھی زیرہ ہیں جب تک وہ نہ مرلیں لے پاکٹ نیس مرسکا۔ اور نہ آسانی باپ لے پاکٹ کوجموٹا بناسکا ہے جس نے پہنے کا الہام کردیا تھا کہ ڈاکٹر ڈوئی جمعے عمر باللہ کر ہے جو جموٹا ہو وہ اپ حریف سے پہلے مرجائے۔ چنانچ کس گزشتہ خمیے جس مرزا قاویانی کا یہ قول اور اس پر ہماری رائے شائع ہو چھی ہے۔ و ملے لینا مسٹر پکٹ اور ڈاکٹر ڈوئی کو مار کر بھی مرزا قادیانی نہ مریں ہے۔ کیا عدالت مظلوم اور محصوم لے بالک پر مطلق رح نہ کرے گی۔ کیا جرمانہ لے گی۔ کیا کال کو خری ش عمر و مقال و بیگر ایشن پر آگھم کی طرح رعب کا بچھے بھی اثر نہ ہوگا۔ ہم کو قو ہرگز یقین جم مانہ اور دانا کا دو پیرتک وائل کر سکتے ہیں دیس آتا۔ تاہم خوف کی کوئی وجہیں جرمانہ تو مرزا قادیاتی ایک لاکھ دو پیرتک وائل کر سکتے ہیں کے دکھوں آتا۔ تاہم خوف کی کوئی وجہیں جرمانہ تو مرزا قادیاتی ایک لاکھ دو پیرتک وائل کر سکتے ہیں کے دکھوں کے دولا کھ دو پیرتک وائل کر سکتے ہیں کے دکھوں کا کھوں کے دولا کھ دو پیرتک وائل کر سکتے ہیں کے دکھوں کا کھوں کے دولا کے دیلے ایک رائیس کے دائل کر سکتے ہیں کے دکھوں کیا کہ دولا کی دیلے ایک رائیس کے دائل کر سکتے ہیں کے دولا کی دیلے ایک رائیس کے دائیس کی دولا کی دولا کی دیلے ایک دولا کی دیلے ایک دولا کی دیلے کیا کہ کا کھوں کر دولا کی دولا کی دیلے ایک دولی کو دولا کی دیلے کیا کہ دولا کی دولی کیا گوئی دولوں کیا کہ کوئی دولوں کی دولوں کی دولوں کی دولوں کی دولوں کیا کی دولوں کی دولوں کی دولوں کی دولوں کی دولوں کو دولوں کوئی دولوں کی دولوں کوئی دولوں کی د

مر فنڈ بھی مختلف چندوں سے بحر بور ہے۔ ٹئ اور برانی معقول جائداد بھی ہے اور

جیرت ہے کہ قرار داوجرم کا تھم سنت ہی مرزا قادیانی کا ایسا پتلا حال کیوں ہوگیا کہ ہر طرح مایوں ہوکر بھی یفین کر بیٹے کہ سزا لے گی۔ کیا کوئی تاز وضیناک الہام ہوا ہے جس نے چھلے الہاموں کو جو فتح کا آرڈرلائے تنے منسوخ کردیا ہے کیا کانشنس نے ان کوشر مایا ہے کہ تو نے کیا جمک مارا تھا جس کی بیرمزا کی ادرای باعث ان کا جی چھوٹ کیا ہے بعت ہار بیٹے ہیں کیونکہ جمرم کوفوعیت جرائم پرنظر کر کے اپناانجام ضرور معلوم ہوجاتا ہے

وفا نمیکندامید مغفرت بیایاس نه زانکه عفو الهی نساز دم مغفور

ہماری دائے میں قومرزا قاویانی کے تن میں سراہی مغید ہے کیونکہ وہ متنبہ ہوکرآ کدہ
الیے افعال سے بازر ہیں گے اور سزاکا ملناہی گویاان پر دم ہے ورنہ کیریکٹر پرنظر کر کے ساری عمر
قید خانہ ہی میں کٹ جائے گی کیونکہ بزرگان غداجب پرسب وشتم کرنے سے ان کے وشن دات
دن بوجتے چلے جا کیں گے جس کا انجام سب کو معلوم ہے بھر طیکہ مرزا قادیائی ہماری بات مجمیں
سراسر نفع تو اس میں تھا کہ وہ اقراری مجرم بن جاتے اور عدالت کو زیادہ لکلیف نہ ویتے ہماری
دائے میں قیدیا جرمانہ کی سزاتو چندال قائل لحاظ نیں نہ اس کی پروا۔ البتہ علیہ سسمرزا قادیائی کوتو
صرف یہ دونا ہے کہ میرے گوزشتر ہوجانے سے علماء اسلام اور مشام کی قو جدے خوش ہوں کے
سمون کی مین داڑھی کا ایک ایک بال مورکی دم کی طرح جب وہ ناچنا ہے کھل جائے گا۔ آریا

جدے ہی دھونتوں میں آند ہو جائیں گے اور مہاراج دیا نندسرتی کی ہے کے بیجن گائیں گے۔ عیمائی کوٹ پتلون میں پھولے شیائیں گے۔

ٹو پیاں اچھالیں کے کہوہ میں وہدویت کا خیازہ نہیں خمیرا ٹھد ہا ہے۔اگریزی اخبارات پامیروغیرہ خوش ہوہوکرر نیارک کے لئے جدے قلم اٹھائیں کے کہ آج پنجالی نبی جس کے خروج کی پورپ وامریکہ میں دھوم تھی اپنی مرزائی امت کا کفارہ ہوگیا۔

نی الحقیقت برایی جگر گداز باتیں ہیں جس نے مرزا قادیائی کو اختلاج قلب دغیرہ کا جو مجھ صدمہ ہو بچاہے لیکن بیہم پیشینگوئی کرتے ہیں کہ اصل خیر ہے۔ سفتقوری یا تو تیاں اور جد بے دستری مجونیں مرزا قادیائی کو ہرگز شرمرنے دیں گی دہ آج بی کے لئے معدے میں ریزرددفٹڈ کی طرح جمع ہوری تھیں۔

۲ ..... ایک ایک حاکم دراصل گورنمنٹ ہے مولانا شوکت الله میرشی!

گورنمن ایک فض مجسم اور اس کے اعضاء آگوگان دل و دباغ وغیرہ ماتحت حکام
ہیں جو تمام ملک میں مقرر ہیں۔ان کا ایک ایک اجلاس حقیقت میں ہوم گورنمنٹ کا اجلاس ہے۔
دیکو اگر کوئی طزم کی اجلاس کی آبات کرتا ہے تو اس پر ہیا کہ کرمقد مدقائم کیا جاتا ہے کہ اس نے
ہر مجنی ملک معظم ایڈورڈ بھتم کے اجلاس کی تو ہین کی۔اور جس طرح اعلی گورنمنٹ ملک کی کیفیت
اور کروڑ وں رعایا کی طبیعت وحیثیت اور عام پوٹی کل حالت کوزیر نظر رکھتی ہے۔ ماتحت حکام بھی
ایپ فیصلوں میں اس کا کھاظ کرتے ہیں اور کوئکر ندکریں کہ وہ انتظام اور امن وامان کے قیام
واستحکام کے ذمہ دار ہوتے ہیں۔ اس کھاظ سے پوری کوئس کے اجلاس سے لے کر آزریک
مجمل میٹوں کے اجلاس تک سب کورنمنٹ کے اجلاس ہیں اور سب اپنے درجے کے موافق ای
طرح تھم نافذ کرتے ہیں جس طرح گورنمنٹ اور جیسے شعاعیں آفیاب سے نکل کر آفیاب می کی
جائی ہوتے ہوتی اوراس میں جیب جاتی ہیں۔

تمام فیعلوں اور انظاموں کی رپورٹ کورنمنٹ میں ہوتی ہے اور کورنمنٹ ان سے بتید لکال کرانار مارک مشتم کرتی ہے اس سے منتید لکال کر انار مارک مشتم کرتی ہے اس سے منتید لکالکہ حکام ماتحت کے تمام فیصلے در حقیقت کورنمنٹ کی حاکم کا فیصلہ منسوخ کرتی ہے تو وہ کو یا اپنی می فیصلہ برنظر وائی کرتی ہے۔

ا كركونى حامم كم عادى جوريا واكويا قاتل يا جعلسازكوسرا ويتاب ياسى بدمعاش اور

تھا نگدار (رسے کیر) سے فعل ضامنی لیتا ہے تو اس کی وجہ بھی نہیں ہوتی کہ اس پر جرم ثابت ہے۔ بلك بيام طحوظ ركفتى ب كفلق الله كوامن ملے كا اور دوسرے بدمعاشوں اور ظالموں كوعبرت ہوگی۔ اب خیال کرنا جائے کے مرزا قادیانی کو اگر مولوی کرم الدین کے استفاقہ لائبل پرسزا ملی تو برسز انحض اس لئے نہ ہوگی کہ انہوں نے مولوی صاحب کلئیم لکھاتھا بلکہ اس تتم کے تمام مجر ماندافعال پر نظر ہوگی۔ شہادت خودمرزائی کتابوں سے عدالت کے ساسنے بیش کی گئے ہے ویا مرزا قادیانی کے ہاتھ کث مے ہیں اور از ماست کہ بر ماست کی بوری مثل صادق ہوگئ ہے۔ مرزا قاویانی نے او مسيحيت وبروزيت كى براغرى كے نشخ من الك طوفان بتميرى برياكروياند مرف زنده علاءاور مشائخ بلكه گزشته انبیاء اورادلیاء پرسب دشتم اورلعنت كا مینه برسانا شروع كردیا اورعیهی سطح علیه السلام كوتو كهيس كابعي ندركها جن كوتر آن مجيد عن خدائے تعالی اپنا كلمه اوراً في روح قرارويتا ہے۔ وه اولوالعزم سي عليه السلام جن كي نسبت پيغبرعرب وعجم الله الله فرات بين كه جو بي شكم ماور سے زمین برآتا ہے اس کوشیطان چھوتا ہے مرجیسی اور اس کی مال مرجم علیم السلام کوشیطان نے نہیں چوا۔ سجان الله سبحان الله! اس سے برھ كرعيكي سے كي عظمت اور عصمت كا اور كيا جوت ہوگا؟ محرمعلوم نہیں مرزانے باوصف وعویٰ مسلمانی اپنا کلیجا کیسا پھر کا کرلیا اوراپنے کانشنس کو کیسا منخ كرديا كيسلى من عليه السلام كوايك مهذب انسان كدرب سي محى كراديا ووهيلى حج جن کی رستش تمام پورپ کرتا ہے اورخود براش گورنمنٹ بھی اس کواپنا نجات وہندہ یعین کرتی ہے۔ س قدر خرگی اور نمک حرای ہے کہ گور منٹ کے ای نجات و مندہ اور خدا کو بے ساختہ گالیاں دی جائيں جس كى كروڑوں رعايا سيحى إور كورمنث نے جوآزادى ازراه شفقت اورى عطافر ائى ای آزادی کے تیروں سے گورنمنٹ کا کلیجا چھیدا جائے۔ اور قانون سڈیٹن کو پشت ڈال کر مور منث کی وفادارر عایایس تارامنی پھیلائی جائے \_

مس ترسم كاب نشاندانساف يد ويكناميرادل

مرزا قادیانی کی جوتحریری ادر جودع بستائع ہوئے کیا دہ گورنمنٹ کی نظر ہے نہیں گرر رہ کا اور ناقادیانی متاثر نہوئ گررے کیا اگریزی اخباروں نے ان پرخوفاک ریمارک نیس کے مگر مرزا قادیانی متاثر نہوئے چھر کورنمنٹ میں لگا تارو موال دھار میموریل ہیں جمیع کہ میر بے ساتھ دولا کہ والکئیر ہیں۔ میں بیزا صاحب وقعت وسطوت ہوں ہے کویا گورنمنٹ پردر پردہ دھم کی تھی۔ شامت جب آتی ہے تو ایسی میں سوچھتی ہے کر جس طرح خدائے حقیقی کی لائھی میں اور نہیں ای طرح کورنمنٹ مجازی کی لاٹھی میں سوچھتی ہے کر جس طرح خدائے حقیقی کی لاٹھی میں ہوئے ہوئے اس میں اور دن کے کھانے کو تیار کیا تھا۔ آپ ہی اس میں مچیش گئے۔ مرزا قادیانی کے ساتھ دولا کھ والنئیر ول کے ہونے کا اعلان بلائے جان ہوگیا۔ اگر چہ نہ می فوج کی بھیٹر بھاڑ کیا پدی کیا پدی کا شور ہائے لین پولٹیکل نظر ہے دیکھنے والے اس کو خوفاک بچھتے ہیں کیونکہ مذہبی محکمت بالآخر پولٹیکل جمکمت ہوجاتے ہیں۔ آخر سوڈان میں مہدیوں نے کیا کیا اوراب صومالی مُلا کیا کر دہاہے۔ گر مرزا قادیانی نے آٹھا تھا کو دنیا کا نظارہ نہ کیا اوروہ دموے کئے کہ آج تک کی مہدی نے ہیں گئے۔

ہم مرزا قادیانی کے ہرگز وشمن نہیں ہیں۔ہم ان کے بھلے کوسال بھرے برابر فہمائش کررہے ہیں کہ آپ کے حق میں یدوع معز میں ادران کا انجام بہت براہے ادراب بھی ہم چاہتے ہیں کہ سارے دعوے واپس لیں ادرسید ھے سادھے سچ سلمان بن جا نمیں۔اورآ فات ہے محفوظ رہیں۔

(ایڈیٹر)

# تعارف مضامین .... ضمیم فحمنهٔ مندمیر کھ سال ۱۹۰۴ء کم ایریل کے شارہ نمبر ۱۳ ارکے مضامین

| مولا ناشوكت الله مير تفي إ  | مرزا قادیانی کے ملے میں استروں کی مالا۔ | 1        |
|-----------------------------|-----------------------------------------|----------|
| مولا نا شوكت الله مير تفي ! | مرزا قادیانی پرفردجرم۔                  |          |
| مولا نام شوكت الله مير تقى! | مسلسل فوجداري مقدمات _                  | <b>.</b> |
| مولا ناخليل الرحن انبالوي!  | مرزائيت سے قوبد                         | ٠٠٠٠     |
| مولا ناشوكت الله ميرهمي!    | اصلاح تدن اورقرآن عجيد-                 | ۵۵       |

ای ترتیب سے پیش خدمت ہیں۔

ا ..... مرزا قاد ما فی کے مطلے میں استروں کی مالا مولانا شوکت الله میرشی!

مرزا قادیائی نے مہدی اور سے بن کرسادہ لوحوں کو مونڈ نا تو شروع کردیا گریے بر ندرای
کہ یدوعویٰ ان کے گلے میں استروں کی مالا ہوجائے گا۔ آزادی کا زمانہ ہے ندا ہب آزاد ہیں میں
آزاد ہوں جو چا ہوں کروں جسے چا ہوں گالیاں دوں۔ اہل ندا بہ میں اشتعال پیدا کردل کوئی
پوچھنے دالانہیں۔ یہ جرنہ بیں کہ موعومہ آزادی کا بال بال قانون تعزیر میں جکڑ امواہ جب جب تک کوئی
دمایا ایک گورنمنٹ کی محکوم ہے ہرکڑ آزادی موسکتی گورنمنٹ نے جب دیکھا کہ پریس کی آزادی

رعایا کوریز پاینادے گی تو خاموں سدیش کی ایک بیڑی اور بو معاوی۔ قدم رکھنا سنجل کر محفل رعدان میں اے زاہد یہاں ساخر چھلکتا ہے یہاں چکڑی اچھلتی ہے

ا گر مرزا قادیانی بروزی نی اور موجود سے متع و صرف اینے وجوے پر دلائل قائم کرتے اور سے رفارمروں کی طرح و شمنوں کو مجی علم اور وقارے دوست بنا کرمخر کرتے۔ بھلاکسی آسائی کتاب یا صحیفے میں دکھائیں اوسی کہ ایک ٹی نے دوسرے نی کو برا کیاہے؟ کلام مجید نے اوانبیاء يس كوكى ما بهدالا متماز نبيس ركعا اورتمام انبياء كوساوى درجه عطافر مايا - بكك بت يرستوس كى نسبت بعى عم دیا کدان کو براند کو سیحان الله کیا تهذیب ومتانت ادرسلامت روی ب\_ ایخفرت عظیم ک نبت جناب بارى فرمايا "انك لعلى خلق عظيم" اورخود الخضرت في اى مناء ير فرمايا" بعثت لا تمم مكارم الاخلاق "كيافل عظيم ادرمكارم اظلاق بياجادت وي ميكك محلوق کا ول دکھاؤان کے برزرگول اورمعبودول کو برا کمبرگراشتعال دلاؤ مرزا قادیانی فے اواس خثونت اورتعصب سے کام لیا ہے اور اپنے طرز کلام میں جس کو دہ الہام بتاتے ہیں بر گوئی کا وہ نجارا فقياركيا كدايك فيش كويمي اس كوعاد سجي كالهجر بحي آب بركزيده ني ادر مامور من الله بين-کی غرب کو برا کئے سے صاف طور پر میٹنے رکلا ہے کہ قائل کے دل میں اس کی جانب سے بخت عدادت اور نفرت مجری ہوئی ہے۔ اور اگر اس کا قابو پیلے تو جدال و آثال سے ہرگز بازندر ہے۔ می علیالسلام کو جوگالیاں دی گئیں قرقمام سیجوں نے جن میں کورنمنٹ بھی شام ہے الليا كى تتجد كالا ب كدم زامار يدب سيخت برافروخت بادربس عطية عام طورير جهاد كرے اورسب كوندون كا كرا الے اور ظاہر ہے كہ جس محص كے ياس دولا كاللى والمكير بين وہ تو جہاداور چدال والمال کا پورا مسالہ رکھتا ہے اورا لیے محض کا وجود بہت خوفنا ک ہے۔ ذہبی خصومت ومنافرت في ونيايل كياكيا خون خرافيس كيد؟

یورپ جوآج کل اعلی در بے کی تہذیب پر پہنیا ہوا ہے قواری میں دیکہ جاؤک ایک ہی فرجہ کی سارا بن جلاویا اور فرجہ کی شاخیاں اس میں رکڑ کھا کر درخت چنار کی طرح کیسی مشتعل ہوئیں کر سارا بن جلاویا اور محلی سوکی آیک جاؤ جائے گئی۔ نہ صرف انجیاء بلکہ تمام فراہب پر سب ولوں کرنے سے کیا مرزا قادیا فی کا بھی متعمد میں کہ میں سب سے بہتر ہوں۔فلال فرجب میں بیرعیب اورفلال نبی اور فارم میں بی تعمد کی میں موں۔میرے سواسب جو شے اور فارم میں بیاتھ ہوں۔میرے سواسب جو شے اور

جعلی اور کم از کم ناقص تو ضرور منے۔ میرانیا احدی (مرزائی) ندیب بھی سب نداہب سے اچھا ہے۔اس لئے اعلان عام ہے کہ کوئی احدی کسی مسلمان کے پیچے نمازنہ پڑھے۔

ہیں۔ مرمرزا قادیانی نے قل خناز برادر کسر صلیب کا پی نسبت اعلان دیکر برخلاف تمام مسلمانوں کے ثابت کردیا ہے کہ مجھ میں جہاد کا مادہ ہے۔ بلکہ میں جہاد کرنے پر مستعد ہوں اور جب مقدس پادر ہوں کو جو گورنمنٹ کے پیشواہیں دجال قرار دیا ہے تو گورنمنٹ ضرور ہوشیار ہوگئی ہوگی اور اس کو بیٹیال ہوا ہوگا کہ اگر اب ہندوستان میں جہاد ہوا تو مرز اقادیانی کی بدولت ہوگا۔

پس گھڑی کی چوتھائی شراس کا قلع قمع ہونا چاہئے۔ چنا نچیعالباب اس کا وقت آگیا ادر بدونت مرزا قادیانی نے مولوی کرم الدین پرنالش کر کے خود پیدا کیا اورا پلی راہ ش کا نے ہوئے۔

واضح ہو کہ قادیان شلع کورداسپور میں واقع ہے ادر مرزا قادیانی کی بدولت چندمرتبہ جھڑے ہوکرعدالت تک نوبت پڑتے چک ہے مرعقل نہ آئی۔اب کورداسپور کے حکام کو خوف ہوا ہوگا کہ مرزا قادیانی کے کارن ضرور کمی نہ بھی کوئی بردا بھاری قساد ہوگا جس سے امن میں خلل آجائے گا ادر پھڑ کورنمنٹ میں ہماری بدنای ہوگی اگر بہشتن روز اول پرعمل نہ کیا اور خاردار زہر یلے درخت کی شاخیں بڑھنے دیں اور حکام کورداسپور کا خیال ہے بھی بچا۔

> نه الے راکه پرور دیم آخر نخل ملتم شد ۲ ..... مرزا گادیائی پرفرد جرم مولاناشوکت اللیمٹی!

اخبار زمیندار لاہور بحوالہ دوزانہ پیداخبار لکھتا ہے کہ '' ارماری ۱۹۰۴ء کو بمقدمہ النبل جومولوی کرم الدین صاحب ساکن ضلع جہلم نے برظاف مرزا قادیاتی اوران کے مرید حکیم فضل الدین پر گورداسپوریں بعدالت رائے چندولال صاحب دائر کیا تھا۔اس میں دونوں پر فرو قرار دادجرم لگ کی۔مرزا قادیاتی جواب کے لئے سمرماری کوطلب ہوئے اور فضل دین صاحب کا قرارداد جرم لگ کی۔مرزا قادیاتی جواب کے لئے سمرماری کوطلب ہوئے اور فضل دین صاحب کا

جوابليا كيانقل فروقر اردادجرم حسب ذيل بيص جندولال مجسريث استحريك روسيتم مرزا غلام احد مزم پرحسب تفصیل ذیل الزام قائم کرتا ہوں کرتم نے کتاب مواہب الرحن تعنیف کرے شائع كى جس مي (س ١٦١ مزائن ١٩٥ س ٢٥٠) من مستغيث كي نسبت الفاظ البيم، بهتان عظيم ادر كذاب استعال كے جواس كى توبين كرتے بين اورتم نے سارچورى ١٩٠١ءكوياس كقريب ضلع جہلم میں شائع کی البذاتم اس جرم کے مرتکب ہوئے جس کی سزا مجوع تعزیرات ہند کی دفعہ ۰۰۵۰۱،۵۰۰ ۵ تعزیرات مندیس مقرر ہے اور جومیری ساعت کے لاکق ہے۔ اور میں اس تحریر کے ذریعے عم ویتا ہوں کرتمہاری تجویز بنابرالزام ندکورعدالت موصوفہ کے روبر محل میں آئی۔'' الدير ..... عدالت كاعندية كى كمعلوم بين بوسكاكيا فيعلدد \_ كى مريلك بعى كم كالفاظ لئيم، ببتان عظيم، كذاب درحقيقت كاليال بين نه كه قاديان كي سقنقوري سهاليان، مإن اگر آساني باب اسے لے یا لک پر الہام کردیے کہ بول ڈیٹس کرداور فدکور بالا الفاظ کو او بین اور ہتک نہیں بلكراعلى ورجدكى مرح فلال فلال وليل عي تابت كردولو مضا تقديس مين بم منظرين كردينس ك لي كيا الهام موتا ب أكر جدمواني ما تكني كركت الهامي في كم تاموس ك بقا برخلاف موكى اوراس مے میں جیت وموعودیت پر مرزااور مرزائیوں کے مزد میک حرف آئے گالیکن موجودہ حالت ين اس عوارة بين - "الخسرودات تبيع المحظودات "اول تومولوي كرم الدين صاحب الى دريادى ك ضرورمعانى دي كاورمعانى نديمى دى توعدالت مسمعانى ما تكفي جرم كى تكين مى ضرور دهت آجائى كيونكه جب مرى باوصف معافى ماتكف كمزم كومعافى نبيل دیتا توعدالت حسب اقتضاء حالت ضرور رحم كرتى ہے۔اميد كدمرزائى پارٹی جمارى اس خيرخواباند رائے برغورکرے گی۔اورا گرمززا قادیانی ایے تمام دعوے والی لے لیں او ہم ذمہ کرتے ہیں کہ مولوی کرم الدین صاحب قطعی معانی منظور فرمائیں ہے۔ (الدير)

..... مستسل توجداری مقد مات مولانا شوکت الله بیرهی!

عدالت فوجداری میں خون لگا کر جانا ادرسادے کا غذیر استفاظ دومردها نکنا آسان ہے مرانجام پر نظر کرنا کہ اس نجے کے بونے ہے کئی گئی شاخیں لگلیں گی اوروہ شاخیں کہاں تک پہنیں گی۔ عاقبت بنیوں کا کام ہے۔ اگر الزام ثابت ہوگیا تو مدگی ، ملزم کومز ادلوائے کے بعدا پنا حرجانہ چاہے گا۔ و بوانی میں جائے گا اور نرصرف مدعا علیہ بلک مدگ کے چیچے بھی پیروی کا جھاڑ لگ جائے گا اور اگر مقدم عدم جوت میں خارج ہوگیا تو مدگی پر دفعہ الاعا کد ہوگی اور بسا اوقات کو اجوال پر دفعہ اور اگر مقدم عدم جوت میں خارج ہوگیا تو مدگی پر دفعہ الاعا کد ہوگی اور بسا اوقات کو اجوال پر دفعہ

۱۹۹۳ اورا کر خلاف بیانی شی کوئی گواہ دھرا گیا تو کیا تی کہتے ہیں۔الفرض مدالت بیں جانے اوراس کے مصاعب جمیلنے کو بڑا کیجا جا ہے۔ یک سرو ہزار سودا کا معاملہ ہوجا تا ہے۔ پھر ملزم کی طرف سے بالاعد التون بیں ای لوں کا سلسلہ اور درصورت تا کا می مدعی کی جانب سے بھرانیاں ہوتی ہیں۔ کیا ہے کہ کھی کیٹرین تاک بیں تیرڈ النے اور دو ہی ہربا وہونے کے لئے بھرکم ہیں۔

اب خیال کرتا چاہئے کہ مولوی کرم الدین صاحب نے جوفریب کا دعویٰ کیا تھا کال
اماہ تک مقدے کا خیر افعار ہا اور طرفین کو لکیفیس اور زیر باریاں ہوئیں جہلم اور گورواسپوریں
مارے مارے پھرے اور زیادہ تکلیف مولوی کرم الدین صاحب کوہوئی کہ انہوں نے مرف اپنی
فرات سے مصارف کی ڈیر باری افعائی مرزا قادیاتی کے پاس قو مفت کا روپیہ تھا کیونکہ ان کے
مرید ہوئے بنا کس کم بی او کی سیٹھ ساہوکار ہیں۔ معقول فیڈ ہروقت جمع رہتا ہے پائی کی طرح
جس قدر روپی بہا کس کم بی او کی کیا اب مولوی کرم الدین اپنا ہرجاند شہوا ہیں کے اور اب اگران کا
جس قدر روپی بہا کس کم بی او کیا اب مولوی کرم الدین اپنا ہرجاند شہوا ہیں کے اور پھر غیر ممکن
جس قدر روپی بیا کس کم بی اور جی اور اپل شرک بی اور وکیلوں بیرسٹروں کے اور پھر غیر ممکن
کے دکھر اتھ ویائی خاموش ہور ہیں اور اپل شرک بی اور وکیلوں بیرسٹروں کے کھرے نہ ہوں
کے دکھر ان تا ویائی خاموش ہور ہیں اور اپل شرک بی اور وکیلوں بیرسٹروں کے کھرے نہ ہوں
کے دائی تک ٹوبٹ کو بیاں تک مقد مات کا شیرہ منہ گا۔

 نعف النهارے مجی زیادہ روش ہونے کا ذبائہ کمیالیکن قد دمت الی باتھادری کوروی کی بالآخر بزے بول کا سر نیچا ہوا اور ابھی کیا ہے ذراو کیلئے تو جائے کیا کیا ہوتا ہے۔ اس فودسری اور ضدائی دعویٰ کا کوئی شکانہ بھی ہے کہ اپنی فتح یائی ڈیکے کی چوٹ مشتمر کردی اور ند صرف ایک، بلکہ متواثر صاف قابت ہے کہ مرزا قادیائی کو فتح کا کامل وقوق ہوگیا تھا اور تمام مرزائی امت نے اسپتے ہی کے البابات امناد صدقا کہ کرمان کے تھے۔

مرائے خوارق اوراعمال تا ہے پر شرزا قادیانی کی نظرتمی شرزائی پارٹی کی۔اب
عدالت میں دواعمال تا ہے چین ہوئے تو ترکا ہوگیا۔اور آئیس کا کئیں کہ کس تمار خوت میں
مہوت تھے مرزا قادیانی سجھے کہ میں گورنمنٹ کے سر پرتو پوچا گھیر ہی رہا ہوں کہ جہادکا خالف
ہوں اور میرامشن ای لئے ہے۔ پس جس طرح چا ہو طاق اللہ کی دل آزاری کر واورا نہیا و اوراولیا و اورانا ہا و اورانا نہیا و اورانا نہیا و اورانا ہیا و اورانا ہی کہ مندکو خوشا مدکی
رشوت کی چائے لگادی ہے۔ پس وہ خل مشہور جس کا کھا بیتے اس کا گاہے پڑئی کر سے کہ حقیقت
رشوت کی چائے اور خود خرصی اور حب جاہ انسان کو جمالت اور ناعاقبت اندیشی کا پتلا ہنا دیتی ہے۔
مرزا قادیانی نے اپنی واٹائی (جمالت)
سے اسے ناوان سمجھا اور اختاع جہاد کا اعلان علی بلائے جان ہوگیا۔ گورشش بحق کی کر مرزا
بلطا نف الحیل اپنے کو جہاد کا مخالف بتا تا ہے اور جب اس کی جمیعت وولا کو سے یوھ کردئی پائی الم کھرو جائے گی تو دوسر سے مید یوں کی طرح خود جہاد کر سے گائی مرزا اقراری جمرہ سے۔
بلطا نف الحیل اپنے کو جہاد کا مخالف بتا تا ہے اور جب اس کی جمیعت وولا کو سے یوھ کردئی پائی کے بلطا نف الحی ہو جائے گی تو دوسر سے مید یوں کی طرح خود جہاد کر سے گائی مرز القراری جمرہ سے۔

لاکھ ہو جائے گی تو دوسر سے مید یوں کی طرح خود جہاد کر سے گائی مرز القراری جمرہ ہے۔
(الحک ہو جائے گی تو دوسر سے مید یوں کی طرح خود جہاد کر سے گائی مرز القراری جمرہ ہے۔
(ایڈ پیز)

۳ ..... مرزائیت سے توبد از جائب مولوی قاری فلیل الرطن اجالوی سندیافتد!

حدوات کے بعد قمام اہل اسلام کو بشارت تا زہ کہ آئ بدد کے دو دمھرب کے وقت میں اسلام کو بشارت تا زہ کہ آئ بدد کے دو دمھرب کے وقت میں اسلام کو بشارت تا زہ کہ بر دائی عقیبہ ورکھتے ہے ہیں سے بالی پر لو بہرک در وسلمانان میں شال اور کروہ موجون میں داخل ہوئے اور تو بد کے وقت مولوی اکبر حسین صاحب ادر حرال کی بھی موجود ہے۔ چنا نچران کی شہادت بھی اس پر دوری ہے۔ بھی امریکال ہے کہ اور مرزائی بھی اس اشتہار کو دکھر کراہے بالل مقیبہ ول سے تو بہرک مسلمان بین جا کی میں اس کا فرائے کی دوری ہے۔ بین جا کی میں ان کواس کی تو فری مطاف میں جا کھی ان کے وال سے وال سے کال دست کے دائیوں نے انقالی میں جا کھی ان کے دائیوں نے انقالی کی میں انہوں کی میٹوں میں انہوں کے دائیوں نے انقالی کال دست کے دائیوں نے انقالی کول سے کال دست کے دائیوں نے انقالی کی میٹوں میں کول سے کال دست کے دائیوں نے انقالی کے دائیوں نے انقالی کی میٹوں میں کول سے کال دست کے دائیوں نے انقالی کے دائیوں نے انقالی کی میٹوں میں کول سے کال دست کے دائیوں نے انقالی کی میٹوں میں کول سے کال دست کے دائیوں نے انقالی کے دائیوں نے انقالی کی میٹوں کی کھی کی کھی کے دائیوں نے انتوں کول سے کی کھی کے دائیوں نے انتوں کی کھی کھی کے دائیوں نے انتوں کی کھی کھی کھی کے دائیوں نے انتوں کی کھی کے دائیوں کے دائیوں نے دائیوں کے دائیوں کی کھی کھی کو دائیوں کے دائیوں کی کھی کھی کھی کے دائیوں کی کھی کھی کھی کے دائیوں کے

کرلیا ہے کہ بیاور چندمرزائی جب تک توب نہ کریں گے ہم ان کو کی تقریب ہیں شریک نہ کریں گے۔ ان تینوں آ دمیوں کے تام جنہوں نے توب کی بیر ہیں۔

العبد علام نی ولداللہ بندہ ولد فاضل علام نی ولداللہ بندہ ولد فاضل مواہ شری ولا اللہ بندہ ولد فاضل الم خی عبدالغنی (چودھری شیر) چودھری تھن ٹالیہ ساکن انبالہ شیر از جانب مولوی اکبر سین لدھیا نوی خنی نقش ندی مواہ کورو پر دایک بجمع کیشر موشن کے اپنے مقاکد فاصدہ مرزا تا دیا فی سے می اللہ بندہ ولد فاضل قوم ارائیں بدست صفرت مولا تا مولوی حافظ محمد الم الم مجد باتھ ہائے نقش بندی مجددی تو کلی ہمراہ اپنے دونوں مرزا نول سے ہوکر دافل گروہ اللی اسلام ہوا ، ادر مقائد مرزائیوں سے ہیزار موکر سے دل سے توب کر کے شامل ذمرہ مسلما تان ہوا۔ وہ مقر ہے کہ ہیں آئیدہ مرزائیوں کے ہوگر سے دل سے توب کر کے شامل ذمرہ مسلما تان ہوا۔ وہ مقر ہے کہ ہیں آئیدہ مرزائیوں کے ماتھ میل جول اللہ کے واسطے ترک کرتا ہوں۔ ہیں خدا سے تو فقی چواہا ہوں کہ اللہ سات کے دمرہ شی میرا خاتمہ ہوا ور جب تک زندہ رہوں دین ٹھری پرقائم ہوں۔ خدا میدتو فقی جول۔ خول میں مدا دیر قائم ہوں۔ خول دین ٹھری پرقائم ہوں۔ خدا دیر قول میں میرا خاتمہ ہوا ور جب تک زندہ رہوں دین ٹھری پرقائم ہوں۔ خدا در موالی مول دین ٹھری پرقائم ہوں۔ خدا در قائد کی برقائم ہوں۔ خدا در قائد والے مول دیں ٹھری پرقائم ہوں۔ خدا در دو مقر میں میرا خاتمہ ہوا ور جب تک زندہ رہوں دین ٹھری پرقائم ہوں۔ خدا در دو مقر میں میرا خاتمہ ہوا ور جب تک زندہ رہ وں دین ٹھری پرقائم ہوں۔ خدا در دو مقر میں میرا خاتمہ ہوا در جب تک زندہ رہ وں دین ٹھری پرقائم ہوں۔ خدا در دو مقر میں میرا خاتمہ ہوا در جب تک زندہ رہ وں دین ٹھری پرقائم ہوں۔

گواه شد م

نیازآ کین اکبر حسین غوثی نشتبندی لدهیا نوی عفی عنه الشتر جعدارچ دهری رصت الله و دیگررائیان انباله شیر محله یکا باغ \_

آش سند کے داسطان کے انگو مفے دم می لگوادیے ہیں۔

الله يُرْ ..... بهم لكه يجكي بين كدميعيت ومهدويت كا بالكل مدار مقدمات پر ہے۔ اب يك بعد ديكر بے رخصت ہوئى جائى ہے۔ مرزائدل كے ففر وہونے كا پُكا لگ كيا ہے۔ اب چندروز بين نا يا بالكل خالى ہوجائے گا۔ اشاء اللہ تعالى!

اور مرزائيول كوبي مي توفق دے كدده بھى تائب بوكرمسلمانوں ميں شامل بوجائي \_ من خم

۵ ..... اصلاح تدن اور قرآن مجید کی تعلیم مولانا شوکت الله میرشی!

شمرف ہمارا شہری محفد عمر جدید بلکہ ہرایک اسلام اور قرآن اسلام کے بیچ قدائی کا اسرایمان ہے کہ تمام دیتی اور دیندی امور کی ہماعت واصلاح بہتری وفلاح قرآن مجیدی کے

ذریعے میکن ہے در ندندوین ہے ندونیا ہے مرطرح خسارہ ہی خسارہ ہے۔

عصر جدید نے لکھا تھا کہ سلمانوں کی تعلیم اگر سے طریقے ہوا دراوہام پرتی اور رسم پرتی اور باطل عقائد ازمنہ کی روثنی میں اس کو (قرآن کو) و یکھا جائے تو وہ بھی بجائے آیک جل مثین ہونے کے ایک جموعہ الفاظ ہوجا تا ہے۔ جس کو ربز کی طرح ہر فض اپنی طرف سیج کراپ خام اور فلط اور پر مردہ خیال کوتدن کی تصویر بنالیتا ہے۔ پس قرآن شریف کا مطالعہ عمل وعلم کور سے ہونا جائے۔

بہت معقول ريمارك بي مرافكم اس سے انكاركرتا ہے وہنيس جا ہتا كر آن مجيدكا مطالع عقل وعلم كور سے كيا جائے۔اس كنزديك كويا قرآن مجيد ظاف عقل وعلم ہے اور قرآن كوعقل وعلم سے كوكى واسط تبيس "نعوذ جالله من هذه السخافة والبلادة والكفر

والطغيان والبهتان والهذيان"

قرآن مجید توا پ کو بر بان مین بتائے اور الکم (قادیان) اس کو خلاف عثل قرار دے۔ الکم کو یقینا بر بان کے لغوی معنی بھی معلوم نہیں۔ ہم سے سنو! بر بان کے معنی دلیل روش اور جمت قاطع جمت قاطع کے جیں کیا دلیل روش اور جمت قاطع خلاف علم وعقل ہوتی ہے؟ دلیل روش یعنی آتی ہی کا طرح روش جس کا کوئی ذی عقل اور ذی حس اور ذی بعر انکار نہیں کرسکا۔ جمت قاطع بعنی منکر معدل کے ہرایک وعوے اور دلیل کے کا شنے والی پس الیس شے کو وہی لوگ خلاف وعقل کی بینی منکر معدل کے ہرایک وعوے اور دلیل کے کا شنے والی پس الیس شے کو وہی لوگ خلاف وعقل کی ہیں گے جو یا در زادا ندھے ہیں اور دنیوی خود غرضی اور طبح نفسی کا جالا ان کی آنکھوں پرآ گیا ہے جو یا معالی سے دور اور آن سے بھیر کرا تی بیروزیت (استدراج یا تنات کی) پر لا رہے ہیں۔ اور قرآن کی فلط تاویلیس کر کے مسلمانوں کو کمراہ کررہے ہیں۔

استدراج اور تناسخ تو ظاف عقل نہیں نہ عبنی بن جانا ظاف عقل ہے۔ مُرقر آن معاذ الله خلاف عقل ہے۔ مُرقر آن معاذ الله خلاف عقل ہے۔ اعرفوں پر فریب کامسر برزم ڈالا جاتا ہے کہ جو پچھیں کہوں دہ مانو۔ قرآن ہجی میری عقل کا تالع ہے۔ اگر قرآن کو خلاف عقل نہتا کیں تو لچراور پوج دو ہے کیوکر چل کیں؟ ججی میری عقل کا تالع ہے۔ اگر قرآن کو خلاف عمل نہتا کیں تو کچراور پوج دو اور تج مطابق عقل ہے۔ زکو قو وغیرہ کا ایک پیسر کہیں نہ دوسب قادیان میں جموعک دو تا کہ زعفرانی حلووں اور سختھ قوری جو کو میں عقل ہے۔ جو ایر ہوں جو میں عقل ہے؟ سے حائیدادی خریدی جا کیں۔ مرزا کیوں کے لئے زیور مرصع بجو اہر تیار ہوں جو میں عقل ہے؟ سے حالیا المام کا زندہ رہنا جوقر آن سے ثابت ہے خلاف عمل ہے مگر اس کا دوبارہ و نیا میں ایک چینی مغل کے قالب میں حلول کرجانا خلاف عقل نہیں۔

حدیثوں میں مہدی و سے کے آنے کی پیشینگوئی مطابق عش ہے بہت سے دجال (مہدیان کذاب) اب تک آبیکا اور پریشینگوئی بڑے ڈھڑ لے کے ساتھ واقع اور پوری ہو چکی مرد چالوں کا آیا پھر بھی خلاف عشل ہے۔ مرزائی البام ' جسری الله فسی حلل الانبیاء ' ' ریز کرہ می ہی جہ سے مرازائی البام ' جسری الله فسی حلل الانبیاء ' کرہ می ہی جہ سے مرازائی البام کا جن کور آن کلت الله اوروح الله قرارو تا ہے مرازی علی الله کا جن کور آن کلت الله اوروح الله قراروت ہے خلاف خلاف عشل میں خلاف عشل ہے۔ مرازی الله قرارو تا ہے خلاف عشل ہے۔

ایڈیٹر الکام نے اپنی راگ مالا کا تان اس پر تو ڑا ہے کہ علم اور عمل کی روثنی سے موجود (مرزا) کے بغیر حاصل نہیں ہوسکتی اس کا مطلب سے ہے کہ قرآن جوائے کونورو کتاب میں کہتا ہے سے غلط ہے وہ تو یا لکل تاریک ہے۔ مرزا قادیانی علی اس پراپنے علم وعمل کی روشنی ڈالیس تو قرآن نور بن سکتا ہے۔ بس جناب معلوم شد تانت ہاتی اور راگ بوجھا۔ مرزا قادیانی میراثی طور پر بھی راگ مالا اپنے ساتھ لائے ہیں۔

عدالت برالزام

الحكم مطبوعہ كارمارى بيل كلما ہے كہ جب مرزا قاديانى كى طرف سے علالت كا فرائل كى طرف سے علالت كا فرائل كى طرف سے علالت كا فرائل كى مربيقكيث بيش بول فرائل كى مربيقكيث بيش بول اس برجر چندعذركيا كديرم مرجلى شاہ صاحب كى علالت كا جب مربيقكيث بيش بواتو عدالت نے ان كو الكم كو شاہ در كو الكم كو الكم كو الكم كو الكم كو الكم كا كا كو الكم كلم كم كو الكم كو الكم كو الكم كو الكم كو الكم كو الكم كم كو الكم كو الكم

دوم ..... پیرصاحب مروح ایک گوشد شن درویش بین مهدی بن کر مخلف فدا بب شن فیلنگ پیدا کرنے والے نہیں ان کے مقابلہ میں فیلنگ پیدا کرنے والے نہیں ہیں۔ نہ کی فیرب کی دل آزاری کرتے ہیں۔ ان کے مقابلہ میں مرزا قادیانی کی علالت کا اعتبار نہ ہوا اور پیرصاحب کی علالت کا اعتبار نہ ہوا اور پیرصاحب کی علالت کا ان کی حیثیت اور چال چلن کے موافق اعتبار ہوا۔

علالت کا ان کی حیثیت اور چال چلن کے موافق اعتبار ہوا۔

(ایڈیٹر)

تعارف مضامين .... ضميم هجنه مندمير تُه

سال ۱۹۰۹ مرار بل کشاره نمبر ۱۵۰ مرکمفاین

ا است آخرى المام - مولانا شوكت الدير شي

| مولانا شوكت الدير منى!      | ماموريت وبالاكت ب                 |    |
|-----------------------------|-----------------------------------|----|
| الله وجر جمك ا              | لمبم كاعتقاد ركم بر-              |    |
| مولا ناشوكمت الله ميرهي!    | الكارْ فجزات _                    | ما |
| مولانا فوكت الله ميرتمي!    | آساني نشان كاظهور-                | ۵  |
| و مولانا شوكت الله مير هي ا | مرزا قادیانی کے مشن کا پہلیکل پیا | Ч  |

ای تب سے پیش فدمت ہیں۔

#### ا ..... آخرى الهام مولانا شوكت الله ميرشي

الحكم في مرزاقاديانى كا آخرى الهام يكها بينان شاندنك هو الابتد (تذكره مرداقاديانى كا آخرى الهام يكها بنان شاندنك هو الابتد (تذكره مرداقاديانى في المنهم قي والنه مشرقية وكت الله في والتابي كلواكسى آيت سے لكر كها و غرالهام تياركما چور ديا الله عند اور دومرا لكواكس بي كل اور خلاف مورد كيام في كد كلام مجيد حسب ديا بي المربي الكل بي كل اور خلاف مورد كيام في كد كلام مجيد حسب ديا بي المربي التفاء وقت في افراكس الم الله بي حقايات كم ثان فرول كي مطالعد سے ظام رموسكا به اب سند سورة الكور اس وقت نازل مولى بي جيكر صاحبزا وكان رسول مقبول المنظل يعنى طبيب وطام ملي السلام في متواترونات باكى -

کفارخوش ہوئے کہ ابھے تھا اہم ہوگیا۔ (معاق اللہ)ان کوخوف ہوا کہ ٹی کی اولاد

معی ہم کو بت پرسی اور شرک ہے روے گی۔ اہم ہم ہے ماخود۔ افعل الفضیل کا صیغہ ہم بسی

معنی ہی ہے کہ بیں لیمنی مقطوع انسل کفار کے اس طعن ہے تخضرت ہوگیا کو اور محی رفخ

موار جب خدائے تعالی نے اپنے حبیب کی شفی کے لئے سورہ کوثر نازل فرمائی کہ 'انسا اعطینك

ہوا۔ جب خدائے تعالی نے اپنے حبیب کی شفی کے لئے سورہ کوثر نازل فرمائی کہ 'انسا اعطینك

الکو فر ''لیمنی طیب و طاہر کے بدلے ہم نے تھے کو کوثر عطافر مایا ہے کوثر کوثر سے ماخوف ہواور

مبالخد کا صیغہ ہوہ جو بہتات اور کشرت رکھتی ہے۔ اس سے مراد موش کوثر بھی ہوئتی ہے جس میں بدی کشر سے سے موشین کو دود ھا در شہد کے گا اور قرآن بھی مراد ہوسکتا ہے جو دین اور مدنیا کی میں بدی کشر سے سے اور آمت بھی مراد ہوسکتا ہے جو دین اور مدنیا کی طریقت ہے اور آمت بھی میں کہ اور آمت کے موالے ہوگیا ہے۔ دی میری اولا د ہا اس طریقتی فہو آلمی ''لیمنی جو میں میں کہ کشر سے کہا ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہو اور آجی کے روز حیث سے آپ کی اولا دشرق سے غرب تک کشر سے کرماتھ کے کی اور آجی کے روز

دشمنان دین کفاروشرکین عرب کاکمین با بھی نہیں جبیا کہ 'ان شاند تك هو الابتد'ے ظاہر ہے بیفدائے تعالی کی بیشینگوئی ہے جوروز روثن کی طرح دنیا پرآ شكارا ہور بی ہے كمآپ كا وشن بى بیمیا كتاہے۔

اب مرزا قادیانی فرمائیس کیادہ مقطوع النسل ہیں۔ کیادہ صاحب اولاد نہیں کیا چھلے وہوں اب مرزا قادیانی فرمائیس کیا وہ مقطوع النسل ہیں۔ کیادہ صاحب اولاد نہیں کیا وجھلے دونر اندہ وفات پاچکے ہیں؟ شاید آسانی ہاپ نے الہام کردیا ہو کہ میرالے پالک اب نہیں تو آئندہ چندروز میں ضرور مقطوع النسل ہوجائے گا۔ ہمارا قابو چلے تو اس بدھکونی پر کھوسف کھیے آسانی ہاپ کے مند میں انگارے جر دیں۔ کہ مرودوا پنے لے پالک کو مقطوع النسل کرتا چاہتا ہے۔ چرم زا قادیانی کے دشن تو ہندوستان کے موسم کر دو آدی ہیں کیاوہ سب مقطوع النسل ہیں یا ہوجائیں کے جرگز نہیں سب مرزا قادیانی کی چھاتی پر موتک دلیں گے۔ انشاء اللہ ہمارے بیارے ہوجائیں گارے جن کی بدھکونی خودم زا اور چینتے الحکم کا فرض ہے کہ ایسے اندھا وحد الہامات شالع نہ کیا کرے جن کی بدھکونی خودم زا اور چینتے الحکم کا فرض ہے کہ ایسے اندھا وحد الہامات شالع نہ کیا کرے جن کی بدھکونی خودم زا اور پانی کی تاک پر استراچلائے ، دیکھونجم دار ہوشیارا گریہا خرمی الہام ہو النی خیر۔ (ایڈیٹر)

#### ۲ ..... ماموریت وبلاکت مولانا حوکت الله دیرهی!

دنیا بین خصوصا عدالتوں بیں لوگ بیشہ جموت ہوئے ہیں گر کوئی ہلاک نہیں ہوتا کین مرزا قادیانی الحکم مطبوعہ کے ارماری بیش بخروف جلی فرماتے ہیں کہ دمیرا دعویٰ جمونا نہیں خدائے تعالی نے جھے بیجا ہے ادراس کی تائید میرے ساتھ ہے اگر بیس اس کی طرف سے مامور شہونا تو وہ بھے ہلاک کردیتا اللہ "

واضح ہو کہ خدائے تعالی کی کوئل از وقت معبود جواس نے مقرر کردیا ہے ہا ک نیس کرتا ''اذا جا اجلهم لا یست اخرون ساعة و لا یستقدمون ''اورائے محرول کو فرصل و دیا ہے تا کہ برطرح جمت قائم ہواور قیامت روز ہو چھاجائے'' میا سلسل ککم فی سقد ''
کس شے نے آم کودوز ن کی طرف چالیا؟ اور ای تخصرت الله الله کہم دیتا ہے کہ 'امھلهم رویدا ''
پس مرزا قادیانی کوا بی بالکت میں جلدی نہ کرنی چاہے ۔خوب کل چھڑ ساڑا کیں۔ دندتا کیں،
سخھ دی اور جند بدستری مجوش کھا کھا کرسٹ ٹیا کیں، دن عید، دات شرات منا کیں۔

دیکھو ملک سوڈ ان وغیرہ میں کس قدرمہدی پر اہوئے اور ہورہ ہیں۔سب نے اناولا غیری کے نقارے بچائے اور بھی دعویٰ کیا کہ ہم مامور من اللہ ہیں گر جب تک ان کی ذات ورسوائی (جومنجانب اللہ مقدر تقی) بخو کی نہ ہو چکی اور دنیا پر ان کے جھوٹے وعود ک کے پاواش کی عبرت نہ ر میں قبل از وقت ہلاک ندہوئے۔ شاید مرز ا قادیانی ہلاکت ہے جسمانی موت مراد لیتے ہیں۔
حقیقی ہلاکت کو بھو لے ہیں جو خدا پر افتر اوکر سے می ان پرطاری ہوگئی ہے اور روح ہالک ب حس بلکہ مردہ بن گئی ہے جس کے مقابلے میں من مانی موت صرف ایک نقل مکافی ہے ۔ موت و ما عرکی کا وقد ہے ایسی آ مے جلیں مے دم لے کر

اندنی مسیح مک اور فرانسین مسیح ڈاکٹر ڈوئی اور صوبالی مہدی بھی یہی کہ سکتے ہیں جو مرزا قادیانی کہتے ہیں۔ گرچاروں دل میں خوب جانتے ہیں کہ ہم سراسر مجموثے ہیں اور ساتھ ہی یہ بھی جانتے ہیں کہ ابھی ہماری ہلاکت کا زبانہ نہیں آیا۔ پس ایک مکارعورت کی طرح اپنے حقاء ومفہاء کے سامنے مسمحر دلا لے کرتے ہیں۔ ایسے چھکنڈے سادھو بچوں کوکون سکھائے۔

ہلاکت، ہلاکت تو مرزا قادیانی کا تکیہ کلام بلکہ طبیعت ثانیہ بن گئی ہے۔ پیچھلے دنوں پیشینگو ئیوں سے اوروں کو ہلاک کرتے تھے اب اپنے کو ہلاک کرنا چاہتے ہیں۔ یہ بالکل اقدام خودگئی ہے۔ اور چم تخر برے شحفہ، آگرا بھی ابھی چھکٹریاں اور بیڑیاں پہنا کر جسٹریٹ کورواسپور کے اجلاس میں چلا کردیں تو کیسی گھت ہے۔ پس خبردارالی بات بھی نہ کہوجو تہارے نفس کے اندر نبیس اور چس کوتم خود جموعت مجھد ہے ہوئے۔

س ..... ملم كا اعقاد يركم بر العدر بحك!

ور اقادیلی (توضیط ام م ۱۹ برائی سام ۱۱) یس کی این ان در کی طرف سے دو اولی دروری کی طرف سے دو اولی دروری کی جب قوی این ان در کی جب قوی این ان در کی اور کا اس کا اور کا ان کی بیدا ہو کر رب قدیم کی مجت کو اپنی طرف کی بیخ ہے۔ اور کا رائی گوئی کی مجت کو این کی طرف کی مجت کی جبکنے والی آگ سے ایک میس مثال مجت کو کا کر لیت ہے۔ ایک تیسری چز پیدا ہوجاتی ہے، جس کا نام روح القدی ہے۔ اس عبارت سے چھامور طاج ہوتے ہیں۔

الآل الله المرف كليني حق من المركب المركبي محت كو الني طرف كليني قل مهد المركبي المرف كليني قل مهد المركبي المرف كليني قل مهد وم المركبي المر

اور (توضیح الرام ۲۰۰۰ فرائن ۳۰ م ۱۲) ش ہے: ''اور چوککدرو آلقدی ان دونوں محتق کے اس کے دونوں کے لئے محتق میں کدونوں کے لئے النان کے دل میں پیدا ہوتی ہے۔ اس لئے کہ سکتے ہیں کدونوں کے لئے بطوراین ہے اور بھی پاک مثلیث ہے جواس درجہ مجت کے لئے ضروری ہے جس کوتا پاک طبیعتوں نے مشرکانہ مجھ لیا۔''اس عمارت سے مجی چندا مور فایت ہوئے۔

اول ..... روح القدى جرائيل فرشته كانام بين بلك خدااور بنده كى عبت كے جانے سے تيرى

دوم ..... وہ تیسری چڑ پیداشدہ خداد عمال اور بندہ کے لئے بلور ابن ہاور یکی پاک مثلث ہے۔ جس کتا پاک طبیعتوں نے مشر کا ندمجھ لیا۔

اس جگرمزا قادیانی نفساری کا تلیدی اوران کیم اعقاد ہوئ دیکمونط اول بوتاباب آیت کا تھی بیں جو آسانوں پر گوائی دیے ہیں باپ اور کلام اور دور القدی بیتوں ایک ہیں۔ "مرزا قادیاتی اور نساری کی تقریر میں فرق مرف چال بدلے کا ہے۔ ورد دوگی دونوں کا ایک ہے۔ مرزا تادیاتی اور نساری کی تقریر میں فرق مرف چال بدلے کا ہے۔ ورد دوگی دونوں کا ایک ہے۔ مرزا تکوی دونوں اثلاث منافق الله فالد وان کی میتھوا عما کیفر الذین قالوا ان الله فالت ثلثة و ما من اله الا الله واحد وان لم ینتھوا عما یہ قولوں لیمسن الذین کفروا منهم عذاب الیم (مالده ۱۳۰۰) "مین طبی کافر ہوئ دولوگ ہے ہیں کوالم ہوئ مجود مراکبی، اگر باز شد ہیں گا اپ قول ہے۔ ایک مرزا تکم بموجب آیات کی کافر ہوگ دورات ورد میں الدی کو دورات کی مرزا تکم بموجب آیات کی کافر ہوگ دورات کا دورات کی د

دیکموم (اغلام احرفداے برابرہوئے کے بھی برق بیں۔ (خمرانجام اعتم ص ۱۰ تزائن بنااص ۱۸۱۳) پیں کہتے ہیں۔ برا بین احربہ بیل خدائے تجھے کہا ہے ' انسست حسنسی بسسنسزلة توجیدی وتفویدی ''یعنی توجھ سے ایسا ہے بیے بری توحیدو تغریب

ال الهام سے فاہر ہے کہ رزابراین اجریکی تعنیف کودت تو حیدادر تفرید کامرتبہ تو حاصل کر بھکے سے لیکن پورا خدا بنے میں کھی کی تھ عبارت ذیل سے بوری ہوگئ ۔ ویکھو (اربین نبر سمی ۱۹ می شرائ مربا تا الم مربا تا تو مربا تا تو مربا تا تا خدا کی مربا تا تا خدا کی مربا تا خدا کی مربا تا خدا کی مربا تا خدا کی مربا تا تا خدا کی مربا تا خدا کی مربا تا خدا کی مربا تا خدا کی مربا تا تا خدا کی مربا تا کار خدا کار خدا کار خدا کار کار خدا کار کار خدا کار

ما نزوہونا ٹابرت کیا

كيااب معى مرزائى جاعت الكاركر يكى كمرزا قاديانى ضاكى مانقد ون عدى نيس قرآن مجيد على و"ليس كمثله شئى اور قل هو الله احد الله الصمد "واردبوا اور پراین احربیش خداے تعالی مرزا قادیائی کو انست منسی بسمنزلة تسوحیدی وتبغريدي "كيم الكم غبر ٨رج ٥موري ١٩٠١ح ١٩٠ عي عبدالكريم صاحب مرزا قادياني سے روایت کرتے ہیں کہ 'ایک روز کا سرالصلیب (مرزا قادیانی) فرماتے تھے۔اللہ تعالی ضرور جانتا ہے کہ س قدر مجھے نصرانی ند ہب کے استیسال کے لئے جوش ہے۔ اپس میں اس کوان افظوں میں ادا کرسکتا ہوں کہ جمعے اس اعتقاد کی جاتی کے لئے اتنا جوش ہے کہ جتنا خودخدا کو۔' خدا پر

مجموث\_''ان إراد أن يهلك المسيح الآيُّ

نساری کی جع کنی اوران کے اعتقاد کی جاتی کے لئے مرزا قادیانی کے خدا کو بھی مرزا قادیانی کے سادی جوش ہے۔اس تحریر کوتقریا چارسال کاعرصہ کزرااور جوش تو دونوں کواس سے بہلے کا ہوگا۔ لیکن اب تک دونوں سے مجھنہ ہو سکا۔ اور سلمانوں کا خدا تواس بات سے یاک ہے كران كوكسى چيزى جايى كے لئے عاجز انسان كى مائد جوش كھا تا پڑے \_ بلك وہ تو الى طاقت ركھتا ب كداكر جا بي و تمام جهال كوارف العين من بلاك كرد، فودقر آن شريف كواه باور (تحد تعريم ١١، ترائن ج١١ص ٢٦١) عن لكن بين" إع تعره ملك معظم مار عدل تير عد لئ دعا كتيموع جناب الى من محكة بين اور مارى روس تير عاقبال اور سلامى كے لئے حفرت احديث يس مجده كرتى إين " كهام زالدراس كفداكه يسويت كي يخ كي اور جابي كاجوش اوركبا عيسوى نم بب ملكدى اقبال مندى اورسلاتي كى دعا-

اورربالد (دافع البلام ١٠٤، تزائن ج٨١م ١٨٥) يس لكية إل "فدائ جي كهاب "انت منى وانا منك" إلى منك عظام بكرزا قاديانى كاخدام زا قاديانى عيداموا ع-"مجاذاللة رآن مجير على مال ولم يولد ادرانت منى وانا منك مرزا قاديانى كا

ا مرزائد ائم خداد عرقهار يد در كم كهوا كركوكي اور فيض كيم كريل توجيدا ورتفريدكا مرتبدر کھتا ہوں۔ یابید کدوہ دافیل نی کی کتاب میں جھے خدا کی مان رکھا ہے۔ یابید کی کہ میں خدا ہے ہوں اور خدا جھے ہے تو تم اس کو کافر کہو کے بانہیں؟ اگر دانت جموث کہو گے تو کاذب کے واسطے خدا دئد قہار کی طرف سے لعنت کا خطاب موجود ہے۔

### م ..... انكار معجزات مولانا شوكت الله مير مخي!

سیجیب نی ہے کہ اپنی نبوت کا انکار کرنے والے کو انعام ویتا ہے اور جب ونیا شل انعام ہز دکھا کر مجود کرتا ہے کہ میری نبوت کا انکار کرتو شایدات انکار کے باعث آخرت میں جنت کا مالک کروے۔ کو ل بھتی مرزائیو! اب کیا صلاح ہے۔ جب ونیا میں دولت اور آخرت میں جنت آپ کے بروزی نبی نے مشکروں پرلٹا دی تو آپ کے واسطے کیار ہا؟ وُ معاک کے تمن پات وی شکل ہوئی کہ گھرے نہ گھا ہے۔

خیریو الکار مجرات کا جملہ معرف من اب اصل معیقت سنے کر سر تھ میں چندمرزائی
بی ہم سے اکثر ملاقات رہتی ہے اور مجرات پر بحث ہوتی ہے۔ ایک روز معرت ایرا ہم علیہ
السلام کے مجروطلب کرنے پر بحث ہوئی۔" رب ارنبی کیف تحبی العبوتی قبال اولم
تومن قال بلی ولکن لیطمئن قلبی قال فخذ اربعة من الطیر فصرهن الیك ثم
اجسعل علی کل جبل منهن جزاء ثم ادعهن یا تینك سعیا (بقرہ: ۲۱) "مفرین"
نے جو بحواس آیے گا فیرفرمائی ہے وہ تو علاء وناظرین شمیم پر بخوبی روشن ہے مگرہم نے اس پر
حب ذیل مجردان برعدی کے۔

ہم نے کہا بے شک می اور میت خدائے تعالیٰ کی صفت ہے تم معجزات انہاء کے منظر ہو مگر کیا قدرت اللی کے معجزات کے بھی منظر ہوجو ہمیشداور ہر وقت بطور سنت اللہ معجزات و کھاتی

رہتی ہے۔ آیت ندکورہ میں حضرت ایراجیم علیہ السلام معجزہ دکھانے کے مدی نہیں بلکہ وہ تو جناب بارى ساس كىست كے موافق معجر وطلب فرماتے ہيں كه "اے خدا تو قاطر السموت والارض ہے و قادر مطلق ہے مجھے بھی وکھا کہ تو سرووں کو کیو کرزیم ہ کرتا ہے۔ 'اگر خدا سے تعالی احیاء اسوات نہیں کرسکتا تو بیسوال عبد ہوا حالانکہ نی کا سوال عبث نہیں ہوتا لہوالحدیث کوخدائے تعالیٰ منع فرما تا ہے اور اس کوضلالت کا سبب قرار و بتا ہے۔ اس پر مرز انٹیوں نے کہا وہ نبی بی کیسا جو مجز ہ و كي كرخدات تعالى برايمان لائ يهم في كما" ادنى كيف تسمى العوتى "برغوركروآخريد كيما سوال ہے اوركون سائل ہے۔ دوم .....كوئى ني مال كے پيف سے بى ني تيس پيدا ہوا بلكه بيد لمت برئي كوبعد من لي ميدروو ووجدك ضالًا فهدى (الضعى:٧) " آتخفرت المالية کی جانب خطاب ہے جس میں حالت قبل از دحی کو یاد دلا کر خدائے تعالی اپنی تمام معتیں یاو دلاتا ے اور ہرایت فرما تا مے کہ واما بنعمة ربك فحدث · ·

خدا کے فضل کا مویٰ سے پوچھتے احوال كه آم لينه كو جائيں پيمبري مل جائے

''ذالك فِيضل الله يوتيه من يشاء ''وكى اورالهام يرثوت كالمراثين\_وحى اور البام المجهام يايرا مو مخض يربلك برجاء ارير بوتا م-"اوحى دبك الى النحل الآية ا الآية " مختيق شياطين اپنے چيلوں پر وی جیجتے ہیں۔ و سیھے شیاطین بھی وی کے مالک ہیں۔ اگر کوئی كح كرآيت ماضل صاحبكم وماغوى "آي ووجدك ضالاً فهدى" كاظاف ہے تو جواب میرے کہ بہلی آیت میں قبل از نزول وی کی حالت کا بیان ہے اور دوسری آیت نبوت وزول وی کے بعد کی ہے۔ چنانچہاس سے آگلی آیت 'وما پنطق عن الهوی ان هو الاوحى يوحىٰ "اسكامابر-

آیت میں صربین کے هنی پر پرزے مااجراء علیحدہ کردینے کے ہیں میکر مرزائیوں نے ا ہے نی کی ٹوا پھاؤنفسر سے وہی معنی میان کئے جوسیدالٹیاج نے اپنی تفسیر میں کھے یعنی جانوروں کو ا پی جانب رجوع کراور پرچاوہ تیری جانب دوڑ کر ملے آئیں گے۔ارے داہ رے تیری مرزائیو! تمہاری تاویل کے کیا کہنے ہیں۔ جانداروں کا پرجانا بڑا بھاری معجزہ اور بیآیت قدرت ہے موالتے بھینیوں کو چرواہے بکری بھیٹروں کو، چڑی ماروغیرہ طیور کو۔حلال خور کتوں کو۔ پرچا لیتے ہیں کیا ایک ادلوالعزم نی جناب ہاری ہے ایسے بی آیات قدرت کے دیکھنے کی استدعا کرتا ہے۔

اوراينااطينان چاہتا ہے۔ مرسوال توب کہ اے خداتو مردوں کو كيكر زندہ كرتا ہے جواب سر ہے كہ جالوروں كوني جا معال اوآسان جواب ازريسمان۔

ہم نے آیک اور بات کی کریات بلك مدخیا كال فرمایا تعنك طير آ كول عفرمایا جوطور كے لئے موزول تحاس كا مكر جواب شرال ہم نے كہا حياس لئے فرمایا كرا گروہ جا لوراً رُ كرا نے تو يداخال ہوتا كر شايد دوسرے جالوراً وكرا مكے إين اور جب دوؤكر سائے سے آكي سكت يداخال جاتا دے كا۔

جسب ہم نے بید بحث کرنی جائی وی کد برزائیوں کی بات بھی تاقیق تفار البذارہ میں کا بات بات میں تفاقض تفار البذارہ سجو کہا کہ بدوالسفہ شرقید کے حضور ہماری کوئی بات بھی شدیکی کی البذا بحث کا خاشدہ و کمیا بدجاوہ جا۔ ۵ ..... آسانی نشان کا ظہور

#### مولانا شوكت الله ميرهي أ

٢ ..... مرزا قادياني كمشن كاليشيكل بهلو

مولا ناشوكت العدمير تميا!

جس قدر مہدی آج کک گزرے اگر چرسب نے دین کے نوے بلند کے گر در هیقت سب کامٹن پولیکل تھا۔ کونکہ وحق بغیراس لگے کے قابوش بیں آ کے ۔انہوں نے گہا کفار اور مکرین کو طک سے لکالوا گر وہ مہدوے شلیم شکریں تو سخت او بغول اور برے برے عذابوں سے ان کو ہلاک کرد کیونکہ آج کے روز ہمارا تبعیہ ہمارا سکہ ہماراتھم ہے۔ ہا آخر طک گیری اور وغوی جاہ وشم کی ہوں میں زبروست قوموں کے ہاتھوں کے کی موست مارے گئے۔ بیان ممالک کی کیفیت ہے۔ جہاں وہ آزاد اور مطلق العمان شے۔ ہتھیار اور سامان حرب رکھنے کی ممالحت نظمی۔انہوں نے بیر خیال خام بیکایا کہ آسانی تا تید ہمار سے ساتھ ہے۔افوائ طائکہ ہماری کی پر ہے۔فوج بھی ہے خزانہ بھی ہے گر چندروزش جونئی کے پر بی اس کو طک عدم میں لے اڑے اور خبار آلود مطلع صاف ہوگیا۔

مر ہندوستان جیے ملک میں جو مخلف فداہب واقوام کامسکن ہے کی میار کا مہدی یا مسح بنا قائل معنی ہے۔ فصوصاً موجودہ زماند میں جب کہ تمام اقوام و فداہب امن وامان کے ساتھ ایک آزاد پر اس کو زمنت کی ہی ہوت میں جی ۔ ایسے ملک کوسوڈان پر قیاس کرنا حمالت یا مائچ ایا ہے۔ برلش کو زمنت کا جیسا سطوع وجروت اعلی درجہ کا ہے وہ وکی ای ملیم و مستقل مران

ے۔اس کوآزادی نماہب کا برالیاس ہوہ حتی الوسع نہیں جاہتی کہ کی کے نماہب میں خواہ نیاہویا پرانا مداخلت کرے۔ پس مرزا قادیانی کی خوش قسمی ہے کہ بادصف دل آزاری تمام الل نماہب کے جوگور نمنٹ کی تجی وفادار رعایا ہے اب تک قانون سڈیش میں نہیں لیسٹے گئے۔ میں امام الزمان مول میں سے موجود ہول۔ جھ پر ایمان لا نافرض ہے اور جوشن امام الزمان پر ایمان نہ لائے وہ واجب الفتل ہے۔

# تعارف مضامین .... ضیم فحنهٔ مندمیر تعد سال ۱۹۰۴ ۱۲۰ را بریل کشاره نمبر ۱۱ رک مضامین

| ا ا الله الله كورث اور منجاب چيف كور |
|--------------------------------------|
| السن نى اورى دىن فرق ـ               |
| ٣ مرزائی جماعت۔                      |
| سم وعي من شاه والامعاملي             |
| ٥ كاليون بمر عطوط                    |
|                                      |

ای رسیب بیش خدمت بین -۱ ..... آسانی باتی کورث اور پنجاب چیف کورث قاسم علی خان سر بند!

> عزیزیکه ازدرگهش سر بتافت بهردرکه شدهیچ عزت نیافت

عرصہ تک مرزا قادیانی ای بات پر تلے رہے کہ جہاں کی سے ذرائعی چھک ہوئی حجف آبانی ہائی کورٹ بیس مقدمہ دائر کردیا۔ اور بذریعہ شن یعنی اشتہار مشتبر بھی کردیا کہ فلاں فض پرہم نے مقدمہ دائر کریا ہے۔ اگر معاعلیہ معانی ما تک لیے تو ہم درخواست دعوی واپس لے کس سے دورنداس کی بید فرات ہوگی بیتا ہی آوے گی۔ بیچارہ تعنیا تھی او بار تازل ہوگا نقصان ہوگا۔ تا کہ بیغریب خوف متعلقیں بھی لیبیٹ بیس آجا کیں گے۔ ان پڑھی ادبار تازل ہوگا نقصان ہوگا۔ تا کہ بیغریب خوف زدہ ہوگر تالی کہ دوب دواب اور پیشینگوئی کا الرجیس پڑا تو دالا لوں کی معرفت خفیہ کا روائی وی جورا آسانی عدالت بیس کی معرفت خفیہ کا دروائی دی شروع کردی، تا کہ کی ندگی حیلہ سے دام تزویر بیس پھن جائے ۔ بعض معاملات بیس افشاء راز ہونے پر زیادہ قلعی کھلے گئی تو مجبورا آسانی عدالت بیس مقد مات دائر کرنے سے شاید بدین لی ظافی اجتناب کرنے گئے کہ وہاں تاریخ بیش بھی دوسال بھی مقد مات دائر کرنے سے متابد بین لی ظافی اجتناب کرنے گئے کہ وہاں تاریخ بیش بھی دوسال بھی تین سال کے بعد پڑتی ہے دوئی خارج حالانک مدعاعلیہ کوئر تک ٹیس کہ کہا ہوا۔

مگر مدگی کو ضرور بذر بعد الهام خمر دی جاتی ہے کہ تبھارا مقدمہ خارج ۔ اب تاویل کی ضرورت پڑی تو کہد دیا کہ ہم نے رہم کھا کر مقدمہ والیس لے لیا ۔ کیونکہ ہم اسم بائسمل جمال ہیں۔ شدکہ جلالی ۔ جب ان چال بازیوں کا حال طشت از بام ہونے لگا اور جشر آرنی شریعی کی شوں ہوئی اور مقدمات کا فوری اثر بھی ظبور ش نہ آیا اور چککہ بھی کھے دیا کہ آسانی ہائی کورٹ ش آکندہ کوئی مقدمہ دائر نہ کریں کے تو تا چار مدالت عالیہ بیں مقدمات دائر کرنے چھوڑ دیے اور برلش کوزنمنے کی طرف جھوڑ دیے اور برلش کوزنمنے کی طرف جھے۔ اس میں چند فوا کہ دست بدست ملنے کی بدی مخوائش موجمی۔

اول .....الهام تیداورجر مان خالف کے لئے تیار ہے۔ددم ....فف رقم جرمان آمدنی میں شار سوم .....جورو پید بطور چندہ کسی کی ذات کے لئے جمع کیا جائے گا۔ اس میں نے بھی فف بیت المال کا مال ادر کامیا بی پر پانچوں تھی میں۔ گرش مشہور سرمنڈ اتے ہی اولے پڑے جو مقدمہ لائی گروع کیا۔ اس میں سوائے الهام پر اعتبار ہونے کے وکلاء و پیرسٹرول سے صلاح

مشورہ اوران کی رائے پر کلی احماد، کویا خدا کا دروازہ چھوڑ کراب پیرسٹروں کے پاس درور پھر تا شروع کیا۔امام الزمان ،خلیعۃ اللہ، حجت اللہ وغیرہ کے جس قدر ڈپلوے ملے تھے۔سب پالائے طاق، مرزا قادیانی کے لئے خودا پی تحریرات میں پہمی قدرتی حجاب حائل جس کی عبارت ذیل میں درج کی جاتی ہے۔

''کونکداس تحوج کی حالت میں کچھالی صفات کا رنگ فلی طور پرانسان میں آجاتا ہے۔ یہاں تک کداس کارم، خدا تعالیٰ کارم، اوراس کا خضب خدا تعالیٰ کا خضب ہوجاتا ہے۔ اور بیدا ہوجاتا ہے۔ اور بیدا ہوجاتا ہے۔ اور کی پر خضب کی نظر ہے وہ کہ دعاتی ہوگاں چنر پیدا ہوجاتا ہے۔ اور کسی کو رحت کی نظر ہے دیکھا ہے تو وہ خدائے تعالیٰ کے نزد یک موردرم ہوجاتا ہے اور جیسا کہ خداوند تعالیٰ کاکن دائی طور پر نتیجہ مقصود کو بلا تخلف تعالیٰ کے نزد یک موردرم ہوجاتا ہے اور جیسا کہ خداوند تعالیٰ کاکن دائی طور پر نتیجہ مقصود کو بلا تخلف بیدا کرتا ہے۔ ایسانت اس کاکن بھی اس تموج اور مدکی حالت میں خطائیس جاتا۔ جب بیسٹر کرتا ہے قو خدا تعالیٰ معالیٰ تمام برکتوں کے اس کے ساتھ ہوتا ہے اور ہرایک چیز جو اس سے مس کرتی ہے بیٹیراس کے جو بید دعا کرے برکت پاتی ہے۔ "مرزا قادیانی نے بیترام مداری خاص این تحقیم میں خوص کے بیں اور ہرمر بیکواس کی تعلیم ہے۔ "مرزا قادیانی نے بیترام مداری خاص این تعلیم ہے۔ میں خطری میں اور ہرمر بیکواس کی تعلیم ہے۔

مراپ لئے لئے لیا منسائج ہے بیرحالت تنوج اور مدکی تھی اب تو جالت جز و کی ہے۔ ای لئے خداوند کریم کا مجروسہ بالکل چھوڑ دیا کمیا۔ پھر کیا ہے

> نہ خدا ہی کما نہ وسال منم نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے

لیکن پرمجی الہام کی عادت متمرہ نہ چیوٹی ۔ نفس امارہ نے ایسا چکمادیا کہ تمیں سالہ محت ومشقت طرفة العین میں غایت می ۔

> طرفة العينى جهان برهم زند كس نمي آريكه آنجا دم زند

حکیم الامت کی بھی حکمت عملی نہ چلی۔ ان پرتو سکتہ کا عالم طاری ہے۔ جس پر مقدمہ دائر کیا وہ تو بعون عنایت ایز دی سرخرو باعز ازتمام جرم ہے بری۔ اور دعوی خارج ۔ مگر حضرت کومعہ ان تمام مشاہیر کے جن کے محروسہ پر خداو عمرت اللہ ہے جو تمام عالم کا امید گاہ ہے رو گردار ہوئے یہ سرنا کی کہ تشمیر کئے مجھے اور آفات آسانی، جسمی ، مالی کے علاوہ بے تو قیری و فیرہ نفع میں رہی بے سرنا کی کہ تشمیر کئے مجھے اور آفات آسانی، جسمی ، مالی کے علاوہ بے تو قیری و فیرہ نفع میں رہی بے

عن تی کا ..... جاگرا جو لاحق حال دشمتان ہوا۔ اس نے یہاں تک نوبت پہنچائی کہ خرد جال سے اتر تے ہی مرض فرمن عود کرآیا اور سوائے اس کے کہ ڈاکٹر صاحب بہاور سے بمنت التجا ہو کہ بچاؤ اب یہ یہ ذات پر ذات کہ ای وجائی قوم کی بناہ ڈھونڈی ورنہ کا راز وست رفت کا معالمہ ہے۔ اس پر یہ طرہ کہ براثش گور منٹ کے اعتبار پر اعتبار اور میا لتجا کہ خالص الحاص ای قوم پر جھے اعتبار ہے جس یہ طرہ کہ براثش گور منٹ کے اور قدر کے ورسے مرتا بی کی ہے۔ باوجود اس قدر منت واجت و الحاجت کے باواش عمل کا وہی تھم رہا۔ چیف کورٹ تک وہائی مجائی گر تو بہتیں اسم الحاکمین کا سے بھی ٹل سکتا ہے۔

اب شار کرلوکتی دلتیں ایک بی جو کمیں بھوگئی پڑیں ادرا بھی تو پہلائی پیالہ ہے کہ مرزا
تاویائی کا خود قول ہے کہ ای دنیا ہیں بہشت اور و درز شروع ہوجاتی ہے۔ مولوی کرم الدین
صاحب کے مقدمہ میں فرد جرم لگ گئی۔ گئے تھے روز ہی بخشوانے نماز گلے پڑی۔ جس کا نتیج نہیں
معلوم کیا ہوگا۔ اکر ضمیمہ سے یہ بات پائی جاتی تھی کہ دس بچ سے لے کر برا برپائی ہے شام تک
بلا وقد عدالت ہیں کھڑے رہنا اور سفید وودھ اور برف کھڑے کے کر برا برپائی ہوگئی مرض
فزیل ہیں ہیں جتال ہووہ سروں دودھ اڑا جاتا ہے کھروں ہے سے پائی بج شام تک لینی سات
گوند تک برا بر کھڑا رہے اور بول کی بھی حاجت نہ ہو۔ واور سے معدے اور گرد ہے کی قوت ماسکہ
وجاذبہ۔ اگر ذیا بھیس نہ ہوتا تو شاید وطریوں اور مول وودھ اور برف کی جاتے ۔ قبل از پیش سیمیم
دجاذبہ۔ اگر ذیا بھیس نہ ہوتا تو شاید وطریح کے۔

یا خوف عدالت ہے کہ پیشاب تک ٹیس آتا گور نمنٹ پر بھد منت بیٹا بت کرنا کہ شل عمر رسیدہ ہوگیا ہوں۔ قبر ش پاؤں لٹکائے بیشا ہوں اور پھر نوٹیکل خدمات تمیں ہم سال سے کرر ہا ہوں جن کوسوائے گور نمنٹ کے کوئی ہجھ ہی ٹیس سکتا۔ ای پالیسی کے اصول پر جھ رت عیسی علیہ السلام روح اللہ کو گائیاں دیتا ہوں اور اسلام بھی مجھارتا ہوں تا کہ سلمان بدظن نہ ہوجا کیں۔ گر اس خشہ خیر خواتی کا بظاہر تو کوئی اثر معلوم نہیں ہوتا۔ کوئکہ مقدمات کی اہتری شاہد حال ہے۔ شاید چیف کورٹ میں بیٹی کر نتیجہ حاصل ہوجس کی امید گلی ہوئی ہے۔ فی الحال ہمیں منتظر رہنا چاہے۔ اُن الحال ہمیں منتظر رہنا چاہے۔ اُن الحال ہمیں منتظر رہنا چاہے۔ اُن الحال ہمیں منتظر رہنا چاہے۔ گا۔

مرزا قاویانی کی حالت حموج، مدو جزر سے جمیں ایک نہایت باریک کلتہ مفروضہ موہومہ مل کیا۔ ووید کہ حضرت عیسی علیہ السلام کی حالت ہروفت اور ہر کی خاص انقط مفروضہ کے جو اپنی جگہ سے نہیں ہلا۔ تموج اور مدکی حالت میں قائم رہتی تھی اور طرفۃ العین کے لئے بھی جیسا کہ مرزا قادیانی کا آج کل حال ہے۔ بحالت جزر کبی نہ پلتی تھی شہوت یہ ہے کہ جب حضرت عیلی علیہ السلام ہمراہ شاگردوں کے راستہ میں جاتے ہے تو ایک عورت نے جس کا مرض بارہ سال سے جاری تھا اور ہزار ہا علاج کر چکی تھی چیچے سے آپ کا دامن چواہ کیونکہ اس نے اپنے کو اس الأتی نہ سمجھا کہ سامنے سے آئے۔ معا دامن کو چھوتے ہی مقتاطیسی اثر ظاہر ہوا۔ حضرت می نے پھر کر دیکھا کہ ایک برصیا ہے وعائے خردی کہ جیسا تیرااعتقاد ہے۔ ویسا ہی ہو چوا نے ویسا ہی وقوع میں آئے۔ گرافوس مرزا قادیانی کے حاشیہ شین جوشب وروز خدمت میں موجود پوشاکیں بدلوادیں ہر وقت مصافحہ سے ہاتھ کرم کریں۔

گھر بھی وہ حرارت جوایک عام آدی میزیا تختہ میں ڈال کراس کو حرکت دے سکتا ہے۔
اب مرزا قادیا ٹی کی صحبت سے حاصل نہ ہو اور مجد میں وہی غل غیارا، حقد نوشی جس کے مرزا قادیا ٹی نالاں ہیں جاری رہے۔اب مرزا قادیا ٹی انساف کریں کہ بیا بھی عمل الترب ہے یا خدا کا ہاتھ یا وہ خودخدا ہے جو سفر میں مدتمام اپنی برکتوں کے ہمراہ ہوتا تھا۔افسوں ہے کہ مرزا کو اپنی تحریرات جادہ اعتدال سے فرخوں دور بھینک رہی ہیں۔

راقم: قاسم على خان بييرُ كلرك محكمه نهرسر مبتد

#### ۲ ..... نی اور میر دمی فرق مولانا شوکت الله میرشی!

حدیث شریف میں جو بددار دہوا ہے کہ ہرصدی پرمجد دپیدا ہوگا تو اس سے مراد تھائی
علاء ہیں جو سلمانوں کو تو حید بھی ادرا جاع طریقہ تھے بیٹے اٹھا یا دولا کیں گے۔امور دین ادر تو اعد
شرع متین کی تعلیم تلقین کریں گے۔ مگروہ نی ادر رسول شہوں گے در شدعد ہے میں ایا کا فظ شرور
آ تا حالانکہ صرف من یہ حد دلھا دینھا وار دہوا ہے دچہ دفی الدین کے لئے ترفیس کہ وہ اس کا ہوتا ہے جو تھی الاعلان نبوت ورسالت کا دھوئی کرتا ہے۔ مجد دفی الدین کے لئے ترفیس کہ وہ اس کا دو گائی کرتا ہے جو تھائی
دو گائی کرے اور کے کہ میری تجدید پر ایمان لا کو کیونکہ وہ تو تھی تھیں تھی مقد کیر کرتا ہے جو تھائی
علاء دین کا منظمی فرض ہے۔ دیکھ لوکسی مجد دنے نبوت کا دھوئی نہیں کیا اور جھوٹے مہدیوں نے بھی
نہیں کیا جو اپنے دل میں خوب جائے تھے کہ ہم جھوٹے اور تھی حب جاہ اور ہوں مال و متاع کے
نہیں کیا جو اپنی جانب رجوع کر رہے ہیں۔اگرچہ وہ مکار اور فرجی تھے کہ مؤلی ہیں۔
اسلامہ کو انہوں نے محوظ دکھا اور بے حیا اور ڈ میں نہیں سے جھے کہ مرز اقادیائی ہیں۔

علی ہڈائی کا مرتبہ مجدد کے مرتبہ ہے بڑھا ہوا ہے کم از کم دونوں میں عوم خصوص مطلق کی نبست تو صرور ہی ہے بین ہر نبی مجدد ہے۔ گراس کا عکس میجے نبیس لین ہر مجدد نبی نہیں ۔ انسان اور حیوان میں جوفرق ہے بینی فرق نبی اور مجدد میں ہے لینی جس طرح انسان زید وغیرہ کو حیوان مطلق لکھنا لائیل ہے۔ ای طرح نبی کو مجدد کہنا باعث کسرشان ہے مگر مرزا قادیائی کے لئے کسرشان نبیس وہ اپنے چیلے چاپڑوں میں آونی ہیں اور مسلمانوں کے سامنے اپنے کو حسب فحوائے مدین شریف مجدد بناتے ہیں کو یا گرگٹ کی طرح رنگ بدلتے ہیں کہ بھی مجدد ہے ہیں کہ بھی مجدد ہے کہ اور کبی ایک بھی انبیاء سے بھی بڑھ کر

عيسي كجا است تابنهد هابه منبرم

(ازالداد بام ص ۱۵۸ فزائن جسم ۱۸۰)

مجمی خاتم الخلفاء (خاتم الانبیاء) یعن قیامت تک تمام ابنیاء سے بڑھ کراور خاتم رسالت ایک لغویت ہوتو بیان کی جائے۔

مجددتو صرف احکام الی کو یا دولاتا ہے محرم زا قادیائی نے مجدو بن کر یہ کیا کہ احکام الی اورشر بعت اسلامیہ ہی گی ترجم و تین کر دی قصور پری کوروان دیائی کی ممانعت کی بعض انبیاء کو نبی ہی نہ رکھا اور کلہ تا انتداور دول اللہ بیٹی سے علیہ السلام کوگالیاں دیں اور ان کے جائیس ہے۔
کو نبی ہی نہ رکھا اور کلہ تا افتداور دول اللہ بیٹی کے تکر بنتے مجروات کا افکار کیا کیونکہ خود کوئی مجروفی کی اصلاح کی تکھا سے تاکوآئے بھئی ناکوآئے آئے ضرت اللہ اللہ نے میسائی فد بب (مثلث) کی اصلاح کی تو میں ان نے خدا کا لے پالک بن کرتو حد ہی کو جزیرے اڑا دیا۔ فد بب اسلام جوتمام فدا بب کا مسلم ہے۔ آپ نے باوصف دعوی مسلمانی اس کی اصلاح کا دعوی کیا۔ اصلاح کیا سادہ لوحوں کو مونڈ کر البت موجد بیا پر ہاتھ کی پیر کرا ملام ہی سے مرتد و مخرف کردیا۔ اس صورت میں آپ کو مجدد تو کیا البت موجد فد بہ بعد بیدم زائی و تائے وہر مردین الی کے تو بجا ہے۔

ني ادررسول ضردرصا حب صحيفه بوتاب محرجن اصول اسلاميدمع في اورحرمت تصاوير

کی آپ نے ترجیم کی ہے۔ اس کی نسبت الہام ہونے کا بھی کوئی حوالہ نیس ویا۔ اور ندآ سائی صحیفہ مشتیم کیا۔ ہاں چند بے جوڑ اور بے معن فقر روہ بھی اپنی بھٹی بیس خرور شتیم کے کہ والیا ہے اور او ویسا ہے یا بھٹی بیس خرور شتیم کے کہ والیا ہے اور او ویسا ہے یا بھٹی بیس خرم رزائی فد ہب کے اصول وضوابط جوالہا کی طور پر نازل ہوئے ہوں۔ ان کا کوئی مجموعہ اب تک منفیط اور مدون اور مطبوع و مشتیم نیس ہوا۔ اس سے صاف فابت ہے کہ مرزا جو دیا ہی بات اور ماصل کے اوا کرنے کی بھی لیافت نیس رکھتے۔ ورنہ غیر ممکن ہے کہ جو ثرافائی رسالے اور وزبان بیس مشتیم ہورہ ہیں وہ عربی زبان بیس مشتیم نہ ہوتے۔ کو نکدوہ جو ثرافائی رسالے اور وزبان بیس مشتیم ہورہ ہیں وہ عربی زبان بیس مشتیم نہ ہوتے۔ کو نکدوہ سب الہا مات ہیں اور نبی جو کھ کہتا ہے الہام ہی سے کہتا ہے۔ آید و ما ینطق عن الھوی ان سے الاور سی یہ و سے الاور سی یہ و سے الاور سی یہ و سے اللہ وی اساف اللہ ہونا صاف فاہت ہے اور مفتری علی الناس او آپ ہیں ہی۔

کیامعنی کرتمام اولیاء الله علیه الرحمہ کواپیے ساتھ ناقص نی بنادیا اور بھم نگا دیا کہ قیامت تک ناقص نی پیدا ہوتے رہیں گے۔ مرمرزا قادیانی کے زمانہ پس ناقص نی کیامٹی کوئی ناقص ولی بھی نہیں۔ ناقص یا کامل جو کچھ ہیں خود بدولت ہی ہیں۔ کیونکہ آپ ناقص نی بھی ہیں اور خاتم الخلفاء لین اکمل الانبیاء بھی۔ ایک متاقض لغویات سے چیلوں چاہڑوں کوق کیا شرم آتے گی جبکہ خود کوشر مہیں۔ آئخضرت علیا نے جو بیار شاوفر مایا ہے کہ میرے بعد ہرممدی پر ایک مجدد آتے گا تھ کیا ہے بھی فرما دیا کہ دو می موجود اور مہدی مسعود بھی ہوگا تو تمام مجدود ل کا جو آج تک آئے

اورآ ئندہ تا قیامت آئیں کے مہدی اور سے ہوتا ضروری ہے اور کیا یہ می فرما دیا ہے کہ مجد دول میں سے کوئی اور تو مہدی اور سے شہو گا ہاں تیر ہویں صدی میں ایک چینی الاصل مثل ہندوستان کے موضع تا دیان میں پیدا ہوگا جو مجد دمجی ہوگا اور مہدی اور سے بھی۔

ادر ہاتی تا قیامت برائے تام مجدد ہوں کے۔مہر ہائی فرما کر بدنعویات گئتے جائے۔
کیا آبخضرت نے بیجی فرما دیا ہے کہ قرآن مجید جو مجھ پر ٹازل ہوا ہے وہ مکر راور سرگر راور دہ کرر
ادر مرکر راور برار کر دبر مجدد میں ٹازل ہوگا بلکہ ترمیم ہوکر گویا جو واقعات میر سے ذمانہ میں گزرے
جیں اور جن کی بابت وقتا فو قا وی تازل ہوئی ہے وہی واقعات لوث کر دنیا میں پھر آئیں گے۔
خصوصاً قادیان میں کیونکہ وہ اُوقعات آسانی ہا ہے گز نیمل میں محلوظ میں ۔ بیتو بالکل دعاد حروالوں
کاعقیدہ ہوا جو بیہ کہتے ہیں کہ اطوفان اور اوراس اب بف اور سکندر ڈوالقرن وغیرہ کے واقعات
اینے ظرف میں موجود کا دماری آئی ہے جائیں۔

مرزا قادیانی نے بید عقیدہ اس لئے تراشا کہ اپنے کو بروزی ہی بنائے لیمن استحضرت الطال کا مقیدہ ہے) چر استحضرت الطال کی دوح ان کے جسد میں کودکرائی ہے۔ (جیسا کہ تائے والوں کا عقیدہ ہے) چر فرد ہے کہ وہ تائے دو ترے کو در کر استحضرت الطال کے جدمبارک میں واقع ہوئے۔ اگر چہ الل تائے کا بید عقیدہ نہیں کہ دوسرے قالب میں روح کے حلول کرجانے پر اس کے تمام واقعات دافعال بھی لوٹ آئیں گے اور شدعا دھروالوں کا بید عقیدہ ہے کہ گزشتہ دافعات چر فاہر ہوں گے کیونکہ دو تو بیک کہ دوہ واقعات معدوم نہیں ہوئے بلکہ اپنے اپنے ظرف میں موجود ہیں گرا تھوں ہے لیک نہتائی ہیں شدعاء دھروالے دھریہ ہیں اور مسلمان تو خدانہ کرے کول ہوئے۔

۳ ..... مرزانی جماعت مولاناشوکت الله میرخی!

عیب للف ہے کہ مرزا قادیاتی کا تو کوئی ندہب بی ٹیل۔ وہ تو آسائی ہاپ کے لے
پاکہ بن کر یا بالکل مطلق العمان ہو گئے اور انت منی وانیا منك کہ کرخود خدا بن گئے۔ ہملا خدا
کا کوئی ندہب کیوں ہونے لگا۔ وہ توجس طرح تمام دنیا کاخلاق اور موجد ہے۔ ای طرح ندا ہب
کا بھی خالق اور موجد ہے۔ گر مرزا کی جماعت بہت سے ندا ہب ہے مرکب ہے۔ اور مرزا
قادیاتی کمی کسی کے ندہب ہے تعرض ٹیس کرتے۔ ہر پتی کو اپنان کی پرنچارہ ہیں۔ وہ تو یہ کہتے
ہیں کہ جھے ہے بیعت کرلو ندہب جو چاہور کھو۔ مطلب سعدی دیگر است، مرزائیوں میں حق بھی
ہیں۔ الجوری ہی ہیں۔ صوفی بھی ہیں وغیرہ۔ خود کیم صاحب اور امروی صاحب این کو گوروہ
ہیں۔ الجوری ہی ہیں۔ بیان کی تقلیدی، چال ہے کیا معنی کہ ٹو اب سید صدیق حسن خان مرحوم
الجوری ہے ہی ہیں۔ بیان کی تقلیدی، چال ہے کیا معنی کہ ٹو اب سید صدیق حسن خان الرمان کے
کر مانے میں دونوں صاحب الجوری ہے دربتا قابلی افسوس اور کورا نہ تھیداور اپنے خاتم الخلفاء
کی کرشان کا باعث ہے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ بروزی نی پرانجی تک ان کا پورا پورا ایمان ٹیس
کی کرشان کا باعث ہے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ بروزی نی پرانجی تک ان کا پورا پورا ایمان ٹیس
اور منافقانہ برتاؤ برت رہے ہیں ورنہ کی محبت اور خالص عقیدہ تو شرک فی الاسم بھی گوار انہیں
کرستان

مولوی امروی اینایایوں کہتے کہ تمام مرزائی جماعت کارشتہ شیخ بٹالوی سے ملانا چاہتے میں محر حکیم صاحب وغیرہ بلکہ خود مرزا قادیانی بالکل خلاف ہیں۔ عالبًا امروی صاحب کا بیہ خیال ہے کہ ہم نے شیخ بٹالوی کو جیت لیا تو ہندوستان کے دس لا کھا ہلحدیث کو جیت لیا اور پھرا یک نظیرال می ۔ شخ موصوف کے منڈتے ہی قاویان میں الجعدیث کی ٹپکا ٹیکی شروع ہوجائے گی پھر کیا تھا میں بھی چل اور تو بھی چل۔ تمام الجعدیث مرزائی شہوجا ئیں تو جھی کہنا۔ اب تک تو امروہی صاحب کی اس خیالی کھیڑی کی ہامڈی میں اہال آیا نہیں نہ کیلی کنڑیوں نے آگ تبول کی تا کہ ہامڈی میں کھدیدی آئی آئندہ یا قسمت یا نصیب۔ بفرش بحال شخ بنالوی چکٹی چڑی ہاتوں میں آ بھی مصے تو جماعت الجعدیث پر کیا اثر۔

امروبی صاحب ہیں تو مرزائی مرائی حقائیت پردلیل دبی لاتے ہیں جوعواً علاء مقلدین استے نہ بہب کی ہونے پرلاتے ہیں تھی الیسوادا لاعظم "ابوہ مرزائی جوشی بھی ہونیں سکتے جیا السوادا لاعظم "ابوہ حقی مرزائی جوشی بھی ہونیں سکتے جیسا کہ انتحل الفضیل کا خاصہ حقی سواد اعظم ۔اگر دونوں تن پر ہیں تو دوسواد اعظم ہونیس سکتے جیسا کہ انتحل الفضیل کا خاصہ ہونیں سکتے جیسا کہ انتحل الفضیل کا خاصہ ہم جمع ہوسکتا ہے۔ کہا ہی مصموم اورا سائی باپ کا لے پالک اور کھاایک جہد جو تلطم بھی کرتا ہے۔ تبجی ہوسکتا ہے۔ کہ خود مرزا قاویائی نے باوصف نی ہونے کی حقی ند ہب کواس دلیل سے تن پر بتایا تھا کہ بیرا کروہ ہوا در برے کروہ پرخدا کا ہاتھ ہوتا ہے۔ حال الکہ اس سے ان کی مطلب ہے۔ کس کوتن اور کی تا میں کہا تا تن پر ہونا لازم آتا ہے کمران کوتو زمانہ سازی سے مطلب ہے۔ کس کوتن اور کس کا تات

بات سے کے جوٹ کا ان کیل میں سکتی۔ ایک جموث کے ابات کرنے کو بہت سے مجموث سے ابات کرنے کو بہت سے مجموث کا اور سلسل وروفکو سے سات بانا بڑنا پڑتا ہے۔ ہم ککھ ہے ہیں کہ سرزا قادیائی کا کوئی فریب ہیں ہاں ان کے مطلب کے فدا بہت سے ہیں میں کہ سی کی وفات ابات کرنے کو آپ المحدیث ہیں۔ اور فلو ن وجالون والی صدیث بیش کی جاتی ہے۔ تو آپ المحدیث بھی نہیں۔ بیٹھا بڑپ اورکڑ واقعو تھو۔ بروزی نبی بنے صدیث بیش کی جاتی ہے۔ تو آپ المحدیث بھی نہیں۔ بیٹھا بڑپ اورکڑ واقعو تھو۔ بروزی نبی بنے کے لئے آپ اللی تنات ہیں اور مجرزات سے الکار کرنے میں آریا اور نیچری اور آسانی باپ کا لے کے لئے آپ اللی تنات ہیں اور اللی تاریخ ہیں ایک میں مرزائی کتابوں کے حوالے سے بالک بنے ہیں؟ میں آریا کہ میا کہ بہت ہیں؟ کیا کہنے ہیں؟

مولانا شوكت اللدميرهي!

اٹادہ کے معاملہ میں مرزائی ایک المباجو امضمون مدنی صاحب کے معاملہ میں مرزائی اخبار الکم میں شاکع کرایا ہے۔ معلوم نیس میک بات کی تردید ہے۔ مدنی صاحب تو یہ کہ ج

یں نے ایسانیں کہا جیساا تا وہ کے مختار نے ایک اشتہار میں شائع کیا اور مختار صاحب بر تابت کرتا چاہت کرتا جا سے اس کے اس کے اس کے مواجہ میں مدنی صاحب نے اپنے میروار شاہ صاحب کا مقولہ مرزا قادیانی کی نسبت بیان کیا کہ وہ میس کی صاحب پر پہنچے ہوئے ہیں حالا تکر میس کی کے مرتبہ پر پہنچے ہوئے ہیں حالا تکر میس کی کے مرتبہ پر پہنچ امرزا قادیانی کے کیا عث ہے کیونکہ ان کے مقید سے اور شتہرہ کتابوں کے موافق عیسی کے قوموا داللہ میذب انسان بھی نہ تھے چہ جائیکہ نی اور کلم داللہ اور دوح اللہ ہوئے کر مختار صاحب وغیرہ کے زود کی بیدا ہواری افر ہوا کہ وارث کی شاہ صاحب نے مرزا قادیانی کوئی کے درج پر پہنچادیا۔

اب مناسب ہے کہ جس طرح بن پڑے تمام مرزائی حاتی وارشطی شاہ صاحب کی پر فصف پر ماتھارگڑیں کروہ ان کوسے موجود بناویں۔اور شوکلیٹ دے دیں۔ عنارصاحب کا بھان شالہام پر ہواندوی پر ہوا۔ ہاں حاجی صاحب کے شوکلیٹ پر ہوا۔ مرزا قادیائی کے دس پانچ رائخ الم تقادم یدایے ہی ہوں تو تخالفوں کی کیا ضرورت۔ اگر مخارصاحب ثابت بھی کردیں کہ مدنی شاہ و فیرہ نے ضرورایدا کہا تھا تھی کہ توں کا تواب کے گا۔ جبکہ شاہ صاحب نے سارا ہوائی قلعہ بی اثر اور ایس کے گا۔ جبکہ شاہ صاحب نے سارا ہوائی قلعہ بی اڑ دو ہو گا۔ دیکھوہم کے دیتے ہی نے سوچا کہ ش اخبارش کیا شائع کرد ماہوں اور اس سے کیا تنج بہ کا کہ دوگا۔ دیکھوہم کے دیتے ہی نے ایسے معاملات میں مجدد المند شرقیہ سے صلاح لے ایس کور دالوں کورگئی ہوگا۔

٥ ..... كاليون جر ي خطوط

مولاً ناشوكت الله ميرهي!

بعض دام فول مجرجونا لباائ کوار بل فول کافرز عما کس مے جن کی مرزائیت کے اقتصاء سے فش اوردشام مجرے کمام خطوط وفتر شحنہ بند میں سیج بیں۔ بدان کے برطرت عاجز

موجانیک دلیل ہے۔

چو حجت نماند دنی خوے را بدشتام درھے کشد روے را

وہ میمدگی کی بات کا جواب ہیں دے سکتے ۔ان کے دعو بیالکل لچراور پوٹ ان کے ہوائی قلعہ کی دیوار ہیں بالکل رہے گئی ان کے ہوائی قلعہ کی دیوار ہیں بالکل رہے گئی ہیں جن کے اڑانے کو جود کی مجر تفسی کو یا مرمر عاد ہے۔ اب تامروہ کا اس بال جواب کا جواب دو گرتم کو تو جواب کی جگہ ہاں بہن کی مخلطات علائید دے رہے ہو۔ ہم اس میں بھی خوش ہیں کے تکہ تبھاری اتی عی تو فق ہے۔ بہن کی مخلطات علائید دے رہے ہو۔ ہم اس میں بھی خوش ہیں کے تکہ تبھاری اتی عی تو فق ہے۔

### تعارف مضامین .... ضیم فحنه بندمیر تحد سال ۱۹۰۴ و کیم می کے شاره نمبر کار کے مضامین

| 1   | قاديان ش طاعون _                 | مولانا شوكت الله يرهى!   |
|-----|----------------------------------|--------------------------|
| r   | وى فلدالهام.                     | مولا ناشوكت الدير هي ا   |
| ۳   | اصول مذہب سے بروائی۔             | مولانا شوكت الله يرتفي إ |
| باا | مرزا قادیانی کوخداک طرف سےمہلت۔  | مولانا شوكت الشيرهي!     |
|     | مورداسيوريس قادياني مقدمه        | مولاناشوكت الله مرخى!    |
| Υ   | مرزائي فمب اورمنافقانه كارروائي- | مولانا شوكت الدير تملي ا |
|     |                                  |                          |

ای رتیب سے پیش فدمت ہیں۔

ا ..... قاديان ميس طاعون

مولاناشوكت اللدميرهي!

دارالامان قادیان جوآسانی باپ اوراس کے لے پالک کا بیڈ کوارٹر ہے اورجس کی نبست الہام ہوچکا ہے کہ جو یہاں آئے گا اس میں رہے گا۔ اب خود لے پالک کے ایڈ یکا تک طاعون نے دہاں وہ ادھم مچار کی ہے کہ کھنٹ ہوچھے روزانہ بھیٹریائن کرہ ۲۵،۲۵ بھیڑوں کو اشالے جاتا ہے۔ آسانی باپ کے سارے ہوئے گدھے کے سینگ ہو کر اڑھنچ ہوگئے جہاں جس کے سینگ ساتے ہماگ کروار دہوگیا۔ فالی خولی مرزا قادیانی اور تکیم صاحب تاویان سے باہر خیر دن ہیں ان کے سالے کا لڑکا متورائی بھی جینٹ بالکل فالی سیسے صاحب تاویان سے باہر خیر دن ہیں ان کے سالے کا لڑکا متورائی بھی جینٹ

چرھ کیا۔ مرزا قادیانی نے علیم لورالدین وقطب الدین کو کم دے دیا کہ کی مریف کے مکان پر نہ جا کیں۔ اور مرزا قادیانی کے کھر بھی کوئی ندآنے پائے۔قادیان کی تھی کی آبادی کل ساہرار آیک صفر اس میں ہے بھی غائب بعنی خیر نال ۱۳۰۹ ہی رہ گئے۔ سکول بھی بند، ہازار ویران اور سنسان، اللّٰ ہی تو بد لے پالک کا ایڈ کیا گئے۔ ایسا منہ چڑھا کہ اپنا ویکھا نہ پرایا۔ سب پر متفا صاف پیشینگو توں کی کسی درگت ہوری ہے۔ مقد مات میں وہ ناکای۔ طاعون سے بیلوبت، پھر بھی جمقا واور منہا ، کو ہو شخیس آتا جہالت کا محبوت سر پر بدستور سوار ، مرزائی اخبار البدر نے بھی طاعون کی وستبرد کو تسلیم کیا۔ آخریہ کیا ہے مفتری علی اللہ کی شامت اعمال ہے۔ آیک پالی ساری ناؤ رہندوستان) کو لے ڈو ہا۔ خدائے تعالی افتر او کا بیڑا غرق کرے۔

#### ٢ ..... ويمى غلط البهام مولانا شوكت الله ميرشي!

مجددالسندشرقیدند دنیا بحر تجموفے فرجی اور مکارآسانی باپ کوڈائنا کدلے پالک پر نفواور معنوعی الهام کرنے سے بازرہے مگر بازن آیا معلوم ہوا کہ جب تک تجدید کے کیروسین سے اس کا منہ پیملساجائے گااور جمونیز انہ بھولکا جائے گا ہرگز بازندا سے گا۔ چماتو لے اور مزہ دکھے۔

قاری الہام ۔ "اے بسا فاند جن کرتو وہران کروی "(تذکره م ۸۰۵ ملیس)۔اپنے
ایڈ یکا تک طاعون کی طرف خطاب ہے گراس نے تو اب لے پالک کے دوستوں کے گر بھی
وہران کردیئے ہر پی الہام" اجس ت من الغاد (تذکرہ م ۸۰۵ ملیس) "میند معروف حاضر ہے تو
یہ معنے نہ ہوئے کہ بچایا تو نے آگ ہے کر مصلوم نہ ہوالے پالک نے آگ ہے کیے بچایا۔اس
نے تو اپنے چیلوں پر دوزخ کا دروازہ کھول دیا ہے اور میند جبول حاضر ہے تو یہ عنی ہوئے کہ بچایا
میا تو آگ ہے، یہ می فلط کیونکہ لائیل کی آگ تو سنگ رہی ہے بلک اس پرتیل پڑر ہا ہے اوراگر
آخرے کی آگ مراد ہے تو اس کے لئے بھی ایندھن تیار ہور ہا ہے جلدروش ہوا جا تا ہے اوراگر
میند شکل معروف مراد ہے ترب بھی فلط۔

کیونکہ آسانی باپ پر بریش خود در مائدہ ہے وہ کی کوکیا بچائے گا ایک مقدمہ تو خارج کرادیا۔ دوسرے میں لے پالک کے سر پر چارج دھروادیا اور آگر ججول متعلم مراد ہے تو دہ بھی فلط کیونکہ آسانی باپ (شیطان) جولے پالک کا طاخوت ہے پہلے ہی تاری ہے اور قیامت کے دوز دوڑ میں (جس کی صفت وقد و دھا الناس والحجارة ہے) تھونساجائے گا انشاء اللہ۔ اردو الہام ے جدھرد کھیا ہوں ادھر تو ہی تو ہے۔ (تذکرہ س۸۵ می سوم) لیجے جناب! آیات قرآنی کا

الہام تو ہوتا تھا اب اردوز ہان کے بھٹاؤ تکبدوں کی زطایات کا بھی الہام ہونے لگا۔ ہاتھ ترے چورے کی دم میں منارہ لینی آسائی ہاپ اپنے لے پاک سے کررہا ہے کرس جگہ تو ہی تو ہے۔
س سس اصول فرجب سے بے پروائی
مولانا شوکت اللہ مرتفی !

اگریزی ہمعمر پانیرنے ایک شررافشاں آرٹیل جھاپا تھا جس میں بیٹابت کیا تھا کہ مرزا قاویا فی کامشن ملک اور گورنمنٹ کے لئے خطرناک ہے۔ پانیرنے لکھا تھا کیا اچھا ہوتا اگر فرانس کی طرح ہندوستان کے لوگ بھی لا پرواہوتے پہال تو ذرای بات بھی ایسی ہوجاتی ہے جیسی پھوں میں چنگاری۔

مرزائی اخبارالکم نے اس کا جواب دیا تھا، جواب کیا تھا نصیبوں پر ماتم تھا۔ ایک ایک بات کی کی دفعہ دہرائی گئے۔ ماصل بیتھا کہ دحقیق ند جب کی پایندی ہی ہے ملک میں اس قاتم ہوتا ہے۔ "ہم اس پر جھ کلفنا چاہتے ہیں۔ الحکم کا خیا کی پلاؤ اس دفت دم چنت ہوتا کہ تام مہدوستان کا ایک فد جب ہوتا ۔ یہاں تو سینکڑ دل فدا جب ہیں اور سب اپنے اسپے فد جب کو حقیق فد جب جھتے ہیں اور حق الوس اپنے اسپے فد جب کو حقیق فد جب جھتے ہیں اور حق الوس کے جدید فدا جب بھی پیدا ہور ہے ہیں۔ مرزائی ادرای آزادی کی دجہ سے علاوہ قد یم فدا جب کے جدید فدا جب بھی پیدا ہور ہے ہیں۔ مرزائی فد جب بھی جن کی ایک شاہ ہے۔

گور تمنٹ تو کس کے قدیب میں مداخلت نہیں کرتی گر جو خوو فرض دنیا پرست دومروں

کے قدا ہب کی تو ہین کرتے اور ان کے رفاد مروں کوگالیاں دیتے ہیں کہ ہم ایتھے ہیں اور دہ ہرے تنے
دومرور قدیمی مداخلت کرتے اور قدا ہب کی آزادی میں ظل ڈالتے اور فیلنگ پیدا کرتے ہیں پانیر کا
اشارہ ای جانب ہے اور ممکن ہے کہ مرز اتی مشن کی جانب اشادہ ہوجس کی تعداد خودمرز اقادیانی کے
قول کے موافق دولا کھ ہے جوابی نمی کے مربر جان و مال فدا کرتے کو ہردم تیار ہیں۔ ادھر انہوں نے
کوئی تھم دیا ادھر ہرد بواندرا ہوئے بس است کا عالم سب پر طاری ہوگیا۔ دولا کھ والمنکئر کھے مہیں
ہوں انداز میرت ہو اندرا ہوئے بس است کا عالم سب پر طاری ہوگیا۔ دولا کھ والمنکئر کھے مہیں
ہیں ۔ یہ بودا نیش ہو ہو جو کہ قاویانی نمی کا دھوئی ہے کہ بی کر صلیب اور آئی ختا ہے کے تک قد قد بری موجب اور ساتھ ہی ہوں انداز میر سے بودا نور اس تھ ہوں انداز میر سے دور ہو کے دور سے کو دیا ہو کہ ہو تھی میں سکتا۔ جب بادھ خد دو کی مسلمانی مرز اقادیانی
ساتھ ان کوجس تدر تھ سب وعزاد ہاں کا اندازہ ماظرین کر سکتے ہیں۔

عیسوی فرب تو کس ارش رہاجس کے استیصال کے لئے وہ میں بن کرمبعوث ہوئے ہیں۔ مریدول کوشا ید مسلمان تو خدا کی ہیں۔ مریدول کوشا ید مسلمان تو خدا کی مرافعت ہے کہ مسلمان تو خدا کی فراز پڑھے ہیں۔ چندروز میں برانا قبلہ بھی فراز پڑھوانا چاہجے ہیں۔ چندروز میں برانا قبلہ بھی بدل ویا جائے گا۔ آسانی باپ الہام کرنے والا ہے کہ اب تہمارا قبلہ قادیان ہے۔ فی کر نے والا ہے کہ اب تہمارا قبلہ قادیان ہے۔ فی کر نے والا ہے کہ اب تہمارا قبلہ قادیان ہے۔ فی کر اور مساکمین کو جوز کو قلے کے مستی ہیں۔ محروم کری ویا ہے اور مریدوں کے نام سکھا شاہی آرڈ رجیج ہی ویا ہے کہ قبل سے کے تقلیم تک زعرہ پر کی کھر کے لئے بھیج دو عیدی ہے کہ واری ویا ہے کہ وہ آسانی باپ کا بیٹا شرقا بلکہ میں ہوں۔

مقدس لمب اسلام غیر نماہب کے ساتھ تصب برتے کورد کتا ہے مگر مرزا جیسے خود غرض دنیا پرستوں نے اسلام کو بدنام کردیا ہے۔ بیداسلام کے چہرے پر بدنما متے بلکہ بے ہتگم رسولیاں ہیں۔ غیبی سرجری ہے آپریشن ہوکر ستے ادر رسولیاں ٹکالی جا کیں تو اسلام کا لورانی چہرہ

صاف ہوکر چک اٹھے۔

پانیر نے جوفرانس کی نظیری ہے کہ وہاں کے لوگ فد جب سے برداہ ہیں تواس
کا یہ مطلب ہے کہ وہاں فد ہی امور میں مداخلت نہیں کی جاتی عیسیٰ بدین خود ، موکی بدین خود ، یہ
مطلب نہیں کہ تمام ملک فرانس و ہریہ ہے۔فرانس پر کیا حصر ہے۔فد جب کے لحاظ ہے کی ملک کی
مطلب نہیں کہ تمام ملک فرانس و ہریہ ہے۔فرانس پر کیا حصر ہے۔فد جب کے لحاظ ہے کی ملک کی
حالت کیسان نہیں کیا ہندوستان میں دھریے موجو و نہیں ۔ اگر خصت کی جائے تو لا کھوں و ہریے
لکیں کے اور جو لوگ عقیدہ اصول فدا ہیں کو مانتے ہیں۔ وہ بھی عمل اسے فرائفس سے بے پرواہ
ہیں۔ لا کھوں مسلمان نماز روز ہ دج فرکو ق سے بے پرواہ ہیں مگر ہیں مسلمان۔ وہ دھرین میں ۔ وہ
اپنے کو ترک عمل کے لحاظ سے خاطی اور گنہاں کہ سے تھے بلکہ عمل بے پروائی کہیں گے۔ وہ پورے دائی جمکا میں بھرائی سے دہ پروائی کہیں گے۔ وہ پورے دائی ۔
جمکا میں محملانا بیک دائی العقاد کو فکر فد ہب سے بے پرواہ یعنی دھریہ ہوسکتا ہے۔

ہنود میں بھی (ناستک یا دہریے) ہیں کر تمام ہنود ناستک نہیں۔ فرانس کے لوگ اگر
کڑت نے عیاش اور فش و فجو رہی غرق ہیں تو اس کے یہ مین نہیں کہ وہ فہ ہب سے بے پرواہ
ہیں۔ فرانس والے فہ ہی عقائد کے پابنداور اپنے پوپ (اٹلی کے ستف اعظم) کے تالح ہیں۔
چنانچہ ناظرین نے تاریر قبوں میں و یکھا ہوگا کہ جب پچھلے وقوں اٹلی کے پوپ نے گور نمنٹ
فرانس کوڈا ٹالؤ پر یہ ٹیزنٹ فرانس کے ہوش گذے ہو گے اور خود پوپ کی خدمت میں حاضر ہونے
کا تہدیکیا۔ اگر فہ جب کی جانب سے بے پروائی ہوتی تو پر یہ ٹیزنٹ فرانس پوپ کے عملی کی کھے برواہ

نہ کرتا۔ اس سے صاف ثابت ہے کہ فرانس کی پیلک فد ہب ہے بے پرواہ نیس اور چونکہ بے جمہوری سلطنت ہے۔ البدا پریسیڈنٹ مجی جمہور کے قدیمی خیالات وحقا تدکا تابع اور یابند ہے۔

ندہب سے فرض اور پ میں صرف جیشنائی (قومیت) ہاں کی پرداؤہیں کی جاتی کہ پروڈسٹنٹ فدہب کے کیا اصول ہیں اور دروٹوں جناف کی کیا اصول اور بدوؤوں جناف کیوں ہیں اور دوؤوں ایک بی کیوں ہیں اور دوؤوں ایک بی کیوں ہیں موجاتے۔ میں وجہ ہے کہ اور پ میں سالہا سال سے فرہی مناقضے نہیں ہوتے کیونکہ تمام ملک مہذب ہے انہوں نے فرہی اصول کود ناوی امور سے الکل جدا کردیا ہے۔

پانیرکا مقصد ہے کہ ہندوستان میں چونکہ تعلیم و تربیت عام ہیں ہوئی اور یہاں کے باشدے بجوبہ پرست اور ضعیف الاحقاد ہیں۔ لہٰ اچھاں کی مداری نے پانک ایک پانک و کہہ کر و گھرگی بجائی سینکلروں نیچ بنی ہی ہو ہو کرتے فل مچاتے چاروں طرف سے دوڑے ۔ اور جہاں اس نے بندر اور بجرے اور جبورے بھالو کے ود چار کرتب اور دوسرے شعب سے جہورے بھالو کے ود چار کرتب اور دوسرے شعب سے جہولی سے دوئی اور میرا کرنے گا اور جب جمولی شعب کرئی ہوگئی ہوئی ہادھ پی مداری ہی مداری بنا تا اور باشری بجاتا ہوئی ہے۔ مداری پیش کہتا کہ میں جو باشری بجاتا ہوں۔ وہ واقعی ہے یا کرامت و ججزہ ہے۔ وہ اپنے میں خدائی اوصاف اور قدرت کماشا دکھیے والوں سے دھیلا دوئری سے ختا ہوئی ہے۔ دہ اپنے میں خدائی اوصاف اور قدرت کماشا دکھیے والوں سے دھیلا دوئری سے ختا ہوئی ہے۔ کہ اور کا سہ ہاتھ میں لیکر تماشا در کھیے والوں سے دھیلا دوئری سے نگل ہوار کملے کھا کہتا ہے کہ م لوگ میہ پاکھنٹری بیٹ کی خاطر کرتے ہیں۔

لیکن فرایی مداری اور سادھ بچراپ دل می خوب جاتا ہے کہ وہ و نیا کوعن طع تغنی فریب دے رہا ہے اور خدائی اوصاف سے مقصف ہونے کا دھوئی کرتا ہے۔ فیب کی ہاتیں تا تا ہے پیشنگو کیاں کرکے لوگوں کو مار تا اور جلاتا ہے معمولی مدار ہوں ہے کین زیادہ خوفاک ہے بیا بتا جال می میں چھیاہ بتا ہے آسانی سے معمولی مدار ہوں ہے کہیں زیادہ خوفاک ہے بیا بتا جال می میں چھیاہ بتا کہ آسانی سے کیاں کہا کہ مرزا قادیانی کے شعیدے کید ہے ہیں۔

اگر ہندوستان کے لوگ احمق نہ ہوتے تو ایسے سادھو بھوں سے جیسا کہ پانیر نے لکھا ہے یہ پر داہ ہوجاتے ۔ آپ عی حشرات الارض کی طرح چندروز ش ان کا نام ونفان تک مث جاتا اوراب کیا ہے دنیا چندروز ش و کھ لے گی کہ کیا سے کیا ہوگیا۔ جب بڑے بنوے باہ دچشم تیج وظم دالے مہدیاں کذاب جنہوں نے جرار سلطنوں سے جنگ کی، پامال ہو گئے تو مرزا کیا پدی کیا پدی کا شور با ہے۔ جس کے دجودکا ثبات بالکل گورشنٹ کی خوشا مدیر ہے۔ مرزا کا کیریکٹرد کھے

كركور تمنث وراجى اين تيور بدل لے بس آج على مهديت وسيحيت تبنيت كا خاتمہ ہے اور افتاء الله ابيا عى موكار مرزاكا كير يكثرى اس كے كلے ميں اسرول كى مالا ہے۔

سم ..... مرزا قادیانی کوخدا کی طرف سے مہلت مولات کے مہلت مولات اللہ میرشی!

بزارول نظائر موجود بيں۔

اب چونکہ لالہ چندولال صاحب مجسؤیث گورداسپور کے بدل جانے ہے مرزا قادیانی کومقد مات میں مہلت کوفقیت جمیں اور مرزا قادیانی کومقد مات میں مہلت ل کی ہے۔ لہذا مناسب ہے کہ اس مہلت کوفقیت سمجھیں اور قدرت اللہ کا ایک کرم الدین صاحب مدی سے معافی مائٹیں اور عقائد باللہ اور افتر اعلی اللہ سے تائیب ہوں۔ انبیاء کی عظمت کریں۔ اینے کو ابنیاء کا ہمسرند بنائیں۔ کو تکریر ساداویال ای کتافی فیرگی، ہے ادبی کا ہے۔

بے ادب خود را نے تنها داشت بد

بلک آتش در هم آفاق زد

خودمرزا قادیانی انعماف اورغورے دیکھیں کدانہوں نے بزرگان فداہب عامد کو برا کئے سے تمام ہندوستان میں عناووف او کی آگ بھڑکا رکھ ہے۔کوئی فدہب والا ان سے خوش نہیں۔آخر ہی کا کیا انجام ہے۔ مرز ااور مرز ائیوں کا کانشنس گندااور بے حس نہیں ہوگیا تو وہ ہم سے زیادہ اپنے انجام کارسے واقف ہیں۔

مرزااور مرزائی آگر چہمیں دشن بھتے ہیں۔ گر درحقیقت ہم ان کے سپچ دوست اور مصلح ہیں ہم نے بھی نبیس چاہا کہ عدالت میں مقدمات جائیں۔اور مسلمان ہائی اور جسمائی اذبت اٹھائیں۔ہم ۱۸ماہ سے برابر چی رہے ہیں کہ ملک کروسل کروگر ہماری چی و ویکارٹیس ٹی جاتی۔

مرزا قادیانی اگرچاہیں تو سکے کا ہوجانا کہ یعی مشکل نہیں۔ان کی جیت ہرطرح سکے ہی میں ہے۔آسانی نشان کا ظہور بھی صلح ہی ہے ہوگا۔اور چونکداب مولوی کرم الدین مساحب کا پلہ بھاری ہے بعنی وہ مدمی کی حیثیت میں ہیں اور مرزا قاویانی طرح کی حیثیت میں ۔تو خیر مال آپ می کو دہنا چاہے اگر چہ عدالت کا عندیہ ابھی معلوم نہیں گرقیا فیسے سب کچی دوش ہوسکتا ہے۔

موجیس بی کرے سلے کی التھا کرنے اور معانی مانتے میں بہ تعابلہ اس کے کہ عدالت سے جربان ما قبلے میں بہ تعابلہ اس کے کہ عدالت سے جربان ما قبلے اور کی اس کے مرزا قادیاتی کا بچر بھی کسرشان ند ہوگا۔ فرض کرو کم از کم جربان میں کی سزائل گئ تب بھی میدی مسعود اور سے موجود کے لئے بچوشرم کی بات نیس وہ مثیل اس جواوروں کی بلاکت و تبایق فالت ورسوائی کی آئے دن پیشینگوئی کرتا تھا۔ آئ کے دوزعد الت سے سزایا ب ہو کہ پیل میں ذکیل ہوجائے اور گارتمام چیلے اور حواری گھر ہوجا کیں تج ہے سے سزایا ب ہو کہ پیل میں ذکیل ہوجائے اور گارتمام چیلے اور حواری گھر ہوجا کیں تج ہے ۔

کرتار کی میں سامیر بھی جدارہتا ہے انسان سے ۱۷۸۸ دنیا ہوا کودیکتی ہاور جب ہوا مجڑ جاتی ہے قسب ہوا ہوجاتے ہیں۔ مرزا قادیانی کو ایکی تجربہ بنیں ہوا۔ خوب یا در کھنا جاہئے کہ اب مہدوت وسیحت ملح کے ہاتھ ادر سلم مولوی کرم الدین کے ہاتھ ہے قائل الدین کے ہاتھ ہے قائل کہ مہدویت وسیحیت مولوی کرم الدین کے ہاتھ ہے۔ در نہ بیجات کہ کر ہاتھ نہ لے پائی آتا ہم مہدویت وسیحیت مولوی کرم الدین کے ہاتھ ہے۔ در نہ بیجات کہ کر ہاتھ نہ لے بائی تو ہم ساتھ کے ساتھ اپنا نام مجدد نہ رکھیں تھوڑی میں سرا بھی بہت بدی ہوتی ہے۔ انسان ہمیشہ کو داغی ہوجاتا ہے آخر ماہ دو ماہ قید کی سرا اس عدالت کے اختیار سے لمتی ہے جس کو تین سال قید کی سرا دینے کا اختیار ہے لیس سرا سرا سرا برا ہرے۔

۵ ..... گورداسپورش قادیانی مقدمه مولانا شوکت الله عرضی ا

پیدا خبار کا تا مداکا را گفتا ہے کہ الرائی کی مولوی کرم الدین صاحب کا استفاقہ جوم زا
قادیاتی پر دائر ہے۔ اللہ آتما رام صاحب جسٹریٹ درجہ اول کے اجلاس میں جو بجائے رائے
چند دلال صاحب ہوشیار پور سے تبدیل ہوکر آئے ہیں پیش ہوا۔ مرز اقادیاتی کی طرف سے مسٹر
ادگارش ایڈ دو کیٹ ادرخواجہ کمالی الدین صاحب دمولوی جم علی صاحب وکلاء عاضر تقے۔ اورمولوی
صاحب کی جانب سے بیٹ نبی پخش صاحب وکیل گورداسپور فضل دین طرم اصالتا عاضر تقا۔
مرز اقادیاتی کی طرف سے برستورسابق بیاری کا مرتبطی ہیٹ ہوا۔ وکیل استفاف نے اعتر اش
کما کہ یہ مرتبطی بیٹ فرائر مرز الیحقوب بیک صاحب نے دیا ہے جو اور کی کارروائی نبیس چاہتے۔ اس
کما کہ یہ مرتبطی بیٹ کی جدال ضرورت نبی ہو وکلائے استفافہ نے کارروائی از مرقورون مولوی ہو می کا در تھی اور استفافہ حسب ذیل
کی اور تھی کی اور کا جانب ہوئے مولوی غلام محمد صاحب خاص تھیں بیکوالی ، مولوی ہو علی صاحب قاضی
کی اور مولوی شاہ اللہ صاحب فاض امرتبری اور مولوی ہو علی صاحب ایم اے وکیل نے
توصیل جہلم مولوی شاہ اللہ صاحب فاض امرتبری اور مولوی ہو علی صاحب ایم اے وکیل نے
کوالمان استفافہ دویارہ طلب ہوئے اور تاریخ کو محمد سے استوں کے استوں ہو علی صاحب ایم اے وکیل نے
کوالمان استفافہ دویارہ طلب ہوئے اور تاریخ کو مرتبونی کے لیخوب علی والے مقدمہ میں مولوی ان مولوی ہو علی والے مقدمہ میں کوالمان استفافہ دویا کو اور تاریخ کو مرتبونی کے لیخوب علی والے مقدمہ میں کوالمان استفافہ دویارہ طلب ہوئے اور تاریخ کو مرتبونی۔

الديشر ..... خداندكر مرزا قاديانى بهار جول آسانى باب كالمعت كائد حدى كالمفى المفى المفى المفى المفى المفى المفي المفي المرتب عدائد على المفي المرتب الكرام المنافق المرتب المائد المرتب المائد المرتب المائد المائد

اور سنت بول کے ۔ آخر یہ زعفرانی طوے، یہ روش ہادام میں دم کے ہوئے باا کہ یہ جند بدستری اور سنت فوری معنونس کیا ہوں میں جا کیں گی؟ ایک جناب آپ کا خیال کوھر ہے مرزا قادیائی تو حرارت غریزی کی دھوال دھار مثین ہنے ہوئے ہیں۔ کھٹا کھٹ بیج جنوار ہے ہیں۔ مولی دسے اور بندہ لے۔ ایجھے فاصے ساملھے ہا تھے ہیے ہوئے ہیں۔ لیس آپ کو نصیب دشمنان مریض کہنا بدفالی بدخواہی، بدائد کئی، مریدول کو انجام پر ذراتو نظر والی جا ہے تھی۔
۲ ..... مرزائی فرج باور منافقانہ کا رروائی

...... مرران مدہب اور سا کا عامہ مولا ناشوکت اللہ بیر شی!

مرزا قاویانی کواپنا نیالد ب قائم کرنے اور سے بننے کے لئے بظاہر او حضرت کے علیہ السلام سے نفرت ہے۔ اور بیکی بات ہے کہ جس فض فی السلام سے نفرت ہے۔ اور بیکی بات ہے کہ جس فض نے اپنے کو بعد فتح نبوت نی بنار کھا ہے اس کو سارے ہی انبیاء سے رقابت ہوگی وہ ان کانام لین بھی کو ادانہ کر سے گا۔ مرزا قاویانی کا عمد بیر ہے کہ منر مرف سیحی لوگ جنہوں نے سی کو خدا بنالیا ہے۔ مردہ پرست ہیں بلکہ سلمان بھی جو سی کوزندہ تھے ہیں عیسائیوں سے بھی کم مردہ پرست نہیں ہیں۔ کو یا خدا سے تعالی نے انبیاء کی مینا دھیم المسلم قادالسلام کو جو یکسال فضیلت وعظمت عطاک ہیں۔ کو یا خدا سے میں ان کی عظمت علم خدا کے موافق کریں آورہ مردہ پرست ہیں مشرک ہیں ، کافر ہیں دغیرہ۔ اس میں انتخاب ہیں آگئے کیونکہ وہ بھی وفات یا گئے۔

مرزا قادیاتی کا مطلب ہیے کہ سب مرکمل سے ، خاک ہو سے اب تو زندہ نی شی ہوں ان کی جگہ پر جھے پر ایمان لاؤ۔ ان کو جنول جاؤ۔ قرآن بھی جوآ شخصرت بھی پر نازل ہوا تھا بھی ہیں مردہ ہو گیا تھا۔ اب بھری نبوت نے اس کواز سرنوزندہ کیا ہے کیا معنی کہ دی قرآن کرردی ہور جھے پر نازل ہوتا ہے۔ اگر میں انیسو یں صدی میں مبعوث ندہوتا تو قرآن کے ساتھ خود فر جب اسلام ہی مردہ ہوجا تا۔ لیس شعرف قرآن داسلام پر بلکہ تمام مسلمانوں پر بھرا بہت بوا احسان ہے۔ قرآن اور فدائے قرآن نے تو بھرااحسان مانا محرمسلمانوں نے شہانا جو صدورچہ احسان فراموش اور کا فرائست ہیں۔ شدیم امر جہ بھی جاتے ہیں شاہد میں خوب جاتا ہوں کہ میں کیا ہوں یا آسانی ہاپ جانتا ہے جس نے جھے لے پالک ہنا کر جھجا ہے۔ می خوب جاتا ہوں کہ میں کیا ہوں یا آسانی ہاپ جانتا ہے جس کے جس کے بیالک ہنا کر جھجا ہے ۔ می خوب جاتا ہوں کہ میں گیا ہوں یا آسانی ہاپ جانتا ہے جس کے بیش کہ میکنا

اس ش كوكى فك فيد يس كدمرز النيسوي صدى كاليك خوفناك ألوب جومسلمان بن كر مسلمانوں کے ایمان کی وولت لوقا ہے۔ وہجسم شیطان ہے جوآئے دن طرح طرح کے روپ یدل کرمسلمانوں کو کمراہ کرتا ہے۔ مکارہ اور مخالہ ہوہ عورتوں کی طرح خدا اور رسول کے ذکر پر زاروقطارروتا ہے۔ایک صاحب نے جوآ و معمرزائی ہیں ہم سے بیان کیا کہ جب خدااور رسول كادكرة البويمطوم بوتا بكرر واكل جائكا يانى بوكر ببدجائ كابم ن كهاسادهو اس سے کہیں زیادہ یا کھنڈ پھیلاتے ہیں۔ اگروہ در حقیقت ایبا ہی ہوتا تو خدا پر افتر اند باند حتا، رسول الله علية عن الراس كوميت موتى اورقرآن يرايمان موتاتوني اوررسول ندبلماً ، تفؤى اور حشية الله يرشد شين من بير كريكيروينا مرزاكي اخبارول من توحيد واتباع سنت يرطويل وبسيط مضاجن كاشا فع كرنا اور باا بهمداية كونى اورخاتم الخلفاء بتانا خدااوراس كرسول بلكرتمام انبياء ككلى توين ب\_مرزائول في ورى نوت تعليم اى كرلى ب-ان كسامف وحيدوست بگارنا بالكل فغول ہے معلوم ہوا بیاوروں کو بھانے كا جال ہے جب كوئى مرزائيوں سے تحير موكر ہے چھتا ہے کہ کیامرز آقادیانی اینے کوئی کہتے ہیں توجواب دیتے ہیں کہتم ہے وحدہ لاشریک کی ب نرابہتان ہے۔ دوتو عدیث تریف کے موافق اپنے کوجد دیتاتے ہیں لیکن بھی اجنبی جب چھدروز محبت میں رہتا ہے اور مرزائی افسون اس پراچھی طرح دم ہوجاتا ہے تواپینے پرانے عقیدہ کا جبہ ا تار كرادركان وباكر خرد جال كى يجول كان ليتاب اوردم افعا كراى راه جلنے لكا ب جس راه تمام مرزائی چل رہے ہیں۔

ایک ماحب نے ہم ہے کہا کہ مرزا قادیانی کو سمریزم بیل بھی ہوا کمال ہے جب کی مخص ہے آ کھ ملاتے ہیں آو وہ انہیں کا کلہ پڑھے لگتا ہے۔ اس وقت ہمارے ایک شاگرد بھی بیٹے سے جو وچھلے دنوں اپنے مطلب کی خاطر بظاہر مرزائی بن کے بیں اور عیم الامت وغیرہ بی کا ان کی قدر دمنزات ہے کہنے لگے کہ جھے پر تو مسریزم کا کہتے ہی اثر نہیں ہوا ان کے چیرے سے تو صاف طور پر دنیا داری ، عیاری ، مکاری ، فور فرضی ، فیکم پرتی متر شی ہے۔

معذرت .....مرتوش طاعون کی وہ کرم بازاری ہے کہ قادیان کے کمرے کمر صاف ہوگئے ۔ تقال لگ کے دلوگ کا دل ہوگئے رصاف ہوگئے ۔ تقل لگ کے دلوگ ہواگ فکلے موت کا خوف ہر دم قالب ہے۔ کاردیاری لوگوں کا دل کام پر ٹیس لگا۔ لہذا اگر ایسے خت دنوں میں شحنہ جنداور ضمید کی اشاعت میں وقفہ ہوجائے تو انظرین معاف فرائیں۔ انظرین معاف فرائیں۔

### تعارف مفهامین ..... ضمیر هجنهٔ هند میر تکه سال ۲۰۱۲ ه ۱۸ می شاره نمبر ۱۸ در کے مفایین

| انبياء كم مجوات ورحقيقت معرات قدرت بير مولانا شوكت الله مرخى! |                              | 1 . |
|---------------------------------------------------------------|------------------------------|-----|
| مولا ناشوكت الله ميرهمي!                                      | وبى وفات كى_                 | ٢   |
| مولا ناشوكت الله ميرهمي ا                                     | ایک لے پالک کے آنے کی خرورت۔ | ٠٣  |
| مولا ناشوكت الله مير مخي!                                     | مرزا قادیانی کے دو تھے۔      | ۳۲  |

ای ترتیب سے پیش خدمت ہیں۔

ا ..... انبیاء کے معجزات در حقیقت معجزات قدرت ہیں مولانا شوکت اللہ میر شی!

کی ٹی نے اپنے احتیارے معجوات دکھانے کا بھی وحوی نہیں کیا کونکہ ایسا دحوی در حقیقت خدا بننے کا دحویٰ ہے۔ تمرود مردود نے جوانسا احتی و امیت کہا تو طاہر ہے کہ دہ خدائی کا میں انسان کی اسکانتی ہے رہ میں انسا رہے کہ الاعلیٰ طرید حویٰ تو اگراد دالی دلیل موت مراکباس کانتی جرت صفات تاریخ پر بھیٹ جہت رہے گا۔ اور جرمفتری علی الله کا بھی بچی حال ہوا۔

ہرنی نے باؤن اللہ کہ کر مجرات دکھائے میں علیدالسلام نے فرمایا" ابدہ الاکسمه والابسر میں واحدی المعودی باذن الله "اور دوسری جگہ" فیکون طیراً باذن الله "پس مجزات انجیا ودر هیفت مجرات قدرت ہیں۔ان لوگوں کی عشل پر پھر پڑ گئے ہیں جرمجرات الی کے محرود کر کھراہ ہوگئے ہیں۔انہوں نے انجیا علیم السلام کی حالت کوا پی حالت پر قیاس کیا ہے۔ وواس سے عافل ہیں کے۔

كسار بسلكسان راقياس اذ خود مكير

یہ مجی فطرت کے خلاف وہ مجی فطرت کے خلاف کو اوہ تمام قانون قدرت کے خلاف کو اوہ تمام قانون قدرت کے جائے اور جیشہ اسی سائنس کا موجودہ زیان ٹی تی چیزوں کی حاش اور تحقیقات میں زمین کا گرین گیا۔ اور جیشہ اسی جزئیات ملتی رہتی ہیں کہ ان کا اور ان کی فطرت کا اس سے پہلے بھی علم بیش ہوا۔ اور بوے بوے فلفی ہزاروں اشیاء کی نبست جو یہ سمجے ہوئے تھے کہ ان کی فطرت ہی ہے۔ وہ حقیق وقد برسے

بالخل بفلا ثابت موئی اوران کی فطرت کچھاوری لکل پھر بھی پورااذ مان نہیں ممکن ہے کہ یہ بھی ندمو بلک کوئی دوسری اور تیسری فطرت موہ کم جرآ۔

ایک جمافت شعار دهرید که افتا به که قلال امر بالکل خلاف عمل ہے۔ کوئی ہو چھے
آپ کیا اور آپ کی شخص عمل کیا اور خود انسان کی محدود استی بن کیا کہ غیر محدود قدرت کا احاطہ
کر سکے اور اس پرکوئی عم لگا سکے جبکہ عمل ذرای دیر بیل گند لی ہوجاتی ہے۔ ادھر کوئی خوف غالب
ہوا۔ عمل رخصت ہوئی۔ ذرا سا بخار آیا اور عمل جائی رہی۔ کوئی تکلیف پینچی اور عمل غت ر بود۔
کوئی جو بہ شاخر پڑی اور عمل کو جرت نے چکا چو عمل کا کر سکتے میں ڈال دیا۔ اگر انسانی عمل قاتل اعتبار مستقل شے ہوتی تو انسان ہرگز ڈانوال ڈول نہ ہوتا نداس سے فلطیاں سرز د ہوتیں۔ ایک اعتبار مستقل شے ہوتی تو انسان ہرگز ڈانوال ڈول نہ ہوتا نداس سے فلطیاں سرز د ہوتیں۔ ایک موجود ہوئی۔
وقت رد ٹی نہ لے بھردیکھو عمل کہاں جائی ہے؟ جب پیٹ بھر گیا عمل سرسہلا نے کو آسوجود ہوئی۔
سارا فساور د ٹیوں کا ہے۔ بھی کی غریب آدی نے قدرت دفطرت الی میں عمل کو خل نہیں دیا۔
بیٹ بھروں می نے خدا کا انکار کیا ہے اور نی کیا معنی خدا بن گئے ہیں۔

ڈاکٹر ادر طبیب جومر مینوں کو اجزاء دیتے ہیں قوجس طرح ان کومرض کا نیچر معلوم ہوتا ہے۔ اس طرح اجزاء کا نیچر معلوم ہوتا ہے۔ اس طرح اجزاء کا نیچر معلوم ہوتا ہے۔ تا ہم سینکٹر قول اور ہزاروں مریف مرجاتے ہیں اور ان کو کسی تدبیر سے شغانیس ہوتی۔ اس سے صاف تابت ہے کہ نیچر کے معلوم کرتے سے ان کی معلی بالکل قاصر ہوتی ہے۔

آخر کروڑوں انسان اس وقت تک کیوں انبیاء کا کلمہ پڑھتے ہیں۔ نی کے افعال، عادات، اخلاق سب مجزات ہیں جوعام انسانوں میں نیس یائے جائے۔ آنخضرت المجاؤل کا ادنی

مجروبی قاکد لات خصبه الدنیا و ناآپ کوهد جس واسی تمی یعی دیوی امورش می آپ کو هد جس آپ کو هم آپ کا مرزا قادیائی کود کھنے کوئی فخص ذرا مجس آپ کی شان بیل کوئی سوئے ادب سے کا م لے پھر کیا تھا خریب کو پچھا چھوڑ نامشکل ہوجائے اورا گربس چلے تو اس کو کیا ہی جمنب و کر کھا جا کیں اور جب کوئی خالف ہوتا ہے تو مرز ااور مرزائی پانسوں اچھلتے ہیں کے فلال فخص پر ہمارا و بال پڑا کویا ہم نے اس کو بارا۔

خود کفار مکداوران کے مرداروں نے ہمیشا عمر اف کیا کہ 'واللہ یک نب مصد مصد اللہ یک نب مصد مصد اللہ یک نبی محمد کی محمد اللہ یک نبی محموث بین بولتا ۔ یہ بیٹی کا اولی محجز و تفاداس کے مقابلہ میں مرزا کا دیائی کو یکھے کہ مراسر جموث اور فریب کے پہلے ہیں اور دن مجر میں خدا معلوم کتے جمود بولتے ہیں۔ ان کا جہازی جموث اور فریب کے دریا میں چل رہا ہے۔ نبی اور رسول اور خدا کا بمز لہ ولد بنتا اور آیات قرآئی کا الہام ہوتا بالکل فریب وافتر اعلی اللہ وقیس ایڈو کولوں کو اولاد دولوانے کا وعدہ بمرین فریب اور دروغ ، تمام پیشینگوئیاں جموثی لکلیں المد وقیس اللہ علی کا دولاد دولوانے کا وعدہ بمرین فریب اور دروغ ، تمام پیشینگوئیاں جموثی لکلیں المعدنة اللہ علی کا دولاد دولوں کی اس میں اور دروغ ، تمام پیشینگوئیاں جموثی لکلیں اللہ علی کا دولاد کی اور دولوں کی دولوں کی دولوں کی دولوں کی دولوں کی دولوں کا دولوں کی دولوں کی

الكاذبين

انبیاء ہے اگر کوئی بات ان کے شان کے خلاف مرز دموئی ہے تو جتاب باری نے بذریعہ الہام فورا سعبہ فرمائی ہے محر مرزا قادیانی سینکڑ دل حرکتیں خوداہے کانشنس کے خلاف کررہے ہیں محر مجھی جیس کہتے کہ جھے کو آسانی باپ نے فلال الہام کی روسے ڈاٹٹاہے کہ مردود، مطرود، بے بہود، نامسعود وفیر محمود، فائی نمرود، ناخلف مولود تو نے بدکیا جمک مارا۔ لفکادول، مارا۔ لفکادول، مارمت کی صلیب پراور کردول کانوں کے نہوں فی سر ۔ کویا آپ انبیاء سے بھی بڑھ کر مصوم ہیں۔ بیشینگو ئیوں کے خلا اور جمیوٹ فابت ہونے پر بھی اپنی خلطی کا افر ارٹیس کیا اور جمیشہ طائل تا ویلیس بیشینگو ئیوں کے خلا اور جمال کو بھی پراوے پر عمق آجا ہے۔ اور طاعونی بخارج شرح جائے۔ انبیاء کی مجروب تا خار مگر مرزا قادیاتی کے خدکور بالا خوارت میجوات سے بھی کہیں بڑھ کر۔ "فاعتبروا یا اولی الابصال"

۲ ..... و بنی وفات مسیح مولانا شوکت الله میرهمی!

کیا کسی نبی نے اپنی نبوت کی صدافت کا معیارا آل بات پر رکھا ہے کہ چونکہ فلال نبی وفات پاچکا ہے۔ اس لئے میں نبی ہوں۔ موجودہ زمانہ میں البتہ الگلینٹہ میں مشر پکٹ نے اور فرانس میں ڈاکٹر ڈوکی نے اور قادیان میں چینی مثل نے مسیح بننے کا دعویٰ کیا ہے۔ پہلے بھی متعدد یوں نے بیکہا کہ ہم سے معجود ہیں۔

گاؤ قری میکنس جس نے بادمف اگریز بلکہ پادری ہونے کے آخضرت اللہ کا نبوت کی تعدید السلام میں لکھتے ہیں: ''آگر میں تعدید الاسلام میں لکھتے ہیں: ''آگر می تعدید الاسلام میں لکھتے ہیں: ''آگر محمد میں تعدید کا مصداق قراردے محمد میں تعدید کا مصداق قراردے کر میں ہے موجود بتاتے تاکہ تمام بربخت عیسائی آپ اللہ کا تعدید کو تاکہ کا دو تعدید کو تاکم کیا۔'' اس انصاف پند پادری نے وہ تمام الزامات

ا نفائے ہیں جو متعسب یا دری آ بخضرت بھا پھاتے ہیں۔ مرزا قادیانی نے اپنے کوئیسی موجود اور شام نواز کی اور ان کے تام اور شام نفساری جھی این میں اور کی اور ان کے تام کا بلڈوگ بھی نہ بالا۔ تب تعمل کرئیسی کی ایال ویٹی شروع کیں۔ بات ترے مرقد کی دم ش یا در ہوں کی مثل مثل کا بادر ہوں کی مثل مثل کا دول۔

جب کوئی سادہ اور آپ کا چیلا بڑا ہے یا بغنے کا ادادہ کرتا ہے تو اس کو وہ رسالے دکھائے جاتے ہیں جن میں سے کی وفات بڑعم خود ایت کی گئی ہے کہ ۱۹ رسویرس تک کوئی شخص کوئر زعدہ رہ سکتا ہے اور وہ بھی ہے کھائے ہیئے۔ اور آسان پرکوئی کوئر جاسکتا ہے۔ کیونکہ طبقہ زمر بریش بھٹی کرکوئی شے ذعر فیش رہ متی ۔ فیرو۔

پر تاویلی بالکل خلاف لئت، خلاف علایو، خلاف سیاق دسیاق، خلاف جمهور مشاری، خلاف جمهور مشرین، وما قلوه و ماصلیده کے بیر من اخراع کے کریسی کی کوسلیب پر بھی مجینی اور آل بھی کیا کین ند آل کا نتیجہ واقع ہوانہ صلب کا، ہر خل کی نسبت بھی کہ سکتے ہیں کہ اس کا وقوع تو ہوا گر نتیجہ خلام شہوا۔ ذراخیال کرنے کی بات ہے کہ وما قلوه و ماصلیده جواب ہا تا قتلنا ہم عین بن مر یم کارینی یہود نے کہا کر ہم نے میں گول کر دیا۔ ان کا میر مطلب ندھا کہ ہم نے واقع آل بھی کیا اور کاریکی کھینیا اور آل بھی کیا اور کی بھی کارین کا مطلب تو بھی کھینیا اور کی جو گائی کی کیا اور کی بھی کھینیا اور کی اور کی کھینیا اور کی اور کی کھینیا اور کی اور کی کھینیا اور کی اور کی کھینیا اور کی اور کی کھینیا کی کئی کی وصل نے کیا قائدہ دیا ہی تو ان کے دعوی کا کامطلق جواب نہ ہوا۔ یہ ایک بات ہے توالی کی تھی کھینیا کی کھینیا کی کاریکی کی کھینیا کہ کھینیا کی کھینیا کہ کیا گا کہ کاریکی کاریکی کھینیا کو کی کھینیا دور کی کھینیا کو کی کو کی کی کھینیا کو کی کھینیا کی کھینیا کی کاریکی کی کھینیا کی کھینیا کی کھینیا کی کھینیا کو کی کھینیا کھینیا کی کھینیا کی

جس کی تعوزی سی محدوال بھی تول کرسکتا ہے۔ محرم ز ااور مرز ایکول سے امیر نیس کے بلید الطبعی ان کو سی محضورے اور تعصب تول کرنے وہے۔

من اليك لي بالك كآن كي فرورت مولانا هوك الله يم أن الله مولانا هوك الله يم أن الله مولانا هولانا هوك الله يم أن

حرزانی اخبار الکم کلمتا ب کر پائیرآئ سے انس سوتین علی میلے دفیاش ایک خدا کے آنے کا خرورت تعلیم کرتا ہے جو نرم رف خدا سے بلک خدا کا بیٹا اور مناکین آین آئی ہی سے اور مگراس خرورت کی تردیر کرتا ہے۔

ہم کتے ہیں کہ مرزا قادیانی مجی تو این اللہ یا اللہ کے متبی کی ضرورت کو موجودہ زبانے میں سلیم کرے خود آسانی باپ کے لے پالک بنے ہیں۔ تعب ہے کہ ایڈیشر افکام نے آئینے میں اپنی تاک نیس ویکسی ۔ دراخیال کرتا چاہئے کہ خدا کا لے پالک بن کرآنے کا اس خص نے یہ دعویٰ کیا ہے جواسیخ کو سلمان اور قرآن پرائیمان رکھنے والا بتا تا ہے جس میں آیت الم یلد ولم یولد "" موجود ہے۔ پر معلوم نیس الکم پانیر کی بتائی ہوئی ضرورت کا کس منہ سے رو کرتا ہے۔ موجود ہے۔ پر معلوم نیس آئیت اللہ علی مصفیٰ المنظالی پر

نازل کرے مسلمانوں کی تنام ضرورتنی پوری کردیں۔اب دینی اور وغدی امور بیس سے کی مغرورت دام الزمان کی مغرورت دری گروی کے بھی ضرورت دام الزمان کی بھی ضرورت دمی گرم زائیوں کوئی کی بھی ضرورت مورت کویا بھی ضرورت مورت کویا اسلام اور بی مغیر اسلام اور بی میشت نے بیکو کیا بی نہیں شدمسلمانوں کی کوئی ضرورت پوری کی۔ اسلام اور بی خیر اسلام اور بی بیشت نے بیکو کیا بی نہیں شدمسلمانوں کی کوئی ضرورت پوری کی۔ اسلام اور بیٹون کی رسالت اور مزول قرآن ہالکل فیٹول تھا۔ معاق الله حالا تکہ تمام ضرورتی پوری بیٹون بیل بال مرزائیوں کی کوئی شرورت پوری نہیں ہوئی۔جس کا پورا بوتا تیرہ سویرس کے بعدی بیٹون مولی بیٹون بیٹو

مرزا قادیانی است مطلب کے مطاب درست کیا اور خدارسول کے کام کی جو یکھ تاویلیں اپنے مطلب کے موافق کریں وہ سب درست کیا وہ مرے فرہب والے جو یکھا ہے فرہب کی لبت کہیں وہ سب فلا ۔ آپ کیٹے ہیں بی ان کا ایسا لے یا لک بین ہوں چیے دیا میں ان ان کی کوایتا لے یا لک بینا لیت میں ان کی کوایتا لے یا لک بینا لیت ہیں گر بیسا آئی اس ہے بہتر تاویل کر سکھ ہیں کہ بیوع کی خدا کا ایسا بیٹا نہیں ہیں کھرفیہ کا بیٹا ہیا ہوا ہے جن سے قمام ان انوں اور حوالی سے پہلا ہوا ہے جن سے قمام ان انوں اور حوالی کے میں موالی دواسول پر فور کرتے ہے معطوم ہو ان کی کر ہیں ہیں ہوگئے پیدا ہوئے کو مسلمان بلکہ ہو سکتا ہے کہ فرم ہوا سال می اصلاح کی مرب اسلام کو انہوں ہے کو کر مرزا قادیا تی نے اسلامی نی قرار دیتے ہیں اور اسلام کی اصلاح کے دی ہیں۔ اندا خیرا قوام اور غیر فراج ہی کی اسلامی نی قرار دیتے ہیں اور اسلام میں داتو حد ہے دیت برتی کی ممانعت ہے کے وکر مرزا قادیا تی نے تساور کو دواج دیا ۔ اپنے کو خدا کا لے یا لک بنا لیا۔

وہ خیال کریں کے کرچھ تھا قاتم النبیین (سب سے آخری رقادم ) نیس ہیں۔ بلکہ مرزا خاتم الخلفاء ہے آور قرآن میں جو پھولکھا ہوا ہے وہ غلط ہے اور قرآن میں ندج کا تھم ہے نہ مستخفوں کو زکو 8 دینے کا۔ اور علاء اسلام اب تک نصار کی سے ضول جھڑتے رہے مرزا خدا کا مستخفوں کو زکر اسلام میں بنود سے اسلام کا معارضہ کرنا ضغول ہے۔ اب فرمائے اسلام کس بات کا فخر کرسکتا ہے اس نے کؤی اصلاح کی ہم معارضہ کرنا فضول ہے۔ اب فرمائے اسلام کس بات کا فخر کرسکتا ہے اس نے کؤی اصلاح کی ہم مرز دیرے اور مرب اقوام دخرا ہم بیس موجود ہیں۔ اسلام میں محمد وجود ہیں۔ اسلام میں محمد وہیں۔ اسلام میں محمد وجود ہیں۔ اسلام میں محمد و محمد و اللام محمد وجود ہیں۔ اسلام میں محمد وجود ہیں۔ اسلام میں محمد وجود ہیں۔ اسلام میں محمد و محمد و محمد و اللام محمد و محمد

بکل مرے فغان سے گری آسان پر جو حادثہ بھی ند ہوا تھا سو اب ہوا آگر ہادصف نزول آیہ اکملت لکم دینکم واقعمت علیکم نعمتی "کے کی نی اللہ کے آئے گا ہے گئی ہے۔
پاک ہے آنے کی ضرورت ہے تو اسلام کی کوئی ضرورت نہتی ۔ کیا قرآن بی کسی کے آنے کی ضرورت ہے تو اسلام ابنی اصلاحات عامداور کی ضرورت ہے تو اسلام ابنی اصلاحات عامداور ہا ایت تامہ پر کی خوجوں کر سکتا اور مشہر پر چڑھ کر مرزا کا اسلام کی خوجوں پر کی چروینا محض منافقا نہ کارردائی ہے اور مسلمانوں کو دوکہ و سے کرالحاد کے شیشہ میں اتارتا ہے۔

مرذا قادیانی کہتے ہیں ہرصدی پر مجدد کے آنے کی ضرورت ہے ہم کہتے ہیں کہ لے

پاک کے آنے کی محص ضرورت ہے۔ کیاا ہے مجدد کی ضرورت ہے جودین اسلام کی ترمیم کرے۔
کیاا ہے مجدد کی ضرورت ہے جو خاتم الانجیاء ہے۔ کی کی می ضرورت نہیں۔ البتداب تو ایساد ہوئی
کرنے والے کو پاگل خانے ہیجے کی ضرورت ہے جتے مہدی اب تک گزرے کی نے بدو ہو نے
نہیں کیا کہ اسلام کے لئے کس نی اورانام کی ضرورت ہے شانہوں نے اپنی وقعت بڑھانے کے
نہیں کیا کہ اسلام کے لئے کس نی اورانام کی ضرورت ہے شانہوں نے اپنی وقعت بڑھانے کے
لئے کسی نی کو برا کہا۔ حالاتکہ وہ مجھوٹے شے اورائے دل شی بھی خوب جانے تھے کہ ہم مجھوٹے
ہیں لیکن مرزا قادیائی مہدیان کذاب ہے بھی کہیں بڑھر کراکذب ہیں کہ انجیاء کو میں وزیر وت کا شمہ بھی نہیں
ہیں لیکن مرزا قادیائی مہدیان کذاب ہے بھی کہیں بڑھ کراک فوب ہاں کہ انجیاء کو میں ہوجا نہیں اور دو لاکھ
ملا جو بھن دوسرے مہدیوں کول چکا ہے تو اگر وہ خواتی استہ کی قابل ہوجا نہیں اور دو لاکھ
دائمیر وں سے پڑھ کر دوجادی یا بھی لاکھوائشیر نصیب ہوجا نہیں تو خداجانے کیا کریں؟ کی کو
ویٹ میں۔ اوران کے خوارتی ہے کیا ججب ہے کہ خدائی کا دیو کی کر بیشیس کے خدافیاء کے
سارے مدارج طرکر چکے ہیں۔ اب مرف خدا بنیا بی ہے۔

### ا سسه مرزا قادیانی کے دوسیح مولانا شوکت الله بیرشی!

مرزا قادیائی نے چونکہ علی اسلام کو کا آباں دی بیں ادران پر اس سب وشم کا دیال پڑا ہے کہ ملاء وحشان نے ان کو اسلام کو کا آباں کی سے خارج کردیا ہے اور ویسے بھی مقد مات متدائرہ میں برابر ذلتیں اٹھارہ بیں ادرا نمیا علیم السلام کے کسرشان کا مزہ چکھ رہے ہیں۔ لہذا کا نشنس کے شرم دلانے پر اب معذرت کرتے ہیں کہ میرا خاطب علی کی بین مریم نہیں بلکہ دہ یسوع کا نشنس کے شرم دلانے پر اب معذرت کرتے ہیں کہ میرا خاطب علی کی بین مریم نہیں بلکہ دہ یسوع ہے جس کے فترائی کا دعوی کرکے لوگوں کو گراہ کی اوغورہ۔

بیرزا قادیانی کی عن مکاری اوروض الوقی ہے کونکہ کی آسانی کاب اور کی تاریخی
کاب سے ایت نیس ہوتا کردنیا علی دوسے گزرے ہیں۔ بہرحال سے سے مرزا قادیانی کی مراد
وی بیوع شے ہے جس کو عیمائی این اللہ کہتے ہیں اور خدا بچھ کرجس کی پرسٹس کرتے ہیں۔ اور
استدلال لاتے ہیں کہ محاراب ہوغ ہے وہ بہت ہیں اور خدا بچھ کرجس کی پرسٹس کرتے ہیں۔ اور
وارد ہوا ہے وہ پاک ہے، وہ معموم ہے، صاف فارت ہے کہ اس کے مواکوئی اور بیرع میں گزرا ور مدفقال ور میرو میں گزرا ہے اور کیا بیروی بیوع ہے جس کو آپ نے مخمیر علی بادا ہے اور میں اور کیا ہیدوی بیوع ہے جس کو آپ نے مخمیر علی بادا ہے اور دیاں اس کی قبر بنا دی کے اور کیا ہیدوی بیوع ہے جس کو آپ نے مخمیر علی بادا ہے اور کیا ہیدوی بیوع ہے جس کو آپ نے مخمیر علی بادا ہے اور کیا ہیدوی بیوع ہے جس کو آپ نے کا کہ جا ور کیا ہی اور کیا اس کی قبر ہے کہ گالیاں ای بیوع کودی جاتی ہیں اور کی آپ کا کرتے کووئن تک کا دور لگایا جاتا ہے تو طام رہے کہ گالیاں ای بیوع کودی جاتی ہیں اور کی آپ کا کرتے دیا تو ہے تاہ ہے کو گاری ہو جو میا ہی جس کے آپ مشکل ہیں اور ایس کی قبر ہے اگر تم شروع کودی جاتی ہیں اور اس کے مواکوئی بیوع میں گزرا اگر کھی ہیں جو نے بیوع کی تیا سے جس کے آپ مشکل ہیں اور اس کی قبر ہے اگر تم شروع کودی جاتی ہیں اور کی آپ کی گاری کی ترب کو تاہ کو گاری کی گرم ہو دیا ہے تھا کہ کو گاری کی ترب کے آپ میں اور کیاں اس کی قبر ہے اگر تم شدی تا سکو کے والان م آپ کا کہ کیا کہ کی تاہ سان پرزیم موجود ہے۔ جس کے زیم وہ کہ دے جس کے تم میں موق کے تاہ کہ کی تاہ سان پرزیم موجود ہے۔ جس کے زیم وہ دو ہے۔ جس کے زیم وہ دور ہے تو کی دور ہے تو کی کو دور ہے تو اور کے دور ہے تو کی مور کے

کیانصاری ایے نادان ادرازخودرفتہ سے کدایک فاس فاجرفض کوخدا کا بیٹا بنادیتے اوربعض ہم صغت اورہم پیٹے جمولے مہدیوں پڑھیٹی سے کوقیاس کیا جوفی الحقیقت فریکی اور مکاراور دنیا کے مشکنے والے سے اور چندروزش کتے کی موت مارے گئے۔

پھرمعلوم نیس میرے پر سوؤرے، اب بیمعذرت کیوں کی جاتی ہے ادر کس کا خوف ہے کیا مرزا قادیانی کو اس جرم میں پھائی گئی ہے یا وہ سنگسار کئے جاتے ہیں جس طرح افغانی عبداللطیف سنگسار کیا عمیار کیا مولوی کرم الدین کی طرح کی مسلمان یا میسائی نے ان پر لائبل کا

دعوی دائر کیا ہے۔

تعینی سے علیہ السلام کواس کے گالیاں دی جاتی ہیں کہ دنیا ان کی عظمت کرتی ہے۔
نصاری ان کوخدا مانتے ہیں اور سلمان ہی بھین کرتے ہیں اور ظاہر ہے کہ جب مرزا قادیائی
اپٹے کوشی اورامام الزمان مان چکے ہیں تو رقابت کے باعث بیسی سے کی وقعت ان کی نظر مل کھنگ
ری ہے۔ اور جھلا جھلا کران کو اور ان کے ساتھ وہ بیسائیوں اور سلمانوں کو گالیاں دے رہ ہیں
کہ میں آسانی باپ کا زندہ لے پالک اور نبی دنیا میں موجود، جھے تو کوئی دمڑی کو بھی نہیں پوچتا اور
سب میرے نام پر پاپوش مارتے ہیں اور نصاری کی طرح سیلی کی چھٹی کو پوجے ہیں۔
عظمت کرتے ہیں عظمت کیا معنی یہ بھی نصاری کی طرح سیلی کے کو پوجے ہیں۔

خداکی شان عیسی مسیح تو فاسق و فاجر تغیریں جن کی عصمت کی قرآن وحدیث شہادت دیں اور مرزا فاسق فاجر ند تغیرے جو پیئنگروں جموث بولے جمعوثامشن کھڑا کرے۔فریب اور دعا کی دکان جمائے۔اصول اسلام کو تو ڑے۔اپنے کولے پالک بنانے اورا پی تصویر شاکع کرنے

سد نیایل شرک پھیلائے۔

دیایل شرک پھیلائے۔

برسایا حالانکہ وہ مروددای قابل تصویہ بیہ کررزانے بھی کی مہدی پرسب ولعن کا بینہیں برسایا حالانکہ وہ مروددای قابل تصویہ بیہ کہ آپ بھی ان کساتھ ملعون شہرتے ہیں اور آپ کے پاس کوئی دلیل اس امری نہیں کہ وہ تو جھوٹے تصاور میں جا بھوں۔ پھر بیٹی ہی جو آپ کے بزد یک مرسمتے ان کوتو ہر طرح برا کہا جاتا ہے اور ان کا قطعاً انکارکیا جاتا ہے کین اور پ میں جودو مسے (مسٹر پک وردا کر ڈوکر) اور سائی لینڈ میں مہدی (مُلُ عبداللہ) آسموں کے سامنے موجود ہیں اور مرزا کی چھاتی پرمونگ دل رہے ہیں۔ ان کا دعوی نیس تو را جا تا وہ بیتے کہ میتوں خالہ کے بین اور ہمت ہے کہ میتوں خالہ کے نہیں جلی تو الوحوی ووزندہ ہے کہ میتوں خالہ کے نہیں میں کہ معدا قوم الوحوی ووزندہ ہے کہ میتوں خالہ کے نہیں جلی ہو جود۔ انبیاء تو مرفع کی کر دیا مردہ کی سے دو کیا کہ میتا ہیں جلی تو اس بات کی ہے کہ دنیا مردہ پرست ہے۔

می کی کے دو کیا کر سکتے ہیں جلی تو اس بات کی ہے کہ دنیا مردہ پرست ہے۔

اگرمرزا قادیانی کالیوع فاسق و فاجرتھا تواس فی تعرض بی کیا۔ دنیا پیس الکھول فاسق وفاجر ہیں جو نکسال باہر ہیں اور وہ خود ملعون ہیں ان پرلعنت بیجنے کی ضرورت بی نہیں۔ ندوہ کی کا کچھ بگاڑتے ہیں۔ مرزا قادیانی کامقابلہ تو انجیاء ہے جب تک ان بیس عیب ندنگالیں اوران کوفاسق وفاجر نہ بنا کیں خود معصوم نی نہیں بن سکتے۔ پس صاف فاہر ہے کہ مرزا قادیانی عیسی بن مریم ہی کوفاسق وفاجر قرار دیتے ہیں ندکہ کی دوسرے بیوع کو جس کا ورحقیقت وجود ہی نہیں۔ مرزا قادیانی کا نگاه شن قوده می کنشک دیا ہے جس کی شان 'ابسری الاکمه والابر میں واحدی السموتی جاذن الله ''ہے۔ مرزا قادیاتی ان مجزات کا انکارکرتے ہیں۔ کیونکہ خودکوئی مجز وئیس دکھا سکتے ۔ قاس دفاجرکا ان کو کیا خوف جس کوکئی بھی ٹیس مانتا۔

## تعادف مضامین ..... همیر چحنه مندمیر تھ سال ۱۹۰۴ء ۲۱ رمنی کشاره نمبر ۱۹۰ رکے مضامین

| مولانا شوكت الله مير تفي ا | مرزانی زہب کی حقیقت۔               | 1  |
|----------------------------|------------------------------------|----|
| مولا ناشوكت الله مير تفي ! | ایک فدا کے آنے کی ضرورت۔           | ٢  |
| مولا ناشوكت الله مير تشي إ | انت مني بمنزلة عرشي                | ۳  |
| - مولاناشوكت الله ميرهي!   | مردائي عدمات كالبسطار حطرح كاافواه | ·۲ |

ای ترتیب سے پیش فدمت ہیں۔

### ا ..... مرزانی ندهب کی حقیقت مولانا شوکت الله میرهی ا

مردات وفيره كاراگ ادران كآركن (مرزائى اخبارات) برابرهيتى فحب اور فحب كى مدافت وفيره كاراگ ادران كار مرزائى اخبارات) برابرهيتى فحب اور فحب كار مردافت وفيره كاراگ الاب رہ بيل معلوم فيس سے فحب اور هيتى فحب سے ان كى كيام او شخص ہے۔ فحب اسلام تو مراد مولين سكنا كو كذاب پاك فحب كوره جي ور يكي بيس قرآن كى فعوى قطيم اوران اركان اسلام كا الكار، بلكه ان كورد كر يكي بيس ليس في قلى فحب سے ان كى مراد جديم رزائى فحرب ہے والا لكمان كراه وادكام بھى انجى تك مدون و مشتمر فيس موت بجو اس كے كيس في وقاعت با كا لهذا مرزاتا واليان مي موقود اور وقي برش اور جوكوئى ان برايمان ند الله و والد مرقد واجب الشل ہے اور مرود وقي بروں كو مات اوران كى وتى اور البام بر مقابلہ زنده وقيم ركم ايمان لانا تا جا قت ہے۔ زمانہ بدل كياتم بھى برائے فحرب كاميلا كيلا جولاجهم سے اتار دو بختر عد برب كاميلا كيلا جولاجهم سے اتار دو بختر عد برب كاميلا كيلا جولاجهم سے اتار

دنیا علی جس قدر فراجب بین ان کامول کی کتابی موجود بین آور خصرف الل غراجب بلکه عمران کورشن بی انین کواحداد در مربدامول کے موافق مقدمات کا فیعلہ کرتی اوران کو مائتی ہے۔ مگر کیا مرزا کا دیائی نے بھی اسے فرجی اصول کی کتابیں کیس للیف کوسل بین سیجی بین کراحری (مرزائی قوم) کے معاملات ومقد مات ان کے موافق فیعل ہوا کریں کیونکہ اصول شرع محری اور اصول دھرم شاسترہ وغیرہ اب کرم خردہ اور ردی ہوگئے۔ اور چونکہ مرزا قادیاتی امام افزمان بیں البذا تمام ممالک بورپ وافر الندوالیم اوروس وغیرہ کی کوئمنٹس بھی برائے ذہبی اصول منسوخ کر کے اپنی دعایا بیں مرزائی شرب کے اصول جاری کریں۔

حالاتک مما لک قدام ب فیرکوتو جانے دیں مما لک اسلامیترک، افغالستان، قارس وغیرہ ہی جیں اپنی اصول کی کہا ہیں اور اپنامشن جیمیں کار دیکھیں کیا موا آتا ہے۔ ایک چیلے ملا عبد الطف کو افغالستان جیمیا تو تھا۔ دیکھواس کا کیا حشر ہوا۔ گھر پر تو کتا ہمی شیر ہوتا ہے۔ چونکہ پر فض مورشن کے مبارک پرامن عبد جی سب کوآزادی کی فعمت حاصل ہے۔ لہذا مرزائی بکر کود کا ہے اور منادی کرتے پھرتے ہیں کہ جیسی سبح وفات پا تھے۔ اس لئے مرزائی بحرکود ہیں۔

مرزائیوں نے سینکٹروں کا بیں اور رسالے مشتہر کئے بیں لیکن ان بیں وفات سے اور مرزاکی خودستائی اور بھٹی اور انبیاء کینیم السلام اور موجودہ زمانے کے مشائع اور علماء پرست ولعن برمانے کے سوا کچو بھی نبیس سیخیتی اور سچاند ہب ہے۔ جس پر مرز ااور مرز ائیوں کو فخرہے۔

مرزائی اخباروں میں تعلی کے ساتھ مشتم ہوتا ہے کہ حضرت القرس اور ان کے حواری کی تصانیف پورپ واس کے حواری کی تصانیف پورپ واس کے حراری اور رزائی میگرین میں برابر پہنچتا ہے اور وہاں کے لوگ عیسی میں گئی کی دفات کو تعلیم کرتے ہیں اور مرزائی اخبار میں ایک امریکن کا تحط بھی شائع ہوا تھا کہ میں وفات سے کے باب میں آپ سے شائل ہوں گراس نے شیش کہا کہ آپ سی متوثی کے قائم مقام بیب اور امام الزمان ہیں اور جم لوگ میسی کی مجھوڑ کرآپ پر ایمان لائے ہیں اور چونکہ بورپ واسریکہ کو جدید فاقے اور مائنس نے چرابی ہے اور الحاد پھیلا ویا ہے آگر ان کا پہلا فہقیہ حیات سے چرہوگا تو دو مراقبت ہرزاکے جموعود بنے پر ہوگا۔

ایسے بیوتون ٹیس کہ مرزا کی فود فرضائ چال نہ جھیں کہ یعض کی کوتو ارتاب اورخود
اس کی جگہ لیتا ہے۔ وہ خوب جائے ہیں کہ بھٹے نے وقات پائی ہو یا وہ زغرہ ہوگر ایک چینی مفل سے
خیس ہوسکتا اور وہ بھی تہ ہب اسلام میں جو ٹہ ہب جیسوی کا معنلی یا ہوں کہو کہ کتاح لیف ہے۔ مرزا
قادیاتی سے تو کہیں زیادہ مسٹر چک اور ڈاکٹر ڈوکی اان کے فزد کیک سی بھٹے کے سی تی ہیں جو جیسوی
ترمیب رکھتے ہیں گیان جب یورپ والے اپنے ہم فیرہ جدید سیول کو ہی پاگل قرار دیتے اور
معنکے اواتے ہیں قو مرزا تاویانی کی کھیدے کی وساور ہیں۔ اور جس فرح مرزا قادیانی حیات کی

کوئیں مانے ای طرح لاکھوں میسائی ٹیس مانے کین کیاوہ کی ہیں اور ایک دوسر کو کی جھے اس اس مورت میں قویور یہ وامر یکا میں لاکھوں کے موس کے۔

مرزاادرمرزا قادیائی مارے خوشی کے پھول کوفرانس کا بیلون ہے ہوئے ہیں کہ ہمارا میگزین بورپ وامریکہ میں جاتا ہے اور وہاں کے لوگ وفات کی کے ساتھ مرزا قادیائی کی میسیت ربھی ایمان لاتے جاتے ہیں مگران کی بیرخوشی اوراور خندہ ردئی ایسی ہی ہے جیسے گجن کے شعلہ کی کمٹورشی دیر کے بعدا فردگی کے سوائی کوئیس۔

یورپدوامر یا والوں نے مرزا قادیاتی کے دو رسالے بقیناتیں دیکھے جن بی سیائی کو فات وفاجر بتایا گیا ہے۔ اگر مرزا قادیاتی ہے دو ہے بن (جس کو وہ کا بحضے ہیں) بلاگ ادر بے ہاک ہیں تو وہ رسالے بھی اگریزی شی ترجمہ کرا کر بورپدوامر یک سی بھی بھر قو معلوم ہوجائے گاکہ بور بین اور امریکن مرزا کو کیا بھی ہیں۔ خوب یا در کھو کہ کوئی فیص اینے ذہیں ادائے فرائش سے کیا تی ہے ہوا ہو ۔ اس کے مقائد کیسے بی حواج کی میں مراز کو کیا تھا کہ کیا ہے ہوئی اور خشیلی اور قومیت کا قالب بکو گئی فرائس کی فطرت اپنی فرائس کے دو ایک فروش اور خشیلی اور قومیت کا قالب بکو گئی میں سے بیادی فرائس کی دو ما کمیورو ٹی فظر آ رہی ہے وہ مرف خوب کی دو اس سے بے بیادا یا ابلا لا فرمی بیونا قوتر کی سلامت کے ساتھ دولت ہے۔ اگر بورپ اپنی فرائس کی مسلمت کی سلامت ان کی اس کھوں میں برگرز دیکھاتی ۔ اگر بورپ کو دیس میں برگرز دیکھاتی ۔ اگر بورپ کو دیس کی سی میرکز دیکھاتی ۔ اگر بورپ کو دیس کی سی میرکز دیکھاتی ۔ اگر بورپ کو دیس کی میں شروع کے دور جیس میں میرکز دیکھاتی ۔ اگر بورپ کو دیس میں میرکز دیکھاتی ۔ اگر بورپ کی میں شروع کی بیاس شروع کی میں شروع کی میں میرکز دیکھاتی ۔ اگر بورپ کو دیس میں میرکز دیکھاتی ۔ اگر بورپ کی میں میرکز دیکھاتی ۔ اگر بورپ کے دیکھاتی ۔ اگر بورپ کے دور بیس کے سب میرکز دیکھاتی ۔ اور جیس میں میرکز دیکھاتی ۔ اگر بورپ کے دور بیاں میرکز دیکھاتی ۔ اگر بورپ کے دور بی میں میرکز دیکھاتی ۔ اگر بورپ کے دور بی میں میرکز دیکھاتی ۔ اگر بورپ کے دور بی میں میرکز دیکھاتی ۔ اگر بورپ کے دور بی میں میرکز دیکھاتی ۔ اگر بورپ کے دور بیان میں میرکز دیکھاتی ۔ اگر بورپ کے دور کے دور بی میں میرکز دیکھاتی ۔ اگر بورپ کے دور بی میں میرکز دیکھاتی ۔ اگر بورپ کے دور بی میں میرکز دیکھاتی ۔ اگر بورپ کے دور کی میں میرکز دی کے دور بی میں میرکز دی کر بیا تھا کی دور کی میں میرکز دی کر بی میں میرکز دی کر بی کر بی

خون بہانے کونہ پڑھ دوڑتا ۔ بیض یور پین گواسلامی اصول کو پہند کرتے ہیں مگر دہ ہرگز نہ جا کیں گے کہ فدہب عیسوی کے مقابلہ میں اسلام کوفروغ ہو لیس مرز اادر مرزائیوں کا بیشیال کہ ہمارے رسالوں کو یورپ دامریکہ شتڈی آنکھوں دیکھتا ہے۔ نراخیا لی بلاؤ اور نری ملٹن کی خیالی بہشت ہے جس صورت میں یورپ والے قدیمی عظیم الثان مقدس اسلام کوئیس مائے تو جدید بے اصل مرزائی فدہب کو کیا ایس مے۔

یورپاپٹے ندہب کوئی جھتا ہے اور ول سے چاہتا ہے کہ پاوری لوگ بیسویں ندہب ونیا میں پھیلائیں اگروہ فدہب سے بے پرداہ ہوتا تو مما لک غیر میں پادر یول کے آل ہوجانے کی ذرا پردانہ کرتا اور خدان کے آل کوخود کئی قرار دیتا کہ پادر یول نے ندا ہب غیر کو تاحق مشتعل کیا تھا جس کی سزاان کوگ گئی۔

حیات سے ، فرہب سے کا ایک رکن اعظم ہے لین عیمی سے عیما نیول کے نز دیک خدا ہے اور خدا کے لئے تی اور قائم ہوتا خروری ہے۔ پس ذرا سجعے کی بات ہے کہ جن فیلسوف عیسا نیول نے اپنے تد کی خدا اور آئی خدا کی کے اعلیٰ وصف کو نہ مانا لیعنی سے کو مردہ سجھ لیا وہ مرزا گیے۔ ورم کو کیول سے اپنے لگے اور خدا کو چھوٹر کرا کیے ہندی دشق (کالالوگ) پر کیول ایمان لائے ۔ چیسے بودم کو کیول سے اپنی تمافت کے کا بوس میں بھی سمجھے ہوئے ہیں کہ جس فض نے سے کی دفات کو مان کیاران الشاخیم کرلیا۔ مرزا کے گردہ بیش ایسے تھا امنر در دفات کو موجود ہیں گر بورپ وامر یکہ میں اس قسم کے ہوئی ٹیس بوئے گئے۔ اب بھی لینا چاہئے کہ دلایت میں مرزائی رسالے اور میگڑین کو فسا قلعہ ہے کہ کوئیس کے بچواس کے کہ یکا غذات رفع حاجت کے گئی مرزائی رسالے اور میگڑین کوفسا قلعہ ہے کہ کہ میں اس کے میکن مرزائی رسالے اور میگڑین کوفسا قلعہ ہے کہ کہ میں ؟

مرزائی اخباروں میں بیعت کرنے والوں کی فہرست شائع ہوتی ہے اور اکثر سفہاء خطوط ہی کے ذریعے سے مریدہوتے ہیں گر باومف رسالوں کی مقدرو حوم وحام کی اشاعت کے جمعی کئی ہوتی ہیں گر باومف رسالوں کی مقدرو حوم وحام کی اشاعت کے جمعی کنندوں میں شائع نہ ہوا۔ بورپ کا تو کیا ذکر ہے ہندوستان کے تقیر اور بھو کے عیسا ئیوں نے بھی ڈام فول ہی کا خطاب دیا۔ ہاں حقاء کا سر سلا کران سے چندہ وصول کرنے کا اٹکا بہت خاصہ ہے کہ مرزائی فد بہب رسالوں اور میگزین کے سہلا کران سے چندہ وصول کرنے کا اٹکا بہت خاصہ ہے کہ مرزائی فد بہب رسالوں اور میگزین کے در لیع سے بورپ وامریکا میں بھی اشاعت پار ہاہے اور اس دور وراز سرز مین میں بھی مرزائی کور بیدا ہور ہے ہیں کہی لاؤچندے پر چندا اور کھواؤ صور اور طیدا۔

پیشینگوئیاں ہے پڑین خصوصاً مقد مات کے لاقتی کی پیشینگوئیوں نے تو ڈرہا ہی پھونک ویا ۔ جبوٹے اور بیم معنی الہام کی مٹی خواب ہو پھی ۔ موت کی دھولس اور طاعون کا ڈراوا بھی جہاں سے لکا تھا وہ ہیں تھس گیا۔ اس نے بھی ڈائن بن کر پوتوں ہی کو کھا یا۔ الفرض کسی نے ساتھ شدویا۔ مرش خالی ہو گئے۔ ایک تیز بھی نشانے پر خدا کا بلد الناجولا ہے کا تیز ہو گیا۔ اب تھا و کے ٹی ڈرنے کو بھی لکتا یاتی رو گیا کہ تین مسیح دفات یا صلح ۔ ابدا میں سیح ہوں۔ کوئی اس خرد جال سے پو جھے کہ جب سیکی اس سبب سے دفات یا صلح جیں اس قابل شدر ہے کدان کوکوئی تی بھی کہ سیکے اور سب سیکی دور رے انجیا و عیوب سے کب بری روسکتے جیں کی کوئی تین کر دفا ہری وفات یا بھی جیں۔

خود فرض انسان ضرور پاگل مجی ہوتا ہے کیونکہ اصل المف صن مجنون لہذا جواعلیٰ انسانی مغات کی میں پائی کئیں مرزاس کا رقیب بن گیا۔اوران صغات کو ایچ درمیان کے اعر مخون نگا۔ پھر طرح و بیہ ہے کہ ان صغات کے موسوف کو گالیاں بھی و بیٹ لگا کہ میں اچھا ہوں اوروہ ہر افتی مثیل آسے بن کرفیس کی گالیاں ویں۔ بروزی محد بن گیا گران کے صفت خاتم النبیین سے الکارکیونکہ اس صورت میں خود نی ٹیمیں روسکتا۔خود فرضی ہے آئے ضرت بھا کی کا وہ اصل درجہ کھٹا دیا جو خدائے تعالیٰ کا وہ اصل درجہ کھٹا دیا جو خدائے تعالیٰ کے باستاناء ویکر انہیاء کے آپ بھا تھا کہ کو عطا فر بایا ہے اور پھر خاتم المحلقاء (خاتم النبیاء) اس محض کی کیا کیا بدمعافی اور ٹمک حرای بیان کی جائے۔

اصل بات بہ ہے کہ جن انسانوں کے باعث مہتم بالشان واقعات طہور میں آئے ہیں اوراس کئے و نیاان کی عظمت کرتی ہے۔ بیمر دوداس عظمت کوئیس و کی سکنا اور بہ چا ہتا ہے کہ لوگ مجھے اس عظمت کا مستحق جمعیں ورنہ یا تو اس واقع تن کومرے سے اڑا دے گا یا مکار عورتوں کی طرح اوصا ف میں کیڑے ڈالے گا یا دونوں افعال کا مرتکب ہوگا تا کہ ان کی عظمت کھٹے اور میری عظمت ہو جے عینی سے کا واقعہ صلب و تی جی ہم بالشان واقعہ ہے جس کے باعث و نیا آپ کی عظمت کرتی ہے میں کر یعظمت اس کوئیس بھاتی ۔ لیس سے کو فرح جسمانی اور حیات جاودانی سے عظمت کرتی ہے گر یعظمت اس کوئیس بھاتی ۔ لیس سے کر محضرت امام حسین اور حیدیدان وشت کر بلا رضوان اللہ طبیع اجمعین کا ہے کہ محضرت آ دم علیہ السلام سے کیکر اس دقت تک شاتو کسی نے ایس واور میں واستعمال سے کا م لیا نہ لاکھوں لعینوں کے مقابلہ میں اس نے ایس واور میر واستعمال سے کا م لیا نہ لاکھوں لعینوں کے مقابلہ میں اس نے ایس واور میں اس کی اور جوش میں سے بعد ودمرے اور دومرے کے بعد تیسرے ایس میں اور خوش میں سے اور میر فرایا اور رضا اللی ک

عرد سے معدد شہوئے پیچذب شوق وصال شاہر حقیقی تفایر قدت قدسی تھی۔ روحنا فدائم الحق م شاہ است حسین بادشاہ است حسین دین است حسین دین پناہ ست حسین سرداد و ندادد ست درد ست یزید حقاکہ بناہ لا اللہ است حسین

بورپ کے ایک انصاف منش مورخ نے کھا ہے کہ ابتدا و آفرینش سے کیکرونیا ہیں صرف تین بہادرگزرے ہیں ایک حمین ، دوسرا جزل مارش بزین ، تیسرا نپولین ۔ محرحسین کے ساتھ علاوہ شمرویز ید کے لکھول لکر کے اور بھی دشمن شے ۔ بھوک دشمن تھی ، بیاس دری کے ساتھ اپنچ دشنوں کا مقابلہ کرنا حمین تی کا کام تھا۔ ماحصل یہ ہے کہ حمین کے برابرا ہے وین پر قائم رہنے والاکوئی جیچے اور جری ونیا بی شہیں گررا ۔ محر مرود تھی القلب شمر سرت ، بزید سیرت مرزا کہتا ہے کہ بی حمین سے افضل ہوں ۔ بزید نے بھی تو حمین سے بیکی کہا تھا کہ بیس تھے سے افضل ہوں ۔ بزید نے بھی تو حمین سے بیک کہا تھا کہ بیس تھے سے افضل ہوں ۔ بزید نے بھی تو حمین سے بیکی کہا تھا کہ بیس تھے سے افضل ہوں ۔ بہی سے کہ سے تا کہ بیس تھے کہ اور جری دیا جس میں جسین سے افسال ہوں ۔ بہی تھی ہو سے بیا کہ بیس تھے سے کہ سے بیا کہ بیس تھے کہ سے دیا ہے کہ بیس تھے کہ سے دیا ہے کہ بیس تھے کہ سے کہ بیس تھے کہ دیا ہے کہ بیس تھے کہ دیا ہے کہ بیس تھے کہ دیا گھی پر بیعت کر۔

اب فرما ہے! مرزااور یزیدوشریس کیا فرق رہا؟ مرزامارے خوف کے بھی گھر ہے
ہا برٹیس لکتا چ ہے کے بل میں سردیے پڑارہتا ہے۔ تاہم حسین سے افضل ہے؟ عدالت کی ذرا
سی ڈانٹ میں توبہ نامہ کھودیا کہ آئندہ کی کی ہلاکت کی بیشینگوئی ٹیس کروں گا۔ اب آگر عدالت
ذرا بھی دھولس ڈالے تو میسیست و بروزیت ہی کو استعفاٰ دے دے۔ عدالت کی حاضری ہے جی
چرا تا ہے کہ میں مریض ہوں، ذیا بطیس میں جتلا ہوں، بواسیر نے گھیر رکھا ہے، اختلاج قلب نے
سلا کہ ڈالا ہے۔ حالا تکہ بٹاکٹ ہر ہر طرح تنومند چاق دی جبند ہے۔ یہ چیزیں، یہ جبن، یہ دنا ت
پھر بھی جسین سے افضل۔ اس کی شرارتوں اور بدمعاشوں کا چربا کہاں تک اتا را جائے۔خدااس کو جلد جنم واصل کرے۔

# ۲ ..... ایک فداکیآنے کی ضرورت مولانا شوکت الله مرشی!

مرزا قادیانی زبان سے تو یہ کہتے ہیں کہ ایک مامور کے آئے کی ضرورت تھی مگر افعال سے بیٹا بت کرتے ہیں کہ ایک خدا کے آئے کی ضرورت تھی اوراب پوری ہوئی ۔ دلیل بیہ ہے کہ مرزا قادیاتی غیب دان ہیں، مجی اورمیت ہیں، بھی فلطی نہیں کرتے ، ان کی کوئی بات خالی نہیں جاتی، وہ فعال لمارید ہیں، کی طرح مجوز نہیں، جیسے جبر بیٹر قد مجود ہے۔ قدریہ کے می قبلہ گاہ ہیں، بھلاجس

وجود مل مجددیت، نبوت، رسالت، بروزیت، میسجیت، مهدویت، امام الزمانی خداکی تبنیت وغیره صفتی مجتنع بدول وه خدانمیس تو کیا ہے؟ لینی مجدد به کر محد الله کا بروزاور سے موجود بوکر جری الله فی حلل الانبیاء اور مخلف شخصات اور مخلف شریعتوں مرکب، گوابیا برزخ انسانی فطرت کے خلاف بوگر خدائی فطرت کے خلاف نبیس خدا میں تو سب طرح کی طاقت ہے۔ وہ ان نیچرل اوصاف کا مجموعہ ہے جو بات انسانوں کے نزد کی محال ہے وہ خدا کے نزد کی محکن ۔ بلکدواتی ہے۔ لیس اک حقاء کے پیلے کو بطا ہر تو مامور ہیں مگر در حقیقت خدا ہیں۔ کیا مرز ااور مرزائی اب بھی قائلان وحدة الوجود کو کالیاں دیں گے اور ان کے اس شعر پرایمان شدائیں گے۔

هر لحظه بشکل آن بت عیار برآمد دل بــــردو نهـــان شــد هـر دم بلباس دگر آن یار برآمد گـــه پیـروجـوان شــد

عیمائیوں کو میسی کی خرورت تھی۔ دونوں شرورتیں انجیل مقدس اور قرآن مجید نے
انسان کا ال مجمد علی آئی کے آنے کی ضرورت تھی۔ دونوں شرورتیں انجیل مقدس اور قرآن مجید نے
پوری کردیں۔ ہاں مرزائیوں کی ضرورت تھی۔ اب انیسویں صدی میں وہ بھی پوری ہوئی۔ پس مرزا
قادیائی کو اس کی ضد ہے کیا معنی۔ جب کوئی ہی کے گاکہ آخضرت علیہ فاتم انٹیمیین ہیں تو مرزا کی
شلوار میں پینچے چھوٹ جا کیں کے کیونکہ فاتم انٹیمیین وہ خود ہیں، اور جب مرزا قادیائی ہے کہیں گے
کوئیس کی کوئیس کے کیونکہ فاتم انٹیمین وہ خود ہیں، اور جب مرزا قادیائی ہے کہیں گے
کوئیس کی فیدائی فدا بچھتے ہیں تو مارے حسرت کے پیٹوں میں انگارے دوڑ نے گئیں کے کہ
مرزا قادیائی نے جوفلف لقب لئے ہیں تو مارے حسرت کے پیٹوں میں انگارے دوڑ نے گئیں گے کہ
مرزا قادیائی نے جوفلف لقب لئے ہیں تو اس سے در حقیقت ان کی مرادیہ ہے کہ میں خدا ہوں۔ پس
مرزا قادیائی نے جوفلف لقب لئے ہیں تو اس سے در حقیقت ان کی مرادیہ ہے کہ میں خدا ہوں پھر
محمی عیمائیوں پراعتراض کرائیس ایک خدا کے آنے کی ضرورت تھی۔

رگون میں آیک مدرای نے اپنی ہوی کو فصر کی حالت میں طلاق دے دی جب فصر فرد ہوا تو ایک مولوی سے جارہ جوئی کی مولوی نے روپیہ طلب کیا اور کہا کہ تیری طلاق ہر گر جائز جمیں اور تکار تہیں نوٹا کے طلاق دینے والاخری خوشی اپنے گھر چلا گیا تو ایک شخص نے مولوی سے بوچھا کہ آپ کا یہ فتو کا کیو گر جائز ہوسکتا ہے۔ مولوی نے کہا کہ طلاق دینے والا جائل کندہ تا تر اش ہے جو (ط) اور (ت) سے طلاق دی ہوگی نہ کہ (ط) سے۔

اس پراکلم خوش ہوکر لکھتا ہے کہ کیا اب بھی کسی ماموری ضرورت نہیں۔ سیحان اللہ کیا ضرورت ثابت کی ہے۔ غریب مولوی نے قورہ پیے لے کر طلاق ہی تا جائز بتائی مگر مامور من اللہ نے بائج سورو پیرا ینظر کرایک معزز فوجی اورافسر کو بیٹا دلوا تا جا با حالاتکہ آسائی باپ سے ایک چو بیا بھی ندولوا سکا۔ بیشک مرز ایموں نے نزدیک ایسے ہی مامور من اللہ کی ضرورت ہے۔ بات تیری خروری ماموری کی دم میں خرد جال کی نگوری۔

٣ ..... انت منى بمنزلة عرشى مولانا شوكت الله مرشى!

انت بمنزلة ولدى (تذكره م٢٥٠ المعلى من كالهام توناظرين كومعلوم بى جو برانا موكيا اورضيمه من بييون مرتباس الهام كده على الرجيس لين السطحدان الهام خدائ تعالى كامفت ألم يسلد ولم يولد ولم يكن له كفو احد "كوبالكل الراديا الحكم نعال من تازه تنازه يتازه بيالهام شائع كيائي أنت منى بمنزلة عرشى " (تذكره م٢٩٥ لمع مرم) تعجب به كراب تك بمزلة ولدى واللهام كي توكونى تاويل ندى كي نداس كواستعاره بنايا كيا محر بعض واللهام كوخود مرزا قاديائى في استعاره بنايا اور مرقى تلوق اس بارس مس سكوت اعتياد كيا ورمرزائيول كوسكوت كي ما ايت فرمائى -

واضح ہو کہ کلام مجیدیں جناب ہاری نے اکثر استفارات سے کام لیا ہے مگر استفارات مقاربات سے کام لیا ہے مگر استفارات مقابہات سے نہیں ہیں۔ مرز ااور مرز ائیوں کو بھنا چاہئے کہ استفارہ تشبیہ کی تم ہے صرف اتنافر ق ہے کہ دجہ شیدادر علاقہ نہ کورٹیس ہوتا۔ مثل زید شیر ہے اور معثوق آفناب ہے۔ یہاں شجاعت اور حسن نہو کو آفناب مسئوق کو آفناب مسئون کو آفناب کو تعدید کو کو تعدید کو تعدید

کلام مجید مشابهات سے معمور نہیں ورنداس کا مجھنا محال ہوجائے حالا تکہ کلام مجید کی صفت' تبیداندا لکل شدید اور فصلناه تفصیلا اور هدی للناس اور هدی للمتقید " ہے اور فا ہر ہے کھی مشابهات سے ہدایت تامینیں ہو کتی لی استعاره لاتا کو مشابهات قراردینا خرف آسانی باپ اور پرتا بالغ لے پالک کا اضغاث اصلام ہے۔

خداے تعالی نے تشابهات کی مضت فرمائی ہے 'وصا بعلم تاویله الا الله '' ایک طلوق مرزائی نے ہم سے کہا کہ اس آیت سے آگے 'والراسخون فی العلم ''مجی ہے۔ ہم نے کہا یہ عطف نہیں بلکہ وقف کے بعد ایک کلام متانف ہے ورنہ لازم آئے گا کہ جیساعلم خدائے تعالیٰ کا ہے۔ ویسائی رایخون فی العلم کا ہے۔ بیٹرک فی صفات اللہ ہے جو کی طرح جائز نہیں ۔ قرینہ صاف بتارہا ہے کہ قشابہات کی تاویل خدا کے سواکوئی نہیں جانبا اور رایخون فی العلم بیسکتے ہیں کہ جو کچو خدا کی طرف سے ہے ہم اس پرائیان رکھتے ہیں۔ ہم تاویل کے جازئیس ۔ اگر عطف مانا جائے گا تو یہ کلام متانف پچھلے کلام کے خلاف پڑے گا۔ عیسیٰ میچ کی نسبت رفعہ اللہ بھی

کیامنی کر بینل الی ہے ہم کواس بات کاعلم نہیں ویا کمیا کیسٹی کیونکر زندہ اٹھاتے گئے اوراب تک کیونکرزندہ ہیں۔ یہود نے ان کول بھی نہیں کیا۔صلیب پر بھی نہیں تھیٹچا تکر کیا بندوں کو اس كاعلم موسكتا ہے كه خدائے تعالى نے ان كو كيونكر محفوظ ركھا مرزا قادياني اسے مطلب كيموانق بات بات میں آیات کی تاویل کرتے ہیں مرجوالہام ان پرآسانی باپ کاطرف سے موتا ہے۔ اس کی تاویل نبیں کر سکتے ۔ کویا آپ کوگلوں کی محفل کے صدر نشین ہیں۔ یوں کیوں نبیں کہتے کہ آسانی باب جھ پر بے معنی الہام كرتا ہے۔مصيبت توبيہ كدكلام ب معنى يا بامعنى كى تمير ضاق مخرے آسانی باب کو ب نداس کے اکلوتے لے یا لک کو جب کوئی کلام مجدد السند شرقیہ کی تکسال مين آتا ب- تب معلوم ہوتا ہے كر كراہے يا كھوٹا \_ بمعنى بيايامعنى -اب سفية انت منى بمنزلة عرشى "( تذكر ص ٥٢١ ملي سرم) بالكل في معى بي وش و مكان كو كتي بيل جوريد، سبنه، بیشنده المفتے کے لئے ہوتا ہے کیا مرزا قادیانی کوئی کوٹھڑی یا کوئی جمونیر کی ہیں جن میں خدائ تعالی رہتا ہے اورا کریم او ہے کہ جیسامیر سے زویک عرش کا مرتبہ بلند ہے۔ویسا ہی مرزا کا مرتبہ بلند ہے تو عرض یہ ہے کہ خدا کے نزویک کسی کا مرتبہ بلند نہیں اس کے نزویک جمونیزا اور عرش دونوں برابر میں کیونکہ بلندی اور پہتی محض اعتبارات واضافات میں۔ یعنی ایک شے بدنسبت دوسری کے بلنداور بست ہے۔ تحت الوئ سے حسب مدارج طبقات زمین بلند۔ زمین سے جونپرس بلند جونپرس سے ویلی بلند حویلی سے ایوان بلند ایوان سے قلعہ بلند قلعہ سے آسان بلندعلی بدا مر خدائے تعالی کے زویک سب ہموار ہیں۔ اس لے یا لک کی کوئی علویا میگی اوربلىدم ويدفك بال اكرآساني باب يون الهام كرتاكه انب منى بمنزلة حماد الدجال و برالهام كمشل الحمار يحمل اسفارا الآي كمطابق بوجاتاتم فيار باستنبكيا كرجب تک کوئی الهام بخرض اصلاح ومعقوری مجدد السندمشرقیه کے حضور ندیجیج کو برگز مندسے ند تکالو۔ كونك سيح اورجمو في باحث اور بامعن الهام كى بركام بدي كوب

# س ..... مرزائی مقدمات کی نسبت طرح طرح کی افواه مولانا شوکت الله میرشی!

ابھی تک مولوی کرم الدین صاحب کا ستفاقہ لائل طے ہوا بھی نہیں کہ یاروں نے دوراد حال، وقریب ازاستقال، وقل از مآل پر طال برا پائزن و لکال، یکسراختال، بجسم و بال کی افواہ پہلے ہی اڑا دیں کوئی کہتا ہے کہ مرزا اسلام اجر بیک صاحب کے نام مرزا ضرفام اجمد کا خطآیا ہے کہ مرزا قادیاتی کوسوا فیا تیس سال قید کا آؤر شایا گیا ہے کہ مرزا قادیاتی کوسوا فیا تیس سال قید کا آؤر شایا گیا ہے کہ مرزا قادیاتی کو مارسال قیداور سوا حب کا کارڈ ابھی ابھی مرزا افوام المحمد بیک کے نام آیا ہے کہ مرزا البتسام احمد بیک صاحب کے چار الرق ماری کا کوئی کہتا ہے کہ مرزا ابتسام احمد بیک صاحب کے مام مرزا ارتسام احمد بیک صاحب کے مرزا ارتسام احمد بیک صاحب کے مرزا ارتسام احمد بیک صاحب کے کے لئے قلعہ چنار گڈو میں رہ کر مزے سے کہ مرزا قادیاتی پرسوا تین بڑار رو پیر ماہوار اور سات برس کے لئے قلعہ چنار گڈو میں رہ کر مزے سے کہولی کہولی کا میں جن کا تھم سایا گیا اورا گر جر ماندا وا شدی کریں (خرورادا کریں قیداورڈ پڑھ سال کی کا تارکال کوشری الی تو ہول کو بی جا کے بیر جیں ) تو سوائو برس قیداورڈ پڑھ سال کی گا تارکال کوشری الی تو ہول کو بیر جیں ) تو سوائو برس قیداورڈ پڑھ سال کی گا تارکال کوشری الی تو ہول ہولی تھا تاک میں وم کردیا اور مید دکوشت صدمہ پنچایا۔

ارے یاروآ خرع بہ مصوم لے پالک نے تہارا کیا بگاڑا ہے؟ کداس کی جان کے لاگو بن سے ہو۔ اگراس نے آوئے گرار یا ہے تو کیا آئو کی بات کی ہے لندن میں مشریک لاگو بن سے ہو۔ اگراس نے آوئی نے سے بنے کا اور سالی لینڈ میں ملاحمداللہ نے مہدی بنے کا دولوگ کیا ہے تم سب کے سب ان تیوں کے جان کے لیوا کو ل نہیں ہو ہے؟ مرزا قادیا تی ہی لئے کیوں لینے کیوں کے نبیل کی کہمیں کدل کے لیا کیوں کی نبیت چوں بھی نہیں کی کہمیں کدل کے کور دلائے اور کول سر پر زمین افھالی اور بدائد کی اور بدخوائی پر آبادہ ہوکر منہ سے کیوں کے مور دلائے اور کول سر پر زمین افھالی اور بدائد کی اور بدخوائی پر آبادہ ہوکر منہ سے کیوں

برشكونيان الكلف ككية خير أمين ان باتون كاخيال نيس البته بيخوف --

بجا کے جے عالم اسے بجا کہو زبان علق کو نقارہ خدا سجمو

مقدے کا فیصل ہونا مند کا نوالٹیس ایجی تو ۱۸ ماہ ہی گزرے ہیں۔ کم از کم ۱۸ ماہ تو اور گزرنے دوجب کہیں یو چھنا کہ پچیٹر انچیٹروں میں یا قصائی کے کھوٹے۔

مرزا قادیانی تو ابھی مقدمہ کو گھلاتے اور کھٹائی میں ڈلواتے جا کیں سے جب تک آسائی مرزا قادیانی تو ابھی مقدمہ کو گھلاتے اور کھٹائی میں ڈلواتے جا کیں سے جب تک آسائی باپ اپنا آسائی نشان ندد کھائے اس عرصہ میں کوئی ندکوئی الی بات لکل میں آنے گی کہ غریب معصوم لے پالک بھائی کلنے سے فی جائے گا جسے میٹی کی تھے اور پھر مرزائی کلے میں ڈھول ڈال کرمناوی پیٹے پھریں کے کہوہ آسانی نشان ظاہر ہوااوروہ مما نمت سے پوری ہوگی۔اور چونکہ
اب لالہ چھدولال صاحب سابق مجسٹرے بدل کے ہیں اوران کی جگہ کوئی لالہ آتمارام صاحب
مجسٹرے آئے ہیں۔لہذا الحرم کوقانو ٹافقیار ہوگا کہ جدید جا کم کے اجلاس میں تمام گزشتہ کارروائی
کو کا لعدم کراوے اوراز مرفو کا روائی کرائے چتا نچہ ایہا ہی ہوا ہے اور ہور ہا ہے۔اور چونکہ مرزا
قاویائی کے پاس مفت کا روپیہ ہے اور مولوی کرم الدین صاحب صرف اپنی جیب خاص سے
مصارف جمیل رہے ہیں۔لہذا جمول جھال کی تد پر تد پڑھاتے چلے جا کیں گے تا کہ مولوی
صاحب دق ہوکر راضی نامہ وافل کردیں۔لیکن ہم کومرز آقادیائی کا یہ تعویہ پور ابوتا نظر نہیں آتا۔
مولوی صاحب بھی استقلال اور پامردی کے ساتھ کفر کا مقابلہ اسلام سے کردہے ہیں۔فدائے
توالی خود مدد کرے گا۔

مولوی صاحب کے وکلاء کا کام ہے کہ مقدے کے جلد قیمل ہوجائے پر عدالت میں زور دیں گریداطمینان رہے کہ دیر ہوسور کوئی بیٹیس کہ سکتا کہ الفاظ کئیم ، کذاب بہتائ عظیم جو مرزا قادیائی نے مولوی کرم الدین کی نسبت استعال کے ہیں وہ دیسے ہی معزز خطابات ہیں جیسے گورشنٹ اسے افسروں اور وفادار دیکیسوں کے لئے استعال کرتی ہے۔

## تعادف مضامین ..... ضیمه جمحهٔ بهندمیر تی سال ۱۹۰۴ و ۲۲ رمی شاره نمبر ۲۰ رکی مضامین

| مولا ناشوكت الله ميرهي إ   | المارارويا وصادقه                   | (  |
|----------------------------|-------------------------------------|----|
| مولا تاشوكت الله ميرهي!    | مرزائی اخبارالحکم کی فریاد۔         | r  |
| مولانا شوكت الله ميرهي إ   | به عنی الهام فاری به برید           | سب |
| مولا ناشوكت الله ميرهي!    | آيت قرآن كاصرف عن الظاهر            | ۳۲ |
| مولا ناشوكت الله ميرهي!    | مرز ااورمرز ائيول كودوسورو پيدانعام | ۵  |
| مولا ناشوكت الله ميرهي!    | مروه المحديث يرنزله                 | Υ  |
| مولا ناشوكت الله ميرهي!    | جنگ کانام کل ۔                      | ∠  |
| مولا ناشوكت الله مير مفى!  | زندگی کے فیشن سے بہت دورجارات ہیں۔  | A  |
| مولا ناشوكت الله مير تفي ا | نى ناتص اور د جال _                 | 9  |

#### ای ترتیب سے پیش خدمت ہیں۔

ا ..... جاراروپاءصادقه

مولا ناشوكت الله ميرهي!

مشہور واعظ مولانا ابولیقو بجر صدیق صاحب غریب خاند پر فروکش ہے۔ بعد نماز عشاہ مرزائی مقد مات کا ذکر چیڑا۔ کر فر ار داد جرم لگ چک ہے دیکھئے کیا انجام ہو۔ طویل بحث کے بعد سوگئے۔ ہیں نے فواب ہیں دیکھا کہ ایک نہایت سر سر فرم غزار ہے۔ چار طرف سبزہ پھیلا ہوا ہوت فوار ہوئے اور ہوا ہوا ہوت اور ہوا ہوت اور مواز ہوت اور فرمایا کہ یہاں ایک پر اخار دار درخت تھا گراب نہیں۔ میری آئے کھی تو میج کی آؤان ہورہی تھی۔ ہمارے سلی ماظرین اس خواب کی تعیر ضرور بھی کے ہوں کے اور ہم آئندہ مفسلا و شرحا عرض ہمارے میں کہ دیتے ہیں کہ دو میں جب کہ جب کہ جب کے دیتے ہیں کہ دو مرسز مرغز ارمقدس اسلام ہے۔

۴ ..... مرزانی اخبار الحکم کی فریاد مولانا شوکت الله میرهی!

اخبادا المحمر ورز الودمرزائيل كاسب عيها" رفيق الى السنداد البروذية حريق الى المنجنيق المن المنجنيق المن مثل المنجنيق المن المنجنيق المناعة المسيحية كالبرق البريق. في ادارة الزندة حدقة عين كل زنديق "عريق المساعة المسيحية كالبرق البريق. في ادارة الزندة حدقة عين كل زنديق "عراب محض بقل محوض اس كاد يوالا لكالح كافر من بيل بهارايار قارة الحكم بي عادر بهادا استاديمي اس علا مواعب مرزائيت كي ترازوش كوكي دومراح بف درقيب اس كا پاسك محل استاديمي الله على بات عادر عالى باسك محل بيس بوسكال الحكم كي بات عادر عدور عيد ورائد و

یے پرانا خرانٹ، اس کا حریف درخور ڈانٹ، لاکن کاٹ چھانٹ، جمعہ جعد آٹھ دن کی پیدائش کے آمدی د کے پیرشدی کا مصداق۔ ہمارا بس چلے تو الکم کے بدائدیشوں کو زمیندوز اور سنگ ادکردیں جس طرح افغانیوں نے افغانی ملا کوکائل میں سنگ سارکردیا۔ اب غضب تویہ ہوگیا کہ خود مرزائی لوگ اخبارا لیکم کے شاکی ہیں کہ وقت پڑئیں لکا اور بہیشہ فرمائش کرتا ہے کہ میری مدوکرو۔ اشاعت بڑھاؤ ، الکم مطبوعہ ۲۰ مارپریل میں ایک بڑا دردتا کے مضمون شاکع ہوا ہے جس کو بڑھ کر کلیجا دلل جاتا ہے۔ وہ خریداروں سے التجا کرتا ہے کہ آپ پانچ روپے سالانہ کے بدلے سالانہ وس روپے بی کے بول اور ہرسال ایک سالانہ وس روپے بی کے بول اور ہرسال ایک خریدارتو ضرورتی پیدا کرتے رہیں۔ اور یہالی یہ کیفیت ہے۔

ناز برآن کن که خریدار تست

ہم سے ایک مرز ائی نے بیان کیا کہ الکم کے ایڈیٹر میں خلوص نہیں رہا۔ لہذا فلاں فلاں مقام کی احمدی جماعت نے الکم کی خریداری بند کر دی اور البدر متگوانے گئے جس کی قبت بجائے الحمائی روپ کے اب دوروپ یہ ہوگئی۔ فرمایے خریب ایڈیٹر الکم بروں کی جان کوروک کریہ نہ کہتے تو کیا ہے؟ کہ ہے۔

بسامسن آنسیسے کسرد آن آشنساکسرد افسون حدافسوں خون سفیدہوگئے دنیا عمل ہمددی شدیق۔اپٹے بی بدن کا خون فاسدہوگیاا ہے بی احتصاءوشمن بن گئے \_

بھاگ ان بردہ فرشوں سے کہاں کے بھائی بھے تی ڈالیس جو پوسف سا برادر ہووے

کیا اند جرب کدالبدراؤ محیم الامت کالے پالک اور افکم آسانی باپ کے لے پالک کالے پالک محمراس کی حایت توند کی جائے اور اس کی کی جائے۔

تیری چوں کیا مجری سارا زمانہ مجر کیا

ہم الحكم كى و حارس بائد سے بين كر تجرائين محدد الند مشرقية تبارى كمك برہكى كى كيا طاقت بك بال بن فير حاكر سكے۔

س .... بیستی البهام فاری مولانا شوکت الله میر می الله میر می الله میر می داری البام بیشا تع مواب ب

امن است در مکان محبت سرائے ما

(تذكروم ١١٥م طبع سوم)

ہم متذبر کے ہیں کہ جب تک مجد دالے ہشرقیہ ساملاح نہ لیو کوئی الہام شائع نہ کرد۔ ذرا ملاحظہ ہوکہ مکان بھی اور سرائے بھی۔ شاید مکان پھیادر ہے اور سرائے منارے کے کلس کی توک کا م ہے۔ لے پالک کا ایڈ لیکا تک طاعون تو امن بلکہ خود دار الا مان کی بریا دی اور دھڑ اوھڑی لگا کراس کو خاک کا تو دابنار ہا ہے اور آسانی باپ پھر بھی الہام کرتا ہے کہ بیٹنا گھرا او نہیں ہو طرح امن ہے۔ سولی پر چڑھ جا و مولی بھی کرے گا۔ بیالہام ہے یا دار الا مان کا انہدام ، شتول ہم طرح امن ہے۔ سولی پر چڑھ جا و مولی بھی مجت سرائے میں امن ہے تو ہے امنی اور بریا دی کے بیٹے اور مردوں کے ڈھر لگا دیے۔ پھر بھی مجت سرائے میں امن ہے تو ہے امنی اور بریا دی کے شاید و سے میں بیٹ ہوں کے جیسے خود جال کے سر ہیں۔ سنوالہام نہ کورہ میں یا تو سرائے حشو ہے یا مکان خو کی بری بیں۔ سنوالہام نہ کورہ میں یا تو سرائے حشو ہے یا مکان خو کی بری بی دیا تھ سرائے دی جاتی ہے۔

امن است اندرون محبت سرائے ماب م ..... آیت قرآن کا صرف عن الظا جر مولانا شوکت الله مرخی!

ا جی جناب صرف عن الظاہر کیامتی پہال آو آیات قرآنی کی ترمیم و منتی عی کردی یا ہوں کہوکہ بالکل اڑا ہی دیا ہے

دہن کا ذکر کیایاں سرق عائب ہے کر بیان سے

مجادر صاحب وزيرہ بيرى جو كھٹ پر بيٹے جراغياں اور ددنے چكور كھر ہے ہيں انہيں باب الحاد كے واہونے كى كياخبراس كى خرمجد دالسند شرقيدكو ہے۔

کیا کہنا ہے آپ نے قرائن قویہ کی قید بہت خاصی لگائی۔ بیمرزائی ہشکنڈا ہے۔
ہوض ہرآ یت کی نبت کہ سکتا ہے کہ فلال قرائن سے اس کے معنی پول ٹیس بول ہیں اور قرید عام
ہوفض ہرآ یت کی نبت کہ سکتا ہے کہ فلال قرائن سے اس کے معنی پول ٹیس بول ہیں اور قرید عام
ہے نفتی ٹیس ۔ تو ویٹی اختراعی می سی ۔ حالا تکہ کلام مجید بالکل صاف ہے اس کی شان بتیا تا لکل
ہے۔ تیرہ سو برس کے بعد اب قرآن کر یم مرزائی طحدانہ قرائن کا محتاج ہو معاذ اللہ ۔ ج حریمن
ہر نیس کو نہ چاؤ۔ لا تلقوا باید یکم الی تھلکہ ۔ خار جی قرید ہیم وجود ہے کہ طاعوں پھیلا ہوا
ہے۔ طوفان سے جہازات غرق اور تباہ ہو جاتے ہیں۔ دوسرا قرید شہر قادیان سے جہال ایک

انسانی صورت گرشیطان کی مورت موجود ہے جس میں اسود عنی کی روح نے طول کیا ہے۔ پس یہاں آؤ۔''ھو المندی ارسل رسولہ بالهدی ''اس کی شان میں مررتیرہ سویرس بعد نازل ہوئی ہے۔ ایسے بی قرائن سے تو دنیا میں بہت سے دجال پیدا ہوئے اور قیامت تک پیدا ہوتے رہی گے۔

قریند کیا شے ہے جو بات قریں عقل یا قرین قیاس یا قرین ذہن معلوم ہوئی اس کو اپنے مطلب کے موافق چیاں کرلیا۔ ایسی ہاتوں کے لئے شیطان قرین رہتا ہے۔ پس ان کو قر ائن شیطانیہ کہنا چاہئے ندکے قر ائن قرآنیہ۔

اسی مجاورنے بارہا کھھا کہ آیت' ہوا الدی ارسیل رسولہ بالہدی''مرزاکی شان میں ہےاور جب مجدونے چھاڑ کی آواب اٹکارکرتا ہے۔ تیجب ہے کہ زندہ پیرنے اسے پھر ہی اپنام دود ہارگاہ ٹیس بنایا کیونکہ دہ اس کی رسالت کا مشرہے۔اس کو آج اردسول کہنا بھی آوجین کا باعث ہے کیونکہ وہ خاتم الانبیاء ہے۔

مجاورصاحب کہتے ہیں کہ آنخضرت بھی کا کام بھیل دین و بھیل اشاعت دیں۔ ہم کہتے ہیں کہ جب ہر طرح بھیل ہو چکی تو اب رسول کے آنے کی کیا ضرورت اور اب مخصیل حاصل کی کیا حاجت؟ مرزا قادیانی تو تنقیص دین کررہے ہیں۔ اگر آپ صلیب کے تو ڑنے اور سوروں کے حلال کرنے کو آئے ہیں تو فرمائے کہ اپنی تمیں بڑس کی بعثت میں کوئی صلیب تو ڑی گنتی گرچا کیں ڈھا کیں؟ کتنے سور ذرج کئے۔ کتنے مندر مسارکئے؟ کتنے ہندووں اور عیسا کیوں کو مرزائی بنایا؟ ہاں چندمسلمانوں کو تو حیدالی اور رسالت محمدی ہے چیسر کر طد دمر تد ضرور بنا ڈالا۔

قرآن ہے تو آپ کا مطلب صرف میسی سے کو مارڈ النا ہے نہ کہ مرر میسی سے کا آنا کیونکہ قرآن ہیں اس کا ذکر تا کیونکہ قرآن ہیں اس کا ذکر تا کیونکہ قرآن ہیں اس کا ذکر تا کہیں۔ حدیث ہیں ہاں میسی کی تا کی القرار اور دو مر بے بڑکاء الکار کیا۔

کیا آپ مریم کے بیٹے ہیں؟ آیک تی صدیث کے ایک بڑے کا اقرار اور دو مرسے بڑکاء الکار کیا۔

حدیث سے صاف ظاہر ہے کہ جب خوصیل بن مریم تشریف لا کیں گے تو وہ زندہ ہیں مگر مرزا تا دیاتی کے نزد یک افیس سو برس تک کی کے زندہ رکھنے پر خدا تعالی قاور تیس ۔ ہاں تیرہ سو برس کے بعد تمام انجیاء اور خود آنخضرت بیلی کی روح پاک کے ایک ناپاک جمد میں طول کرنے پر تا در ہے۔

قاور ہے۔

مجاورصا حب فرماتے ہیں کہ حضرت غلام احمد نے ازل سے احمد کی غلامی کی مہراہے حال اور قال کے سر پرلگار کھی ہے۔ہم پوچھتے ہیں کہ کیارسول کا غلام بھی رسول ہوسکتا ہے۔ اس کے قویم معنی ہوئے کہ غلام آقابن سکتا ہے۔ مجاور صاحب کا مضمون عجیب اوٹ پٹانگ ہے۔ جا بجا اپنی تر وید کرتا ہے۔ پس ہم کو تر دید کی زیادہ ضرورت نہیں۔

# ۵ ..... مرز ااورمرز ائتول كودوسورو پيدانعام

مولا ناشوكت الله ميرهي!

مجد دالنه مشرقید نے بار ہا ترغیب دلائی مرکسی مرزائی بلکہ خود مرزا قادیائی کو انعام

کے لینے کا حصلہ نہ ہوا یہ برخسی نہیں ہو فر ما بیے کیا ہے؟ اب ہم ذیل میں دوسوال کرتے ہیں۔
اگر خود مرزا قادیائی یا حکیم الامت المرزائید دونوں سوالوں کا مسکت اور شافی جواب دے تیس کے ہو بہتا مل دوسور و پید پھٹکاریں حکیم صاحب کو قو عدے تغییر کے بیجے کا ہزاد کوئی ہے۔
می کا تقد بی مرزا قادیائی بھی کر چکے ہیں۔ پس میدان میں آئیں اور خسین و آفرین کے علاوہ سفید نفذہ و حرمتہ بھی غلق میں ڈالیں۔ دہ دونوں سوال بید ہیں۔ حضرت ابراہم علیہ السلام نے جب نمرود سے کہار بسی الذی ید حیبی ویمیت تواس نے کہاانا احدی و امیت یعنی میں میں ترے خدا کی طرح مارتا اور زعرہ کرتا ہوں۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے اس کا بھی جواب نہ دیا۔ کیا نمرود کی کی اور ممیت ہوتا تھا کہ کرتا ہوں۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے اس کا بھی جواب نہ دیا۔ کیا تم ودکا می المشرق فیات بھا من المغرب "بیشی میرا خدادہ ہے کہ کیا خدا نے کو مرزا اور مرزا ایوں کا جس نیچر پر کومشرق سے تکا اس کے کومشرق سے تکا کی سے کہ کیا خدا نے تعالی المین کریا۔ جو دونوں ہوالورا گر خدائے تعالی الیا نہیں کرسکا تو نمردا اور مرزا ایوں کا جس نیچر پر خدادونوں پر ابر ہو گئے۔ اور دلیل کا لا نا فنول خبرا۔ اس کا جواب دو ہفتے کے اندرالبر داور الحکم خدادونوں پر ابر ہو گئے۔ اور دلیل کا لا نا فنول خبرا۔ اس کا جواب دو ہفتے کے اندرالبر داور الحکم خدادونوں پر ابر ہو گئے۔ اور دلیل کا لا نا فنول خبرا۔ اس کا جواب دو ہفتے کے اندرالبر داور الحکم خدادونوں پر ابر ہو گئے۔ اور دلیل کا لا نا فنول خبرا۔ اس کا جواب دو ہفتے کے اندرالبر داور الحکم خدادونوں پر ابر ہو گئے۔ اور دلیل کا لا نا فنول خبرا۔ اس کا جواب دو ہفتے کے اندرالبر داور الحکم میں شائع کیا جائے۔

۲ ..... گروه المحدیث برنزله مولاناشوکت الله میرشی!

ہمدهرالمحدیث امرتسر کے نامرنگار نے قادیان کی اس افراتفری کی تفصیل کھی تھی اور فیمیر شخصہ ہند میں کچھ حالات شائع ہوئے سے اس پر الکم میں اپنے رسول کے اتباع پر تمام المحدیث ایسا ہے اور دیسا ہے۔ یہ بزرگوں اورا ماموں کو برا کہنا ہے اور اس نے حدیث کا درجہ قرآن سے بیٹھا دیا ہے اور چونکہ اس فرقہ کی اصلاح کی مخرورت تھی۔ لہٰڈاایک مجدد (نی آخرالز مان مرزا) کے پیدا ہونے کی ضرورت ہوئی۔ بیک اس

غزل كالمقطع بهي موزول تفايه

اگرافکم کانام کیا ہے تو بتاوے کہ المحدیث نے ائتہ اور بزرگان دین کو کب براکہا ہے؟ البنة انہوں نے بعد فتم رسالت کی مفل کے نبی بننے کی تروید کی ہے اور اس کے الحاد وارتد ادکا فتو کی ویا ہے لیکن بید فتو کی تو تمام علاء مقلدین ومشائخ نے بھی دیا ہے۔ ہاں المحدیث نے اس میں سبقت کی ہے اور پھرتمام علاء ومشائخ ہندان سے شغل ہوئے ہیں۔ پس مرز ااور مرز ائیوں کے نزدیک تو بھی قابل لعنت ونفرین بلک مزاوار تدارک ہیں نہ کہ فقط المحدیث۔

کیا میہ مجھ میں آسکتا ہے کہ الجمدیث جس فض کی تقلید نہ کریں اس کو برا کہیں۔ الجمدیث تو ائر اربعہ کیا معنی، خلفاء اربعہ رضوان اللہ علیم اجمعین ادر تمام صحابہ کے بھی مقلد نہیں جیں۔ محرکیا وہ کی کو برا کہتے ہیں ادر کیا ہا۔ کی مجھے انتقل کی قہم میں آسکتی ہے ادر کوئی ڈی عقل اس کو بادر کرسکتا ہے؟

الحكم كا نامد فكار لكمتا بكرقاديان سكونى با برئيس كيارتمام مريدموجود بين اور كيم صاحب كا فيمه بحى قاديان سه با برئيس كيا وه يمارول كعلاج بين بدستورم كرم بين اورطلبه كو پرهاتي وغيره-

ا تچھا صاحب بیرسب پچھ کی ادراس ہے بھی پوچہ کرمسلم، گفتگو تو اس میں ہے کہ قادیان میں ہے کہ قادیان میں طاعون ندائے گا قادیان میں طاعون زورد شورے موجود ہے جس کی نسبت الہام ہوا تھا کہ یہاں طاعون ندائے گا اورائے گا تو افراتفری ندہوگی۔اس کی تر دیڈ نیس کا گئے۔کائی ادر شافی جواب تو جب ہوتا کہ الحکم قادیان میں سرے سے طاعون تل کے آنے کی تر دید کرتا۔ معلوم نیس بیفرد گذاشت کوں کی گئی، تھا کو ذراجینش ہوتی اور بس۔

بیانزام کہ المحدیث قرآن سے صدیث کا مرتبہ بڑھاتے ہیں اس جواب کا مستوجب کے کہ لعت اللہ علی الکاذین مرز ااور مرزائیوں نے توابیت نبی کے دمی اور البهام کے مقابلے بیل قرآن وصدیث دونوں کا مرتبہ گھٹا اور مرزائیوں نے توابیت نبی کے دمی اور البهام کے مقابلے بیل میٹ موجود کی آن کے خلاف میٹ موجود بن گئے۔ صدیث میٹ موجود کی آن کے خلاف میٹ موجود بن گئے۔ صدیث کا مرتبہ اس لئے گھٹا یا کہ وجالون اللون والی صدیث کورد کرویا۔ اس کا بیر مطلب ہوا کہ دنیا بیس کا مرتبہ اس کے گھٹا یا کہ وجالون اللون والی صدیث کورد کرویا۔ اس کا بیر مطلب ہوا کہ دنیا بیس وجال کوئی نہ آسے گا۔ ہاں ایک می جو خاتم الخلفا و ہوگا ضرور آسے گا۔ ہیس مرز الورم ز الی تم بہب جس سے کہتے ہیں کہ قلال کردہ نے حدیث کی خالفتوں کا الم مے کہاں تک کوئی تفصیل کرسکتا ہے۔

ے .... جنگ کا نام سلح مولانا شوکت الله میرشی ا

مرزائی اخبار بار الکتے ہیں کہ مرزا قادیانی سلے کر لواور اخبار الکام ہیں تو امن اور سلے
کا سفیہ جینڈ اہفتہ وار بلند ہوتا ہے۔ معلوم نہیں کون جنگ کرتا ہے کس نے توب لگا رکھی ہے۔ خود
آسانی باپ نے اپنے لے پالک کو ونیا ہے جنگ کرنے کا شمیکہ دے دیا ہے۔ وہ قادیان کے
کمین گاہ میں بیشاد نیا کے ذہب پرسب وشتم کے کولے برسار ہاہاور نہ صرف زعم مشار کے وہلاء
پر بلکہ اپنی بہا دری سے مردول کی قبرول کو بھی گئی فور کا خاک تو دہ بنار ہا ہے بھر بھی سلے
پر بلکہ اپنی بہا دری سے مردول کی قبرول کو بھی اس وطعن کے تیرول کا خاک تو دہ بنار ہا ہے بھر بھی سلے
کا سفیہ جینڈ ا قادیان کے ہام پر اڑار ہا ہے کہ لوگو جھے ہیں کر لوجس طرح ترکی کے باغی صوبے
اور ان کے جاتی جی ویکار بچار ہے ہیں کہ ہم تو اس اور سلے چا ہے ہیں گراندر تی اندر ترکی کی ندو کھور

رے ہیں۔

آزادی پند برایس گورنمنٹ کے عہد جس تمام نداہب امن وامان کے گہوارہ آراحت جس سے کہ مرزا کے مفیدان خلفاوں نے لاغ صور کا عالم کرویا کہ یہ بھی مروود دہ بھی مردود بھش انبیا ، بھی مطرود ، بیس سب سے اپنیا ، بھی پرایمان لاؤ ۔ قد می نداہب کورف خلط کی طرح دل سے مٹاؤرات ون اپنی ہی بوائی اپنی ہی گھا ۔ کوئی معالمہ بوکوئی سجیکٹ ہومرزائی ٹا تک اڑی ہوئی و کیے لو ۔ طاعون مرزائی وجہ ہورزائی دجہ سے ریلوں کا رواح مرزا قادیائی کی دجہ سے ۔ کیونکہ یہ مرزا کے دجالوں کے گدھے ہیں۔ بہاڑ جو مرگوں سے حسب ضرورت اڑائے جاتے ہیں مرزائی وجہ سے الغرض دنیا ہیں جو کہ ہورہا ہے سب مرزا کے قروح کی دجہ سے مرزائو و بیانہ بکارخویش ہشیار تھا تی چیلوں پراس سے کہیں بڑھ کر جمافت یا خود فرضی کا مسمریز مردم ہوگیا ہے۔

علاءاورمشائح کو جنگ کا اعلان کہ مجھ سے مناظرہ کرو،مبللہ کرو،میدان میں آؤاور جب کوئی میدان میں آئے تو مرزاج ہے کیل کی راہ لے۔ٹائیں ٹائین ٹی س

ڈ ہی جنگیں برابر جاری بی بی اب تقریباً ڈیز ھسال سے قالونی اور عدائی جنگیں بھی شروع ہو تھیں ہے۔ اب تقریباً ڈیز ھسال سے قالونی اور عدائی جنگیں بھی شروع ہو تئیں۔ جن کے سلطے کارشتہ شیطان کی آنت سے طاہوا ہے اور جب تک فرائی ہائی ہائی ہائی ہائی ہائی ہائی ہواری دے گا کہ کواڑوانا اسی خوارث مکار مفتری علی اللہ کا کام ہے۔ مگر ہم بھی تو دیکھیں قالونی جنگ میں لے پالک کواڑھیاب ہوتا ہے۔ ایک محل ہم کی تو دیکھیں قالونی جنگ میں لے پالک کواڑھیاب ہوتا ہے۔ ایک محل ہم کار دوسری اور دوسری کے موتا ہے۔ ایک محل ہوتا ہے۔ ایک محل ہوتا ہے۔ ایک محل ہوتا ہے۔ ایک محل اور دوسری کے موتا ہے۔ ایک محل ہوتا ہے۔ ایک محل اور دوسری کے

بعدتيسرى متواثر فكست ملى شرجلى جائة تهم ابنانام مجدون ركفواكس

ہم متواتر فہائش کر بھے ہیں کہ زبانی سلے کے اعلان سے کھ کام نہ لکے گا۔ صفائی قلب اور خلوص ادادت سے سلے کرو۔ اور سلے ہی ہے کہ طیداند دعادی واپس لواوران سے تا ئب ہو کر سے مسلمان بن جاؤ۔ پھر تو مرزا قادیانی اور مرزائی بھائیوں کے بھائی اور یاروں کے یار اور ''ید خلون فی دین اللہ افواجا' کے مصداق ہیں اور پھرعلاء اور مشائح کی کیا بجال ہے کہ مہیں بجو میشی تکاہوں کے تیز تیز تکا ہوں سے گھوریں۔ یہ مجدد کا ذمہ ہو دیکھوا بھی کہ تہیں گرااپنا کیریکٹر بدلواور جس طرح بن پڑے مولوی کرم الدین صاحب اور صحرت بیر مہرعلی شاہ صاحب سے معانی ما گوجن کو تم نے بلاوجہ ستایا اور بیسب ای کاوبال ہوا وراب تو قادیان کے قند میں روپیہ میں تو بید ہو ہی تو کہ اس کے مرات دن چیلوں چاپڑ و کئے تام چندہ تھیجنے کے آرڈ ر میں مورب ہیں اور روپیہ ہو بھی تو کیا ہے۔ بردی عزت بھیتی شے ہو و پید سے اس کا معاوضہ جاری ہور ہے ہیں اور روپیہ ہو بھی تو کیا ہے۔ بردی عزت بھیتی شے ہو روپیہ سے اس کا معاوضہ جاری ہوں ہا۔

اندگی کے فیشن سے بہت وور چاہڑے ہیں (تذکرہ ۱۰۵ بیع سوم)
 مولانا شوکت اللہ میر شی!

سیجی بھی جھیے میں کھینچا ہوا اور آبکاری سے نکلا ہوا نو بنوالہام ہے جوالحکم میں شائع ہوا
ہے۔ اس میں دولفظ فاری کے ایک اگریزی کا ادر باقی اردو ہے۔ گویا پورشین (مخلوط النسل)
الہام ہارے داہ دے آسانی باپ تیر کھفت رکی قائل دید ہے مخلف رگوں کا کیا کیا کہو ٹر تماشا وکھا رہا ہے۔ گریسب ہے شوکت اللہ کی بدولت نیست ہے کہاس مجددانہ اصلاح قبول تو کی جاتی ہے دائنا کہ این! بدکیا جاتی ہے کہ اس مجدد نے ڈائنا کہ این! بدکیا جاتی ہے کہ اس مجدد نے ڈائنا کہ این! بدکیا حرکت ہے قرآن میں تو 'و و سا ار سلندا من رسول الابلسان قومه الآنے 'وارد ہوا اور چینی من کی بری چینی من کی ہوئی ہے۔ اور فاری اردو میں الہام ہونے لگا۔ کین البام کرتے ہے اس ڈائن ہونے رہاں عرب میں الہام کرتے ہوئی من کی ہوئی ہوتا۔ اور یہ بھاری کسررہ کی کیا منی ہوتا۔ اور یہ بھاری کسررہ کی کیا دری اور فطری چینی زبان میں الہام ہوتے کہ اور کی کیس ۔ بھاری کسررہ کی کیا دری اور فیس کی بارہا حبر کر کیا جین ورنہ یا در کھنا کہ بوجہ و

معلوم نیس زندگی کے فیش سے کون لوگ دور جارات ہیں کیا مرز ااور مرزائی؟اس سے قربہت خوف پیدا ہوا آسانی باپ نے خواجہ خعر بکراپینے ہی بیٹے اور پوتوں کی ناو ڈاونی جا ہی اوراس کے پھا قار جی پائے جاتے ہیں اورا گرخالفین مراد ہیں تو وہ زندگی کے فیشن ہے ہر گر دور

نیس توا نا اور تکدرست نوک پلک ہے چست سامنے موجود ہیں اور مرزائی مثین کے بل پرزے

سست کررہ ہیں اورا گریہ مراد ہے کہ خو دمرزا قادیانی زندگی کے فیشن سے دور جاپڑے ہیں تو وہ

اطمینان رکھیں کہ اس کا بھی دفت نیس آیا۔ سختوری جولوں کے مرجان معمورا وروفن بادام ہیں دم

ہونے والے پلاؤ کے مسالوں سے کوئی تھلے بحر پور ہیں اورا گرزندگی سے مرادر دھائی زندگی ہوت ورجاپڑے ہیں۔ اسلام ہے بے شک اس کے فیشن

وہ پہلے جی مردہ ہوچی ہے۔ کیونکہ روحانی زندگی ورحقیقت دین اسلام ہے بے شک اس کے فیشن

سے مرزائی اور مرزا قادیائی بہت عرصے سے دور جاپڑے ہیں۔ اب اس سے قربت کا حاصل کرنا

عال ہے۔ پھرفیش کوئی الی شے نہیں جس سے انسان دوریا نزدیک ہوسکے۔ البہ فیشن انسان

عال ہے۔ پھرفیش کوئی الی شے نہیں جس سے انسان دوریا نزدیک ہوسکے۔ البہ فیشن انسان کے پاس

عال ہے۔ پھرفیش کوئی الی شے نہیں جس سے انسان دوریا نزدیک ہوسکے۔ البہ فیشن انسان کے باس وضع کے پاس اثرا کر نہیں جاتا۔ پھرزندگی سے دورانی زندگی تو موت سے بدتر ہے۔

آتی ہے۔ انسان وضع کے پاس اثرا کر نہیں جاتا۔ پھرزعگی سے دوحانی زندگی تو موت سے بدتر ہے۔

ہونی چاہئے کہ فلال زندگی روحانی ہے۔ مرزا قادیانی کی روحانی زندگی تو موت سے بدتر ہے۔

جیسا کہ ان کے خوار ت سے فاہر ہے۔

ہم ہاربار لکھ بچے ہیں کہ مرزائی البام کسی زبان میں ہو گراس کا بے معنی ہونا ضروری بے بامعنی کلام موزوں کرنے کا ندا سانی باپ کوسلیقہ ہے ندلے یا لک کو

بهر رنگے که خواهی جامه میپوش من انداز قدمت را خوب مے شناسم ۹ ...... نی تاقص اور دجال

مولا ناشوكت الله ميرهي!

مرزا قادیانی اپ کوب شک نی کائل کھتے ہیں کرچ نکدان کو یہ فوف ہے کہ اگر میں زبان سے ایسا اقر ارکروں گا تو خود میرے ہی مرید جھ سے مخرف ہوجا کیں گے۔ کوئکہ نی کائل صرف آنخضرت بھی ہیں گوائی تاقعی بتا ہیں گویا باتھی نی بنے ہی نے ان کی جلی پڑھا رکھی ہے کائل نی بنے تو خود دجال ہوجاتے اور حدیث شریف میں آنخضرت بھی فرماتے ہیں کہ میرے بعد دنیا میں ۳۰ردجال کئیں کے اور ہردجال کہی دیوے کرے گا کہ میں نی ہوں حالاتکہ لائی بعدی لینی میرے بعد کوئی نی نہیں پس مرزا وویانی کا اپ کو تاتھی نی بتا ہی دجال بخ کا معرف ہوتا ہے۔ کوئل ہے بات مکت وقد رہانی کے خواف کے بعد دنیا

کو پھرتار کی یش ڈال دے ہی تاقعی ٹی سٹنے والے سب کے سب خود دجال بن مجے \_ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ الکریم \_

مرزا قادیانی کے دعوے کے موافق اگر حدیث الائی بعدی۔ کا بیمطلب ہے کہ میرے بعدی اللہ فی کوئی ناتھ ہے کہ میرے بعد کا فی نیآ کے گاہاں تاتھ آئے گا تو دجالوں کا ذکر اس کے منافی ہے کوئی اتفی نی کے آئے کو گویا آئے تھی تھی کی مدح لکی ندکہ ذم جو دجال کے لئے ہے گویا صاحب ما ینطق عن الله ذی کا کلام تنافض ہوگیا۔

اگر حدیث کا مطلب مرزا قادیانی کے مطلب کے موافق ہوتا آق آنخضرت بھا آلہ اور استخابہ ہوتا آق آنخضرت بھا آلہ ہوتا آق آنخضرت بھا آلہ ہوتا آق آنخضرت بھا آلہ ہوتا آتہ ہوگا بلکہ نبی ناقص ہے۔ اگر الیسالہام کیا ہے تقوم زا قادیانی اس کا حوالد دیں۔ مرزا قادیانی پار بار مسلمانوں کو زیر واقو بھے کہ کی آئے ہیں کہ کارے بدیختو کیا تمہاری قسمت میں نبی ناقص آق بڑاروں اور لا کھوں لکھے ہیں گا بھی ۔ اس میں بیگڑ اور ہے کہ مسلمانوں کی قسمت میں نبی ناقص آق بڑاروں اور لا کھوں لکھے ہیں محرفون شمتی ہے وجال ایک بھی نہیں لکھا۔ مرزا قادیانی کے زو یک بھی جس قدر دجال اب تک گرزو یک بھی جس قدر دجال اب تک گرزو یک بھی جس ناقص نبی شعر موجود بند کا دھوئی کے دریاں اور آپ سب کوں بود یونے کا دھوئی کیا اور آپ سب کوں بودے ہیں۔

پھر مرزا قادیانی تاتف ہی ہیں تو ان کی تمام امت بھی تاتف ہی ہوگی اور اگر مرزائی امت بھی ماتف ہی ہوگی اور اگر مرزائی امت بھا روں چول برابراور آ تھوں گا تھ کیت (کالل) ہے تواہد نی ہے بڑھ گئی نہ اطلاب کیاں کال کر اگر ہم مرزا کیول ہے کہیں کہم امت ناقصہ ہوتو ابھی ابھی منہ بھا ٹرکر اور لبی لبی کی کیاں نگال کر کاٹ کھانے کو دوٹریں لیس مرزائی ٹم ہب مناقطانہ اور متضاد کا روائیوں کا کم بھر ہے۔ جس طرح ایک تول دوسرے قول کے خالف ہے۔

تعارف مضامین .... ضمیر هجد بندمیر ته سال ۱۹۰۴ می جون شاره نمبر ۱۲رک مضامین

| 1 | مرزا قاد یانی حقد نوشول کاسلفه کر گئے۔                          | مولا باشوكت الله ميرهي! |
|---|-----------------------------------------------------------------|-------------------------|
| ¥ | كيام والادرال في في ين يسوى كدرك والتاسي مولانا شوكت الشرير هي! |                         |
|   | ويى سيخ عليه السلام كافل وصلب_                                  | مولا ناشوكت الله ميرهي! |

| مولانا شوكت الله مير من الله مير من ا | الل اسلام كوكسي آساني نشان كي ضرورت نيس | ۲ |
|---------------------------------------|-----------------------------------------|---|
| مولا ناشوكت الله مير مفي إ            | مارة أح-                                | ۵ |

ای ترتیب سے پیش فدمت ہیں۔

### ا ..... مرزا قادیانی حقد نوشوں کاسلفہ کر گئے مولانا شوکت اللہ میرشی!

ارس کے افکام میں ( سے موجود کی تعلیم ) کے مطالعہ سے معلوم ہوا ہے کہ مرزا قادیائی نے حقہ نوش بوا ہماری جرم ہے۔ حالانکر سینکڑوں وغیرہم کو نکال دیا۔ اس سے قابت ہوتا ہے کہ حقہ نوش برا ہماری جرم ہے۔ حالانکر سینکڑوں مرزائی حقہ پینے ہیں اور حقہ نوش ان کی تھٹی میں پڑی ہے بیسب آسانی بہا اور اس کے لیا گاروں میزائی حقد میں رہنے کے قابل نہیں۔ کیونکہ بدکار ہیں۔ لیکن بدکاروں کے لکال دینے کا تھم تو نہ آسانی باپ نے دیا نہاس کے سکے بیٹے نے جو لے پاک کا برا اہمائی ہے۔ آسانی باپ کو بیرازا آچی طرح معلوم ہے کہ جب بدکاروں کو نکال دیا جائے گا تو نیک کا برا اہمائی ہے۔ آسانی باپ کو بیرازا آچی طرح معلوم ہے کہ جب بدکار میں تھے اور کروڑوں آدی جو مرزائی تبین وہ بھی ضرور بدکار ہیں۔ اگر ان سب پر مرزائیت کا در ازہ بند کردیا جائے گا تو مرزائی تبین وہ بھی ضرور بدکار ہیں۔ اگر ان سب پر مرزائیت کا در ازہ بند کردیا جائے گا تو مرزائی بنایا اور کی کے منہ پر مرزا قادیائی کی طرح جاڑ دہیں ماری۔ مرزا قادیائی کی طرح جاڑ دہیں ماری۔ مرزا قادیائی کی طرح جاڑ دہیں مرزا قادیائی کی طرح جاڑ دہیں مرزا قادیائی کے دل میں حقہ نوشوں کی طرف سے کوں غیار پیدا ہوا اور بیٹھے بھائے ان ماری۔ مرزا قادیائی کے دل میں حقہ نوشوں کی طرف سے کوں غیار پیدا ہوا اور بیٹھے بھائے ان مرزا قادیائی کے دل میں خاکھوں جی سے ایس ہوئی بیاتو کورت ہوئی جس کے انبار میزا قادیائی کے دل میں حقہ نوشوں کی طرف سے کوں غیار پیدا ہوا اور بیٹھے بھائے ان مرزا قادیائی کے دل میں حقہ نوشوں کی طرف سے کوں غیار پیدا ہوا اور بیٹھے بھائے ان مرزا قادیائی کے دل میں حقہ نوشوں کی جو کئے گئے۔ بی صفائی کہاں ہوئی بیاتو کورت ہوئی جس کے انبار میزا قادیائی کے دل میں حقہ نوشوں کیں۔

مرزا قادیائی جو دنیا مجر کے امام ہیں اپنے بڑے محائی سے سبق لیتے جنہوں نے خاکساری افقیاری اور صرف حلال خوروں کے امام میں کرخاک سے لاکھ پیدا کی مرزا قادیائی نے توکراتو سر پراتا بھاری رکھالیا گراس کے افحانے میں کئے گئے بیٹی دنیا کمانے کو امام الرمان تو بین کھی گئے میٹی کہ بدکاروں کو نیک کار بنانے کے لئے بن کے گئے کو کے سازی (یروزی) نی کی توبیت میں کھا داور چیے کوڑے میں کرکٹ میں ان میں یوں کھل جا تا جیسے بول میں براز اور جیے کھیت میں کھا داور چیے کوڑے میں کرکٹ میر اف میں ہیں ہے کہ مرزا تادیائی طال خوروں اور بدکاروں سے ای طرح دور جاپڑے میں ہیں ہیں۔ وقسلیہ للے مدن عبسادی میانوں سے جائے ضرور۔ کھرد تیا میں قوریادہ تربدکاری ہیں۔ "وقسلیہ للے مدن عبسادی

الشكود "مرزاقاديانى ان سے بعاگرجائيں كے كہاں ادرائيس چھوڑيں كور ہيں كے كہاں ادرائيس چھوڑيں كور ہيں كے كہاں پر كہاں پھراپنامشن كوكر پوراكريں كے كيونكه تمام انبياء بدكاروں بى كونيك بناتے ہيں نيك تو خود بى نيك بيں انبيں نيك بنانا بخصيل حاصل ہے۔ (ايڈيٹر)

۲ ..... کیامرزا قادیانی سیج میج دین عیسوی کے دور کرنے کوآئے ہیں مولانا شوکت اللہ میر شی!

عارمی کے افکم میں مرزا قادیانی فرماتے ہیں بیرمیرے ہاتھ پرمقدر ہے کہ'' میں دنیا کواس عقیدے (دین عیسوی) سے رہائی ددل'' (ملخوظات ۲۶میم)

اسلام تو دنیا ہے دین عیسوی کے دور کرنے کوئیں آیا مگر مرزا قادیانی آئے۔افسوس
ہے کہ مرزا قادیانی نے اس مرکب توصیلی (دین عیسوی) کے معنی بھی اب تک ٹیس سجھے۔ دین
عیسوی لینی دہ دین جس پرعیسی علیہ السلام سے اور جس میں مقدس انجیل تازل ہوئی اور جس کی
قرآن نے تھدیتی کی کیا مرزا قادیائی اس کے دور کرنے کوآئے ہیں تو یہ بھے کہ دنیا ہے غرب
اسلام کے دور کرنے کوآئے ہیں۔ کو تک مذہبر فیسی کی بلکہ تمام انبیاء کا غرب بھی اسلام تھا۔ کیا
سینی جن کوخدائے تعالی نے قرآن مجید ہیں اپنا کھا درروح قرار دیا ہے۔ وہ بجو اسلام کے کی
اور غرب پر سے معاذ اللہ اب رہی مثلیث سیخور آئیل ہیں ٹیس اگر آئیل ہیں مثلیث ہوتی تو
قرآن کریم ہرگز اس کی تھدیتی نہ کرتا مثلیث کو تو غرب اسلام سے دور کر دیا ہے اور
علام اسلام برابر اس کی تھدیتی نہ کرتا مثلیث کو تو غرب اسلام سے جذبہ صادقہ اور قوت بارقہ
سالام سیار اس کی اور کرنے ہیں ساتی ہیں اور خود اسلام اپنے جذبہ صادقہ اور قوت بارقہ

ادراب تک ہزاروں بلکہ لاکھوں اہل مثلث اسلام تبول کر پی ہیں ادر تبول کررہے ہیں۔ مگر مرزا قادیائی بتائیں کہ انہوں نے کتنے کرچوں کومسلمان بنایا ادر کونے خطہ ہے دین مثلث کودور کیا۔ ہال سادہ لوح مسلما لول کواسلام سے پھیر کر مرزائی دین میں ضرور طایا جو تکھیے دین سے بھی بدتر ہے کیونکہ وہال خدا کا بیٹا ہے تو یہاں خدا کا لیے یا لگ ہے۔

مرزا قادیائی کے دعویٰ ہے متر فی ہے کہ دہ دین موسوی (بہودیت) دین ہنود (بت پری ) دین آریا ( نیچراور تناع پری ) کے دور کرنے کوئیں آئے ندان کوئنام ندا ہب ہے جودین اسلام کے خلاف ہیں چھ مرد کار ہے۔ دہ تو دین عیسوی علی کے دور کرنے کوآئے ہیں۔ اس لئے کہ یہ دین آپ کے رقیب (عیسی میٹی) کی جائب منسوب ہے جس کے آپ خت دخمن ہیں یہ جیب خرق نیچر ہے کہ کوئی مثیل اینے اصل کا یا کوئی نقل اپنی اصل کی دخمن ہو۔ ایسے عقل کے دخمن تو

صرف مرزاین ـ

 اگر نقوش مصور همه ازیں جنس اند مخواه دیدهٔ بنیا خنك تن اعم

د کیجئے آپ شامت اعمال ہے سے علیہ السلام کو بھی اپنے ساتھ لے مرے۔اب تو آپ کو ضرور ہی شرم آئی چاہئے کہ اپنالقب سے موعود کیوں رکھا۔ پس اس کو واپس لیجئے اور آئندہ دین میسوی کی تو بین نہ کیجئے۔

۳ ..... و ای شیخ علیه السلام کافل وصلب مولانا شورت الله میرخی!

ناظرین کومعلوم ہے کہ ہم متواز طور پرایک چدید طرزے حیات کے کوکلام مجید سے است اور بجائے سے کے منظروں کے دوئی دفات کوزیدہ در کور کر بچے ہیں۔ اب مجددا ندرتک چر ملاحظہ ہو۔ واضح ہوکہ ما تقوہ و الآبیہ ہے ) یہود ہوں کے دوئی انا تقانا آسے عینی بن مریم کا استیصال کیا گیا ہے۔ یعنی خوقل اور صلب کی نفی ہے۔ مطلب بیہ ہوگیا اور خدائے تعالی نے عینی سے کو نشرہ کی اندرہ اس کی اندرہ تعالی نے عینی سے کو نشرہ کی اندرہ اس کی اندازہ مولی ہوگیا۔ ورید ہیں ہوگئی۔ اور خوش ان کے مشابہ ہوگیا اور خدائے تعالی نے عینی سے کو نابرہ ہوگئی اور ندروں کی کوئی رہی ہو گئی ہے۔ مرزا قادیاتی کہتے ہیں کے عینی سی قبل ہمی کے اور سولی بھی دینے کے گر نتیج قبل وصلب ظاہر نہ ہوا بلکہ وہ مصلہ بالمصلوب ہوگئے۔ ہملامشہ بالمصلوب ہو گئے۔ ہملامشہ بالمصلوب ہو گئے۔ ہملامشہ ہوجا تا ہا از جاتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ سیکنی و وار تراروں مریض امراض موجوبات ہیں گئی ہوجاتے ہیں کہ محالے ہے ایکھے ہوجاتے ہیں کین می محرک ہم موجوبات ہیں گئی ہوجاتے ہیں کیر محالج ہے ایکھے ہوجاتے ہیں کین می محرک ہم موجوبات ہیں ہیں ہوجاتے ہیں کین می محرک ہم موجوبات ہوگی کے اندرہ محالے میں اور فرائے۔ و مدا قت المهم اللہ المیہ ،

مرزا قادیائی نے فدا کے کاموں کوبھی اپنے کاموں پرجمول کیا ہے جوقادیان کے گئیدسلامتی میں پیٹے کررات ون کرتے رہتے ہیں۔ پرطرح طرح کے فلاف فطرت دعوے کہ میری وجہ سے بیہوااور میری وجہ سے دہ ہوا گویا فدائے تعالی نے اپنی سنت فطرت کوبدل کر مرزا قادیائی کی سنت وفطرت کے مطابق کردیا۔ بظاہر تو ''لن تجد لسنة الله تبدیلا '' پر ایمان کر ایم نے خوارق سے اس کا صاف الکار۔ ذرا فور کرنے کی بات ہے کیا یہودی اعمد سے کہاں کو سے اس کا صاف الکار۔ ذرا فور کرنے کی بات ہے کیا یہودی اعمد سے کہاں کو سے اس من اور بے س اور بیان سے کہاں اور بے س اور بیان سے کہاں اور بے س اور ایمان کی سات کے کہا تو بے کس اور بے اس شے

اگر دو مشہ پالمصلوب ہوكر فئ نطلتے تو يبودان كو ضرور د معوف أكالتے اور پكر كر كرر صليب پر چر جاتے اور برگر زندہ ندچيور تے اور اگر پاد صف برطرح كى طاقت كے دہ اند ھے ہو كئے تے اوران كى عقلوں پر خدائے تعالى نے پردہ ڈال دیا تھا تو بير محل فى حد ذات قدرت الى كا ديسا ىم جر وقفا جيساعيسى كى حيات كا جس كے مرزا قاد يانى منكر بيں اور بير ججر وان پر ايسا نا كوار ہے كہ اس كوا بى موت بچھتے ہيں ۔

ایک مرزائی صاحب کہنے گئے کہ ۱۹۰۰ء برس سے قوش عینی کی کے مشبہ پالمصلوب
ہونے کی قائل ہیں مسلمان ۱۳ اسو برس سے دنیا ش آئے ہیں۔ کیا تق رکھتے ہیں کرعینی سے کہا ہونے کی قائل ہیں۔ مسلمان ۱۳ کے مشبہ کھول سکیں۔ ہم کہتے ہیں کہ قوش کو نصرف ۱۹ سو برس سے بلکہ دس بڑار برس آ قاز بعث آ دم علیہ السلام سے بھی پھی ہم کی تا ہیں۔ کیا ان کی سب یا تیں مان لینے کے قابل ہیں۔ ونیا پھی بی کے مسلمانوں کو تو دہات بانئی چاہئے جو قرآن کے محربیہ مسلمانوں کو تو دہات بانئی چاہئے جو قرآن کے محربیہ مسلمانوں کے لئے کے دوڑ دل کے این اللہ مانے ہیں۔ عیسائی سی کے کابن اللہ مانے ہیں۔ عیسائی سی کے کابن اللہ مانے ہیں۔

۳۴ کروڑ ہنود پھر کر اشے ہوئے بتوں کو معبود بھتے ہیں۔ مرزائی ان سب کی نبست بی کہد کتے ہیں۔ مرزائی ان سب کی نبست بی کہد کتے ہیں کہ مسلمانوں کا کیا مند ہے کہ ان کے ظاف مند کھول سکیں۔ ہندوستان ہیں ہی دیکھوکہ ۲۲ کروڑ ہنود کے مقابلہ ہیں 4 کروڑ مسلمان ہیں گوید کہ چھٹا حصہ ہیں اور مسلمانوں کو یہاں آتے جمعہ جمد مدن ہوئے ہیں اور ہنود قدیم ہے۔ محر حسب قول مرزائی مسلمانوں وکا کیا مند ہے کہ بت پری پطعن کریں اور تو حدو کو اچھا ہجھیں۔

تیروسو برس سے تمام علاء اسلام ومغسرین کرام تو آیات قرآن سے تیبی سے کی حیات فابت کریں محر مرزا قادیانی سب کورد کرویں اور ان کے مقابلہ میں اقوام مخالفان اسلام کے اقوال کومعتر جمیں اوران کی سندلائیں گھرا چھے خاصے اسلامی مجدداور بروزی ہی۔

س ...... الل اسلام كوكسي آساني نشان كي ضرورت تبيل مولانا شوكت الله ميرشي!

جو ہے مومن خدا تعالی کی آیات بینات اور نور اور کراب مین اور آفاب اسلام کی روش اور چکتی ہوئی عالمگیر شعاعیں چٹم ظاہر دہا طن سے دیکھتے ہیں۔اب ان کوکی آسانی نشان کے دیکھتے کی ضرورت نیس ' و تسمت کلمة دبل صدقا و عدلالا مبدل الکلماته الآبی' پر ان کا ایمان ہے اور جولوگ حسب قول مرزا قادیانی (مطبوع الحلم کارمی ۱۹۰۴ء، ملفوظات

مرزا قادیاتی نشان طلب کرنے والے کی فدمت کرتے ہیں اور عیدی سے کا بیتول نقل کرتے ہیں اور عیدی سے کا بیتول نقل کرتے ہیں کہ حرام کارلوگ جمع سے نشان مانگتے ہیں۔ حالانکہ آپ (اینے منہ میاں مشو) مینکلا وں نشان و کھا پچھے ہیں۔ اور کررہے ہیں۔ مگرکوئی پوری نہیں معولی اور کررہے ہیں اگرکوئی نشان نہیں و کھایا گیا ہوئی اور پھرآ کے چل کر (وروغ گورا حافظ دہاشد) آپ بی کہتے ہیں (اگرکوئی نشان نہیں و کھایا گیا تو ما کو لین کا میں۔ الح

مرزا قاویائی کا پہلانشان تو یہ کد یکو پیلی بن مریم ۱۹ سورس کے بعداب میر سے
زمانہ شد وقات پاگے اور ش نے شمیر شدان کو ڈن مجی کر دیا۔ وود یکھوان کی قبر بھی موجود ہے گر
یہ جیب روژن نشان ہے کہ مرزا تیوں کے سوائس کو نظر نہیں آیا نڈان کے سوا کوئی اس سے واقت
ہوا۔ کو یا یہ گروہ فریجھون کا گروہ ہے جن سے داز سے فیرآ دی واقت فیل ہوسکا۔ وومرافظان
عامون ملون کا خروج ہے۔ اول آویہ پہلے بھی ونیا ش آیا بی فیل اور آیا ہے قد شاچ اس زمانے میں
میں کوئی سے پیدا ہوا ہوگا۔ سال تکہ لیمان میں طاقون فیس اور آیا ہے مسئر یک مرجوداور ویرس میں
طاعون نہیں مرایک سے ڈاکٹر ڈوئی موجود

ان دونوں سیحوں نے دوئی تین کیا کہ ہماری بعثت پر طاحون کا خرون ہوگا کو یا ہر سی کا کا خرات ہوگا کو یا ہر سی کا خوان اور فاصہ ہر جگہ بعدا جدا ہے۔ اگر سر ذا قادیائی ہے دونوں سی معارضہ کرنے گئیں اور قادیان میں آگر محسم محسا ہوں اور جنگ ڈوئل لڑتے گئیں کہ میں آئیں گئی ہے جو دنیا کو ہر طرح نجات دلوانے آیا ہے دول تھا۔ سر دول تک کو دلوانے آیا ہے دول تھا۔ سر دول تک کو دلوانے آیا ہے دول تک کو زعر کرتا تھا۔ ہیں اس کا موجود بھی ایسانی ہوگا۔ تو کیما موجود ہے کہ طاعون کو اپنا ایڈ بیکا تک بنا کر دنیا کو ہلاک کردہا ہے جر جیٹی کی میراث کے شیخ وضلیلا تو ہم ہیں جو عیسائی ہیں تو عیسائی میں کو کا کھلا در تیب ہے ہیں کو کھران کی جگہ ادران کا منصب لے سکتا ہے؟ تو فرما سے مرز ا قادیائی کے باس کا کیا جراب ہے۔

پر دنیا میں آت زوگیاں موری بیں طوفان اور زلز لے آرہے ہیں۔خوریزیاں موری ہیں مرزا قادیانی ان کو اپنانشان کو انہیں بتاتے کیا لیک ادبارے۔

جوری ہیں۔ مرزا قادیا کی ان اوا چائے ان یوں بیل بتائے کیا یہ کی اور توں کی ادارائے۔

آھے چل کر مرزا قادیا ٹی فراتے ہیں: '' تم نے جو اسلام کو قبول کیا ہے تو کو نسام مجزہ دیکھا تھا جس قدر مجزات اسلام اوراس کے جا بیان کرو گے۔ وہ ساتی ہوں کے تہارے چشم دید نہیں .....الخے لیجے جتاب اسلام اوراس کے مجزات اور قرآن مجیدا کرانوں سب ساتی اور عروزید بروش کے سالا نکہ قرآن مجیدا دراس کا مجزلتم اوراس کی ہدایات تامہ جوروزروش کی طرح دنیا من چیل رہی ہیں۔ ہرموس کے سامنے موجود ہیں۔ تمام مکران اسلام بھی کہتے ہیں جومرزائی کہ رہے ہیں کہ اسلام کے جن ہونے اور قرآن کے منزل من اللہ ہونے اور آخو تان کے منزل من اللہ ہونے اور آخو کیا کہا جائے گئی کے اور تا تم کیا جوت ہے۔ اب مرزا قادیا نی کو دہر یوں اور محدول کا کرو گھٹال نہ کہا جائے تو کیا کہا جائے؟

مرزا قادیائی کار مطلب ہوا کردین اسلام کی کل یا تیس آوسا ی بین کین جو پھوش دکھا
رہا ہوں۔ وہ سب محسون اور چینی بیس کی اسلام اور پیٹیبر اسلام کو چھوڑ و اور چھ پر ایمان لاؤ۔
پر اسلام سے موضا ہے مجدوث کلعث الله علی اللک خابیت والمد فقر شین الی دوم
المدین "اسلام میں کو فسان شین جوم زا قادیائی دکھارہ ہیں کوئی ہدایت نیس جوم زا قادیائی
کرے بیں ان کار کھتا افکل مکاری ہے کہ "اس الم صرت کود کھ کر جو آگ جا جنا نسان (میسی کر سے بیں ان کار کیا اسان (میسی کر سے بیں ان کار ہو گئی کہ دو گئی کہ و فسا میلیا گیا ہے۔ میر سدول بیل و دور ہو تی پیدا ہوتا ہے۔
میرے نام کا کی نے کہ کروڈول میسائیول نے اور حق کی کوفاد اور ان کی اور خوشت اور خوش باطن سے کامت میں اور خوشت اور خوش باطن سے کامت میں اور خوشت اور خوش باطن سے کامت میں دور میں اور خوشت اور خوش باطن سے کامت اور خوشت کے خلاف ال کی دونا ہوں کی جو تا میاں کی دونا ہو گئی ہو گئ

چوکد آپ نے اپنے کو سے موبود بنالیا ہے۔ ابذا اصلی سے کو لیس دیکھ سکتے ۔ آپ کالیہ کمین خیال ہے کہ بیاری کی سے کو سکتے ۔ آپ کالیہ کمین خوش دختال ہے کہ جب تک بیمرغ کا نام دنیا میں ہے کوش دختگا یہ منداور سختوری مجون ۔ ایک مکمی کہ سکتی ہے کہ جب تک بیمرغ کا نام دنیا میں ہے میری جنستا ہے کوئی نیس س سکا ۔ اور ایک خونی کہ سکتی ہے کہ جب تک ہاتھی کی دیبت لوگوں رجیا کی دیبت لوگوں رجیا کی دیبت لوگوں رجیا کی دیبت لوگوں کے جمال کی دو کا ماری جو تھی کہ کا بیت لوگوں کے جمال کا دو کا ماریکٹر کے ایک کی دیبت لوگوں کے جمال کی دو تا کہ کا بیت لوگوں کے جمال کی دیبت لوگوں کے جمال کی دو تا کی دو تا کا دور کی دور کا دور کی دور کی

امل یے کتر ارت اور خوفرض کی حافت انسان کو پاکل بنا ع اختر فیس رہی ۔ کونے

ہے مسلمان کول میں درداور جوش پر انہیں ہوتا۔ جب وہید کھتا اور منتا ہے کہ ایک عاجز انسان کو ضعابتالیا ہے۔ اس صورت میں آو ہر مسلمان سے موجود ہے۔ مرزا قادیاتی کی کیا تخصیص مانزانوں کو خوا بنانے کی فرمت میں آر آن وحدیث جرے ہوئے ہیں۔ مرمزا قادیاتی کے لئے بیدا یک آسانی نشان ہے کدہ میٹی سے کوخوا نمیں تجھے ، علاوہ مسلمانوں کے بہت سے الل فراہب بلکہ خود بعض محماء وحقلاء بور بیسی میں کو خوا نمیں مانے۔ لیکن کیا دہ سب سے موجود ہیں۔ ہاں مرزا کی بعض محماء وحقلاء بور بیسے ہیں کو خوا نمیں مانے۔ لیکن کیا دو سب سے موجود ہیں۔ ہاں مرزا کی طرح میٹی سے کوکوئی گالیاں نیتا سانی نشان ہے۔

دشنام بمذهبیکه عادت باشد مذهب معلوم واهل مذهب معلوم "فاعتبروا یا اولی الایصار" "مارة ای

مولايا شوكت الله ميرشي!

مست موجود کی بعث کو ۳۰ سال گزر کے گر متارہ انجی کے بطن ماور میں ہیں۔ کیا سے موجود کر جعت قبل میں اس کیا سے موجود کر جعت قبل کا درائے خیال منارے کے ذریعے سے چرز مین پراترے گا۔ کو تکسا بھی تک آو الحکم کے مغیر لوح پر خیالی منارے کی مورتی استہا ہیں ہو کر برائ رہی ہے۔ مرزا تا دیائی میں آیا بھی تو کس مرزا تا دیائی چوکھ بروزی بیٹی تنائی ہیں۔ لبذا کچر جمہہ بیس کہ بعدد فات ان کی روح چھرے تا اس مرزا تا دیائی چوکھ بروزی بیٹی تنائی ہیں۔ لبذا کچر جمہہ بیس کہ بعدد فات ان کی روح چھرے تا ہی مول کرے منارہ کے کس پر آ بیٹھے

چو میرد مبتلا میرد چو خیزد مبتلا خیزد

لیکن برجیب حرت محراسال ہوگا جس کے خیال میں لانے سے محی عرت کی تصویر انگھوں کے سامنے مح جاتی ہے \_

> پاسیانی میکند هر قصر قیصر عنکبوت چفرد نوبت میزندبر گنبند افراسیاب

## نعارف مضامین ..... ضمیم هجنهٔ هندمیر تک سال ۱۹۰۴ء ۱۸رجون شاره نمبر ۲۲ رکے مضامین

| 1      | مرزا كااحقادقرآن مجيد كي نسبت-    | اخيارا لمحديث!             |
|--------|-----------------------------------|----------------------------|
|        | تقوريتي-                          | مولا ناشوكت الله ميرهي!    |
| س      | املاح تدن-                        | مولا باشوكت الله ميرهمي!   |
| سم     | مرزائي البامات اورمقدمات -        | مولا ناشوكت الله مير تفي ا |
| ۵      | مرزا قادیانی کوبهشت کی ضرورت بیس- | مولا باشوكت الله ميرتفي!   |
| Υ      | طاعون كوسب وشتم كرنا-             | مولا ناشوكت الله ميرهي !   |
|        | مرزائي مقدمه                      | مولا تاشوكت الله ميرهمي إ  |
| ·····A | مرزا قاديانى كدوول كاعلان-        | مولا ناعبدالكريم فككمرى!   |
| 9      | دعائے فک فل ہے۔                   | مولاناشوكت اللدمير تملي ا  |
| 1•     | عيب نقره-                         | مولا ناشوكت الله ميرهي!    |
|        |                                   |                            |

ای رتب سے پیش فدمت ہیں۔

ا ..... مرزا كاعتقاد قرآن مجيد كي نسبت

اخبارا لمحديث!

اللہ تعالی تو آن شریف کی تعریف ش احس الحدیث فرمائے۔احس کے معنے سب سے پڑھ کرخوبصورت کے ہیں اور مرزا کے کے قرآن بخت زبان اور گندی گالیاں وینے والا ہے۔ اصل حقیقت یہ ہے کہ جب مرزانے اپنی تالیفات میں مخالفین کی نسبت گندے اور

سخت الفاظ لكعياد لوكول في اعتراضات ك

چے نسبت خاك را باعالم باك بينك مرزا قادياني الى بدز بانى كے باعث علاؤه عندالتاس كے عنداللہ محى ملزم ہيں۔ چندسال قبل حکام وقت نے بھی آپ کو بدز بانی ہے حکماً روکا تھالیکن عادت کہاں جائے۔خداوند تعالی کامعاملہ مخلوق کے ساتھ واقعی اور تھیک طور پر ہے کیونکہ وہ تمام اشیاء کا خالق وہا لک ہے اور اسکو ہر طرح کرنے اور کمنے کاحق ہے۔ کسی کی کیا مجال جو یہ ہو چھے کہ آپ نے ایسا کیوں کیا۔ یا ایسا کیوں کہا؟''لا یسٹل عما یفعل و هم یسٹلون''

مرزائدہ خداد شرقهارے و رکراور ضداور تعصب کوچھوٹر کرائیانا کہو۔اول .....اگرکوئی مسلمان یہ کے کمر آن اکثر استعارت سے بحرا ہوا ہے۔ووم .....یا یہ کمر آن ایسا سخت زبان اور گالیاں ویے والا ہے جس سے عائت درجہ کا غی اور جامل بھی بے خرنیس سوئم .....ی کمر آن میں ایسالفاظ موجود ہیں جو بصورت طاہر گندی گالیاں معلوم ہوتی ہیں تو ایسے محف کو تم مسلمان کہو گئی کے بھواوروں شدنا لعنت الله علی الکاذبیدن "کہوآ بین!

۲ ..... تضویر برستی مولاناشوکت الله میرتخی!

مرزا قادیائی نے ایک مرزائی معود کروال کے جواب میں کہا کہ اگر نیک نی سے تصویر کی جائے ہو جائے ہے۔ اس کو جائے ہے۔ اس کی جائے ہوں شریعت نے کہاں تھم دیا ہے کہ تمام ممنوعات ومحربات کا ارتکاب نیک نی ہے جائز ہے۔ ہم کہتے ہیں شریعت میں اس ہم کے قیا سات کو شیطائی وموسات قراردیا کیا ہے۔ ''ان الشید اطین لیوحون الی اولیلهم ''شیطان نے بھی توسب سے پہلے کئی قیاس کھڑا تھا کہ 'خطیہ السلام کوائی ہاء پر بجدہ نہ قیاس کھڑا تھا کہ خطیقت من طین ''آ دم علیہ السلام کوائی ہاء پر بجدہ نہ کیا ادرم دودہ و گیا۔ اس نے قیاس کیا کہ خدا کے موادوم سے کو بجدہ کرتا کھڑ ہے۔ گرم زا قادیائی کے زود کے وہ فالی نیک نیت تھا۔

آپٹر ماتے ہیں: ''الل پورپ چوکد تصویر کود کھ کرتیافد کی مدد سے گئے تا کج اکال لینے ہیں۔ لبغدا میں نے تہنی کے لئے اپنی تصویر کی اشاعت کی۔'' ( ملوظات ج میں ۱۳۳ ) گویا آپ مجدو بلکہ موجد دین جدید بن کر پورپ کے مقلد ہوئے۔ یوں کو ل ٹیس کہتے کہ آسانی ہاپ نے ججے پر تصویر میں تصویر فروش کا الہام کردیا ہے۔

تصویر بودپ کے لئے مجوائی گئے ہو ہر مرزائی کے گریس آپ کی ایک ایک تصویر کیوں موجود ہے۔ کیا ان کا غمال مجی ہندوستان میں رہ کر بورپ کے غمال سے بدل گیا ہے۔ جو مرزائی آپ کو ہروت و کیمتے ہیں اور جو بھی میں مساخت قریب و بعید طے کر کے زیارت سے مشرف ہوتے ہیں کیاوہ بھی اب تک بورپ بی بیں اور بورپین ہیں کران کی گھروں میں آپ

کی ایک ایک تصویر موجود ہے۔ بول فرمایئے کدوہ بت پرست ہیں بینی جس طرح بت پرستوں کے گھر میں و بوتاؤں کی مورتیاں موجود رہتی ہیں اور وہ منع شام ان کی بوجا اور ڈیڈوت کرتے ہیں۔ یہی حال مرزائدل کا ہے۔

یں بہت کے کہ میں تو اپنی اوراس کی نقسانی خواہش مٹانے کو زنا کرتا ہوں۔ یا کوئی مخص جات ہے۔ اور سے

نیت رکھے کہ میں تو اپنی اوراس کی نقسانی خواہش مٹانے کو زنا کرتا ہوں۔ یا کوئی مخص جات

لگائے یا لواطت کرے کہ میں اس ذریعہ سے زناء سے بچوں گا یا کوئی مخص سوولے اور سے نیت

کرے کہ میں اس سے محبود تعمیرا کراؤں گایاو بی مدرسہ کھولوں گا پاتھا جوں کی مدوکر وں گا تو اسی

نیت اسلامی شریعت میں کیونگر جائز ہو سکتی ہے؟ پھر جوامور خلاف شریعت بیں ان کے ارتکاب

میں نیک بھی کا کیا جوت ہے؟ جو مخص کھلم کھلاتھ ویرینوا تا اور لوگوں کو دیتا ہے کہ اس کو دیکھواور

اس کی نیت کیسی ہے کوئکہ ول چیر کرکوئی مخص اپنی نیت نہیں دکھا سکتا۔ نہ ارتکاب امور خلاف

شریعت میں نیک بھی کو ظوماخو ذرہے۔

شریعت میں نیک بھی کھوظوماخو ذرہے۔

ذراخیال کرنا چاہے کہ جس نی ای تیجائے گی بعثت صرف اس لئے تھی کہ شرک اور بت پرتی اوراس کے لوازم کو دنیا سے مٹائے اور توحید قائم کرے۔ مرز ابا وصف اس وعوے کے کہ میں اس کا تمیج اورامتی بلکہ اس کا بروزی ہوں اپنی تصویریں بنائے اوران کوشائع کرے اور ونیا کوشرک وکفر کی ظلمت میں برجعت قبل کی ڈالے۔

تصویر کا بنوانا محض اس غرض ہے ہوتا ہے کہ لوگ اس کو عبت مفرط اور عظمت ہے اپنے پاس رکھیں ۔خود مرز ا کے قول ہے ثابت ہوتا ہے کہ بورپ والے میری تصویر دیکھ کر قیائے ہے کام لیں اور مجھے سے موعود اور امام الزمان مجھیں اور ان کے دلوں میں میری عظمت قائم ہوفر ما بیے اب بد میتی میں کیا شہر مامرز ااپنے تی منہ اور اپنے تی دعوے سے ملحون ثابت ہوگیا۔

نیک بنتی شعائر اسلام کے قائم کرنے اور ناموں شریعت کی حفاظت میں ہے نہ کہ شرک اور کفر اسلام میں توحید کی میشان ہے کہ بجز خدائے شرک اور کفر کے وعائم ولوازم کے پھیلانے میں۔اسلام میں توحید کی بیشان ہے کہ بجز خدائے وحدہ لاشریک کے کسی کی ورہ بحر عظمت بھی ول میں نرہا در جب پھر وغیرہ وھاتوں کی مورشوں اور کا غذی تصویروں کی عظمت کی کئی تو اسلام اور کفر میں کیا فرق رہا؟

بت پرست بھی بھی کہتے ہیں کہ ہم مور تیون کو خدانہیں بچھتے بلکہ نہایت نیک بھی کے ساتھ اس ذریعہ سے زاانکار جوتی سردپ کا دھیاں گیان لگاتے ہیں۔کوئی بتائے کہ بت پرستوں

ک نیک نیتی اور مرزاکی نیک نیتی میں کیا فرق ہے؟ کوئی سپامسلمان برگزند پو چھے گا کہ مصور اور مصور لہ کی کیا نیت ہے وہ لا فورا ووٹوں کو ملھون قرار وے گا۔ کیا مرز ااور مرز الی اپنے ول چیر کرنیت کی محسوں منحوں شکل و کھا سکتا ہیں۔

م ..... اصلاح تدن مولانا شوكت الله يرخى!

مسلمانوں کی میر خوش سمتی ہے کہ ان کی اصلاح تدن ومعاشرت کے لئے عمر جدید وغیرہ رسالے شائع ہورہے ہیں بوسلمانوں وغیک اسلامی اصول کے موافق مہذب مسلمان بنانا چاہتے ہیں مگر مرزائی اخباروں کو میدامر ناگوارہے۔ وہ اس شم کے رسانوں کو رقابت کی نظر سے و نجھتے ہیں کیونکہ وہ مسلمانوں کو اسراف اور تہذیب کی بلا اور شر الدنیا والآخرة سے بچانا جاہتے ہیں۔ مرزااور مرزائی تواہیے بجوجوں اور دمھھوں اور ستھتوری جونوں کی خاطر بھی جاہتے ہیں۔ کے مسلمان ہرستورائم تی ہے رہیں اور جو کھرکمائیں قادیان میں جموعک ویں

جو احمق درجهاں باقی است کس مفلس نمے ماند

مرزائی اخباراتو ہرمحاملہ میں اپنے ہروزی کی ٹا بگ اڑاتے ہیں کہ اس کے چیلے بن جاؤ اس کے منڈ سرے ہوجاؤ۔ خود بخو دوین ودنیا کی اصلاح ہوجائے گی۔ اوروہ اپنی شفقت کا ایسا پوچارا پھرے گا۔ کہ کوئی تک شدہے گی، چٹانچ مرزائی اخبارا لکھ لکھتا ہے' اس سے پہلے کہتم ان کو (مسلمانوں کو) کفایت شعار بنانے کی گر کرو بہتر ہے کہ پہلے سلمانوں کو سلمان بنالو۔۔۔۔۔ الح بہر اللہ میں کھارے کے اسلام سے خارج کرکے سے مسلمانوں کولی رفرزائی ) بنالو۔

مرزائی افباروں کے زدیک تو بیٹے، اٹھے، چلے، پھرنے، جا گئے، سونے، ہلے، موسے الفروں کی ہوئے الفروں کی ہوئے الفروں کی الفروں کی مامور ہی دیا ہے تھا کہ الفرون کی کا خاص مطابق کی اس کے لئے المجھور کے المسلامیت اور تقوی کی کا خاص مطابق کی اس کے ایمی موروں کی اس کے ایمی میں موروں کی اس کے ایمی موروں کی اس کے ایمی کو ایمی کی اس کے ایمی کا خاص میں کا خطاب کو ایمی کا خطاب کی اس کے ایمی کا خطاب کی اس کے ایمی کی اس کے ایمی کی موروں کی کا خطاب کی کا خطاب کی اس کی موروں کی کا خطاب کی کا خطاب کی موروں کی کا خطاب کا خطاب کی کا کا خطاب کی کا

مسلمانوں میں جس قوت اور روح کے لائے ہوئے کی آرز و کرتا ہو وان علی پیدا ہوجائے گی لیکن بھیراس کے (مرزا کے) دائن سے وابت ہوئے۔اگرکوئی فض قومی اصلاح اور فلاح کا مدی ہوتو ہم وقوسے کتے ہیں کہ وہ کا میاب میں ہوسکا ..... الح۔

ہوں سے ہوں سدوں کے مشاہ کے حصر جدید ہے جی سدوں کے مشاہ کے حصر جدید ہے جی سالوں میں اسلامی تہذیب کی روح خدا اور رسول کے مشاہ کے موافق پیونکنا چاہتا ہے۔ وہ بے شک رفار مراور رفار کر رہا ہے اور خدا اور رسول کا مشاہ آپ نے کا لی خلوص اور جذب ہے پورا کر رہا ہے اور کس قدر کا میاب ہوگیا ہے اور کامیابی کے بقید آفار خدا کے فقتل ہے تمایاں ہور ہے ہیں۔ ہاں وہ مرز اقاویا ٹی کا مشاہ چرگز پورائیس کرسکتا۔ اس کا خدا کے فقتل ہے تمایاں اور قوم کا سچافد ان ہے۔ اس نے کوئی فرجی مشن خلاف اسلام کھر انہیں کیا نہ تی ایڈ پیڑس چامسلمان اور قوم کا سچافد ان اور دکھانے کے وائت اور ، تو مرز ایوں بی اس کی کوئی ہے۔ اس نے کوئی فردا تو اور ایوں بی کے کیش کی کوئی ہے۔

زیا ہیں۔
مرزا قادیائی تو بجو اپنی زبردتی کی تیزت منوانے کے دوسراسین ہی نہیں پڑھے۔
مسلمانوں کی موجودہ حالت کردگیھنے کی آگئیس ہی قدرت نے ان کوئیس دیں۔ان کے سرچاو
مرف دفات سے کا بھوت سوار ہے۔اخباروں اور سالوں میں اس کے سوا کرد بھی ٹیس ہوتا کوئی
ہتا ہے تو سبی کہ شملمانوں کے تیرن اور طرز معاشرت کی اصلاح میں انہوں نے کونسا پارٹ لیا۔ اگر
سی کہ شمریا قصیہ میں کوئی مرزائی ہے تو اس کا لبس بہی فرض ہے کہ چیسے میسی کی مواد ہیں۔ اس
کے سرزا قادیانی سے مواد ہیں۔ بس ان کوئین دونیا کی بھی کا نتا ہے۔

ا تخفرت المنظائية فرايات انتم اعلم بامور دنيلكم "لين الميد ونياك كامول كوم بهتر جان والمي ونياك كامول كوم بهتر جان والمحمل ان وم اللي دائد اور تجاويز يملى المول كوم بهتر معلم الله والمحمل المعلم الله والمحمل المحمل الله والمحمل المحمل الم

س ..... مرزائی الهامات اور مقدمات مولانا شوکت الله میرهی ا

جب مقد مات نہ سے لا الہامات کی ٹیکا تھی بھی بھی بھی بلکہ شاذونا در ہی ہوتی تھی۔ مقد مات کے شروع ہوتے می الہامات کی بم پھوٹ کی جو یا پہلے بیش رہتا تھا اب رست بخیر ہاتھوں ہاتھ بسط ہونے لگا گر الہامات کا رنگ مخلف ہے بھی لا مقد مات میں فتح اب ہوجائے کا الہام ہوتا ہے اور بھی جب عدالت کے تیورد کھے کر مایوی ہوتی ہے تو اپنے اور اپنے مریدوں کے پیگئیآ نوپو بچےچاتے ہیں *کمردود پڑے رہو*۔ پش بچی تابت قدم ہول تو بچی تابت قدم رہو۔ نسلسردی و سردی قسدمے خاصله دارد

اگرم بدول کے دل نہ بوحائے جا کیں اوران کو ہمت نہ دلائی جائے تو مقدمات وغیرہ کے لئے دو پیکھال سے آئے۔ 'نسصر من الله و فتح قریب اور فتح الله و فتصر قضر دیا ہے۔ آگر بدالهام عولوی کرم الدین کے مقدے کے فیصل ہوئے اوراس میں تاکام رہنے ہے پہلے کا تعاج ہالکل بر عس پڑا اور لے پالک کے ساتھ خود فیصل ہوئے اوراس میں تاکام رہنے ہے کہا گا تھا جو ہالکل برعس پڑا اور لے پالک کے ساتھ خود آتا ہے کیا مسئی کہ بیالہام مطلق فی کیا تعاد الهام کا یہ مطلب نہ تھا کہ اس مقدے میں فتح تعیب ہوگی۔ کوئکہ مقد مات و بہت سے باتی ہیں۔

اہمی توسلہ شروع ہوا ہے۔ ایسا اند جرکھا تا تو آسانی بائی کورٹ میں بی نہیں کہ لے
پالک کی مقدے میں بھی فتح یاب ہو۔ آلیاس کھا ایک بی بھاؤ جلیں اور ایک بھی آسانی نشان
پالک کی مقدے میں مرزا قادیائی فروز قادیائی ذرا تیل دیکھیں تیل کی دھار دیکھیں۔ یہ ہمارا ذمہ کہ آخری
مقدے میں مرزا قادیائی ضرور فتح یاب ہوں گے اور آسانی نشان کا ضرور ظبور ہوگا۔ آسانی باپ نے
مقدے میں مرزا قادیائی ضرور فتح یاب ہوں گے اور آسانی نشان کا ضرور ظبور ہوگا۔ آسانی باپ نے
پالہام نہیں کیا کہ چہت بھی لے پالک کی اور ہٹ بھی لے پالک کی۔ ایسا الہام ہونا تو بالکل
فطرت کے خلاف ہے۔ دنیا کے معاملات تمار خانہ ہیں جیتا سو ہار ااور ہارا سومرا۔

قسلب است سقسامس درسانسه بسگسریسزا زیسن قسساد خسانسه ۵ ..... مرزا قادیانی کوبهشت کی ضرورت نبیس مولانا شوکت الله بیرشی!

افکم میں آپ فرماتے ہیں' ہماری خواہش ہے کہ الی تجلیات ظاہر ہوں میسے مویٰ نے '' رب ارنی'' کہا تھاور ند جمیں تو نہ بہشت کی ضرورت ہے نہ کسی اور شے کی ''

تی بجائے مرموی طیرالسلام نے دنیاش رب ارنی کہا تھایا مرنے کے بعد قرآن میں قومرنے کے بعد مونین اور معین کے لئے جناب باری نے جنت کا دعدہ فربایا ہے مگر چونکہ آپ کو دنیا عی میں حسب فوائے مدیث شریف جنت کے مزے اور بہاریں ہیں میش وعشرت ہے۔الحد ذیبا سبجن المومن و جنت الکافر البدا مرنے کے بعد جنت کول تھیں ہونے کی؟ آپ تو بھینامرتے دم بمی کی تران کا کیں کے ۔ فاک میرا دل ملے کا حوریان عدن سے باغ متی سے چلا ہول بائے ریال چھوڑ کر

پھر البی تجلیات کے ظاہر ہونے کے کو نے اسباب ہیں۔ موی نے تو کوہ طور پررب ارٹی کہا تھا آپ کے پاس تو ابھی تک منارہ بھی نہیں جس پر چڑھ کر آسانی باپ کا نظارہ ہو۔ ادر بات یہ ہے کہ آپ بہشت ودوز ن کے در حقیقت قائل ہی نہیں جبھی تو عدم ضرورت طاہر کی گئی ہے نصوص قطعیہ کا انکارا در کفروالحادثیں تو کیا ہے۔

۲ ..... طاعون كوست وشتم ندكرنا چاہيئے
 مولانا شوكت الله ميرطى!

مرزا قادیانی کیے ہیں کہ طاعون آسانی باپ کا مامور ہے۔ لہذا اس کوست وشم نہ کرنا

پاسٹے۔ کیامعنی وہ تو ایڈی کا تک ہے۔ لہذا آسانی باپ اور لے پالک دونوں کا پیارا ہے۔ اس برا

کہنا باپ بیٹے دونوں کو برا کہنا ہے۔ لال پیارا تو لال کے خال بھی پیارے، لیکن جبکہ وہ لے پالک کے مکروں کے لئے آیا ہے تو پیارا

کمکروں کے لئے آیا ہے تو ضرور پیارا ہے اور جبکہ آسانی باپ کے پوتوں کے لئے آیا ہے تو پیارا

کیوں ہے اس صورت میں تو اس سے بڑھ کرکوئی ملعون ٹیس بات بدہ کردہ آزاداور خودس ہو گیا۔

ہے یا پوکھلا گیا ہے کہ دوست دہمن کی تیزئیس کرتا یا بھوگا ہے کہ جہاں کوئی نرم چارہ و بیکھا چھ گیا۔

اپنا ہو یا پرایا مسلمان ملعون ہیں۔ عیسائی ملعون ہیں۔ آریا ملعون ہیں۔ الغرض مرزا قادیانی کے دوستوں کر بھوٹ ہیں۔ کر طاعون ہیں۔ کر سے دویا میں کوئی شے ملعون اور بری تہیں صرف مرزا قادیاتی کے فائیس تی ملعون ہیں۔

ے ..... مرزائی مقدمہ مولانا شوکت اللہ میرشی!

بید مقدمہ کورداسپور میں ہرروز ہوتا ہے صرف ۲۹،۲۸ کی تعلیل کی وجہ سے ناخہ رہا۔
مولوی ابوالوفا و بتا واللہ کی شہادت ہفتہ عشر و میں بھد شکل فتم ہوئی۔ مرزائی وکیل کومولوی صاحب
ادراجین العرت المنام ترکم تریول سے ثابت کرنا تھا کہ مولوگی صاحب موصوف ہمارے قدیمی
سخت خالف ہیں۔ انجام کیا ہوا۔ و المحکم عند الله " طافظ عبدالقدوس صاحب سہار نیوری جو
مرزا سی کی طرف سے کواہ تھے۔ ۲۳م کی کو صاضر نہ ہوئے ان کے نام وارش صافق میل پانچی سو
در ایکا تھم ہوا۔

# ۸ ..... مرزا قادیانی کے دعووں کا اعلان بر مولانا عبدالکریم منظری!

مرزاقادیانی بخیال خوالیم بین مجمله دوسر سالها مول کاس وقت قابل خورمفصله فیل الهام مید الله الله المعذبهم وانت فیهم انه اوی القریة ..... الن (رساله داخی البام ۲۰ فرتانی ۱۸ م ۱۳۷۰)

بیمرزا قادیانی کا ایسا صاف دوی ہے جس کی ذرہ بھی تاویل نہیں ہوستی ۔ حالاتکہ
قادیان طاعون سے ایسا تباہ ہوا جو بمقابلہ گردونواح کے بہت پڑھ کر ہے ہم ایک نبرست خاص
باشندگان قادیان کی طرف سے ذیل میں درج کرتے اور جو انہوں نے طاعون کی حالت
میں ہمارے پاس ارسال کی تھی گروہ صاحب بھی تحریر کرتے ہیں کہ ان کی تعداد اموات اس لئے کم
میں ہمارے پاس ارسال کی تھی گروہ صاحب بھی تحریر زاقادیانی کا سکول ویران ہے جمکن
ہے کہ شروع بی میں سب مرزائی ہماگ گئے تھے۔ چنا نچر مرزاقادیانی کا سکول ویران ہے جمکن
ہے کہ اس کے بعد بھی اموات ہوئی ہوں وہ فبرست یہ ہے۔ ہندو ۱۵۰ مسلمان ۱۵ مرزائی ۵،
چو ہڑے ۱۲۵ ہوگی اموات ہوئی ہوں وہ فبرست یہ ہے۔ ہندو ۱۵۰ مسلمان ۱۵ مرزائی ۵،
موجود مانا جائے؟ کیا قادیان اس جاجہ ہوگیا۔ کیا اب آپ کے انجامات سے مانے جا کیں؟ کیا آپ کو سے موجود مانا جائے؟ کیا قادیان اب دارالا مان ہے؟ کیا آپ سے شفح ہیں؟ کیا آپ پر دزی طور پر موجود مانا جائے؟ کیا قادیان اب دارالا مان ہے؟ کیا آپ سے شفح ہیں؟ کیا آپ پر دزی طور پر رسول ہیں؟ ہرگر نہیں۔ باوجود مشاہدہ کوئی مرزائی ان کے دعادی کا مشتقد ہوتو ایسے اسے تعقاد پر افسوں

# صدافسوس\_(راقم عبدالكريم مدرس عربي باني سكول فكلمري) 9 ..... وعاب شك حق ب مولانا شوكت الله ميرشي ! مولانا شوكت الله ميرشي!

مرزا قادیانی بھی دعائے قائل ہیں مرصرف اپنی دعاء کے، انبیاء کی دعاء کے بھی محکر ہیں جنبوں نے دعاما تکی کہا سے خداہمارے ہاتھ مجوات دکھا۔ مرمرزا قادیانی خود مجوات ہی کوئیں ماننے کو یا انبیاء کی دعا میں بھی اثر نہیں در نہ مجوات ضرور پورے ہوتے ہیں۔ اس صورت میں انبیاء نے ظہور مجرات کے لئے جس قدر دعا ئیں مائلیں دہ بالکل فضول اور عبث تھیں۔ حالانک فضل عبث لہودلعب میں داخل ہے جو حرام ہے اور انبیاء ارتکاب حرام سے فطرۃ یاک ہیں۔

مرزا قادیائی کے سوانہ آج تک کمی کی دعا تبول ہوئی نہ آئندہ قبول ہوگی۔دہا ہی دعاء
سان لوگوں کو بھی ایڈ ہے بیچ دلواسکتے ہیں۔ بھی جو ہیا کا پچرتک پیدائیس ہوااورا والاَد بھی
پری نہ کہ دخری وہ اپنی دعا ہے دنیا کو ہلاک کرسکتے ہیں۔ بیشہ اور طاعون کو بلواسکتے ہیں۔ اور
بات بھی تھیک ہے کیونکہ جب بھی کی دعا قبول ہوگہ تولے پالک کوکون پوچھے گا۔خود مرزا قادیائی
ایس کے کہیں کیاان کے خالفوں اور محکروں کی بھی دعا ہیں قبول ہوتی ہیں۔ اگر قبول ہوتی ہیں۔ اگر قبول ہوتی ہیں۔ اگر قبول ہوتی ہیں تول
کفار کی دعا ہم بھی قبول ہوئیں کیونکہ جو صف نی اور انام الز مان پر ایمان نہ لائے وہ کا فر ہاور
اگر قبول نہیں ہو کی تو فرد کے تعالی رب العالمین ٹیس بلکہ رب المرزا کیاں ہے اور درخی رجے ماس کی
عام مفت نہیں بلکہ اس مفت کا ظہور صرف مرزا کیوں کے لئے ہے۔ پھر دنیا ہیں جو پچھ ہورہا ہے۔
مرزا قادیائی کی وجہ اور ان کی ہی دعا، بدعا ہے ہورہا ہے۔ گر افسوس کہ مولوی کرم الدین صاحب
پر جوفر یہ کا دعوی وائر کیا گیا اس میں کامیاب ہونے کے لئے کہاں تک کا زور نویس لگایا گیا۔ کیا
کیا الہا مات نہیں ہوئے کیوں سب فت ربود۔ ہاں کفار کی دعا قبول ہوگئی اور مرز ا قادیائی کو مکست
کیا الہا مات نہیں ہوئے۔

اس سے صاف قاہر ہے کہ مرزاادر مرزائیوں کا خدا بھی دعا کے قبول کرنے بلکہ خود
اپنا ایفاء وعدہ پر قادر نہیں۔ یہ ہے مرزا قادیانی کی دعا کی حقیقت جس پر مرزائی فش ہیں اوراپ
دین و دنیا کے کا موں کا دار و مدار بلکہ دین و دنیا کی بھیودی انہیں کی دعا پر محصر رکھتے ہیں۔ قدرت
الہی ضعیف الاعتقادوں اور کمزور کانشنس دالوں کی الی بی درگت کرتی ہے۔ کیا وجہ ہے کہ مرزا
قادیانی کی دعا کیں قبول نہیں ہوتیں۔ پیشینگو کیاں ظلا ہوتی ہیں۔ الہامات کوزشر ہوجاتے ہیں۔
وجہ بہی ہے کہ دوبد بیتی ہے صفح کلوت کی دل آزاری اور ہوا وقعس اور تاور دینوی اغراض اور حصول

عزوجاہ کے لئے ہوتی ہیں۔

ضدائے تعالی خوفر ما تاہے 'و ما دعا الکافرین الا فی خلال ''مرزا قادیائی کویہ کی معلوم ہونا چاہئے کہ خدائے تعالی نے 'ادعون استجب لکم '' سے کن کو کول کو مخاطب کیا ہے۔ نبیول کو شفیول کو خداء ادراس کے رسول پر بیصفات ایمان رکھنے والوں کو صادقوں کو نہ کہ خدا پر این استجب لکم '' سے کن کو کو صادقوں کو نہ کہ خدا پر افتر اء ہا نہ سے والے کذابوں کو جو خودرسول بن کے ادرا یات قرآئی کا مہدا و مورد اپنے کو بتایا۔ خدائے تعالی عادل ہے دلوں کی باتوں ، نیتوں ادرارادوں کو دیکھا ادر جا رہا ہے لیں وہ حدسے تجادز کرنے والوں کی دعا ہر گر تجول میں کرتا کیونکہ بیدوسری مخلوق پرظم ہوگا۔ وہ بجائے اس کے کہا لیے مکاروں کی دعا تجول کرے۔ ان کوزیادہ ذکیل اور رسوا کرتا ہے در نہ دنیا میں اند میر گری کی این اند میر گری کی این اند میر گری کی این اندیتی نہیں گئے جائے ۔ مولوی کرم الدین صاحب پر مرزائے کیا کیا ظام نہیں کے ۔ ان کو کیا کیا ادیتی نہیں گئے تھی مرزا تا دیائی اس جملے سے کوئرا ہے کو بچاتے ہیں ۔ خاتی کوئی است ہو کہ کا محلہ ہور ہا ہے دیکھیں مرزا تا دیائی اس جملے سے کوئرا ہے کو بچاتے ہیں ۔ خاتی کوئی است ہو سے سال ان ضعیف ان در کمین شد ب

بترس از تیر بران ضعیفل برکمین شب که هر کز ضعف نالان تر قوی ترزخم پیکانش ۱۰ میر خوب فقر ه مولانا شوکت الله برخی!

مرزائی اخبارا کیم کی پیٹائی پرتخت تصویر مناره پینتره شبت رہتا ہے۔ 'بسخد ام کے وقت تو نزدیك رسیدو چاہے محمدیان برمنار بلند ترمحكم افتاد''

(ましゅいりのかりはかり)

#### كياجائ ورنه يادر كمئ كه خرميس-

### تعارف مضامین ..... ضمیم دهجمهٔ هند میرخه سال ۱۹۰۴ ۱۲ رجون شاره نمبر ۲۳ رکے مضامین

| مولا ما شوكت الله مير تفي إ | الزامات واتبامات                      | 1    |
|-----------------------------|---------------------------------------|------|
| اشاعة القرآن!               | جهاد قرآنی ومرزائے قادیانی۔           | r    |
| مولا ماشوكت اللدمير تفي إ   | عدالت کی شکایت۔                       | ۳    |
| مولا تأشوكت الله ميرهمي     | مرزا قادیانی کے ت موعود ہونے کی دلیل۔ | . ۲۰ |
| مولا ماشوكت الله ميرهي !    | رؤيت اورآساني وقدرتي نشان _           | ۵    |

#### ای ترتیب سے پیش خدمت ہیں۔

#### ا ..... الزامات وانتهامات مولاناشوكت الله ميرهمي!

مرزا قاویانی بار بار کہتے ہیں کہ جھے پراگر الزامات واتہامات ہے گائے جاتے ہیں تو

کیا تعجب ہے کونسا نبی ہے جواییے الزامات ہے بچاہوافسوں ہے کہ مرزا قاویانی کو الزام اوراتہام

کیا تعجب ہے کونسا نبی ہے جوالیے الزام کے لغوی معنی لازم کرتا لینی چیٹا قااور کسی شکا کسی می گردن پر

ڈوالٹا ہیں۔ الزام کے لئے مطاوعت لازم نہیں لینی وہ شے درحقیقت چسٹ بھی گئی ہواور گردن پر پڑ

بھی گئی ہو۔ اس لئے طزم اس شخص کو کہتے ہیں جس پر کسی جرم کا الزام لگایا جائے۔ اور تحقیقات

جاری ہواور جب جابت ہوجائے تو وہ مجرم ہے نہ کہ طزم علی بذااتہام کے معنی خت گری میں جاتا

اور ہوا کا باموائی محقی تحق کر بھی پر تہمت وھرتا لیعنی گمان پر لئے جاتا ہے۔ اس کو بھی مطاوعت لازم

نہیں لینی ہے ضروری ٹیس کہ وہ گمان پر سے ہو بلکہ ''ان جسم سی السفان اشم " قرآن میں وارو ہے

لینی ہوگمانی گناہ ہے۔

اب خیال فرمانا جاہے کہ انبیاء پرجس قدرالزامات اور انہامات وھرے سے تواریخ شاہر ہے کہ ان میں سے ایک بھی ثابت نہ ہوا بلکہ خود جناب باری نے وقی کے ذریعے سے ان کو اٹھا دیا اور انبیاء کیبیم السلام خدائے تعالیٰ کی کسوٹی پرکامل المعیار ثابت ہوئے ۔مثلاً یہودیوں نے حصرت مریم علیما السلام پر اور زلیجائے حصرت پوسف علیہ السلام پر تبہت وھری مگر خدائے تعالیٰ نے دونوں کو بری فر مایا۔ لیکن مرزا قاد بانی کے نزد کیے علیہ السلام تہتوں سے بری نہیں اور فاسق دفاجر ہیں۔معاداللہ

اب ہم پوچھے ہیں کر رزا قادیائی کا فعال پرجو پھوالزام لگائے گئے کیادہ غلط لکلے یا خدائے تعالی نے بذر بعدوی کے ان کوا شادیا جب پیشینگوئیاں غلط کلئی اور مرزا قادیائی پر کذب کا الزام لگایا گیا آتو کیا آب ہوں نے اس الزام سے اپنے کو بری کیا یا مرزا قادیائی نے جب اپنے کو خدائے تعالی کا بمز لدولد بذر بعد الہام بتایا تو دہ اس جرم افتراء کی اللہ سے بری ہوسکے یا آبوں نے کسی فوجی فض سے جو بیٹا ولوائے کی اجرت یا تج سور دید پھٹکارا تو کیا بیالزام غلط تھا اور مرزا قادیائی اس کو بیٹا دلواسکے؟

اس مورت میں آپ کال بھی ہیں اور ناتش بھی۔ بذا طلف نہیں جناب حقیقت میں آق آپ کامل ہی ہیں مگر چونکہ دنیا کے ۳۷ کروڑ مسلمان آنخضرت فیطی کے کامل انسان اور کامل ہی ہونے پر ایمان رکھتے ہیں۔ لبندا آپ ان کے پھیلانے کے لئے اپنے کو ناقص بتاتے ہیں۔ لبندا آپ، چھے خاصے منافق بیں حالاتکہ ہی منافق نہیں ہوسکا بلکہ منافقین کے لئے کلام مجید میں وعید موجود ہے کہ ان المغافقین فی الدرك الاسفل من الغار ''

کیا مرزایا مرزائی ایمانا کہ سکتے ہیں کہ مرزا قادیائی سے ک سالہ بعثت میں کذب دفیرہ کا کوئی گناہ سرزد نیس ہوا۔ تمام پیشینگوئیاں بالکل جموثی لکیس الہامات دروغ ٹابت ہوئے اورانشاء اللہ ٹابت ہونے والے ہیں فروا ہے اظہاروں میں مرزا قادیائی نے جو کھے جھوٹ بولا ہے اورانی تحریروں کی جو کھے جھوٹی تاویلیس کی ہیں اور تقیہ کرکے بیار بنے ہیں وہ عدالت کی مثلول میں مرود ہے اور کیا عجب ہے کہ ناظرین پر بالتفصیل واضح ہوجائے۔ مرزا قادیانی کی دروغ بیانیوں کی تفصیل کو دفتر درکارہے۔

ماحصل یہ ہے کہ الزام اتہام نگا تا دوسری شے ہے اور ان کا ثابت ہوجا تا دوسرا امر ہے۔ مرز ااور مرز ائیوں کے سواکوئی نہیں کہ سکتا کہ جوالزامات نگائے گئے ہیں وہ فلط اور جھوٹ ہیں۔ ۲ ..... جہا وقر آئی ومرز ائے قادیانی

#### اشاعة القرآن!

چندہ مقتوں ہے جب کہ مرزا قادیانی موسوف پر مقد مات کی او چھاڑ ہوئے گی اورآپ
پر فر دقر ارداد جرم بھی لگ گئ تو آپ کے اخبارا لیکم قادیانی کی پیشانی پرآپ کا بیمضمون شاکتہ ہوئے
لگا۔'' آج ہے انسانی جہاد جو تلوار ہے کیا جا تا تعافدا کے تھم ہے بند کیا گیاہے۔ لیس اس کے بعد
جو تف کا فر پر تلوارا ٹھا تا ہے اور اپنا تا م غازی رکھتا ہے وہ رسول کر پیم تھاتھ کی تافر مانی کرتا ہے جس
نے آج سے تیرہ سو برس پہلے فر ما دیا ہے کہ سے موجود کے آئے پر تمام تلوار کے جہاد تھم ہوجا کیں
کے سواب میر خطہور کے بعد تلوار کا کوئی جہاؤیس۔ ہماری طرف سے امان اور مسلح کاری کا سفید
جو تی ابان کیا گیا ہے۔'' (جموعا شہارات جاس مع موجود)

ہمیں اس امر سے کوئی بحث نیں جیسا کہ بھن اخباروں میں دیکھا جاتا ہے کہ یدالفاظ کو رخمنٹ کو دوکہ یاان کی چا پلوی کے لئے ہیں۔ ہمیں اس امر سے بھی واسط نہیں کہ یہ مدیث میں ہمیں اس امر سے بھی واسط نہیں کہ یہ مدیث میں ہمیں کے یا غیر صحیح کیونکہ دنیا میں جب تک انسان آباد ہیں لڑائی جھڑے جھڑے جمل وقال قیا مت اور موجودہ میا عت کے آئے تک ہوتے رہیں گے۔ اس لئے یقین ہے کہ مرزا قاویائی کی مراواس سے بھی ساعت کے آئے تک ہوتے رہیں گے۔ اس لئے یقین ہے کہ مرزا قاویائی کی مراواس سے بھی ہے کہ از روئے اسلام سے موجود کے آئے پر جہاد مع ہوگا۔ لہذا ہماری بحث بہاں صرف جہاد کے جواز وممانعت برجہ۔

يبلِّي وُفديمر دل بن ايك يواسوال بدا موتا تما ادراس سوال كوكى اسحاب معتقد

مرزا قادیانی کی خدمت میں پیش بھی کر چکا ہوں۔ دہ بیقا کہ مرزا قادیانی قرآن، حدیث، اجتہاد،
علائے حفیہ یعنی چار چیزوں کو دین اسلام میں متنز تھہراتے ہیں۔ حالا تک بیمسلمان تو ہیں پہلے ہی
مسلم ہیں۔ پھر مرزا قادیانی رسول کیے ہوئے۔ انہوں نے کیارسالت ک جس ہدایت برلوگ قائم
سنم ہیں۔ پھر مرزا قادیانی بھی اسی پررہ۔ وہی اختلاف رہا گر مرزا قادیانی کا مضمون ہالا دیکھنے سے
معلوم ہوا کہ آپ بعض قرآنی احکام کومنسوخ کرنے آئے ہیں۔ جو بغیر کسی نبی کے آئے نہ ہوسکنا
تقارشم !

کیانی الواقع جس جہاد کا پہلے تھم تھا وہ اب خدا کے تھم سے بندہ و گیا ہے۔ کیا خداا پنے قوانین کو جو فطرت انسانی کے لئے اس نے اپنی کتاب میں باعد متے ہیں۔ بھی بدل بھی ویتا ہے۔ اگر ایسا ہے اور آپ کے نزدیک قویتنا ایسانی ہے جسیا کہ آپ کے مضمون سے فاہر ہے قوقر آن مجید کی مندرجہ ذیل آیت کا کیا جو اب 'و واتسل مسا او حسی الیك من كتاب ربك لا مبدل لدید مندرجہ ذیل آیت کا کیا جو اس محمد جو تیری طرف وی کیا جاتا ہے لینی اپنے رب کی کتاب جس کے حکموں کو کو کی بدلنے والنہیں۔ کہ

الی بی دیگرآیات ہیں جن سے صاف واضح ہے کہ خدا کے تھم بدلتے نہیں۔ گر افسوں ہے کہ مرزا قادیائی نے خدا کے ایسے بھاری تھم پڑھم نے کھیٹیا۔ جس سے قرآن مجید بھراپڑا ہے۔ کیا تی تی آپ کے خدانے ان تمام آیات کومنسوخ کردیا ہے جس میں تھم ہے کہ کھار سے جنگ کروان سے لڑو۔ اصل بات بیہ ہے کہ مرزا قادیائی کے دماغ میں بھی یہ فلط بات ساگئی ہے کداسلام میں یوں بی کافروں کو کل کرنے کا تھم ہے اور تلوار سے ان کومسلمان بنانے اورای طرح اپنانام غازی رکھنے کی تعلیم ہے جو کور نمنٹ عالیہ کے قانون آزادی کے خلاف ہے مگرآپ کی سب جماعت اور کور نمنٹ عالیہ کو داضح رہے کہ قرآن ایسانہیں جو آزادی کا خون کرتا ہو وہ تو آزادی کی تعلیم کرتا ہے۔

قرآن کی صرف یہ تعلیم ہے کہ جولوگ تم سے لڑیں اگرتم کو قدرت ہوتو ان سے نیجنے کے لئے اوران سے لم المسلینے تک تم بھی لڑو کی کونا کل ندستاؤ۔

کیا قرآئی جہاد بالکل منع ہو چکا ہے۔ اگر بادصف طاقت مدافعت رکھنے کے ایمان والوں کو کفارٹل کرنے سے ایکان والوں کو کفارٹل کرنے سے لئے تو کیا مسلمان آل ہوجا کی اوران سے ندائریں۔ اس اعتقادیس تو آپ قوانی کو رہنے سے بھی کئے گزرے۔ کیونکہ ازروے قانون (حفاظت خود اختیاری) بھی قاتل سے اپنے کو جس طرح ہوسکے بچانا ضروری ہے۔ اورالی حالت میں آل کرنے دالے والنادہ وخض

جس کودہ آل کرنے پر دور لگا تا ہو آل کردیے تو کوئی کردت تیں۔ اس میں قرآنی جہاد ہے جوابیت سیاؤ کے لئے ہند کہ نساد ہے بلکہ نساد کا انداد ہے۔ فقر برا

یقرآنی جہاداییا ہے جس کی بندش مرزا گادیانی کے خدا کے بغیرکوئی تقلند نہیں کرسکا۔
خودگور نمنٹ عالیہ باغیوں اور مفسدوں سے جنگ کرتی ہے۔ ور نہ مفسدوں اور ظالموں کا فساد صد
سے بیڑھ جائے اور لوگوں کی ٹاک میں جان آ جائے۔ فرض کر وکوئی محض مرزا گادیائی کو کا فرسمجھ کر
ان سے قبل کرنے کا قصد کرے اور جو خض ان کے آ کے حائل ہو۔ اس کا بھی صفایا کرتا چلا جائے تو
کیا ایسے قاتل کو مرزا گادیائی یا ان کے مربداس کے فسادسے بہتے کے لئے آخری حیلہ اس کے ل
کیا گیا گئے قاتل کو مرزا گادیائی یا ان کے مربداس کے فسادسے بہتے کے لئے آخری حیلہ اس کے ل
کو علی کا ذرک یا دی کا دیش بھولیا ہے اور گھر اپنے کو ذیک نام کرنے اور گھرند بنے کے لئے اس
کی وقت کے موس ہوں ایس براگامیوں سے دنیا میں کیسا ہی بڑا انعام مل جائے مگر
اس کی ذکت ہواس پر اعتراض ہوں ایس برلگامیوں سے دنیا میں کیسا ہی بڑا انعام مل جائے مگر
اخروی عذاب کے وقت بھوکام ذیا ہے گا چندروز عیش وعشرت کے لئے تھی کا وہال اپنی جان پر
انگروی عذاب کے وقت بھوکا کا منہیں۔

سم ..... عدالت كى شكايت مولانا شوكت الله ميرطى!

ہمعمرالجدی نے لکھا کہ مزا قادیائی کو دوران مقدمہ میں یادمغہ شدت تھی کے عدالت نے پائی پنے کی اجازت نیس دی۔ یہ بات ہماری بجھ میں نیس آئی شاید ایسا ہوا ہو کہ مرزا قادیائی نے بیش مقدمہ کی جالت میں یہ اجازت یا گئی ہو کہ عدالت سے باہر جا کہ پائی میں اور دوہ موقع عالبًا مرزا قادیا کی کے حاضر رہے کا ہوگا۔ جرح ہودی ہوگی یا کوئی اور امر ہوگا جس کے باعث عدالت نے ایسے خروری موقع پران کی غیرحاضری مناسب نہ جی ہوگی ورنہ پائی پینے سے کوئی عدالت نے بائی بینے سے مناخ کیا ہے تو مرزا قادیا ٹی برابر میں اجلاس میں سروں کوئی عدالت نے بائی پینے سے مناخ کیا ہے تو مرزا قادیا ٹی اور ان کے جواری کی جائی سے جی اگر واقع عدالت نے پائی پینے سے مناخ کیا ہے تو مرزا قادیا ٹی اور ان کے جواری کی جائی سے اب سے کوئی شاہت ہمارے سننے میں نہیں آئی نہ شکا ہے گا کوئی اور ان کے خواری کی جائی ہو گئے اور قسم کی مرز اقادیا ٹی مدالت کے بائے اور حسب کوئی شکل ہے کہ کہ کہ موجود ہیں جونہا ہے جرادر قلم کے ساتھ صلیب پر چڑ ھائے گئے اور حسب کوئی کوئی دو ان سک نہیں جانے کہ کیا کرتے ہیں۔

پرمرزا قادیانی اپنے کو حسین سے افضل جانے ہیں جن کو شمریوں اور بزیدیوں نے النافی ظلم اور شم سے شہید کیا۔ تمام اہلیت اور نفخے بچوں پر پانی بند کر دیا۔ کیا مرزا قادیانی باوصف حسین سے افضل ہونے کے گھند دو گھنے کے لئے بھی تشکی کی برداشت نہ کر سکے تنے۔ لہذا کا اللہ یعین سے کہ انہوں نے بچائے شکایت کے عدالت کا شکر بدادا کیا ہوگا۔ ان کا ظرف عیلی سی اور حسین سے بہت اعلی ہے جس فرح مرتب آغلی ہے گومرزا قادیاتی اسپے ظرف اور شان پر نظر کر کر سی نظر کو اور شان پر نظر کر کے اس سی بہت اعلی ہے جس فرح مرتب آغلی ہے گومرزا قادیاتی اسپے عواد شدہ مصائب کے نزول پر دضا منداور صابر وشاکر ہوئے ہوں۔ گرا سانی باپ کب دیکھ سکتا ہے کہ اس کے لیے الک کا کان بھی گرم ہو۔ لہذا ہم کو بہت خوف ہے کہ آسانی باپ کا جروت الیے اہم معالمہ کا کیا تدارک کرتا ہے آخر الالہ چند وقعل صاحب سزل کے ساتھ کو رواسپور سے ایس ایس کے جنہوں نے فرد قرار داد جرم لگائی تھی۔ پس نے پالک کا مبراور آسانی باپ کی وہ مجت بدل بی کی وہ جبت بدل بی گرفت ہے کہ آسو ہو تھے۔

الله مرزا قادیانی کے میں موجود ہونے کی دلیل مولانا شوکت اللہ میرشی!

ہم متواتر ثابت کر چے ہیں کہ وفات سے سر زا قادیانی کی میسیت کوکی تعلق نہیں کی دائل ہوں اور بڑم خودا سے کی تکہ تمام یہودی اور دھر ہے اور اکثر اہل ہورپ وامر یکا حیات کے کاکل نہیں اور بڑم خودا سے مضبوط ولائل سے وفات کے ٹابست کرتے ہیں۔ جن کے مقابلے ہیں ہر زا قادیانی کے دلائل نفود کچر ہیں گر کوئی ان ہیں ہے ہے موجود بنے کا مدی نہیں حالا تکہ مرز اقادیانی کے دعوے سے بدلازم آتا ہیں گر کوئی ان ہیں ہے کہ ہر محر حیات کے قدرت الی کا ایک بھڑو ہے جہ مرز کر دائل ہور ہے کہ حیات کے قدرت الی کا ایک بھڑو ہے جس طرح دوسرے مجوات ہیں گر مرز اقادیانی ہے جم اور کرای مجر ہے کہ یعی پائے ہیں۔ مرز اقادیانی دورو شور کے ساتھ آتحضرت تھا کی گئی ہو ایک معراج کے کیوں محر نہیں پڑے ہیں۔ مرز اقادیانی دورو سے نہیں کرتے کہ کر کا زمبر دی تھی کوئی نہیں جاسکا اور آسان کا خرق والتیام محال ہے اوردہ ایک خلا ہیں جاسکا اور آسان کا خرق والتیام محال ہے اوردہ ایک خلا ہیں ایک خلال ہے اوردہ ایک خلالہ ہو کہ کوئی نہیں جاسکا اور آسان کا خرق عصاء مولی کا اور دھائی جا نا وغیرہ مجر ات خلاف فطرت اور خلائے مقتل ہیں جس طرح سے نہیں کی خالی کا جو میں کی تا گائی ہائی کورٹ سے نہیں ملا ہے وطال اور انہیں کی کا آلی والی کا بھی عصاء مولی کا اور دھائی کا بور ایاس انجی تک آسانی ہائی کورٹ سے نہیں ملا کوطلاء اسلام نے الحاد کا پاس ہے بے دیائی کا بور ایاس انجی تک آسانی ہائی کورٹ سے نہیں ملا کوطلاء اسلام نے الحاد کا پاس ہے بے دیائی کا بور ایاس انجی تک آسانی ہائی کورٹ سے نہیں ملا کوطلاء اسلام نے الحاد

وارتدادكاياس وعدياب

الحاودار تداوي فتوسسالها سال فيل منجانب علاء ومشائخ اسلام شائع مويجك بين جبك مرزا قادیانی ایے بے ہاک نہ تھے نہ یوں تعلم کھلا دین اسلام کواس زمانہ میں فارغ نظی دی تھی۔ مر ہارے علاء اپنے اشراق اور الہام سے تا زُمجے تھے اور ان کے خوارق و کھے کر مجھ مگئے کہ زقوم كاس درخت في الرجامي تك چندال نثوونمانيس پايا مرچندروزيس خاردار موكرا پناز بريال

اثر پھیلائے گالہداانہوں نے پہلے عی الحادادرار مداد کے تیفے سے اس کی جڑ کا اندوں۔

مرزالی فخرکتے ہیں کہ مارے مطرت نے سے کو مارکرا بی سیست کا قلعد فتح کرلیا۔ وہ شمروں اور تعبوں میں بھی اعلان دیں گے کہ وقات وحیات سے پر بحث کرلو بھر چونکہ ضمیمہ دیکھ کر لوگ كيد سے داقف موسك بيں للذاوه مجى جواب ديتے بيں كہ جب تم قرآن مجيد سے تعظيم السلام كو مارت موقو قرآن عي كي روس يهلي بيانابت كروكم و وباره دنيا ش آسي مي جرب البت كروكدوه مندوستان كے كم نام قصيدقاديان بي الكي مخل كے جسم بي حلول كري مي اب ربی حدیث، حدیثوں میں تو تعی د جالوں کا آنا مجی لکھا ہے۔ کیا ثبوت ہے کہ مرزا قادیانی مثل اب دوسرے بمعصروں مسر یک اور ڈاکٹر ڈوئی اوردوسرے گرشتہ دجالوں کے دجال بیس ان كوتوبيطن اورمرن ب كميلى بن مريم توجوايا اوروبيا تعازعه رب اور يل چدروز يل مرجاؤل مرده كح كولولك مانين اوريس زعره حج جوس كى الكمول كرويروموجود مول جمع كوكى كليكويمي نديو جيئے۔

كتي بين كمرزا قاديانى كارسالم يكرين يورب دامريكا ين بحى جاتا بالرميكوين یں یمی آپ کی میجیت کی جمی دلیل ہوتی ہے کہ پیورع سے وفات یا مجے۔اس لئے میں سے موجود موں تو يقيناً الى بورب منت منت زعفرانى مجون بن جاتے مول كے اور يكى كہتے مول كے كمرزا پاکل ہوگیا ہے گردن میں پاسر کا آپریشن کر کے ہم اس کو پاگل خانے مجوانا مانکتا ہے کیا ایسا ہوئیں سكاكريشكس (مخص) چىدروزجيل فائے كى بواكھا كے سكميں سے جين بوجائے اور يلك كو دیک (دق) شکرے۔وہ ہمارے محداد تدیسوع (خداد تدمیح) کوگالی دیتا ہے اس کو مارنا ما مکفا ہے جوآ سانی باب کے داہنے ہاتھ بیٹا ونیا پر حکومت کرر ہاہے۔ہم اینے بائی ( بھائی) مسٹر پکٹ اور ۋاكثر ۋولىكوكيول يوع ندمائيس جويسوح سيح كومار فائيس اورجيسا بم آساني باب كابيا بايسا ى دو بھى ہے۔ يوع مي جم لوكوں ميں (يورب ميں) آئے گاند كرايشياء كے دخشي كالالوكوں (الله یا) می اور جب کر مرزا قاویانی کوخووا تر یا کے لوگ میں مانے تو ہم لوگ کب مانا سکا ہے۔

وه شرية دي جمونا ہے۔

# ۵ ..... رؤیت اورآسانی وقدرتی نشان مولانا شوکت الشدیر شی ا

مرزا قادیانی نے ۳۱ رئی کے الکم میں رؤیت (دیدار خدا) پر بحث کی ہے لیکن اس عنوان کوچھوڈ کر خدائے تعالی کے شانوں پر جا کودے ہیں۔وعوے پھے ہے دلیل پھے ہے۔ یعن مختلو میں دعوے تو خدائے تعالی کی رؤیت کا تھا جس کا جلوہ برظاف تمام انہیاء کے مرزا قادیانی اس ختلو میں دعوے تو خدائے تعالی کی رؤیت کا تھا جس کا جلوہ برظاف تمام انہیاء کے مرزا قادیانی اسپنے سادہ لوح مریدوں کو دکھانے میں فروہیں۔اور بحث کی قدرت الجن کے بشانوں پر جن کا کوئی فرد بشر محرفین ۔اور بیٹا ہر سے کدوئیا میں ہوتی واضح ہو اور مرئی ہوادر آ ٹار کا تعلق صفات سے بعنی کی شے کی علامت احدید وہ شے نہیں ہوتی واضح ہو اور مرئی ہوادر آ ٹار کا تعلق صفات سے بعنی کی شے کی علامت احدید وہ شے نہیں ہوتی واضح ہو کرونیا میں حدیث الابیصار وہو یدر ک الابیصار نے میں اور مستغنی کا سے خدائے تعالی کی رؤیت محال ہے در نہ غیر مورود کا نحد دو ظرف (سمت وغیرہ) میں اور مستغنی کا محدالی السمت اور لا مکانی ہونالازم آ ہے گا۔

دیکھوم عروں نے موئی علیہ السلام سے بھی تو کہا تھا کہ 'لین نسو میں لك حتى ندی الله جهرة ''نینی اسے موئی ہم تھے پراس وقت ایمان لا كيں كے جب آمنے سامنے بالمواجدا ورحملم كلا خداكود كھوليں كے عرص كليم اللہ اور اولوالعزم نے خدائے تعالی كوتوم كى استدعاء كے موافق ندو كھا سے اور دب ارنى كا جواب كن ترانى على اللہ

بھلا کیا ہے بساط آئینہ ہائے دیدہ ودل کی دہ جلوہ پار ہوجائے اگر سد سکندر ہو

اورارشادہوا' ولکن انظر الی الجبل فان استقر مکانه فسوف ترانی فلما تجلی دیا الجبل فان استقر مکانه فسوف ترانی فلما تجلی ربه للجبل جعله دکا وخر موسی صعقا'' ﴿ لَيُن الْمُحْرَكُمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلْهُ عَلَى اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الل

ہار حسان کیوں اٹھایا جبکہ دل تھا جلوہ گاہ سل رہی موک<sup>ا</sup> کی چھاتی پر بیہ کوہ طور کی

اگر کوئی اعتراض کرے کہ جب موٹی کومعلوم تھا کہ چٹم ظاہر میں سے خدائے تعالیٰ کی رؤیت نہیں ہوسکتی تو انہوں نے کیوں عبث استدعاء کی اور فعل عبث کے ارتکاب سے انبیاء بری اور معصوم ہیں۔ تو جواب یہ ہے کہ قوم پر جہت قائم کرنے کے لئے موئی علیہ السلام نے ایسی استدعاء کی اور دکھا دیا کہ خدائے تعالیٰ کی روّیت نہیں ہو تکی نہ کوئی اس کی جی کی تاب لاسکتا ہے۔ مگر مرزا قادیا نی کے دیج سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ اپنے خیالی کوہ طور (منارہ) پر چڑھ کر بمیشہ خدائے تعالیٰ کا دیدارد کھتے ہیں اور آسمانی ہا پ پنے لے پالک کو بخلی کا تماشاد کھا تا ہے جس طرح شتر ات میں ۔والدین اپنے بچوں کو آھیا ذی کا گھر چھو تک تماشاد کھا تے ہیں۔ اور مرزا قادیا نی جب اپنے کو سیان سے سے افضل بتا تے ہیں قومون سے کیوں افضل نہ بنا کیں گے۔ یعنی موئی علیہ السلام روّیت سے محروم رہے گریس ہروقت منارے کی بدولت خدائے تعالیٰ کا جسکڑا دیکھتا ہوں۔

ابر ہے آ مانی قدرتی شان ۔ یہ برخض بروقت دیکھا ہے اور 'وبنا ما خلقت مدا باطلا' پرایمان رکھتا ہے اور ہرفی اور غیر فی دوح قادر مطلق اور فاطر برخ کے وجود اور قدرت وصنعت کا لمسلم مقرب ہے ' یسبع له من فی السموت و من فی الارض' مرزا قادیانی اس سے بر حکر کیا دکھا عیس عے ۔ اور ندان کے دکھائے کی کوئی ضرورت ہے اور دکھا عیس کے بھی تو دیکھی ہوئی شے کو جو محض فضول اور عبث اور محصل صاصل ہے ۔ البتہ جن کی آئیس بوالہوی اور ایجو یہ بری سے چہد ہیں اور دن دہا ڑے آئلسی ما تھے چھرتے ہیں اور دن دہا ڑے آئلسی ما تھے چھرتے ہیں اور دن دہا ڑے آئلسی ما تھے چھرتے ہیں اور دن دہا ڑے آئلسی ما تھے چھرتے ہیں اور دن دہا ڑے آئلسی ما تھے چھرتے ہیں اور دن دہا ڑے آئلسی ما تھے جھرتے ہیں اور دن دہا ڑے آئلسی ما تھے جھرتے ہیں اور دن دہا ڑے آئلسی ما تھے جسے جہوں کو کھا کیں ۔

مرزا قادیانی تو پورے مداری بھی نہیں۔ پینک ایک پینک دوکا تماشا دکھانے بیل بھی بہنچے ہیں۔عاریوں کی شعبدہ بازیوں کاراز کھل نہیں سکتا بھر مرزا قادیانی کے کید کاراز طشت ازبام

موكياا درونياطلى اورحب جاه كالإ كحندسب ركفل كيا-

البتہ مقد مات کے دونشان بوے بھاری ہیں جن میں سے ایک تو دنیا نے دکھ لیا
دوسرے کے دیکھنے کی باری ہے۔ مرمرزا قادیائی کے نزدیک تو نشان قدرت وہی ہے جوان کی
کامیا لی دکھائے اور جوناکا می دکھائے وہ قدرت کا نشان جیس بلک دجائی یا شیطانی نشان ہے آتھم
کے ندمر نے اور آسانی محکومہ کے وصل سے محروم رہنے کا نشان قدرتی نشان ندقا۔ لے یا لک کے
نزدیک تو وہ نشان معتدا ورمستد ہے جوآسائی ہاپ دکھائے اور آسانی باپ می اپنے لے یا لک ک

خواہ کیسی می متواتر تا کامیاں ہوں مگر مرزا برگز ان کا اقرار نہ کریں سے کیونکہ ایسے اقرار سے بروزیت وسیحیت باطل ہوتی ہے۔ پس مرزا قادیائی کا خدا تو وی ہے جوکامیاب کرتا ہے۔ تا کامیاب کرنے دالا برگز ان کا خدا نیس ورندوہ ناکا می کا اقرار کرتے تادم ہوتے۔ فرعونی وعود ل سے قوب كرتے اب غوركرنا چاہ كمثرك ادر الحاد كادركيا سينك بوتے يور خوب يادر ب كرقدرت الى اپندمكروں بمثركول ادر لحدول كو بركز كاميا في كانشان نيس دكھاتى "وسا دعاء الكافرين الافي ضلال"

### تعارف مضامین ..... ضمیمه هجمهٔ هند میر که سال ۱۹۰۴ ۱۹۶۶ جون شاره نمبر ۲۴ رکے مضامین

| مجدد پرالهام_                     | 1                                                                                    |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| وى مسيح كاصلب اورقل _             | ٢                                                                                    |
| مرزا قادياني كاكوئي سيامر يدطاعون | ٣                                                                                    |
| مرزانی مقدمات۔                    |                                                                                      |
| مہلک سے اور طاعونی نی۔            | ۵                                                                                    |
|                                   | وی مسیح کا صلب اور آل _<br>مرز ا قادیانی کا کوئی سچامر پدطاعون _<br>مرز ائی مقدمات _ |

ای ترتیب سے پیش فدمت ہیں۔

# ا ..... مجدد برالهام مولاناتوكت الله يرشي!

مارجون ١٩٠٩ء کی شب کو بعد نمازع شاء مرزا قادیانی کے مقدے میں ہم پرجوالہام ہوا تاظرین اس کو فدان تصور نظر مائیں بلکہ والله شم بالله واقع ہودہ الهام بیہ میں وقع علاوہ اللہ مناخ الله واقع میں الدین بازد کا ناجا کا۔ جب تک مقدمہ فیصل ندہ وجائے یا کوئی اور حادثہ یا واقعہ علاوہ مقدمہ کے واقع نہ ہواس الہام کا انکشاف نہیں ہوسکا ممکن ہے کہ مقدمہ کی کور رفیق کی ودر فیصل ہونے آفت آئے ادر مرز اقادیانی محفوظ رہیں اور ممکن ہے کہ مرز اقادیانی کے خلاف مقدکمہ فیصل ہونے آفت آئے ادر مرز اقادیانی محفوظ رہیں اور ممکن ہے کہ مرز اقادیانی کے خلاف مقدکمہ فیصل ہونے سے مرز ائی مشرف کو نقصان کینے بینی ان کے الہامات کا برعش ظہور میں آنا بہت سے مریدوں کی بد اعتقادی ادر کیسوئی کا باعث ہو وغیرہ۔ بہر حال ناظرین کو اس الہام کے ملی طور پر ظاہر ہونے کا انتظار کرنا جا ہے۔

درپس آئینه طوطی صفتم داشته اند آنسچسه استاد ازل گفت حمان میگویم بم کواپے الہام پروق ق اور محمد رجیل ہال پریقین ہے کہ خداے تعالی اپنے کی عاجز بندے سے اکثر ایسے کام لے لیتا ہے جن کا وہم و کمان تک نیس ہوتا۔ ' ذلك فسف ل الله يوتيه من يشاه ' فنل ميشه بعادت اور بسب لما ہودن فنل نهو كا بكه اجرت اور حرورى موكى ۔ حرورى موكى ۔

۲ ..... وای مسیح کاصلب اور آل مولانا شوکت الله مرشی!

ایک مرزائی رسالے میں جس کی تالیف مرزائیوں کے لئے فخر کا باعث ہے کھا ہے کہ جماعت احمد یہ کو خدا کے فضل سے اس واقعد (قتل وصلب سے) کے باب میں بچاعلم عطا کیا گیا ہے اوراسی سبب سے ان میں کوئی اختلاف نہیں اور جیسا کر نصوص قرآنید سے ثابت ہوتا ہے۔ انہوں نے بلا اختلاف اس امر کو مان لیا ہے کہ واقعی حضرت سے صلیب پر چر حائے کئے لیکن صلیب پر موت واقع نہیں ہوئی بلکہ خدانے آئیل بعافیت اتارلیا اور طبی موت سے مارکرا فی طرف افحالیا کی موت وہ کا میں کوئی استحالی وہ اسلام وہ کا من میں موت وہ اسلام وہ اللہ "میں طاہر فرمادیا ہے۔ سا مدوہ ولکن شبه لهم" اور "وما قتلوہ یقینا بل رفعہ الله" میں طاہر فرمادیا ہے۔

کوئی ہو وہ اس واقعہ کی نبت کی کواختلاف ہے کیا جہورامت جمدیہ محابہ کرام اور جہتد میں عظام اور علا وہ کا م کواختلاف ہے ہر گرجیں صب فوائ لا یہ بہت مع احتی علی السلالة "سب حیات کی پر تقل ہیں۔ صرف جماعت احمدیہ برطاف اجماع متق جیں اور معن السفلالة "سب حیات کی معدال ہے سرف جماعت احمدیہ برطاف اجماع متق جیں اور کنے است کواگر حیات کے جماعت مرزائے کواگر حیات کے جمن اختلاف ہے تھا اللہ بن کواگر حیات کے جمن اختلاف ہے تھا اللہ بن کا میں داخل ہے گھر المختلفوا فید لفی شک مند (النساہ ۱۷۰ ) "کوئی جمن وافل ہے گھر المختلفوا المناف کا قاطع ہے بھی وجہ ہے کہ امت جمد سیمی کوئی طرحی دیا گھر میں اختلاف کو قاطع ہے بھی وجہ ہے کہ امت جمد سیمی ہے کوئی طرحی کی واختلاف کی جماعت میں سیمی کوئی طرحی کی اور کی اور کی احت جمد کی اور اور اور اور اور اور اور کا برا کی جماعت میں احت اور اور موائی اور ہوائے افتر کی کا برا موائی اور ہوائے اس کر دور مسلمانوں کے مقابلے جمن آگر چند مویا چند ہزار مرزائی اجماعا مت محمد سیمی کوئی کوئی کی گھر سے کوئلاف ہو جا تیں تو اسلام کا کیا بھاؤ سکتے ہیں؟ جبکہ خالف تا جب کے کروڑوں آدمی جمل اس کوئی کوئیس بھاؤ سکتے۔ وہ جا تیں تو اسلام کا کیا بھاؤ سکتے ہیں؟ جبکہ خالف تا جب کے کروڑوں آدمی جمل اس کوئیس بھاؤ سکتے۔ وہ جو اسلام کا کیا بھاؤ سکتے ہیں؟ جبکہ خالف تا جب کے کروڑوں آدمی جمل اس کا کیا جو جا تیں تو اسلام کا کیا بھاؤ سکتے ہیں؟ جبکہ خالف تا جب کے کروڑوں آدمی جمل اس کا کھریس بھاؤ شکتے۔ وہ اس کی کوئیس بھاؤ شکتے۔ وہ اس کا کھریس بھاؤ شکتے۔ وہ اس کا کھریس بھاؤ شکتے۔ وہ کا کھریس بھاؤ شکتے ہیں کوئی سکت کا میں جب کی دور وہ اس کوئی ہو کی کھریس بھاؤ شکل کے کھریس بھاؤ شکل کے کھریس بھاؤ شکل کے کہریں بھریس کی کوئی کوئی کی کھریس بھریس بھریس

خودم زاادرم زائول كزديك بحى ميستله جدال مهتم بالثان نبس بكداس كاتهديس

ایک فریب چھیا ہوا ہے جو در حقیقت سادہ لوہوں کے بھانے کا لاسا ہے۔ وہ بید کہ سی جس کو دنیا مردہ مجھتی ہے مرکھے ہیں اور میں افیس سو برس کے بعد ان کا جانشین بن کر آیا ہوں کیونکہ سی بن مریم زندہ ہیں تو دین سی مود بن کرآئیں گے نہ کہ مرزا قادیا نی جوابے کو چینی مثل بتاتے ہیں۔

اگر مرزا قادیانی اسپند کوشش نی یا خداکا نائب بتاتے میں اور ای آیک لظے بیل کا ماہ بتاتے میں اور ای آیک لظے بیل کا مہاب ہوجائے اور کے موجود ند بنتے تو ان کوسٹی کے مارنے کی مطلق ضرورت ند ہوتی اور جب شیح موجود بنتے میں تو ضرور ہے کرفیسٹی بن مریم کو ماریں کیونکد اسپند رقیب کا کوئی زعرہ رہنا مہم جا بتا ۔

مندرجہ بالاشعر بالكل مرزا قادياني كى حالت كا فولو ہے۔ مراس كا مطلب مدمرزا قاديانى مجميل كے ندكوئي مرزائي۔انشاءاللہ مجدد ہى مجمائے توسجھ يكتے ہيں۔اگركوئي بوجھے كا تو ہم بتاديں كے۔

 مرزا اورمرزائوں کا خدا کی صغت می اور ممیت پر ایمان ٹیس خداجے چاہے زعرہ رکھے جے چاہے ارے جس طرح حسب فوائے آیہ انك میست وانهم میں تون "
استخضرت الله "زعره رخان فیس ای طرح حسب آیت ہیں" دفعه الله "زعره رکھنے ہے کے علیہ السلام کو آخضرت الله "زعره رکھنے ہے کے علیہ السلام کو آخضرت الله "زعره رکھنے ہے کے علیہ السلام کو آخضرت الله علی کرے اور جس کو جو مغت چاہے عطافر مائے وہ قاور مطلق اور فاطر برق ہے ساتھ جو معاملہ چاہے کرے اور جس کو جو مغت چاہے عطافر مائے وہ قاور مطلق اور فاطر برق ہے اسکی صغت "ان الله علی کیل شعلی قدید "ہاور ظاہر ہے کہ احیاء اور امانت اور حیات وہمات بھی شی میں الانشیاء ہیں۔ مرزائیوں کن ویورونیس اور اگر ہے تو برائے نام ہے۔ یاض اور ہم احیاء اور اموات اضداد ہیں سے ہیں اور ہر فضول اور معطل ہے۔ و راعش کے ناخن لوادر بحو کرا حیاء اور اموات اضداد ہیں سے ہیں اور ہر شعن لی اور ہر شائی صدے بچائی جائی جائی ہیں ہے۔ اس اگر خدائے تعالی می نہیں تو ممیع بھی ٹیس سے طالائد فس سے ایک ان اس کے خلاف ہے۔ ہرائیوں کا اس پھی ایمان ٹیس کہ دلایے خلف الله و عده " ہے۔ شرائی اس کے خلاف ہے۔ و رائیوں کا اس پھی ایمان ٹیس کہ دلایے خلف الله و عده " ہے۔ اس آگر فدائے تعالی میں کہ دلایے خلف الله و عده " ہے۔ اس آگر فدائے تعالی میں کہ دلایات الله و عده " ہے۔ اس آگر فدائی اس کے خلاف ہے مرزائیوں کا اس پھی ایمان ٹیس کہ دلایات الله و عده " ہے۔ اس آگر فدائے تعالی میں کو اس کے خلاف ہے مرزائیوں کا اس پوسی ایمان ٹیس کہ دلایات الله و عده " ہے۔ اس آگر فلا اس کے خلاف ہے مرزائیوں کا اس پر بھی ایمان ٹیس کہ دلیا خلاف الله و عده " ہے۔ اس اس کو خلاف ہے مرزائیوں کا اس پر بھی ایمان ٹیس کی در اس کی خلاف ہے مرزائیوں کا اس پر بھی ایمان ٹیس کی در اس کی خلاف ہے مرزائیوں کا اس پر بھی ایمان ٹیس کی در اس کی در اس کی در اس کی در اس کی اس کی در ا

اب الل نیچر کے مزیر فرق مقائد کے موافق مرز ااور مرزائوں کا یہ کہنا کہ نیچر نیس بدل
سکا اور بسنت الی اسی بی جاری ہے کہ وہ مرووں کو زیمہ نیس کرسکا یعنی کے کارتو سکتا ہے گر
زرہ نیس کرسکتا۔ اول تو تم غیر محدود قدرت وفطرت اور سنت الی کو محدود بتار ہے ہوا ور 'فسان من
شدی الا عندنا خزافنه ''کا صرت انکار کر رہے ہوا گرتم کوفطرت وسنت الی کاعلم ہو گیا ہے تو
اطاعتی کر بتاؤ۔ دوم …. استت الی تو کی ہے کہ وہ ازل سے لے کرابد تک ہر شے پر قادر ہے۔
وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے اور جو چاہتا ہے کرسکتا ہے۔ سب پھے اس کے قیشہ قد رت بی ہے۔
"لا یست لی عما یفعل و هم یسٹلون "انسانی اراد ے فلا ہوجاتے ہیں ہم چاہتے کہ ہیں
اور ہوتا کی حرم زائیوں نے مولوی کرم الدین صاحب پر جو فریب کا دھو کی دائر کیا تو اس
میں کوئی تہ ہو الحرام کی ایکا اہم ہوئے گرم ہواوئی جو خدائے چاہا۔ بس یہی سنت اللہ وفطرت اللہ
میں کوئی تی اور ہیشہ جاری رہے گی۔

خدائے تعالیٰ تو احیاء پر قادر نہیں مگر سرزا قادیانی احیاء والمات دونوں پر قادر ہیں۔ جو لوگ ان پر ایمان نہ لا کیں ان کو طاعون کے ذریعے سے ہلاک کرسکتے ہیں اور جوایمان لا کیں ان کو زعرہ رکھ سکتے ہیں۔ یہال سنت اللہ غت ربود ہوگئی اور خدا میں جس صفت کے ہونے کا اٹکار کیا وہ اپنے وجود میں فابت کی۔

مرزا قادیانی تو دنیا کے مارنے علی کے واسطے معوث ہوئے ہیں جب ساری خدائی کو

مارتے ہیں تو عینی سے کو کیوں نہ ماری جن کا زعدہ رہناان کی نبوت وموجود ہے کئی ہیں موت ہے۔ مرزا قادیا فی جب حدیث ہیں تین مریم کا زعدہ رہنا و کھتے ہیں تو آتش فضب کے شیلے ہیں اور جب قرآن مجید ہیں تین کی نسبت رفعہ الله و کھتے ہیں تو ان کے دمائے سے لگنے لگتے ہیں اور جب قرآن مجید ہیں تین کی نسبت رفعہ الله کو کہ امالت الله کیوں نہیں نازل ہوار معلوم دانت پہنے ہیں اور جھلا تے ہیں کرقرآن میں رفعہ الله کی جگہ مالت الله کیون نہیں نازل ہوار معلوم خیس خدائے تعالی اس دفت کس خیال میں تھا کہ بھول میں۔ یا شاید بید خیال کیا کہ اندسویں صدی میں آسانی باپ کالے پاک پیدا ہوگا جو میری لفظی کی معنوی اصلاح کرے گایا اس سے خلطی ہوئی جس کا تدارک اب آسانی باپ نے کیا۔

مرزائی کہتے ہیں کرو ماقلو و و ماصلی و کے بعد جو ''ولیکن شبہ لھم ''داردہوا ہے اگر عیریٰ کے مصبہ بالمصلوب نہیں ہوئے تو لکن کیوں واردہوا جو استدراک کے لئے آتا ہے ہم کہتے ہیں کہ '' و ما قتلو و یقینا '' کے بعد 'نبل نو محض اضراب کیا۔ چر رفعہ الله '' کیوں واردہوا حرف بل تو محض اضراب کے لئے آتا ہے جب و ماقلو و کے بعد لفظ یقینا موجو و ہے تو اضراب کیا۔ چر رفعہ اللہ کے معنی جو مرزائی (اپنی طبعی موت سے بیٹی کے کامرنا) بتاتے ہیں تو اس کو لفت سے وابت کریں کر رفع کے معنی طبعی موت سے مرتب کے ہیں اور جب ہر شے اپنی طبعی موت سے مرتب کے ہیں اور جب ہر شے اپنی طبعی موت سے مرتب کے ہیں اور جب ہر شے اپنی طبعی موت سے مرتب کے ہیں اور جب ہر شے اپنی طبعی موت سے مرتب کے ہیں اور خوا ہو ہوا۔ نامین کی کوئی تحضیص لگلی کیونکہ ایسا تو ہمیشہ ہوتا رہا ہے اور ہوتا رہے گا۔ دنیا نے اس کو مہم بالشان کیوں سمجھا کیوں غدا ہب میں جنگ ہوئی۔ کون غلظہ میا جو تیا مت تک چتارہے گا۔

چرجب خدائے تعالی فیدی کومضہ بالمصلوب کرے اٹھالیا اور چندروزز کدہ رکھ کر اور جندروزز کدہ رکھ کر اور جندروزز کدہ رکھ کر اور مرحظی پر پہنچا کر مارا توسیات کلام ہوں ہونا چاہے تھا ''بیل رضعہ الله و اسات الله بعد العمر الطبعی '' بھلاکلام اللی شمان ان ان تا ویلیں چل سکتی جی بیمرف کلام اللی کی شان ہے کہ ذرای تا ویل کرنے پر ساران کلام اللی بر اور درہم ہوجا تا ہے۔ تاویل کرنا کو یا کلام اللی پر ظلم کرنا ہے۔

۳ ..... مرزا قادیانی کا کوئی سچامر پدطاعون سے بیس مرا مرا مرزا قادیانی کا کوئی سچام پدطاعون سے بیس مرا

افکم مطبوعہ ۱۰رجون ۱۹۰۴ء میں مرزا قادیائی نے طاعون کے متعلق اپنے بعض مریددل کو گورداسپوریس خطاب کرتے ہوئے فرمایا۔ "میں جانبا ہوں اور شم کھا کر کہتا ہوں کہ ایمی تک کوئی ایسا آدی طاعون نے بیس مراجس کویس پیچانیا ہوں یادہ جھے پیچانیا ہوجوشنا خت کاحق يو\_" ( المولمات ت 20 ٩)

داہ کیا کہنا ہے۔ اس دد پی تقریر پر قربان جائے جو بروزی حکمت عملی سے ابر برہے۔
اس کا یہ مطلب ہوا کہ جن لوگوں نے جھے جیسا کہ پہائے نے کاحق ہے تیں پہانا لیخی جولوگ جھ پر
ایمان ٹیس لائے وہی طعمہ طاعون ہوئے۔ اس کی دوشقیں ہیں۔ اول درجہ پر دہ لوگ ہیں جو
جانے ہی ٹیس کہ مرزا قادیانی کس کھیت کی دساور ہیں ندان کو خبر ہے کہ قادیان ملک پنجاب میں
کس نی اور سے نے بروزا ورخروج کیا ہے۔ دوسرے درجہ پروہ مرزائی ہیں جنہوں نے بطاہر بیعت
کی مرجیہا کہ پہانے نے کاحق ہے۔ مرزا قادیانی کوئیس پہانا۔ اس کی دوسور تیس ہیں۔ یا تو وہ نیٹ
کی مرجیہا کہ پہانے نے کاحق ہے۔ مرزا قادیانی کوئیس پہانا۔ اس کی دوسور تیس ہیں۔ یا تو وہ نیٹ
ویکھی منڈ کے تھے۔ وہ در حقیقت سر میں دہاغ، دہاغ میں حس اور اور اک، سینے میں دل اور دل
مرزا قادیانی کا رجش معمور کردکھا ہے اور بردی ہات ہے کہ انہوں نے کی چندے میں مربیدوں کی جھڑ بھاڑنے نے
مرزا قادیانی کا رجش معمور کردکھا ہے اور بردی ہات ہے کہ انہوں نے کی چندے میں مجھٹ بھی کوڈی

کویا قارون کے سگوں میں سے تھے۔خوب ہوا کہ طاعون ایے لئیموں، کھامڑوں، عطائروں، معامڑوں، معامڑوں، عطائر مطائوں کا سلفہ کر گیا کیونکہ وہ کسی مرض کی وارو نہ تھے۔ یا خود غرض تھے جو محض پیٹ کی خاطر مرزائی ہے تھے اور خلوص عقیدت ندر کھتے تھے۔ ایے لوگ دراصل منافق تھے اچھا ہوا کہ طاعون نے ان کو بھی دوسرے بھائیوں میں ملاویا خس کم جہان یاک۔۔

مرزا قادیائی کامطلب یہ ہے کہ طاعون سے جس قدر مرزائی مرے دہ تھیں مرزائی نہ علی اورجس قدر فی رسے خواہ دہ خو خوض ادر منافق ہی کیوں شہوں ہے رائ الاعتقاد مرزائی ہیں ۔ جس قدر فی رہے دائی الاعتقاد مرزائی ہیں ۔ جس دو کویا طاعون کے اورجمو فے مریدوں کوچٹ کرنے آیا تھا کیونکہ مرزا قادیائی نے بہ قیدلگائی ہے کہ جھے انہوں نے ابیائی ہیں کہ چاتا ہوشتا خت کاحق ہے۔ اب رہے دہ لوگ جومرزا قادیائی ہے آشا ہی نہیں ندان کے نام تک سے واقف ہیں۔ وہ خارج اور مطلق العمان رہے شطاعون الن کے لئے آیا۔ طابعوں تو ڈائن بن کر بیاروں عی کا صفایا کرنے آیا ہے اور یہ چوتکہ یہ جائل، خود کرفس، منافی تے لئم اسسفل من المنار " لوصاح ومرزائی بخاور رہ شعر رہ معے ہوئے سید سے جہنم کی راہ لو

اورا بھی کیامعلوم ہے مرزائیوں میں کتنے جامل،خودغرض،منافق بھرے پڑے ہیں۔ ان کا تجربہ آئندہ سال انہیں ایام میں ہوگا کیونکہ طاعون تو لے بالک کے ساتھ ہے ہی جب تک لے یالک زئدہ ہے طاعون کا دورہ بنرنہیں ہوسکن \_

پھرلا کھوں آ دی مرزا قادیانی کوجیے کچھدہ پردزادر مرؤر ہیں ایسا پچائے جیسا پچائے کاحق ہے۔دہ خود مرزا قادیانی کے قول کے موافق طاعون سے تحقوق رہے اور آئندہ رہیں گے۔ انشاءاللہ احق پرزبان جاری طاعون تو صرف مرزائیوں کے لئے آیا ہے جنیوں نے مرزا قادیانی کوئیس پچانا کہ کتے پانی میں ہیں ادران کی کیا پالیسی ہے اور کھانے کے دنت کتے چھوٹے چھوٹے اور دکھانے کے دانت کتے لیے لیے ہیں۔

مرزا قادیانی کہتے ہیں کہ''جب قادیان ٹیں طاعون پڑی ہوئی تھی سرخرائے تعالیٰ کی قدرت کا عجیب نظارہ و کھے رہے تھے۔ ہمارے گھر کے ادھرادھر جھیں آرہی تھیں۔اور ہمارا گھر درمیان میں اس طرح تھا جیسے سمندر میں کمشتی ہوتی ہے اس نے محض اپنے فضل دکرم سے محفوظ رکھا نسسہ الخ'' رکھا نسسہ الخ''

شہروں اور قصبوں میں ایسا واقعہ بہت سے کھروں میں ہوا ہے کہ اروگرد کے لوگ طاعون سے ہلاک ہوگئے ہیں اور پر گھر ہالکا محقوظ رہے ہیں گرکیاان گھر دل میں بھی ایک ایک سے موجود موجود تھا جس کی وجہ سے دہ محقوظ رہے ہم خودا پتا تج بداور مشاہدہ بیان کرتے ہیں کہ بر تھ شہر میں ہمارے گھر کے اطراف وجوانب قریب و ایسید میں طاعون سے اموات کی ٹوئا کہی گئی ہوئی محقی ۔ ایک مردہ اٹھایا گیا اور دوقین مردوں کے اٹھانے کا تھتا گر ہمارے گھر جس میں ہیں/ بچیس آدی شے سب محفوظ رہے اور کی کا بال تک بیکا نہ ہوا۔ کیا ہم بھی سے موجود ہونے کا دعوی کر سکتے ہیں۔ استغفر اللہ! مرزا قادیائی کہتے ہیں کہ اگر ہم مفتری می اللہ ہوتے تو سب سے پہلے ہم ہی پر بیل ۔ استغفر اللہ! مرزا قادیائی کہتے ہیں کہ اگر ہم مفتری می اللہ ہوتے تو سب سے پہلے ہم ہی پر طاعون مرزا قادیائی ہے مکر دل کی وجہ سے آیا ہے تو ہندوستان کے مسل کر آدمیوں میں سے ایک بھی ڈیمہ شرد اللہ جو مرزا قادیائی پر ایمان لاچکا ہے نہ مساکروڑ آدمیوں میں سے ایک بھی ڈیمہ شرد اللہ جو مرزا قادیائی پر ایمان لاچکا ہے نہ مرتا۔ حالانکہ جس طرح اور لوگ مرے ای طرح مرزائی بھی مرے ۔ طاعون نے نہ تو اپناد یکھانہ مرتا۔ صالانکہ جس طرح اور لوگ مرے اس کو ایک بھیلانے کے لئے ہیں۔

۳ ..... مرزائی مقدمات مولانا شوکت الدیرهی!

الكم من ان مقدمات كى نسبت مختصر سا نوث شائع مواب جس سے معلوم موتا ہے ك

انجی انفصال میں در ہے مقدمہ میزان تحقیقات میں ال رہا ہے دونوں لیے برابر ہیں۔ فریقین مدی بھی ہیں اور مدعاعلیہ بھی۔ ہم خیال کرتے ہیں کہ مقد مات کاعول پکڑ تا اور مہلت کا ملنا قدرت الی کا کر شمہ بلکہ چشک ہے کہ فریقین اب بھی شبھیں اور اب بھی شبھیں۔ لیخی بااصلاح ذات البین اور با ہمی مصالحت اور محقولات جو ہے گئے اس صورت میں منازعت کا بالکل انفطاع ہو جائے گا اور آئندہ سلسلہ نہ برجے گا۔ اورا گر تقریباً دوسال تک تھکھی ااٹھائے نے زیربار ہوئے تفکرات میں بتلارہ نے پرکی فریق کو فتح بھی کی تو مسال تک تھکھی ااٹھائے نے زیربار ہوئے تفکرات میں بتلارہ نے پرکی فریق کو فتح بھی کی تو مسلمہ فوجداری اور دیوائی مقیب نہ ہو کیونکہ ایک پرائیل اور حرجانے پرحرجانے کے دحووں کا سلسلہ فوجداری اور دیوائی دونوں میں شروع ہوگا۔ دین اور دیوائی مار بارکھ چے ہیں بہی دونوں میں شروع ہوگا۔ دین اور دیا گا میں داخل ہوئی اور طرفین سے ضرراسانی کی مناسب ہے کہ مصالحت ہو کر عدالت میں داخی تا ہے داخل ہوئی اور طرفین سے ضرراسانی کی ہالیہ کو طلاق دی جائے تا کہ ہم وقت کی خلش اور جان کا تی سے خیات ہے۔

۵ ..... مهلک شیخ اور طاعونی نبی

مولا تاشوكت الله مرهى!

مرزا قادیانی کے پاس بجواس دلیل کے کوئیٹی سی دفات پا گئے کوئی دلیل اپ شیخ موجود ہونے کی ہیں جس کی ہم بیبیوں مرتبے چھاڑ کر بچے ہیں۔اب صرف طاعوں ملعوں روگیا جومرزا قادیانی کے خردج کی بردی بھاری علامت اور آسانی باپ کا مجوزشان ہے اوراس لئے آگر مرزا قادیانی کوطاعونی نبی یا طاعونی می کہا جائے تو بے جانہیں لوگوں کی ہلاکت کی دھمکیاں تو خیر تال مرزا قادیانی پہلے ہی دیا کرتے تھے مگر وفات کے کا قصد پرانا ہوگیا اور خودمرزائی اس سے اکا گئے تو طاعوں ہی کا ذکر خیرمرزا قادیانی کی تقریروں اور مرزائی اخباروں کی تحریروں میں رہتا ہے کے ونکہ بیتازہ ہے اور کل جدیدلذیذ کی جاشنی میں خیر کیا گیا ہے۔

چونکہ ہر نی کے زمانے میں طاعون آیا ہے اور خودسی منے کے زمانہ میں ہمی طاعون سے لاکھوں آ دی ہلاک ہوئے ہیں اور کی نمی کی برکت اور دعا اس کا انسداد نہیں کر کی ۔ البذا ہر وزی نمی کی سے کیوں محروم نمی کے زمانہ میں کیوں طاعون نہ آئے۔ اور جو تمغہ ہر نی کو طاہب ہروزی نمی اس سے کیوں محروم رجے ۔ مگر جس صفت میں تمام انبیاء نے کہ دنیا کو ہلاک ہی کیا اور مرزا قادیائی ہمی ہلاک ہی کررہے ہیں تو ان میں اور دیگر انبیاء میں کونسا ما بدالا تمیاز رہا حالا تکدم زا قادیائی عاتم المخلفاء (خاتم الانبیاء ہیں۔ دنیا کے لئے تو مرز ا قادیائی کا وجود باعث الانبیاء ہیں۔ دنیا کے لئے تو مرز اقادیائی کا وجود باعث

ہلاکت ہے مگروہ خودای لئے آسانی نشان ہیں۔ان کا بال تک بیانہ ہوگا اور نہ ہوسکتا ہے آسانی باپ نے صرف انہی کی حفاظت کا تھیالیا ہے۔ کیونکہ دہ خلف ہیں اور دوسرے بیٹے نا خلف۔

مرزا قادیانی سے جب کوئی سوال کرے گا کہ طاعون کب دفع ہوگا تو وہ بھی جواب دیں گئی کہ جب تک دنیا بھی برایمان نہ لائے گی۔ حالا تکہ یہ فیرمکن ہے کہ ساری خدائی ان پر ایمان لائے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ نہ صرفا مرزا قادیانی کی زندگی میں بلکہ ان کے مرنے کے بعد بھی طاعون موجودر ہے گا اور جب تک ساری و نیا کا صفایا نہ ہوجائے گا طاعون بھی نہ ہے گا۔ نہ جب دوجائے۔

مرزا قادیانی کہتے ہیں کہ دنیا بدا عمالیوں میں جتااہے خدا کو بھول کئی ہے مگر ان کی خوارق میں گئی ہے مگر ان کی خوارق میں کہدرہے ہیں کہتم کیسی ہی بدا عمالیوں کے مرتکب ہو۔ کیسے ہی خدا کو بھول جاؤ مگر جھ پر ایمان لاؤشل طاعون ہے بھی بچالوں گا اور آسانی باپ سے بھی۔ یہی دجہ ہے کہ مرزائی پارٹی میں ہم گروہ کے مسلمان بحرتی ہوجاتے ہیں۔

مداری، قلندری، مجمندری، مقلد، غیرمقلد، خود بروزی نی اورامام الزمان مگر کسی کے غد جب سے کوئی تعرض نہیں۔ بلکد سب کی پیٹر محو لکتے رہتے ہیں۔مطلب یہ ہے کہ لوگ پیٹ کے اندر کیمانی ند جب رکھیں مگران کو نی اورامام الزمان مان لیں۔

حضرت امام اعظم کے ذہب کی بہت تعریف کرتے ہیں گر بقیہ تین اماموں اور ان کے ذاہب اور ان کے مقلدوں کا فرکت ہیں کرتے گویا وہ تاتی پر سے ۔ جبریہ ہے کہ ہندوستان میں کا فرکت ہیں کرتے گویا وہ تاتی پر سے ۔ جبریہ ہے کہ ہندوستان میں کا حت سے صفرت امام ایوضیفہ تی کے مقلد ہیں ہی ہیں جو کسی زوانہ میں المحدیث سے اور کی نوون ہوت پر ایمان لائے والے شاف و تا ورائے لوگ بھی ہیں جو کسی زوانہ میں المحدیث انبعوا باوصف جدید ہی پر ایمان لائے کے وواب بھی اپنے کو المحدیث ہی بتاتے ہیں مگر صدیث انبعوا السب و ادالا عصل من کو جو تنی مقلدین کی شان میں ہے۔ اب اس کا نزول احمدی (مرزائی) جماعت کی شان میں بتایا جاتا ہے ہی مرز اقادیائی خوش ہوتے ہیں۔ کسی کے مند پر تھیر نہیں مارتے کہ تم تو اجھے خاصے مشرک فی الرسالة ہو کہ بروزی نبی کی امت میں ہوکر اب تک امام الوضیف کا کلمہ پر صفحہ ہو جہ تک کی مفت ''قدید خطی ''ہوادری فی کی مامت میں ہوکر اب تک امام الوضیف کا کلمہ پر صفحہ ہو جہ تک کی مفت ''قدید خطی ''ہوادری فی فطری طور پر معصوم ہوتا ہے۔ الوضیف کا کلمہ پر صفحہ ہو ہو تا ہے۔

یی بھیب مجون مرکب ہے کہ ایک خاطی کے مقلد بھی ادر ایک مصوم نی کے امتی بھی۔ خیر بیاتو جملہ معتر ضرفعا ہمارے معمون کاعنوان تو بیہ ہے کہ مرز اقادیانی مہلک نی ادر طاعونی سے بیں ادر یہ خطاب ان کے لئے باعث فخر ہے ادر بیرالی صفت ہے جس نے اسکے تمام ادصاف کو امام الزمان و فیره کہتا نصرف فنول بلکان کی تو بین اب ان کوخاتم الخلفاء اور بروزی می اور امام الزمان و فیره کہتا نصرف فنول بلکان کی تو بین کا باعث ہے۔ اب جولوگ مرزا قادیا تی پر ایمان لاتے ہیں۔ وہ غالبًا یہی تصدیق بالقلب اور اقرار باللمان کرتے ہوں ہے کہ ہم کوآپ کی بروزیت اور خاتمیت اور امام الزمائی ہے کچھ واسط ہیں ہم تو آپ کی مہلک نبوت اور طاعوتی مسیحیت پر ایمان لائے ہیں کیونکہ یہی آپ کا آسائی نشان ہے اور یہی آپ کی ذاتیات میں وافل ہیں۔ اس کے مواجت میں موجود ہے۔ لی اسائی منہوم وزئی پر ایمان لا نا اچھا ہے یا موجود فی الخارج پر۔ منہوم وزئی پر ایمان لا نا اچھا ہے یا موجود فی الخارج پر۔

## تعارف مضامین ..... ضمیم دهنهٔ مندمیر تکه سال ۱۹۰۴ء کیم جولائی کے شارہ نمبر ۲۵ رکے مضامین

| مولاناشوكت الله ميرهمي!    | البام كي حقيقت _                     | 1 |
|----------------------------|--------------------------------------|---|
| مولا باشوكت الله ميرهمي!   | موت کی دهمگی۔                        | ٢ |
| مولا ناشوكت الله مير تفي إ | اخبارا کلم کی فریاد۔                 |   |
| مولا تاشوكت الله مير مفى!  | مرذا كى دىمب اورآريا فى مب كيافرق ب- |   |

ای زشیب میش فدمت میں۔

ا ..... الهام كى حقيقت مولانا شوكت الله ميرشي!

الہام بیں کھاہے کہ (زئدہ پیر کے بادر نے) فرمایا" جھے یادہے کہ کی نے ذکر کیا کہ مشی الجہی بخش (مؤلف کتاب عصاء مولی) اوراس کے ترجمان (صوفی مثی محد عبدالتی صاحب) کہتا ہے کہ الہام وہ ہے جو پورا ہوجائے۔اور جو پورا نہ ہو وہ شیطانی کام ہے۔ "حضرت نے (مرزا تادیانی) نے فرمایا کہ" کہ منظمہ بیں واغل ہو کراگر خدا کی قسم دی جائے تو جس کہوں گا کہ میرے الہامات خدائے تعالیٰ کی طرف سے بیں کین جس محف نے خیالی طور پردو وکی کیا ہووہ ہرگز میں کرساتا کیا دہ فض جوکا لی بیتین رکھتا ہے اور وہ فض جوکا کی بیاب وروہ فض جوکا کی بیتین رکھتا ہے اور وہ فض جوکا کی بیاب ہوگئی۔ "

سوال .....از آسان۔ جواب .....از ریسمان مثی صاحب اور صوفی صاحب نے ایک کلسالی اور اصولی بات کی جی جی ہے کئی ذی عقل انکارٹیں کرسکا کہ جوالہام پورانہ ہو اسے السام کہنا ہم (خدائے تعالی ) پرافتر امر کتا ہے۔ گرچ کلہ اس سے مرزا تا دیائی کا کو تا دیتا تقا۔ کیونکہ ان کا کو تا دیتا تقا۔ کیونکہ ان کا کو تا دیتا تقا۔ کیونکہ ان کا کو تا دیتا بورانہ ہونے کی وجہ نہ بتائی۔ آپ نے مکہ معظمہ کا ذکر کیوں کیا ہے کہنا تقا کہ اگر جھے تا دیان شریف میں خیالی منارے کے بیچے آسانی باپ کی خم دی جائے۔ کیونکہ آپ مکہ معظمہ اور کھیہ شریف میں خیالی منارے کے بیچے آسانی باپ کی خم دی جائے۔ کیونکہ آپ مکہ معظمہ اور کھیہ کو بھی من خرف ہونے ہیں۔ باوصف استطاعت رکھنے کے جھوئی ہوتے بیلی اور خشکی میں شرکتا ہے۔ کو بھی منع کرتے ہیں کہ سمندر میں تاکے ہیں جہاز غرق ہوتے ہیں اور خشکی میں شرکتا ہے۔ طاعون اور ہین ہوتا بلکہ خدائے تعالی کی جانب سے القاء ہوتا ہے جس کا پورا ہوتا تعلی اور بینی ہوں خیالی طور پڑئیں ہوتا بلکہ خدائے تعالی کی جانب سے القاء ہوتا ہے جس کا پورا ہوتا تعلی اور بینی ہوں ہے۔ اس بات کی کیا دلیل ہے کہ اوروں کے البابات تو خیالی اور آپ کے البابات تھی ہوں افتر اعلی اللہ ہیں۔ ای طرح آپ کے البابات تھی ہوں افتر اعلی اللہ ہیں۔ ای طرح آپ کے البابات کش کی حدالے تعالی اللہ ہیں۔ اللہ ہیں۔ اگر حلاف مہین الآئہ ہیں۔ اگر کہ کا کہ کا کہ کی کی ایسے تھے تی کو یقین ہوگا۔ ''جولا تہ خطع کل حلاف مہین الآئہ ' پر ایمان نہ رکھا ہوگا۔

پر الهام کی واقعہ کے متعلق ہوتا ہے جس کا ظہور الهام کے لئے کوئی بن جاتا ہے۔
آپ کے الہامات انت بعفزلة ولدی وغیرہ کوئے واقعہ کے متعلق ہیں۔ آپ کوآسانی باپ کا
لے پالک کس نے ماتا۔ الهام تو ہوگیا لیکن اگر ہم خودمرز اندیں سے پوچیس کہ کیا در حقیقت مرز اغداکے لے پالک ہیں تو وہ اس کا جواب متی ہوگئی ہی ہیں ویں کے فرمایے جب خاص الی صمریدین بھی الہام کے محر ہیں تو غیر کیوں متی شہوں؟

مرزا قادیانی کے الہامات وواقعات کے متعلق اور واقعات کے پورا کرنے والے تو کیا ہول کے اگر ان کوخورے ویکھا جائے اور جمع کیاجائے تو ایک بے معنی غیر منضبط بے سروپا لغویات وخرافات ہوگی۔ نی بھی بن مجھے میں موجود بھی بن گئے گرآسانی پاپ نے جدید نبی کی بغل میں کوئی پشارا (صحیفہ) ویکر نہ بھیجا جس میں امت کے لئے حالات وقوا تین ہوتے۔امام الزمان بن مجے مگرالہام کے گھڑنے تک کا سلیقہ نہ ہوا۔

عیب کرنے کو مجمی ہنر چاہئے مجد دالسنہ مشرقیہ پرایمان لاتے تو دہ اچھوتے الہامات کا گھڑ نابتا دیتا کہ ہرگز نکسال

بابر شہوتے اور پر مرطرح جائدی ہی جائدی تھی۔ مریدوں پر البام بیس موتا بلکہ وہ ابھی عالم روپاء كے سبز باغ ديكيدرہے ہيں جن كا الكم ميں مسلسل چھينا اور پھران كى تعبيروں كا ملنا شروع ہوگا۔ا کیسمرزائی کاخواب مشتہر ہوا ہے کہ می مخص نے پانچ سو پویڈ کی رقم کافارم بھیجا ہے جب رقم کو خرب دی تو چنتیں ہزار رو پید عاصل ضرب ہوا ( بلی کے خواب میں چھیڑے )

۲ ..... موت کی دهمگی

مولا ناشوكت اللهميرهي!

تمام انبياء على مينا وليبم السلاة والسلام كي صفت بشرونذ براورخود الخضرت والله ك مغت وما ارسلنك الارحمة للعالمين " وجريب كانبياء جناب بارى كم شان جاال اور رحت کے مظہر ہیں۔ بیدونوں صفتیں ہالمقابل لازم وطروم ہیں جن کا ظہورا ہے اپنے موقع پر ضروري ہے ورندونيا يا توسير موجائے يا ولير موجائے اور پر ضرور ہے كددين ودنيا كا نظام در ہم وبرہم ہو کیونکہ خدائے تعالی عین رحم ہے عین محبت ہے اور خلقت عالم اور بعثت آ دم کا مشاء بھی رحت وشفقت ہے۔ شان رحت بی سے کا تنات و مکونات طہور میں آئے ہیں۔ ای شان رحیمی کا تختناء سے کسی نے وات باری کو باپ قرار دیا۔ کسی نے رب اور پروردگار۔

س من بالكل فك مين كرقدرت الى كابازارازل سابدتك كرم ب جس عل صرف رحت کورواج ہے۔ تمر دفشب نام کوئیں۔ان کے پیدا کرنے والے وہ انسان ہیں جواس ك عظمت سے ناواقف اور اس كى رضا كے مطابق كام كرنے سے غافل اور افي فافى استى ك مقابلے میں اس کی ستی کو بھولے ہوئے ہیں۔ بلک انا ولا غیری کے نقارے بجارہے ہیں۔

مرزا تا دیانی نے جولوگوں کوموت کی دھمکیاں دیں اور طاعون کے خروج ونزول کواپنی نوت اور بروزیت کا باحث بلکت الح بتایا تو کیااس کے میک معنی نہیں کہ موت میرے افتیاریس ب اور اگرتم جھے پر ایمان لاؤ کے تو زندہ رہو کے ورنہ ہلاک ہو کے مرمرز ا قادیانی نے جمعی سے بارت بين دى كرآسانى بايتم كور شي فلان فلان جائداد يا مراث يانعتس وسكاباب بين ك ياسموت كروا كحينين طاعون ومرزا قاوياني كي خوثي حمتى سے چندى سال سے آيا ہے۔

ليكن جبكة آب افي نوت ورسالت ٢٠سال بتات بي توكيا وجد يكداس وقت طاعون نبيس آيا اورقمل ازطاعون جودهمكيال عبدالله أتقم وغيره كودى تنكس وهسب خالى تمكس موت کی کیدژ بھیکیاں ہی رہیں۔

بملاموت كاكى يحمل الون كوش كاليان" أذا جاء أجلهم لا يستلخرون

ساعة و لا يستقدمون "پر مخوف بى كيا موت توان كے لئے ايك نقل مكانى ہے جولوگ خداكو بھولے ہوئے بيں الن كى زندگى موت بلك موت سے بدتر ہے اور جولوگ بردم خدا بيں جيتے بيں ان كى موت بھى زندگى ہے بلك دو بھى مرتے بى نہيں موت كى دھكى صرف بردلوں پر بردتى ہے۔ جب نيچ اپنے بردوں سے سنتے ہيں كہ شادى آئى بھى شادى آئى بھا آئى بھا أى بھا آئى تو وو ڈر جاتے ہيں ہى حال ان بيران نابالغ كا ہے جو موت سے ڈرتے ہيں۔

موت وہلاکت سے ڈرگرمرزا قادیانی پرایمان لانے والے سب بچوں کی سی طبیعت رکھتے ہیں ادریہ بچھتے ہیں کدمرزا قادیانی کی ڈاپوٹی ہلاکت کے سوا کچھٹیس۔

مرزا قادیانی بجوایی است ادرای مریدول کے کی کوزندہ دیکن نیس چاہتے عیلی مرزا قادیانی بچواہی است مریدول کے کی کوزندہ دیکن نیس جاہتے عیلی مسجیل میں مسجیل الله اموات "مرکے ان کے تمام خالفین اور مکرین موجودہ زمانے شن ان کے سامنے پذریجہ طاعون مرکے اور مرنے کالگا لگ رہا ہے اور ابھی کیا ہے ساری دنیا مرے گی مرزا قادیانی اور ان کے مریدی زدہ و بی کے د

مرتجب ہے کہ مرزا قادیانی کے وہ مخالفین جوجلی پروزیت ومہدیت ومیدیت و میدیت کا وطرات و تر رہے ہیں۔ حال معزت ویرم ملی شاہ صاحب مؤلف کیاب سیف چشتیائی وغیرہ۔ اور معزت مولوی تحرجین صاحب بٹالوی الیہ یئر رسالہ اشاعة المنہ جوم زا قادیانی کے عمال درعال المحت ہیں۔ حریف ہیں اور حضرت مولوی کم اللہ بخش صاحب وحالی صوفی محرجہ الحق صاحب مؤلف کیاب عصاء موئی وغیرہ اور حضرت مولوی کرم الدین صاحب جنہوں نے مقدمہ فریب میں الہابات کی جز کان وی اور حضرت مولوی شاہ اللہ میں الہابات کی جڑ کان وی اور حضرت مولوی شاہ اللہ میں الہابات کی جان اللہ میں المحدیث امرات ہوم زا اللہ میں المحدیث المرت ان کونائ خیار المحدیث امرات ہوم زا اللہ میں مالکہ نوا اللہ میں المحدیث المرت مولوی سیدا ہوم و ڈاکٹر جمال اللہ میں مالک نومیڈ میل ہال صدر ہازار پھا ورجنہوں نے پروزیت کے ہوائی قلد کوائی ہر تسم کی اعادت سے بذر ایو ضیمہ اڑا و یا اور حضرت مولوی امام الدین صاحب مدرس بورڈ سکول مجرات معزات نامہ نگاران و معاونان و ناظرین شحنہ ہند جن کی تعداد بے شار ہے۔ اور جن کی اعادت ادر مریزی سے خیمہ مواری ہے۔

ان میں سے کی کابال میں بیانہ ہوااور ندانشاء اللہ مرزا قادیانی کی زعدگی تک بیا ہوگا نہ کی پرموت کی دھمکی پڑی خدانے چاہا تو سب کے سب مرزا قادیانی کو مار کر بھی ندمریں سے۔ مجددالسند شرقیہ کی پیشینگلوئی جلی حرفوں سے لکھ کرمرزا قادیانی اورتمام مرزائی اپنی اپنی یا کث میں رکھ لیں اور پھر قدرت الی کا چشم عبرت سے نظارہ کریں۔انشاہ اللہ تعالی ایسانی ضرور ہوگا۔آشن!

اور ہم حضرت مجد دالمنہ مشرقیہ شوکت اللہ القبار کا ذکر خیر تو بھول ہی گئے۔انہوں نے تو

مرزا قادیانی کی وہ خدمت گزاری کی ہے کہ کوئی کہ نہیں سکتا۔ برعلم برفن پر بہجیکٹ ہیں۔ گویا گپ
چپ کے لڈو کھلا دیئے۔ محمنوں کھنٹوں مزہ چکھا دیا۔ مرزا قادیانی کے کان میں ہرسال آسانی باپ
کہ جاتا ہے کہ محمد اب بند ہوا اور اب بند ہوا۔ مگر آسانی باپ ایسا جموٹا اور فریجی ہے کہ جو کہتا ہے

لے پالک حوق میں الی بی پڑتی ہے۔اب دیکھتے جاؤ منافقوں اور طحدوں کی بولتی بند ہوتی ہے اللہ مقیمہ بند ہوتا ہے۔
ضمیمہ بند ہوتا ہے۔

ہم طفا کہتے ہیں کہ مجددات حاسدوں اور بدخواہوں کو جونہ صرف قادیان میں بلکہ بعض شہروں اور تھبوں میں کیمیٹ جا کے اسلام کو ہارتے گھرتے ہیں۔ جائل مطلق اور طفل کمتب سجھتا ہے۔ اکثر مرزائی ہمارے پاس آتے ہیں اور ہم ان کے ساتھ طلق سے پیش آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ چھوکیا ہو جھتے ہو؟ مگر تو بہتو برزیاں کھولتے ہوئے۔ بروزیت وسیحیت کی تعلی کھل می کہتے ہیں کہ دیات و سیحیت کی تعلی کھل می سے بال بعض سید سے ساوے علماء سے چھیئر خانی کرتے ہیں کھیئی ہے کی حیات ثابت کرو ہے۔ ہم ان کو بھی مہدوت کرنے کا ایکا اور حیوان نامتھی ہنادیے کی صنعت بتاتے ہیں تو پھر میدان جب ہم ان کو بھی مہدوت کرنے کا ایکا اور حیوان نامتھی ہنادیے کی صنعت بتاتے ہیں تو پھر میدان

م بوئے ی بیں جمتے۔

جن لوگوں نے انبیاء سے سرکتی کی ہے ان کی تمام تو م کی تو م ہلاک ہوگئ ہے۔ بیسے طوفان نوح اور صرصر عاد کر کیا ویہ ہے کہ بروزی نی کی مخالفت کر کے نہ صرف ہندوستان کے ہواں کو ڈ بلکہ دنیا کے ایک ارب کئی کروڑ آ دی ہلاک نہ ہوئے۔اور خود ایمان لانے والوں کی جماعت کیر ہلاک ہوگئی۔ کیا انبیاء کا مجمود مسرف ہلاکت ہے۔ زندہ کرنا ان کا مجمود فہیں۔ ہال جماعت کیر ہلاک ہوگئی اور انبیاء نے تو صاحب انبیاء کیا معنی خدائے قادر مطلق بھی امات ہی پر قاور ہے احیاء پر قادر نہیں اور انبیاء نے تو ور حقیقت کوئی مجردہ تی ٹیس دکھایا چہ جائیکہ احیاء اموات مناسب تو بیرتھا کہ جس طرح احیاء خلاف فطرت ہے ای طرح امات بھی خلاف فطرت ہوتی لیکن مرزا قادیانی کا ایمان ایک لازاف نیچر بر ہے دوسرے پڑیں۔

احیاءاس لئے خلاف فطرت ہوگیا کہ مرزا قادیانی کے رقیب عینی سے مرددل کو زعرہ کرتے تھے اور پھر خلاف فطرت ہوگیا کہ مرزا قادیانی کے رقیب عینی کے خلاف ہاپ نے کرتے تھے اور پھر غضب یہ ہوا کہ دہ خود بھی ذعرہ جی اور دوبارہ آئیں کے پاک کے ساتھ کو مار کرلازاف نیچر کی تقدیق کردی اوراحیاء کا نیچر منسوخ کردیا کو تکہ اس سے خود لے پالک منسوخ ہوتا تھا۔

#### سا ..... اخبارالحكم كى فرياد مولاناتثوكت الله بيرطني!

وف نمیکند امید مغفرت با یاس نه زانکه عفوا الهی نسازدم مغفور

ابرادران احمریا" بعد الحمد والشنا الادب الاکبر السماوی والادخی والصفوة والسلام علی المتبنی هو امام الزمان والنبی المبروز والدمدی والمسلام علی المسعود ادام الله ظله علی الشر ذمته الاحمدی والمسعود "شراس پہلے آپ کے حضورا کیا اپنی تاکا گا اوروردتاک حالت کی نبت پیش کرچکا ہوں۔ مرجی کہ امریقی اورجی پیوٹی قسمت مرکوئی دل سے سرگوش کردی تی بیائے اس کے کمیری مدد کی جاتی اور جمت اور فرحادی باعرای چاتی عارطرف سے باس کے بادل اُمنڈر ہے ہیں اور تاکا می کی بجلیاں بڑمن دل پر کوئوری ہیں۔ آٹر میری جانب سے آپ کی بادل اُمنڈر ہے ہیں اور باکا می کی بجلیاں بڑمن دل پر کوئوری ہیں۔ آٹر میری جانب سے آپ کی محقولیت کردائی اور طوطاح پشی اور بے استان کی کوئر ہی اور جوری گورشند کا اجاب ، وہ تصور جھے پر فابت کرد دیوار معقولیت کرداؤں

بیرے سر پرای طرح الزام کا چارج دھردے جس طرح حضرت امام العوام علیہ العسلؤ ۃ والسلام پر لالہ چندولین صاحب مجسٹریٹ کی عدالت نے دھردیا ہے قبیس اپنے قصور پر نادم ہوں اور گز گڑ اکر اورٹسوے بہا کر دائق سیس شکے کیکر آپ سے معوکا خواستگاہ ہوں۔

میں بیتلیم کرتا ہوں کہ اخبار کی معمولی اور منظم اشاعت میں روڑ ۔ انکے ہوئے ہیں مراس میں میراکیا قسور ہے۔ ہاں اتنا قسور ضرور ہے کہ میں نے اپنے تمام فرائف کو حضرت مسے علیہ السلام کے سرپر تصدق کرویا اور میں ان کی خدمت اور کاروبار میں ای طرح ساتھ ساتھ اسلام کے سرپر تصدق کرویا اور میں ان کی خدمت اور کاروبار میں اتھ براثی اور ہندوستان راہیے انسان کے ساتھ سابیداور روس کے ساتھ جایان اور سومالی مُلا کے ساتھ براثی اور ہندوستان

رہ سے اس میں میں دروں سے مع هجا ہاں کے ساتھ درو بخارجی کے مجیل جانے کا تمام یورپ کوخطرہ کے ساتھ دارد بخارجی کے مجیل جانے کا تمام یورپ کوخطرہ ہے۔ ایسے دفت میں جبکہ میں سے موجود علیہ السلام کے ہم رکاب ہور آسانی نشان کے ظاہر ہونے

کی سخی کردہاہوں۔اور پرکار کی طرح میرا ایک قدم دارالا مان کے اندر اور ایک باہر ہے اور کیا معلوم ہے کدیگروش کب تک رہے۔

رات دن گردش میں ہیں سات آمان ہو رہے گا کھی نہ کچھ گھر آئیں کیا تومناسب بیتھا کے میری اور بھی قدری جاتی ہے اور میری عرق دین کی داددی جاتی۔
راتب اور مسالے بوھائے جاتے۔ میری پاکٹین میرا کوٹی کھلہ جینا جمن کلدار علیہ السلام اور
مبلغان علیہ الرحمة ہے بحراجا تا اور جھے کہ لم بائی ہے سبدوش کیا جاتا ہے توسب چو لہے مل کیا
الناجھ پر الزام لگا یاجا تا ہے اور بجائے اس کے کہ الحکم برائیہ احمری بھائی کے ہاتھ میں ہوتا اور اس
کی سرتو ڑ اور منہ پھوڑ اور دھکا کیل اور دیلم ریل اشاعت کی جاتی۔ بیٹی ہے اب بیہ ہورہا ہے کہ
الحکم کی اعانت اور اشاعت کی رائیں بند کی جاتی ہیں اور ایک ایک احمدی جھے منہ بھلائے بیٹا
الحکم کی اعانت اور اشاعت کی رائیں بند کی جاتی ہیں اور ایک ایک احمدی جھے منہ بھلائے بیٹا
ہے میرے بیارے بیان میں سب پردے کے بولو بنے بیٹھے ہیں۔ اعد میں ہا ہر میں۔ کوٹ پھری ہی پھرجاتی
میں اخبار کے آفس میں میں جہال دیکھو میں بی میں۔ اس سے قو میرے گلے پر چھری ہی پھرجاتی

یك جـــان و هـــزار بــرق انـــدوه کــا هـــ چــه کـنـد بــه آتشیـن کـوه

اگرچہ شما اس عرصہ میں نہ صرف حضرت اقدس کے جردت کا ناموں قائم کرنے بلکہ دنیا پر تمام جماعت احمد سے کہ شان وشکوہ کا سکہ بھانے کے لئے سرگاڑی اور پاؤں بہتے بنا پھر تا دہا ہوں آگیاں آپ کے آرگن (الکم) کی اشاعت کو بھی دانتوں سے پکڑے دہا ہوں۔ آگر دوسرے محض پر اتنی فرصدار یوں کا بار پڑتا تو حقیقت معلوم ہوجاتی۔ آگر آپ الحکم کی اشاعت میں بھی بھی وقد ہوج بائے نے معنوناک ہیں تو بیس معقول عذر پیش کر چکا بیعذرالیا نہیں کہ کوئی سامتے قابل اس کے شغہ سے اپنے کا توں میں معین معروضات تا گوار کر رہیں مثل ہر حاون دس فریدار پیدا کر سے یا استطاعت رکھنے والے بھائی وس دو پسالانہ دیں تو بھا تا ہوں کر رہی ہیں شاکہ و تا ایک گزارش کا بڑی خوش سے فیرمقدم کرنا آپ پر فرض تھا کہ وکار حفظ میں کہ دیں تو بھا تا ہوں وہ کہ کہا بھی کوئی ترکی حضرت اقدس کی مرضی اور فشاء کے حفال کی سکتا ہوں تو بھا آپ خوال فرماستے ہیں کہ کیا بھی کوئی ترکی حضرت اقدس کی مرضی اور فشاء کے حلاف کرسکیا ہوں تو بہتو ہے۔

بشک ند و ستے کہ خم در گردن یارے نشد اوراگرفک ہوتو معرت کی خدمت بیل حرائض بھیج کرتھ دین کرا لیجئے۔ اور بیں تو بیں وارالامان بیل جس قدر مراب اور حوادیین اور خاندان رسالت کے اراکین ہیں کوئی بھی امام الزمان کے خشاء کے پنچرنہ چوں کرسکتا ہے نہ بول۔ آپ کومعلوم ہونا چاہئے کہ جوتقرب بارگاہ اما الزبان میں جھے ہے وہ دوسر ہوئیس ہوسکتا اور صاحب اللہ بن کر جوکڑیاں میں نے جھیلی ہیں۔ دوسر انہیں جیسی سکتا۔ جھ میں اور میر سے ٹوزا درقیب میں وہی نبیت ہے۔ جو ہاتھی میں اور بھیڑ میں۔ کہ جسا صاحب الفیل کھیا ابسابیدل ۔ بھیڑ بکری کا اتناتی توش بھی ٹیس جیٹی ہاتھی لید کر دیتا ہے۔ آپ کا الحکم حضرت اقد س کے جسم مبارک پڑھیا عربی قبادرعہا ہے اور لوزا درقیب صرف ستر ڈھا کھنے کی غرقی لگوٹی ہے۔ دھوتی اور تہد بھی تو نہیں جس سے جراقبرانمازی ادا ہوجائے۔

صاحبواارزال بعلت گرال محكمت مير ئىضى دقيب كدامن يل كور يول كسوا كي بيرى الدرگراغ بل الحكم كى جيب يل گرال قيت جوابرات بعر بين جن كوجو برى بى پر كه سكته بين الدرگراغ بل الحكم كى جيب يل گرال قيت جوابرات بعر بين جن كوجو برى بى پر كه سكته بين الدوس مير كمن رقيب كى توب يوجها آو بعگت بهود بى ہے دھر ادھر درخواسيس ادر شي جوسب سے پيلے كل خناز يراور كر صليب كى مناوى كرنے دالا يعنى دورااور من موجود كے نشانوں اور تمفول كا چكانے دالا اور منارة الله كى عمارت كوابي صفحات دورااور من موجود كے نشانوں اور تمفول كا چكانے دالا بول محصر بينظر دورا ادرات كوابي صفحات كى دوراديا كه دوراديا كه دوراديا كى دوراديا كى جو ئى پر پېچانے دالا بول محصر بين نظر دورا سے كراديا كه انسان الن كانام ہے۔ افسوس اپنے بى جدد كاخون فاسد ہو كيا۔ اپنے بى بدن كے اعتباء و تمن كانا م

میرے بیارے بھائی اگر میری اس فریاد رہمی آپ کا دل ند پیجاادر آپ کومیری به کسی اور یا دل ند پیجاادر آپ کومیری به کسی اور یا سرم شآیا تو خوب یا در کھوکہ آسانی بال کورٹ بی ایس کرم شآیا تو خوب یا در کھوکہ آسانی بالک کورٹ بی استان کی اور کھری تنجی ہر ہر بلکہ روح القدس بن کر آسانی بائی کورٹ کے اجلاس کا انساف سب کے دلوں پر القاء والهام کردے گی۔
میں اپنا فرض تیلیج حسب ارشاد دھرت امام الزمان اوا کر چکا اب آپ کو احتیار ہے فقط ۔
مرز ائی مذہب اور آریا فرم بسب میں کیا فرق ہے۔
مولانا شوکت اللہ میرخی !

جس طرح مرزا قادیانی کامید مندنیس کریسوی فدہب کی تردید کرسیس۔ای طرح ان کا میں محصلتیں کہ آرید کرسیس۔ای طرح ان کا میں محصلتیں کہ آریائی کہ انداز خدا کا بیٹا) قرار دیا تو میں کہ تردید کرسیس۔ عیسائیوں نے میں آریا مجوزات کے محر سرزا قادیانی بھی محکر۔ مرزا قادیانی بھی محکر۔ مرزا قادیانی بھی محکر۔ مرزا قادیانی بھی اسے بروزی نی ہونے کے قائل۔ آریا کے مزد کیا کہ کی انداز نے بھی کا لفض محال مرزا قادیانی کے زددیک بھی لازاف نے بھی کا لفض محال

ب\_بكدمرزا قاديانى بعض عقائدين آريات برهيهوس إلى-

اس کا بیکہنا تو سیجے ہے اور پورپ دامریکہ کے ڈاکٹر اورعلا وادر حکما وتعدیق کرتے ہیں گرمرزا قادیائی کا بید دموئی غلط ہے کہ میری دجہ سے دنیا میں طاعون آیا ہے اور اگر وہ سیجے ہیں تو بیا کہ بیا کہ میری دہت کے ان کہ میں کہ دوڑ آدی ٹی اور سی مان کہ میرک دہت کے ان کو مساکر وٹر آدی ٹی اور سی مان کیس کے کیونکہ طاعون تو مرزا قادیائی کو شرائے تھی کی دجہ سے آیا ہے۔ لیس عیسا ٹیوں اور آریا سے مرزا قادیائی کا معارضہ سلمانوں کو دھوکا دیتا ہے۔

## تعارف مضامین .... ضمیم فحنهٔ مندمیر تحد سال ۱۹۰۴ء ۸رجولائی شاره نمبر ۲۷ رک مضامین

| مولا ناشوكت الله ميرهي ا   | قادياني كاالهامي د هكوسلا-                       | 1  |
|----------------------------|--------------------------------------------------|----|
| مولا ناشوكت الله مير شي ا  | جواب سوالات _                                    | ٢  |
| مولاناشوكت الله ميرتمي!    | مرزا قادياني كي دمولس-                           | ٣  |
| مولا باشوكت الله مير تفي ا | مرزااورمرزال كجماا خواب ديكورب إلى-              | ٠٠ |
| مولا ناشوكت الله مير مفي!  | اخبار بانيراورمرزا قادياني-                      | ۵  |
| مولانا شوكت الله ميرتمي!   | زنارياشم ومدوانية زوال دبرو مل بداه كويموارد يكر |    |

ای رتب سے پیش فدمت ہیں۔

ا ..... قادياني كاالهامي وهكوسلا مولاناتوكت الشيرشي!

قادیانی مرزا قادیانی نے ایک ٹی کپ یہ ہا گی تھی کدام الرزائین کیطن سے اڑکا پیدا

موگا۔ چنانچہ (اخباراتکم ارئی ۱۹۰۳ء، تذکرہ ص ۱۳طیع ۳) میں جلی حروف میں بیدالہام شاکع کیا گیا گیا گیا گیا ہے۔
کہ''شوخ دشک لڑکا پیدا ہوگا۔''اوراس الہام پرتمام مرزائیوں کی خاص نظر تھی لیکن خدا کی شان مجمع رجون ۱۹۰۴ء کومرزا قاویا نی کے ہاں لڑکے کےلڑکی پیدا ہوگئی۔ خیر مغما نقہ نداردلڑکا نہ سمی لڑکی سمی آخراولا دو کور سمی آخراولا دو کور سمی آخراولا دو کور کے کے لئے کمی قدر موزوں بھی ہوسکتا ہے ) کہیں دختر نیک اخترے وابست نہ ہوجائے۔جو ہر طرح ماموزوں ہوگا۔اس الہام کے متعلق زیدو عمر کا ایک مختفر مگر دلچہ ہے مکالمہ درج ذیل ہے۔

زید ..... بھائی جان آج مرزائیوں میں کھے عجیب اوای چھائی ہوئی ہے خیرات ہے۔ عمرد .....کیا آپ نہیں جانتے کہ دہ شوخ دشنگ اڑے والا المہام جو ابھی تازہ تازہ شافع ہوا تھا ظام ۔ ہوگیا۔

نید ..... بین الهام اور غلط موہم نیس مانے ۔ اس خریز کیونکر دو ق ہوسکتا ہے۔ عمر و ...... بعائی مرزائی بے چارے اپنے منہ سے تقعدیق کردہے ہیں۔ کہ ام الرزائین علیما ماطیما کے ہاں لڑکی پیدا ہوگئی۔

زید....اس وقت مرزا قادیانی ک حالت کیری عمرد.....وی جوخدائے قرآن میں تاویا ہے ''اذا بشر احد هم بالانٹی ظل وجهه مسود او هو کظیم ''جب آئیس لاک کی خرطی ہی غصے کے دارے مند کالا ہوگیا۔

زید.....مرزا قادیانی کو پہلے سوج کر الہام کرنا تھا پہتو مٹم رہال اور قیافی شاس طبیب مجھی بتا دیتے ہیں۔ عمر و .....اجی پہتو سب مجھی بتا دیتے ہیں۔ عمر و .....اجی پہتو سب کچھے سوج بچارکر کے بی الہام کیا گیا تھا کیونکہ کارئی کوالہام ہوا اور ۱۲۲ رجون کو تولد ہوا۔ اور عین وضع حمل کے دنوں میں ای لئے الہام کیا بھی گیا تھا کہ سارے تجرب کر لئے تھے مگر عجیب قدرت ہے کہ خدا نے لڑے کے بیادی۔

نید ..... و کیاام الرزائین نے بوڑ سے میاں کونڈ اٹناہوگا کہ بخت تو نے جھے دنیا یس بدنام بھی کیااور بات بھی پوری شہوئی کون ہے جود نیا یس فر حند ورا پیٹیا بھرتا ہے کہ میری عورت کچھ جفنے والی ہے اوراس کے لڑکا ہوگا محرو ..... بیس ام الرزائین خود چا ہتی ہے کہ جب آپ کا شوہر ماشاء اللہ دعوے نبوت سے دنیا بھر میں شہرت حاصل کر چکا ہے تو کیا زوجہ بھر مرکاحی نبیس کہ دنیا بھی اس کی شہرت کا بھی ڈ ٹکا ہے خواہ کی طرح سنیں

بدنام بھی کر ہوں کے تو کیا نام نہ ہوگا

زید.....اب تو مرزائیوں کوخصوصاً قادیان کے رہنے والوں کو مارے شرم کے ؤوب مرناچاہے عرو۔... ٹیمن ٹیمن شرم چه کتی است که پیش ساکندان دارا الامان بیاید۔ الی باتیں روزمرہ پیش آتی رہتی کے ہے تو بات بی کیا ہے۔

زید ..... مقدمہ کی مجھ سناہیے کیا ہورہا ہے۔ عمر و ..... بس زور سے چل رہا ہے مرزا قادیا نی وارالا مان سے بدر، گورداسپور میں فرد کش ہیں۔ پیشی روزانہ ہوتی ہے اور گھنٹول کھڑار ہنا

يزتاہے۔

زید....دن بحرکهال بسر بوتی ہے۔ عمرو الله کے میٹن سے اتر کر پکجری کو جاؤ۔ راستے میں پکجری سے ڈیل فاصلہ پر عین سڑک کے متصل جامن کے درختوں کے بیچے پکڑی اتارے سے زمان بیٹھا ہے۔ اور گیرداگدد اللہ دسین نشسته میں کھویند۔ سیجان اللہ۔ سرک پر چلنے دالوں کی جو تیوں کی ساری خاک سے زمان کی نذر ہوتی ہے (خاکساری کے فیل بسروچٹم)

زید.....کیا مرزا قادیانی کوعدالت ش کری نہیں ملتی۔عمرو.....کری تو کری ہے چارےکویانی بینا ہی نصیب نہیں۔کیااخباروں میں پڑھ نہیں بچکے۔

زید.....اوہ ایسا کوں؟ عمرو.....بس سزائے اعمال۔ بیسب پچھاللہ میاں سے اپنی کرتو توں کی سزامل رہی ہے۔

زید.....گراب بھی تو وہ فتح فتی پکارے جاتے ہیں۔ عرو ..... تی ہاں پہلے جو لکھ چکا ہوں کہ شرم چه کتی است۔

زید .....تازه الهام السنا لك السدید "(تذكره ۱۳ ملی معرم) كاكیا مطلب؟ عرو ..... يمي كداو بازم كرديا يعنى مجسر عث صاحب كدل كوموم كرديا اس كاليمن تيجه به كه پائى نشيجه كه پائى نهد الم

زید سیکون صاحب ہیں جنہوں نے ایک موٹی مرغی کواییا پھنمادیا کیفس سے لکانا مال ہوگیا۔ عمرو سیدوں صاحب ہیں اخباروں میں آپ خال ہوگیا۔ عمرو سیدوں صاحب ہیں اخباروں میں آپ نے سنا ہوگا۔ ابوالفضل مولوی عمر کرم الدین صاحب رئیس تھیں ضلع جہلم ۔ اور بیاس قابلیت کے مفض ہیں کہ جس وقت عدالت میں ان کی تقریر کا وقت ہوتا ہے تو وکیل مندد یکھتے رہ جاتے ہیں۔ عیص خص ہیں اور طباع فض ہیں۔ میں نے تو اپنی عمر میں ایسا قابل فض نہیں دیکھا اور استقلال کا عرصہ ہو چکا ہے کہ غیر ملک میں جھڑ رہے ہیں۔ اور بھی آپ کے کہ یہ عال کے کہ ذیر میں ال

زيد ..... چها آئنده حال كتي رمنا السلام عليم إعمر د ..... بهت اچها عليم السلام \_

٢ ..... جواب سوالات

مولا ناشوكت الله ميرهي!

ہم نے جومرز ااورمرز ائیوں کی علی لیافت کی نبش دیکھنے کو حضرت اہراہیم علیہ السلام اور نمرود کے معاد ضد کے دوسور دیسے اور درصورت معقول جواب طفے کے دوسور دیسے انعام دینے کا وعدہ کیا تھا جب اس کے متعلق (جیسی کہ امیدتی) منارے کے گردا غریل اور عریف وطویل مندریا گنبد سے کوئی آواز نہ آئی۔ تو اب ہم مجور ہو کرخود ہی جواب دینا مرز ائیوں کے امکان سوالات الیے تیس بیں جن کا جواب نددیا جائے۔ اگر چدان کا جواب دینا مرز ائیوں کے امکان سے باہر ہے۔ گرمجد دالمند مشرقیہ خداکی عنایت سے ہرلا پیل عقدے کے کھولنے اور ہرسوال کا جواب دینے پرقاور ہے بحول او قوقه۔

جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ 'ربی الذی یحیی ویمیت ''تو نمردو نے جواب دیا' انسا احسی و امیت ''یغی تیرا ضدام ردول کو ندہ کرتا ہے قیمی بھی زندہ کرتا ہوں۔ اس پرحضرت ابراہیم علیہ السلام خاموش ہوگئے تو کیا انہوں نے تسلیم کرلیا کہ نمرود بھی دیا بی مجی ومیت ہے جیسا خدائے واجب الوجود کے وکئہ 'السسکوت فی معسوض البیسان ' بجاب ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حقیقت سے سوال کیا تھا اور نمرود نے اس کا جواب بیا ہے کہ کہ کوئی کر ڈالٹا اور کی واجب القتل کو چھوڑ دینا حقیق احیاء جواب بھاڑ ہے دیا کہ وکئی کہ بہت کی قسمیں ہیں مثل زمین کا زندہ کرتا لیخی پائی برسانا، رم میں نطفہ سے جا ندارانسان یا حیوان پیدا کرتا وغیرہ قدرتی مجزات پر بجو فاطر برش اور برسانا، رم میں نطفہ سے جا ندارانسان یا حیوان پیدا کرتا وغیرہ قدرتی مجزات پر بجو فاطر برش اور مطلق کے کون قاور ہوسکتا ہے۔ مگر نمروداس کو نہ جھا کہ ونکہ اس کی عشل اور اس کے مغرورانہ خالات محدود تھے۔

الى صفرت ايراجيم عليه السلام في حقيقت اورمجازى بحث عصر مراس كرما من

وى بات پیش کی جومشاہدے میں آگھوں کے سامنے موجود تھی اور آسانی ہے اس کی سجھ میں آسکتی میں اسکتی ہے میں آسکتی می ۔ پس فرمایا ' فسان الله یا آتی بالشمس من المشرق فات بھا من المغوب '' چنانچہ بیہ بات اس کی سجھ میں آگئی اور ساکت محض ہوگیا۔ اس پر بیسوال تھا کہ خدائے تعالیٰ بھی مغرب سے مشرق میں آقاب کے تکالنے پر تقاور ہے یانہیں اگر قدرت ہے تو مرز ااور مرز ائیوں کا نیچر نوٹ کیا۔ کیونکہ ان کے فد جب میں تعقی تا نون فطرت کال ہے اور اگر خدائے تعالیٰ مغرب سے مشرق میں آقاب کے تکالنے پر قادر نہیں تو نم وداور خدادونوں عدم قدرت میں برابر ہو گئے اور معارضہ ساقط ہوگیا کیونکہ فرود کہ سکتا تھا کہ جھے سے ابراہیم علیہ السلام وہ بات جا ہتا ہے جس پر خوداس کا خدا تا ورئیں۔ خوداس کا خدا قادر نہیں۔

السوال کاجواب بیہ بے کہ اہرائیم علیہ السام کو بدکھانا منظور تھا کہ میرا خداوہ ہے جس کا بنایا ہوا قانون ٹوٹ نہیں سکا۔" ولن تبد لسنة الله تبدیلا " اور نہاس کا وعدہ جمی ظاف ہوسکتا ہے" ولن یہ خلف الله و عدہ "اگر تھے میں قدرت ہے تو بھلااس کا قانون تو ثرت دے اور آ قاب کو بجائے مشرق سے طلوع ہونے کے مغرب سے طلوع تو کردے۔ دیکھوٹا نون قدرت کا جوت ایسا ہوتا ہے جیسا مجدد نے ثابت کردکھایا۔ نہ کہ مرز ااور مرز انکول کی طرح کہ خدائے تعالی احیاء پر قادر جیس جس سے خدائے تعالی کی تمام قدرتیں زمین معاف اللہ سلب ہوگئیں۔ کو نکہ اس کی مقدودات کی ایک جزئی احیاء بھی ہے جب وہ احیاء پر قادر نہیں تو کسی جزئی احیاء بھی ہونا کو خدا کہ میں جب مرز اتا دیائی نے تو خدا کو خدا کہ دیکھوٹ کے خدا کو خدا کی ان کے خدا کے خدا کے دیکھوٹ کے خدا کو خدا کہ خدا کے خدا کر خدا کو خدا کر خدا کو خدا کو خدا کو خدا کو خدا کو خدا کر خدا کو خدا کر خدا کو خدا کو خدا کو خدا کو خدا کر خدا کے خدا کو خدا کر خدا کو خدا کے خدا کر خدا کو خدا کر خدا کے خدا کو خدا کو

س ..... مرزا قادیانی کی دهونس مولاناشوکت الله بیرشی!

کوئی فرد بشراییا نیس جس کو ونیا میں خوشی تنی و تکیف وراحت کے واقعات پیش نہ آتے ہوں۔ اتنا فرق ہے کہ جن لوگوں کا ایمان خدائے بریق پر نیس وہ تمام واقعات کو ظاہری اسباب اور تو ہمات کے حوالے کرتے ہیں اور جو لوگ رائے الاعتقاد ہیں وہ ایک ڈرے کی چک اور ایک قطرے کی سیرا بی اور ایک ہے کی حرکت کو بھی خدا تی کی جانب سے یقین کرتے ہیں۔ گر ایک ہمارے مرز اقادیا تی ہیں کہ انسانوں خصوصاً ان کے خالفوں کو جواذیتیں پیش آتی ہیں ان کو اپنی جانب سے بیا ور جو راحتی اور کا میابیاں حاصل ہوتی ہیں۔ ان کا ذکر تک نیس کرتے اپنی جانب سے جیں یا غیراللہ کی جانب سے۔ ان کی کا میابیاں اپنی جانب تو کیوں منسوب کہ اللہ کی جانب سے۔ ان کی کا میابیاں ان پی جانب تو کیوں منسوب

کرنے گے؟اصلی سے نے تو بیفر مایا کہ جو تحض تیرے بائیں گال پڑھیٹر مارے تو اپنادایاں گال بھی اس کے سامنے پیش کردے مرتفلی میچ زبان حال ومقال سے بیدو حیت کرتا ہے کہ جو تحض تیرے سامنے چوں بھی کرے تو اس کو تحت المو کی میں پہنچادے۔

اگر مرزا قادیائی کا کوئی خالف مرحمیا تو مارے خوتی کے باچیس چرکر کانوں تک آگئیں۔ مریدوں میں اشتہاردینے گئے کہ جرافلال خالف اپنے کی کرکانوں تک جیرافلال خالف اپنے کی فرکردارکو کا جی سام کا دھرمرزا قادیائی نے انگی دکھائی ادھراس نے مرزا لوگوں کا ٹینٹوا وہایا۔ لیکن جب طاعون کسی جگہ سے رخصت ہوگیا تو یوں بچھے کہ اس نے مرزا تا ویائی کی عددل تھی کی نہیں جناب بیدھونس ہے کہ اگرتم مرزا پر ایمان نہ لاؤ کے تو اسکے سال منگری لوں گا۔ اب تو چھوڑے جاتا ہوں۔ جاؤ کچے کیا یاد کرو گے۔ ۲۰ سرون جی کیا چیز۔ ڈھلتی چھانوں کی طرح کر رجاتے ہیں۔

لالہ چندولال صاحب مجسم نے گورواسپور نے مرزا قادیائی کوتعزیرات کے ارگڑے میں وھرنیا اور فروجرم سنادی تو آسانی باپ نے ان کو بیسزادی ہے کہ تنزل کے ساتھ فور آبدل دیا۔
اب بابوآتما رام مجسم میٹ نے آگر چہ کوئی کارروائی الی نہیں کی جومرزا قادیائی کے خلاف ہو پھر بھی آسانی باپ نے پینگل ایک تھیٹررسید کردیا یعنی ان کے بیٹے کو تیار کردیا پیدر حقیقت ایک دھونس ہے کہ خبردار جو میرے لے پالک کے خلاف مقدمہ فیعل کیا درنہ تیرا بھی کہی حال ہوگا بلکہ اس سے بھی بدتر۔الغرض دھونس کے دم خم بدستور ہیں۔

بالمنجمہ مولوی کرم الدین صاحب کو چیتے کی طرح پھلایا۔ سوجتن کئے کہ کی طرح مقد مات کے فکٹے سے دہائی مطرکہ رہے شدہ ان تفاضہ مانا۔ دھونس بھی ڈالی مرکارگر نہوئی۔ فلا ہر ہے کہ آج کے روز مولوی صاحب سے بدھ کر مرزا قادیائی کا کوئی دخمن ہے نہ مرزا قادیائی سے بدھ کر مولوی صاحب کا کوئی دخمن ۔ مگران کے پاس بھلتے ہوئے طاعون کی روح بھی خشک ہوتی ہے بلکہ جب انہوں نے طاعون کو ڈائٹا اور اس پراپی خریمت کی دھونس ڈالی تو قادیان شریف آکر لے بالکہ جب انہوں نے طاعون کو ڈائٹا اور اس پراپی خریمت کی دھونس ڈالی تو قادیان شریف آکر لے بالک کا ایک کے گلوں سکوں کو بعض جوڑنا شروع کردیا۔ فدرت کے تماشے دیکھتے کہ طاعون جو لے پالک کا ایڈ ریکا تک تعام ولوی صاحب کا حلقہ بھوٹن مرجک بن گیا۔ انتقاب قسمت اس کانام ہے۔

صرف ایک گور نمنٹ ہے جس پر دھولس نہیں بردتی ۔اس کے سامنے و وم ہی ہلاتی جاتی ہے اور پاؤل ہی کہ اور بازی جاتے ہیں۔ باق کوئی شخص الیا نہیں جو دھولس سے محفوظ رہ سکے کے تک مطاعون تمام ہندوستان میں ہے اور یہی مرزا قادیانی کی دھولس ہے۔ ہاں گور نمنٹ کے جروت کی

دھولس خودمرزا قادیانی پرپڑی ہوئی ہے۔ سم ..... مرز ااور مرز انی پچھلاخواب د کھور ہے ہیں مولانا شوکت اللہ مرشی!

ایک مرزائی نے حضرت پرمبرعلی شاہ صاحب کے کھے کلمات الکم میں شائع کے ہیں جوانہوں نے مرزا قادیائی کے موجود جوانہوں نے مرزا قادیائی کی نہیت فرمائے تھے یہاں زمانہ کا ذکر ہے جب مرزا قادیائی سے موجود اور بروزی ٹی اور آسائی پاپ کے لیے پاکٹ نہ ہے تھے۔ صرف آریا ہے مناظرہ تھا اور کتاب براہیں احمد یہ فیرہ فیرہ کھے کراعلان دیا تھا کہ اگر آریا اس کا جواب کھیں تو میں اپنی بارہ بڑار کی جائیداد وے دوں گا۔ اس زمانے میں مصرف صفرت موصوف کو بلکہ بہت سے سید ھے ساوھ لوگوں کو آپ سے حسن طن ہوگیا تھا گئی ہے میں اس تھا اور مشائح کو جوکا ہوگیا تھا گرجس قدر طلسم کا تارو پود کھا تا گیا اس قدرلوگ بلیجہ بور ہے اوران میں خلوص ہوتا تو ایکھ اس میں موتا تو ایکھ دیار کے اور ان میں خلوص ہوتا تو ایکھ دیر ہے دہ برایڈی کی پوری پوتل کے حمل شہو سکے اور بہک گئے۔

قدم رکھناسنجل کرمعفل رندان میں اے زاہد بیماں میری اچھلتی ہے بہاں بیانہ چاتا ہے

یہ میں باری میں مرزا قادیاتی کا وسعت طمع تو دراز رہتا ہی ہے۔ بقول \_

چینے بدہ درویش را جیزے مگو درویش را پی دی صلاک تار کے گاتھ جس قدر انتی می وہ تو کٹ کی مرآ کندہ موشیار مو کے اور

متر الجيج كريله باك كيا-

خود مرزا قادیانی جواب دیں کر سابق میں جن لوگوں کوآپ سے حسن طن تھا اب وہ برطن کیوں ہوگئے اور کیوں رخمن بن کے کیادہ دخمن بنے کوآپ کی جانب رجوع ہوئے تھے۔ ایک پرم علی شاہ صاحب کیا، ایسا تو بھیشتا تا بندھار ہتا ہے کہنا واقف لوگ علیک الصلو قو والسلام کہتے ہوئے آئے ہیں۔ اور لاحول پڑھتے ہوئے جاتے ہیں۔ بات یہ ہے کہ کاٹھ کی ایڈی ایک ہی دفعہ چڑھتی ہے۔ ایکم میں تو تخریبالزامی طور پر ایسے خطوط چھتے ہیں گر در حقیقت رسوائی ہوتی ہے کوئکہ پر حقیق ہیں کہ حسن طن والے اخریش بدطن کول. باخر لوگ میں نتیجہ لکا لتے ہیں جو ہم اور لکال چکے ہیں کہ حسن طن والے اخریش بدطن کول. بوجا موجا تے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ ایسے خطوط کوشت سے شائع ہول۔

عدو شود سبب خير گر خدا خواهد

پیر صاحب موصوف اور دوسرے سے اور خداد دست مسلمانوں کا مرزا قادیاتی کے کیریکٹرکوخطرناک دیکھ کرعلی الاعلان علیحدہ ہوجانا عین اقتضاء تدین وقت پرت ہے۔ بہت سے مرزائی ایسے ہیں جومرزا قادیاتی کے خوارق سے دانف ہو گئے ہیں۔ گراب ان سے ملیحدہ ہوجانا کو کک کئی جھے ہیں کہ کوگ ہی منڈے منے اور کیا بجھ کر اب کو کک کئی جھے ہیں کہ لوگ ہم کومطعون کریں گے کہ کیا بچھ کر پہلے منڈے منے اور کیا بچھ کر اب مرزائیت کی ری گئے سے لگا لیے ہو۔ ایسے سے مسلمان ہیں بلکہ منافق ہیں کیونکہ انسان پر باطل کا جب انکٹناف ہوجائے تو تو تی کی جانب رجوع ہونا اور کھلم کھلاتی کی چیردی کرنافرض ہوجاتا ہے۔ بیال ان تھم پرستوں کا ذکر ٹیس جوروٹ کی خاطر ہاتھی کے پاؤں میں اپناپاؤں اڑا ہے ہوئے ہیں۔ اور ایمان کو استعنا دے جی ہیں۔ اور ویدہ ودوائٹ استام کر بھی ہیں۔ اور ایمان کو استعنا دے جی ہیں۔

۵ ..... اخبار پانیراورمرزا قادیانی مولاناشوکت الدیرهی!

مرزا قادیانی لیٹ لیٹ کرگر منٹ کے آگے تاک رگڑتے ہیں اور چنے چنے کر گلا پھاڑ
پھاڑ کر کہتے ہیں کہ میں برائے تام غلام اجم ہوں مگر در حقیقت غلام گور نمنٹ ہوں مگر پائیر نے جوشم سرکا ری اخبار ہے۔ مرزا قادیانی کی خیر خوابی اور وفاداری کوجس کا ظہار گور نمنٹ کی نبیت کیا جا تا ہے۔ می تسلیم نہیں کیا اور ہمیشاں وجو سے کا مخالف رہا۔ مرزا قادیانی کا سے موجود بنا اور نہم ف فی ہب جیسوی بلکہ جمہورا سلام کے خلاف عیدی سے علیہ السلام کو مارنا ہی پائیر کے زو کی پبلک اور گور نمنٹ کا بدخواہ بنا ہے کیونکہ گور نمنٹ ہالکل آزاد ہے۔ وہ کی فد ہب سے کی تعرض نہیں کرتی اصول کے موال سے میں منادی کرتے ہیں کہ تمام فداہب کو اچھا بھی ہے لیکن مرزا قادیانی گور نمنٹ کے اصول کے خلاف میں منادی کرتے ہیں کہ تمام فداہب باطل ہیں اور جدید مرزائی فد ہب ہی تن پر ہے۔ میں خلاف میں منادی کرتے ہیں کہ تمام فداہب باطل ہیں اور جدید میزائی فدہب ہی تن پر ہے۔ میں امام الر مان ہوں جو محض مجھے نہیں مانا اور میرے ہاتھ پر بیعت نہیں کہ تاوہ مرزائی فدہب ہی تن پر ہے۔ میں مستوجب ہے۔ اس عوم ہیں گور نمنٹ بھی آئی۔ فرماسے خیرخوائی کہاں دی ؟

پانیر نے لکھا تھا کہ ''فلام احمہ نے اپ پی تھے رسالوں اور لاف زنی اور بڑی ہوئی ادویہ کے ذریعہ سے دباء کے زمانے میں بہت کچھ کر ڈالا آخر کارگور نمنٹ نے دست اندازی کرکے اس کارروائی کو بندکیا۔'' دوافر وقی اور عطاری کی دکان کھولنا اور گور نمنٹ کا دست اندازی کرنا تو ہم کومعلوم نہیں۔ البتہ کی مرزائی نے مرہم عیلی تو ضرور تیار کیا تھا ادراس کے اشتہارات دھوم دھام سے مرزائی اخباروں میں اور بطور خود شاکع ہوئے تھے۔ چونکہ مرزا قادیائی بھی عیلی ہیں ہیں ہی سے مرزائی اخباروں میں اور بطور خود شاکع ہوئے تھے۔ چونکہ مرزا قادیائی بھی عیلی ہیں ہی سے برانا مرہم جوبص اطباء پونائی نے تیار کیا تھا اب اس میں مرزا قادیائی کا لقب ٹھوٹس کریاروں نے

پنسار ہٹا کھول دیا۔ اور بعض مقامات پرایجن بھی مقرر کردیئے۔ اب مرزائیوں میں فروخت ہور ہا ہے اور خوب محکے سید ھے ہور ہے ہیں۔ سنا ہے کہ عیسائیوں نے پھی تعرض بھی کیا تھا شاید پانیر نے اس بنا پر مندرجہ بالانوٹ کیا ہے۔

اس کے جواب میں ایڈ یٹرافکم نے بچائے اس کے کہ پانیرکو برا بھلا کہنا ، عینی سی ج عہد نامہ جدید کے حوالے سے خوب اپنی جبلی مرزائیت کا نزلہ جھاڑا ہے۔ کیا قبر طعن بوالہوں بے ادب ہوا

جرم رقب قل کا میرے سب اوا

آ مے چل کر الحکم نے مرزا قادیانی کو گورنمنٹ کاسپا خیرخواہ ثابت کرنے کے لئے ان جلوں کا ذکر کیا ہے جو قادیان میں دربارہ انسداد طاعون ہوئے تھے اور گورنمنٹ پنجاب نے ان کا اعتراف کیا تھا۔ ہم کہتے ہیں کہ ایے جلے بہت ہے مقامات پر ہوئے ہیں گر کیا دہ سب سے موعود اور نبی الزمان ہیں۔ چر جب آپ طاعون کا انسداد چا ہے ہیں تو اپنے ایڈ یکا تک کو جو آسانی باپ نما شہوتو کیا ہو مرزا قادیانی کے دلائل بھی عجیب نے بھیجا ہے دعکو دیتے ہیں ہملاآسانی باپ نما شہری موعود ہوں۔ ہیں جہاد کا مخالف ہوں اس دخر یہ ہیں میرے زمانے ہیں طاعون آیا ہیں ہیں سے موعود ہوں۔ ہیں جہاد کا مخالف ہوں اس لئے سے موعود ہوں۔ ہیں کی دم میں نمدا کرتا ہوں اس لئے سے موعود ہوں۔

پائیں بدکاریاں ہوری ہیں یہ پہلے بھی ندہوئی تھیں شاس لئے سے موعود ہوں۔ لوگوں کی ہلاکت کی پیشینگوئیاں کرتا ہوں اگر چہکوئی پیشینگوئی پوری نہیں ہوئی۔ مگر ش ضردر سے موعود ہوں میں نے تضمیر میں میسی کی قبر ڈھوٹھ کی اس لئے موعود ہوں۔ ماشاء اللہ مرزا قادیانی کیا ہیں مرہم میسی ہے می بدھ کر بوالحجیوں سے مجون مرکب ہیں۔ اللہ سلامت رکھے یاردل کے لئے

دل كى كامشغلانو ي

ول کی کی آرزو بے چین رکھتی ہے ہمیں ورنہ یاں ہرائتی سود چراغ کشتہ ہے اسسہ زنار ہا ندھ سجہ صددانہ توڑڈال رہرو چلے ہے راہ کو ہموارد مکھ کر مولانا شوکت اللہ مرضی!

مرزا قادیانی ہے کی نے سوال کیا تھا کہ بچ ہاتھ میں لے کر بعد نماز ۳۳ رمرتب الله اکبر پڑھنا کیا ہے۔ مرزا قادیانی نے بوے ایج بچ ہے اس کا جواب کول مٹول دیااور ہا آآخر کہددیا کہ ید جو بی است میں لے کر بیٹھتے ہیں یہ مسلم ہالکل علط ہے خالیا سائل کا مقصود بیر تفا کہ بیٹھ کے ذریعے سے خدا کا ذکر کرنا ریاء میں او داخل نہیں۔ مرزا قادیانی کے جواب سے بید معلوم ہوا کہ ریاء میں داخل ہے۔ مرزا قادیانی ۹۹ کے ایر پھیر میں تو آئے مگر بیدند بتایا کہ مقدانا مل مسنون ہے سائل اس مرعل کرے۔

ریاء ہے فک بری چیز ہے اور شرک میں داخل ہے ای واسط ریاء کمی مرزا قادیانی
کے پاس بھی نہیں پیٹلی ۔ نیج کا ہاتھ میں رکھنا تو ریاء ہے لیکن شیطان کی آنت ہے لمبا منارہ تھیر
کرانا جو کوسوں ہے ذائرین (مرزائین ) کونظر آئے ریاء نہیں؟ اپنی تصویریں کچوا کرشائع اور
فروخت کرانا اور مرزائیوں کو کہنا کہ اپنے گھروں میں رکھیں اور مرداور عورش ہروقت درش اور
ڈیٹر وت کیا کریں، دیاء نہیں؟ پیشینگوئیوں کے لیے چوڑے اشتہارات شائع کرناریا جہیں؟ آپ
خیرنال جواب دیں کے کہیں امور من اللہ ہوں بیریا جہیں بلکہ تبلغ ہاور آسانی باپ نے الہام
خیرنال جواب دیں کے کہیں امور من اللہ ہوں بیریا جہیں بلکہ تبلغ ہاور آسانی باپ نے الہام
کرویا ہے کہ تصویروں اور اشتہاروں وغیرہ کے ذریعے ہے اپنی پروزیت کو بائس پر چڑھاتے ہیں
کرویا ہے کہ تصویروں اور اشتہاروں وغیرہ کے ذریعے ہے اپنی پروزیت کو بائس پر چڑھا تے ہیں
لیکن بینکٹر وں جماقتیں اور فلطیاں جو آپ سے سرز دہوتی ہیں ان کی تبلغ نہیں کی جاتی ۔ اپنی اور
او قات بذریعہ دی عبیہ ہوئی ہے گر آپ انہا ہو ۔ بھی پروہ کر معموم ہیں۔ بھلامرزا قادیائی سے
فلطیوں اور اخرشوں کا کوئی افر ارقو کرا لے۔ مرزائی اخبارات اور تمام مرزائی جان کو آبان کو آبا کی اور
قالوں جاتی ہے سے مرزائی جانوں میں گا دیں ای صفرے مرزائی جانوتوں کی یا دبائی جانوں وہ کی کیا وہائی سے
فلطیوں اور اخرشوں کا کوئی افر ارقو کرا لے۔ مرزائی اخبارات اور تمام مرزائی جانوتوں کی یا دبائی سے
فلطیوں اور کو ترب کے سمندر میں چال دیا ہوں کی باد کو رہائی جانوں کی یا دبائی سے

س نے رسد کہ بھیا کوں ہو تعارف مضامین ..... ضیمہ شختۂ ہند میر تھ سال ۱۹۰۴ء ۱۱رجولائی کے شارہ نمبر ۱۲۷ر کے مضامین

| مولا ناشوكت الله ميرمني!     | نیچریوں پرمرزا قادیانی کاست دلعن۔    |           |
|------------------------------|--------------------------------------|-----------|
| و- مولا ناشوكت الله مير ملى! | مسلمان ویل ہے جومیسی کی موت کا قائل: | <u></u> ۲ |
| پییداخبارگورداسپور!          | مرزائے قادیانی کی رسالت۔             | ۳ إ       |
| مولا ناشوكت الله مير منحي!   | مرزائے قادیانی۔                      | ۳۲        |
| مولا ناشوكت الله مير شي !    | مرزا قادیانی کی تعلیم۔               | ۵         |

ای رتب سے پیش فدمت ہیں۔ ا ..... بيچر يول برمرزا قادماني كاسب ولعن مولا ناشوكت اللهميرهي!

الحكم ٢٣ رجون كزشته ميں بذيل (مسيح موجود كى تعليم) مرزا قادياني اپنے مريدوں كو كا هب كرك فرمات بين 'جيتم دعا كروتوان جال نيچريوں كى طرح نه كروجواہے تى خيال ے ایک قانون قدرت بنا بیٹے ہیں جس پر خدا کی کتاب کی مہر نیس کیونکہ وہ مردود ہیں۔انکی دعائي بركز تول نهول كى دوائد هے بين، مردے بين خدا كے سامنے ابنا تراشده معمون بيش کرتے ہیں اوراس کی بانتها قدرتوں کی صدیست ممہراتے ہیں اوراس کو کمزور بھتے ہیں اور خدا کو

برجزير قادريس جانة وغيره

اس کے جواب میں نیچری کہیں مے کہ ہم تو کس قابل میں بیرسب کھے حضور ای اپنی تریف فرمارے ہیں۔ ہم نے قانون قدرت کو بھی محدود نہیں کیا۔ حضور نے محدود کردیا۔ آپ مارے بی عائے ہوئے نیچر کی نقل ا تار رہے ہیں محر بعویڈی۔ آپ مارے بعض خیالات کا خاکا الدارب بين مرفاط، جس اورول كى أكلمول من جيس بلكما بني محمول من دعول جمونك رب ہیں۔ ہم اورک کی ایک گرولائے آپ نے بندرین کرمنارے کے مندر کے اعد پنساری کی وکان کول دی اور دنیا کے تجارتی بندروں پر بروزی دساور کی کمیپ بیجوا میں آپ کے پاس جو کچھ ہے عاراى أولش اورفسل ب جوتوندشريف يكسال في الرقع والخريف المن كال الدورية من المراقع والخريف المن المال المالية المرابقة ال مور بديضي تخداور تخديك ارائن كرتعديه كركيا البي البي البي

البي يخوبي إيتا المبينان فرماييخ كه بم لوك قانون فطرت وقدرت كوبركز محدود بيل متاتے۔ خداے تعالی فاطر الموات والارض بے۔ وہ فطرت کا پیدا کرنے والا بے۔ اور صاف ظاہر ہے کہ جب وہ ہر شے پر قادر ہے فطرت پر بھی قادر ہے۔ جس طرح عکمت وقدرت وغیرہ اس کی غیر محد دوصفات ہیں۔اس طرح فطرت مجی اس کی آبک لا متابی صفت ہے۔ ال حضور نے ابنى محدود عقل كرموافق فطرت كوحد بست كرديا ب-كيامعنى كمعجزات انبياءاحياء اموات وغيره کے آب مکریں۔

طالانکہ وہ ورحقیقت مجرات قدرت یعنی سب خدا کی طرف سے ہیں - کوئکہ کی نی نے اپنے اختیار سے معجزات دکھانے کا دعوی نہیں کیا۔ ہر معجزہ میں لفظ اذن اللہ موجود ادر ماخوذ ب\_ بعلا انبيا عليهم الصلوة والسلام ايباشرك كب كوارا كرسكة عقد جس كاارتكاب خود بدولت

فرمادہے ہیں کہ طاعون میں نے پیدا کیا ہے اور وہ سایہ کی طرح میرے ساتھ دہتا ہے۔ میں اپ منکروں کو ہلاک کرتا ہوں اور جولوگ جھے پر ایمان لاتے ہیں ان کو زعرہ چھوڑتا ہوں۔ میں اس صورت میں تجی بھی ہوا تو اور تحدود ہے جواحیا واموات نہیں کرسکا گر میری بروزی قدرت کا قانون غیر محدود ہے۔ اس نے عینی سیح تک کو مارڈ الا اور مرزائیوں کو زعرہ میری برویا۔ یعنی جولوگ جھے پر ایمان لائے ان کو طاعون شمار سکا۔ ہم کو قانون قدرت کا عطیہ صطا کیا گیا ہے۔ نہ کہ اس کی تمام جز کیات کا علم جن کا اصاطہ کوئی انسانی طاقت نہیں کرسکتی اور جوغیر متابی اور غیر متابی

مید ہمارا قیاس استقرائی ہے جو مفید یقین نیس کر حضور پیشینگوئیاں فرماتے ہیں۔ اور بوٹ کے سود وقت کے ساتھ تحریروں اور قفر بروں میں بنکارتے ہیں کہ ای طرح ہوگا اور میری پیشینگوئی بند موق ہیں۔ لبلا اید میں سے ایک بھی فلا خدہوگی اور چونکہ بر چیشینگوئیاں قانون فطرت کے ظلاف ہوتی ہیں۔ لبلا اید میں سے ایک بھی بوری ٹیس ہوئی۔ ہم شیشھ اسلام کے موافق تجومیوں اور رمالوں کومر دود بجھتے ہیں گرنجوم اور جفر اور رمل پر حضور کا ایمان ہے کہ بروزی بیت الخلاء میں بیٹے کر اعرت الدخل اور نفر قالحارت وغیر واشکال رمل کی کیکر میں مجھ لیا۔ بیتا نون قدرت کا الکل خلاف اور اس کی کیکر میں محمد اور اس کی کیکر میں ہوسکان کہ کی تی اور دلی نے فیب وائی کا سے صاف انحواف ہے۔ کیونکہ انسان ہرگز فیب دان ہیں ہوسکان کہ کی تی اور دلی نے فیب وائی کا مول کم بھی دھوئی کیا اور اگر آپ اپنی ساختہ اور برداختہ نجر کے اقتصام سے کیکن کہ میں فرمائی رسول ہوں اور اور آن میں واردہ وائے کا بیلوں ورقر آن میں واردہ وائے کا بھی مندوں میں میں دوسول "

جس میں احیاء اصوات بھی شام ہواور ہم او پر گر ارش کر کے جی کہ تمام مجرات انبیاء در حقیقت مجرات قدرت ہیں۔ اللہ سلامت رکے حضور کی ذات بھی قائل نمائش مختمات سے ہے کہ انبیاء کے جن مجرات کو قانون فطرت کے خلاف بٹایاان کو اپنی بروزی اکر بیشن کی سطی پر انبیاء میکار اس صورت میں آپ خاتم الخلفاء کیا محنی خاتم الانبیاء میک الرسل خم برے انبیاء تو لفض قانون قدرت کے مرکم بندہ وے اور حضورہ وئے۔ اب ہم بجائے اس کے کہ آیہ دااللہ پر حیس مناسب ہے کہ لاحول ولاقوۃ الا باللہ پر حیس ۔

ہم لوگوں ہے آپ نے قالون قدرت، قالون قدرت رشاق سکولیا ہے۔ تعور معاف حضور کوتو ندقالون کاعلم ہے ندقدرت کا۔ نداس لفظ کی ترکیب اضافی کا۔ ہاں یا توعیسی سے علیدالسلام کے مرنے کاعلم ہے یا طاعون کے آنے کا۔ جس کی نسبت آپ فرماتے ہیں کہ آسانی ہاپ نے چندسال قبل اس کے آنے کاعلم عطا کردیا تھا۔ ۲ ..... مسلمان وہی ہے جو عیسی سیح کی موت کا قائل ہو مولانا شوکت اللہ میرشی!

مرزا تادیانی الکم ۲۴ رجون میں اپنے مریدوں کوتعلیم دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ''تم شامل سنت ہوندامل قرآن جب تک عیسیٰ کی موت کے قائل شہو۔''

کیج عینی سے علیہ السلام کی موت جزدایمان بن گئی۔ گویا کردڑون مسلمان جوموت سے کے قائل ٹیس کافر ہیں اور جس طرح تو حید ورسالت تمام مسلمانوں کا جزوایمان ہے۔ تیسرا جزو موت سے ہے۔ مرزا قادیانی نے یہ حلیث نصاری کی حلیث کے مقابلے میں گھڑی ہے۔ آپ کی مجددیت کے کیا کہنے ہیں۔

یآسانی باپ کاالہام ہورنہ کتاب وست میں تو کہیں بی تھم نہیں کہ جو شف موت سے کا قائل نہ ہودہ کا فرہے۔ ہم کھے بیل کہ ہم کو صرف حیات کا علم دیا گیا ہے۔ بیٹیں بتایا گیا کہ وہ کی تو گرزندہ ہیں اوران کی حیات کیسی ہے؟ بیحیات الی بی ہے جی شراہ کی حیات ''بل احیاء و کسکن لا تشعدون ''بس حیات کے باب میں بھی قول فیصل ہماں کا قائل نہ ہوتا کتاب وسٹ کا مسکر ہوتا ہے کی مسلمان کا بیعقیدہ نیس کر تیسی کی ای طرح زندہ ہیں جس طرح روشن بادام میں دم کے بلاؤ اور متحقوری اور جندی بیدستری مجونیں کھا کھا کر مرزا قاویانی ساتھی با محفی نیدستری مجونیں کھا کھا کر مرزا قاویانی ساتھی یا محفی نید ہیں۔

صدیده شریف آنخفرت الله نصیلی بن مریم علیدالسلام کے آنے کی جوشها وت
وی ہے تو صاف طاہر ہے کہ اس کا ماخذ 'مسا قتلوہ یہ قیدنساً بہل د فعه الله ''ہے کیونکہ
آنخفرت الله الله کی بیشان ہرگز نہیں کے قرآن مجید کے ظاف کوئی تھم وے تکیس اور طاہر ہے کہ بیسی مسیح علید السلام تو اس صورت میں آئیں گے جبکہ وہ زعرہ ہیں۔ گرآپ اس کے منکر ہیں اور
آنخفرت الله کو معاذ اللہ کذاب یقین کرتے ہیں۔ پس آپ کے اہل سنت اور اہل قرآن نہ
ہونے اور طی بننے میں کیا شک رہا؟

ہاں یوں کہتے کہ جولوگ جھ پرایمان نہیں لاتے دہ کافر ہیں کیونکہ جب عیسیٰ سی زعرہ ہیں تو وہی آئیں گے آپ پر کون ایمان لائے گا۔اس لئے مرزائیوں کے لئے وفات سی جزو ایمان ہے۔ پھر مداری کا تماشا تو دیکھئے کرقر آن سے جب آپ سی موجود کا آنا ٹابت نہیں کر سکتے تو حدیث کی جانب رجوع لائے اور بجائے عیلیٰ بن مریم علیدالسلام کے جوحدیث میں صراحناً موجود ہے۔خود سے بن گئے۔ گویا سے کی اور ان کا آٹا (نہیں اپنا آٹا) حدیث سے لیا اور دجالوں کا آٹا جو السلم کی موت تو قرآن ہے کی اور ان کا آٹا (نہیں اپنا آٹا) حدیث سے لیا اور دجالوں کا آٹا جو حدیث میں ہے اس پرناک بھون چڑھائی۔ کیونکہ اس ہے آپ بھی خیر نال دجال بنتے تھے تعجب ہے کہ دجال تو اب تک ایک بھی نہ آیا اور می موجود طفر ہ کرکے آکو دا۔ دجالوں کے آئے اور عیلی بن مریم علیہ السلام کے تشریف لانے کی حدیث غلط اور پر التو کی اور خدا کے بمزلہ دلد (لے باک ) کا آٹا اور اپنی ارد کی میں طاعون کا لانا صحیح ہے۔ کہ ہر شک آر دیر وزی گردد۔

۳ ..... مرزائے قادیانی کی رسالت پیماخیار کورداسپورا

جادو دہ جو سر یہ جڑھ کے بولے

اب مرزائے قادیائی نے نبوت اور رمالت کا دعویٰ کھلے طور پر کردیا ہے۔ جیسا کہ
اپ بیان ترین میں جو بمقد مہ مولوی کرم الدین صاحب بنام مرزا قادیائی داخل عدالت کیا ہے۔
یہ بی کلامایا ہے کہ میں نبی ہوں۔ اس لئے میں اپنے خافین کو گذاب کہ سکا ہوں۔ ایسانی مولوی
محمطی گواہ نے اپنی شہادت میں کلامایا ہے بیام کہ مرزا قادیائی کی سابقد تصانیف میں اس کی تردید
خودموجود ہے اور فی زمانا دعویٰ نبوت کو آپ اپنے قلم ہے کفر کلھے بچھے ہیں۔ اس کی تشریح کی
دوسرے موقع پر کلموں گا۔ فی الحال پہلے فیہ ناظرین کو سانا ہوں کہ ۵ ارجون کو صافظ عبدالقدوس
دوسرے موقع پر کلموں گا۔ فی الحال پہلے فیہ ناظرین کو سانا ہوں کہ ۵ ارجون کو صافظ عبدالقدوس
قدی (جومرزا تیوں کا گواہ بمقدمہ لیقتو ب علی ہے) شہادت دے دہا تھا تو مولوی کرم الدین
صاحب کا یک سوال پر اس نے اپنا الہام بیر سایا کہ ایک دفعہ میں نے دعا کی کہ خدایا جمعے مرزا
قادیائی کے بارے میں اطلاع بخش کدہ نہیا ہے خطاب آپ سے تھا۔ گواہ نے کہا کہ حضور میں نے دعویٰ
درسالت کیا ہی نہیں تھا۔ اور نیز دریافت بھی مرزا کی نبوت کے بارے میں تھی۔ بیالہام مرزا
وریائی کی نبیت میں نے بچھا کہ کیا بیہ خطاب آپ سے تھا۔ گواہ نے کہا کہ حضور میں نے دعویٰ
قادیائی کی نبیت میں نے بچھا کہ کیا بیہ خطاب آپ سے تھا۔ گواہ نے کہا کہ حضور میں نے دیوئیٰ
ورسالت کیا ہی نہیں تھا۔ اور نیز دریافت بھی مرزا کی نبوت کے بارے میں تھی۔ بیالہام مرزا

خسوب ولسی راولسی مے شنساسید مرزا قادیانی بھی الہائی تھے۔قدی صاحب کا الہام ان کی بی قلعی کھولنے لگا۔ بیدس مجیب اِمرے کہ مرزا قادیائی کو بجائے آیات قرآئی کے شعرائے جا المیت (کفار کے) کلاموں کے الہام ہونے شروع ہوئے ہیں۔ چنانچہ تازہ الہام جواخبار الحکم میں چھپا ہے۔ ''عفت الدیبار محلها و مقامها'' (تذکرہ ص۱۵ المجے سم) پیمشہور شاعر جا المیت (کافر) لبیدکا شعر ہے جوسبعہ معلقہ میں ہے۔معاؤ اللہ پھرتو کلام رحمانی (الهام) اور کلام شیطانی۔ (جالجیت کے اشعار) میں پھیمنیز ہی ندر ہی۔حالانکہ مرزا قاویانی اپنے ان الهاموں کو وی محفوظ قرارویتے ہیں نیووز باللہ!

۳ ..... مرزائے قادیا ٹی مولانا شوکت الشمیر شی!

پندے وہمت اگر بمن داری گوش از بھر خدا جامة تزویر مپوش عقبے همه روز است ودنیا یك دم از بهردمے ملك عدم رامفروش

ہم عرصہ تک پذر بعد اخبارات وضمیہ شحنہ ہند وغیرہ مندرجہ عنوان مرزا اور اس کے وزیروں اور مشیروں کی ضدمت بیس عرض کرتے رہے کہ پاک لوگوں کوگالیاں وینا انبیاء علیہ السلام کی شان میں کفر بکنا۔ قر آن مجید کی آیات تو ڑپھوڑ کران سے شالہا مات گھڑ نا اور تمام مسلمانوں کی دل آزاری وغیرہ کرنا۔ بھلے آدمیوں کا کام نہیں۔ گرح پات کوشلیم کرنا اور اپنے شفق ناصح کا شکر گزار ہونا تو بجائے خود الثاہم کو یہ جواب مانار ہا کہ معافد الله قر آن مجید میں بھی گالیاں موجود ہیں اس پر بھی ہم خاموش نہیں رہے اور برابر کھتے رہے اور اگر بالفرض والحال تمہارا کہنا مان بھی کیا جوائے تو خداوی تعالی کو جوح اور افتیار اپنے بندوں پر ہے وہ ایک بندہ کو دوسرے بندہ بر کیونکر موسکتا ہے۔ آگرایک باپ اپنے بیٹے ویرا کیے یا ارب پیٹے تو غیر آدی کوکیا حق ہے کہ کی دیگر خص

خداو عرف الله على الله من قرم انسان كى موت وحيات بيم مرزا قاديانى نے قوبا وجود اور عرف الله عند مرزا قاديانى نے قوبا وجود اور عند واغ ، ٹا تک كى مرورى كا بھى على جند مردى كا بھى على جندى مندم يد كے شعف دماغ ، ٹا تک كى مرورى كا بھى على جندى كي مندول نے خلاف تم خداور سول مرزا قاديانى كا على جندى كي مندول كي مندول بي قاد يا مي الله على الله مردا قاديانى كا كى مندول بيك يا ہوا ہے اس بيل و ده بحر بھى كى مندول بيك يا ہوا ہے اس بيل و ده بحر بھى كى مندول بيك يا ہوا ہے اس بيل و ده بحر بھى كى مندولى بلك ترقى دوزافرول ہے راالله مدنده في مندول الله مندول بيك منافول سے كيافعل جميل الله على مندولى بيك الله مندول كى كارروائيول سے جارى ہى دولى بيك دولى بيك دولى بيك دولى بيك دولى بيك دولى بيك مندولى بيك دولى بيك مندولى بيك دولى ب

لئے سول سرجنوں کی فیس کاغم بھی معتبر گواہوں کے بہم پہنچانے کا اندیشہ وغیرہ۔

دفا کا مقدمہ بھرمولوی کرم الدین پردائر تھا ڈیمس اوروس باروالہاموں کا ناتی خون
ہوگیا۔ مولوی صاحب والے مقدمہ بی جناب موصوف پرفردقر ارداو جرم لگ چکی تھی۔ گر لالہ
چندولی صاحب کی تبدیلی پراز سرنو تحقیقات بٹر دع ہوئی اور نی تحقیقات بی سرزا تا دیائی کی نازک
حالت سے صاف پایا جاتا ہے کہ آپ نے اپنے ادعائے رسالت سے رجوع بحق کرلیا ہے۔
گوبظا ہر ذبان سے اقرار نہ کریں۔ کونکہ تقریر اور تاویل کا میدان تو بہت وسے ہے۔ اگر عبداللہ
آتھم کار جوع بحق سمجھا جائے تو مرزا تا دیائی بھی اس رجوع بحق سے چہنیں سکتے۔ اگر معداللہ
فی کے تو بہت اچھا کو ویں کے اور کہیں کے کہ ہم نے اپناالہام ظاہر کرویا تھا کہ آخرالا مرہاری ہی
جیت ہوگی۔ اگر بچھ ترج مرج ہوگیا اور جرمانہ یا قید کی سرائل کی تو ہریدان تخلص بہتا ویل کر کے
جیت ہوگی۔ اگر بچھ ترج مرح ہوگیا اور جرمانہ یا قید کی سرائل گئ تو ہریدان تخلص بہتا ویل کر کے
جیت ہوگی۔ اگر بچھ توج مرح ہوگیا اور جرمانہ یا قید کی سرائل گئ تو ہریدان تخلص بہتا ویل کر کے
جیت ہوگی۔ اگر بچھ توج مرح ہوگیا اور جرمانہ یا قید کی سرائل گئ تو ہریدان تخلص بہتا ویل کر کے
جیت ہوگی۔ اگر بچھ تو خدم نہ جس کے کہا جو کہا کہ دائل بچھ کا آدی بھی جاتا ہے کہ حضرت
اپوسف علیہ السلام نے ادراکا ب قول سے بچتے کے لئے" دب السد جسن احب المی مقاید
یوسف علیہ السلام نے ادراکا ب قول سے بچتے کے لئے" دب السد جسن احب المی مقاید وسف علیہ المیان می ادرائی بی دائل مقانہ کیا تھا۔
وی نہ المیہ "قید خانہ کو ان کی زات پر لازم کیا تھا۔

مرمرزا قادیانی نے عدائی خدا کے اسنے والوں قرآن شریف پرایمان رکھنے والوں آخر من شریف پرایمان رکھنے والوں آخفرت عظرت مولانا نذیر حسین صاحب و بلوی حضرت میرم علی شاہ صاحب بھیے پاک لوگوں کے تن میں جوجو جگر خراش بخت کلمات مرزا قادیانی کے قطم وزبان سے فکے ان کا اعادہ کرتے وقت بدن پردو کلنے کمٹرے ہوجاتے ہیں ۔ کاش مسلمان جیتے جاگے ہوتے اور مرزا قادیانی کی تصانیف پڑھ کے دیکھتے کہ اس میں کس قدر قرآن شریف کی ہمک کی گئے ہوئے اور مرزا قادیانی کی تصانیف پڑھ کے دیکھتے کہ اس میں کس قدر قرآن شریف کی ہمک کی گئے ہے۔

ہم کہتے ہیں کمرزا قادیانی ان جرمول کی یاداش میں جس قدرسزا کیں بھکتیں میں جن ادر انساف ہے ادر خداد ند تعالی جو دیر گیرادر سخت گیر ہے۔ مرزا قادیانی کوان باد بیوں کا مزا ضرور چکھادے گاچنا نچو حال ہی میں اس ایک عطرفاص قادیان سے ہمارے ایک دوست کے نام آیا ہے جس میں مرزا قادیانی کی تازک حالت بیان کی گئے ہے۔ اس پرہم بغیرافسوس کیا کہ سکتے ہیں وہ محط ہیں ہے۔

ازقاديان مغلان كيم جون ١٩٠١م

يارے بمائى صاحب ....السلام عليم!

خدا آپ کوفوش ر کھے۔ آج عنایت نامہ آیا بہت فوقی مول حسب الکم جناب کے

مرزا قادیانی کے حالات درج عربیفد کرتا ہول۔

دہ تو آج کل کورداسپور کی عدالت میں مج سے شام تک پیش رہتے ہیں۔عدالت برخاست ہونے پر تاریخ وال دی جاتی ہے (پھر کل صبح) سبحان اللہ پچارے پیغبر نہ ہوئے.....ہوئے جس كادل جا باعدالت ميل لے مكة اور جناب مرزا قادياني كى المجنى طرح

مقدممرف اس بات كاب كمرزا قاديانى فائى كتاب يس شايدكى ك بارك میں خت وست لکھا تھا۔ آج کل زنانوں کو ہاغ و بہار کی سیر تو در کنارد دونت کا کھانا بھی نہیں سوجھتا كيونك مرزا قاديانى كے لئے رات دن دعاما كلى جاتى ہے كەخداد شركيم ان كوخيريت سے لائے۔

سروتما شے تو جاں ہے آئے تھے وہیں چلے گئے۔ سا کیا ہے کہ عدالت میں منث مند کے بعد مرز اقاویانی یانی ما تکتے ہیں اور زبان خیک موتی جاتی ہے۔معلوم تبین کہال تک کے ہے۔ کیونکہ جھے کو دیکھنے کا انفاق چیش نہیں آیا اور نہ خدا بھی ایسا کرے یہاں گاؤں ( قادیان ) میں تو کچودنوں بلک خوب زوروں پرتھا۔ بلکے شہرش ۱۵۰ کے قریب کیس ہو گئے ہیں۔

منا کیا ہے کہ تی مریدمریش بہال سے دوانہ کئے گئے ہیں۔خفیدطور پرجن کو پلیک ہو گیا تھا۔ مرزا قادیاتی کے دولت خانہ میں ڈس ان فلٹ کرنے کی انگیٹھیاں موجود ہیں اور فٹائل کی بوتلیں اور مفک کا فور کے بکس بارے بہت احتیاط کی جاتی ہے۔

جرانی کی بات ہے کہ خداا ہے تغیروں کو بھی خطرہ میں رکھتا ہے۔ اگر ایسا ہے قومرزا قادیانی ہم لوگوں میں کوئی قرق فیس مرزا قادیانی کا فرمان ہے کہ قادیان وارالامان ہے۔ اگر واقعی یہ بات ہے مر ائٹ تکلیفیں کرنے کی کیا ضرورت تمی۔ جہاں تک معلوم تھا عرض

۵ ..... مرزا قادیانی کی تعلیم مولا ناشوكت الله ميرتمي!

الكم ميس مرزا قادياني كالعليم كاجوسلسله چيزراب وي يراني دبراني، باس، ناك،

وقیانوی با تیں ہیں کر ان چوری ، جعلسازی ، دخابازی وغیرہ کے مرتکب شہود غیرہ۔ اونی سے اونی نے اونی نے اونی نے دیس والے جن فیکورہ بالا افعال کوسی اور فد موم سیجھے ہیں۔ آپ نے خاتم الحلفاء اور بروزی اور الم مائز مان بن کرکونسا تیر مارا ، جیسی می کو مارا تو کیا کمال کیا۔ یہودی آپ سے پہلے ان کو مار پیکستے ہے۔ اسمحضرت مالی جسمانی معراج اور انجیاء کے دیگر مجزات کا افکار کیا تو کونسانیا کام کیا۔ وهر بیوفیرہ محدین آپ سے بہت زیادہ اور زبروست ولائل کے ماتھا افکار کر بچے ہیں اور اب بھی موجود ہیں۔ غمان ، روزہ ، کہند کر کورہ باتیں ہیں۔ ہرنی نے ان کا تھی ویا ہے۔ البتہ بیجدت ضرور دیمائی ہے کہ جج کو جانا اور بجز قادیان میں جموعلانے کے زکو قاکار و پیستحقین کو دیما اپنی مرزائی امت پرحرام کردیا ہے۔ لین درحقیقت یہ بھی کوئی ہوی جدت نہیں لاکھوں نی تعلیم یا فتہ مسلمان جج امت پرحرام کردیا ہے۔ لین درحقیقت یہ بھی کوئی ہوی جدت نہیں لاکھوں نی تعلیم یا فتہ مسلمان جج اورز کو قادیے تا کہ دیا ہے۔ کی خطاف ہیں۔

آپ نے ذکو ہ کورام نہیں کیا گریے ہم دیا ہے کہ بچھے دو گے کے لئے تو نہیں منع کیا۔ بلکہ بیتھم دیا کہ قادیان کا مج کر دسویہ مجی کوئی بڑی جدت نہیں رہی تو ای پرانے ڈھرے پر لاکھوں مسلمان ایسے ہیں جو مج کرنے اور ذکو ہ دینے کوموت جانتے ہیں۔ بیقارون کے سکے آپ سے کہیں بڑھ کرکتے موجود ہیں۔

اگرآپ نے اپ کوآسانی باپ کالے پالک بنایا تو اپی مجدد عدد اور بروز عدی کالٹیا ڈیودی۔ عیسائی توعینی کے کوشیقی این اللہ بنا بچے ہیں۔ آخر حقیقی بیٹا تو لے پالک سے افضل ہی ہوتا ہے۔ لے پالک بنانا تو مجوری کی حالت میں ہوتا ہے کہ کی طرح دنیا میں نام تو قائم رہے۔ ہاں آسانی باپ پراحسان رکھنے کی میے درت ضرور دکھائی کہ اس کا نام باقی رکھا اور مقطوع النسل ہونے سے بچایا۔ ورنہ وہی شل صادق آتی کہ مرکے مرود والتحدند ورود یعینی سے محاد اللہ نا خلف سے کہ مرکے آپ ہمیشہ زعد ور ہیں گے اور آسانی باپ کی بادشاہی کو ابدا آل باد تک چلائیں گے۔

مرزا قادیانی کو دراحیا اور شرم نیس که کتاب وست کو نفواور فضول قرارد بے کر دنیا یس ای جدیداور طحدانہ تھیم پھیلاتے ہیں۔ کلام مجید میں وارد ہے۔ 'السر حسمن علم القرآن ''کیا قرآنی تعلیم ہو کتی ہے۔ خصوصاً وہ تعلیم جوقرآن کے خلاف ہو۔ کتاب وست میں کوئی ہات موجو و نہیں۔ 'لار طب و لایا بس الا فی کتاب مبین ''سنت قرآن مجید کی شرح ہو گئی ہوگئی ہے۔ خصوصاً وہ تعلیم کے حال مبین ''سنت قرآن مجید کی شرح ہو گئی ہوگئی ہوگئی

لفظ تعلیم سے صاف طور پر مجما جاتا ہے کدمرزا قادیانی کی تعلیم کوئی جدید تعلیم ہے جو ذرب اسلام کی تعلیم کے علادہ ہے اور حقیقت بی بھی بھی بات ہے درنہ بجائے تعلیم کے لفظ تذکیر یا تعلیم کے علادہ ہے اور حقیقت بی مگر یہ کوئی ٹیس کہتا کہ مولوی صاحب دین اسلام کی تعلیم کی تعلیم کی افظ بمقابلہ جہل کے بولا جاتا ہے اور جہل سے زیاد جاہلیت اور زیاد کی مرمرزا قادیانی بھی تجھتے ہیں اور زیاد کو مرمرزا قادیانی بھی تجھتے ہیں کے مسلمان اب مجمی زیاد جاہلیت میں ہیں۔ معاذ اللہ!

اصول اسلام سے ہرسلمان واقف ہے وہ خوب جانتا ہے کہ زنا، چوری، دعا بازی، سودخواری، شراب خوری وغیرہ افعال ممنوع اور درخور مکافات ہیں بلکہ جولوگ شیطان کے اغواء سے افعال نمکورہ بالا کے مرتکب ہوتے ہیں وہ بھی ان کو پراسجھتے ہیں۔ پس علماء ہمیشدا ہے وعظ میں افعال بد پر متنب کرتے اور مسلمانوں کو ان سے بچاتے اور ان کی پرائیاں اور وعید یاد دلاتے مرتب ہیں۔ نہ یہ کہ وہ اسلام کی تعلیم دیتے ہیں۔

### تعارف مضامین ..... صمیم دهنهٔ مندمیر که سال ۱۹۰۴ ۱۹۰۴ رجولائی کے شارہ نمبر ۲۸ رکے مضامین

| اد. مجرات!              | سوال وجواب_                     | 1  |
|-------------------------|---------------------------------|----|
| مولا ناشوكت الله ميرهي! | مرزا قادیانی کاخروج عظیم فتنہے۔ | ٢  |
| مولاناشوكت الله ميرهمي! | الخضرت عليه كاكسرشان-           | ٣  |
| لدهميانوي_٠٠٠ پثياله!   | آئينه کمالات قادياني _          | ۳۲ |

ای رتب سے پیش خدمت ہیں۔

ا ..... سوال وجواب الدر تجرات!

جمارے ایک قدیمی دوست ہم ہے ہو چینے ہیں کسدت ہے آپ نے ضمیمہ شحنہ ہندیں لکھنا کیوں چھوڑ دیا؟ کیا آپ طاعون ہے ڈرگئے یا مرزا کے مٹن کو درست جھنے لگے یا قادیانی کی مریدوں کی کثرت ہے ڈر گئے۔ دغیرہ۔

جواب .... جناب من سلمداللد تعالى \_جواب تواس قدر طول وطويل سے كدا حاط تحرير

میں ہیں آسکا یکر کم فرصتی کے ہاعث مختر کیاجاتا ہے۔ اگر آپ نے اس بارے میں مفصل پوچستا جا ہاتو کسی خاص وقت میں مجرات تشریف لا تیں اور اپنی آسلی کرجا کیں۔

ا ..... اصمیم شحنه مند خداو عدتعالی کے فضل وکرم سے نہایت عدگ کے ساتھ چل رہا ہے اور

مولانا حوكت قلم كاليدروس بي كماكيليس بي بقول معدي .

جوکارے ہے فضول من برآید مراد روے سخن گفتن نشاید

علادہ ازیں میں ایک محنت مزدوری کرنے والا آدمی ہوں۔روزی کے دھندے سے کم فرمت ملتی ہے میں لوگوں کی جیسیں خالی کرا کر تر لقمے سے اتی محنت مزدوری کی خشک روٹی کو ہزار گنا ترجے دیتا ہوں۔

ا ...... طاعون سے (جو عمر لی) ورق والے ایک طرح سے مشرک ہوتے ہیں 'اذا جا اللہ الآئی' رمیر اپوراپر الیان اور لفتین ہے۔ اس ربھی خدا وعد تعالیٰ کا برارا حسان اور لا کھ کرم ہے کہ باوجوداس عالکیر بیاری کے بیعا جز اب تک سیح وسالم ہے اور میرے تمام رشتہ وار بھی فضل خدا سے محفوظ ہیں اور جس موضع کا میں باشدہ ہوں۔ اس کا برا یک بشر آئ تک بال بال بچا ہوا ہے۔ الحق۔ 'ذالك فضل الله يو تيه من يشاه والله ذو الفضل العظيم ''چوكلموت ایک محمر فرا قاویانی کو ہے۔ الیک محمر فرا قاویانی کو ہے دور س سے زیادہ مرز اقاویانی کو ہے جو اس کے مضور سرتنا می میں ویکوں وغیرہ سے کام لے دے ہیں۔

سسس تیری بات یعی مرزا قادیانی کے مثن کو درست بھنے کے بارے یس جوآپ نے تری کیا ہے اس سے جھنے خت صدمہ پنچا بھلا خداد عمقائی کی قرحیدادر آنخفرت فیلینی کی رسالت اور قرآن مجید کے مؤانب اللہ ہونے پرجس کا ایمان ہو وہ کے کرکسی اقعائی رسول اور جعلی ہی کے مثن سے ذرسکتا ہے۔ مرزا قادیائی کے مثن کو ابتداء سے لے کرآئ تک ش نے دیکھا ہے۔ مرزا قادیائی ہوتری (دیود ہرم کے بائی) ایک بی پرادے کی مٹی ہیں۔ اس کے جوت ش رسالہ ہندو ہیں مرزا قادیائی کے مفاین اگر کوئی و یکنا جا ہے قو ضرور کا میاب ہوجائے گا۔ مرزا قادیائی نے چند صوفحوں کے اقوال کو چھوڑ ویا اور قرآن کی آیات کو قر کرا سے الہا موں کے نام سے نام و کیا جو پیک کے سامنے پیش ہوتے رہتے ہیں اور معزرت مولانا روم کے اشعار جن کے حسی الحال ہیں۔

چند دردی عشر ازام الکتب تاشود رویت تلوی هم چو سیب چند دردی حصرف مصردان خدا نافسروشی دستانی مسرحبا رنگ بربسته تراگلگوی نه کرد شاخ بر بسته تراگلگوی نه کرد عاقبت چوی چادر مرگت رسد از رخت این عشرها اندر فتد

میں نے عرصہ دراز تک اس نرا لے اورا نو مجھمٹن کی کتابوں کا مطالعہ اوران کے حال وجال اورا قوال کا موازنہ کیا تو مجھے مولا ٹاروم کے اس مقولہ کی تقیدیق کر ٹاپڑا

> این نه مردانند این ها صورت اند میرده نیان اندکشته شهوت اند

پس میں اس الے اللہ والم یولد "خداکوچھوڑاوراس پاک کتاب کا حکام ہے جس کی شان میں الا یا اتیعہ الباطل من بین یدیه والا من خلف تنزیل من حکیم حصد (فصلت: ٤٢) " ہمن موڑاوراس پاک اور معموم رسول فداوالی وائی ہے جس کے شان میں ہے۔ محد رسول اللہ اللہ اللہ عجب و رُکراگر کی اور جگہ کا رخ کروں تو کی کردونوں جہاں کی رسیاتی ترید کروں نے کس میں خداو تر توالی کی درگاہ میں نہا ہے تا ہورازی کے ساتھ و عاما تک ہوں کہ جو مقید و اپنا اور ذکر کر آیا ہوں اس میراحش ہو۔

سم ..... رہام زا قادیانی کے مریدوں کا ڈرسوااس کی بابت نہایت واو ق کے ساتھ کہتا ہوں کے جس جس نے اس عاجزے مکالمہ کیا ہرا کیک پر حق بیش کردیا گربعض کواس جسم کا ضدی اور ہیلا پایا کہ باوجودان کے نظر ے عذرات تو ڈوسینے کے بھی انہوں نے اپنی دے کوئیس چھوڑا۔ان پ خداو عدف آئی اپنارتم کرے۔ پس ایسے لوگوں سے ڈرٹا سراسر تامردی ہے۔ان کے پاس نہ کوئی دلیل ہے نہاں جسم موالوی تھیم اورالدین کے چند عارضی تھی الفاظ ہوتے ہیں۔جب دو شم ہوجاتے ہیں تو دم دہا کر بھا گئے ہیں۔اورش آپ کو بھی کی تھیمت کرتا ہوں

هان تا سهر نيفكني از جملة فصيح كور اجزاين مبالغه مستعمار نيست دیں درزوم عرفت که سخندل سجع گو بردر سلاح وارد وکس در حصار نیست ۲ ..... مرزا قادیائی کا خروج عظیم فتشہے مولانا شخرت اللہ مرشی!

اگرخود آنخضرت علی کے زمانہ میں مسیلہ الکداب نبوت کا دوئ نہ کرتا اور ۱۳۷۸ھ میں جدان بن قرمط نے اپنے کو حکمۃ اللہ الموجود نہ بنایا ہوتا اور کعیۃ اللہ پر تملہ کر کے کعبہ کا دروازہ نہ و دوارا ہوتا اور آگر خیا ہوتا اور کھی اللہ بوتا اور کھی اللہ بوتا اور آگر خیا ہوتا اور آگر خیا محمد خیر القائد کے ہاتھ نے اللہ النہ بوتا اور اگر خی خیر قراسانی نے دمویں صدی میں عیسی موجود کا دیوگی نہ کیا ہوتا اور حاکم سندھ کے ہاتھ سے آل نہ ہوا ہوتا۔ اگر المعصو رکے زمانہ خلافت میں الی عیسی اصفہائی سے موجود نہ بنا ہوتا اور گر دوال وقال کر کے آل نہ ہوئے ہوتے اور اگر خوو محمد اور اگر میزی فوج کے ہاتھوں آل ہوکر اور پھر مزار محمد کراس کی ہڈیاں تک رود خیل میں نہ بہائی جاتی فوج کے ہوتے اور اگر والی نے دورکن میں مفرد ہے سے اے ور مرزا قادیا تی جوانے دو جو کی ہوگر اور مرزا قادیا تی جوانے جی اور مرزا قادیا تی تھے اور مرزا قادیا تی جوانے جی اس میں مفرد ہے سے اے ور مرزا قادیا تی جوانے جی اس میں مقرد ہے جی ہے دجال میں دوران قادیا تی جو بی سے دجال تھے اور مرزا قادیا تی جوانے جی اس میں مفرد ہے جی ہو دوران کی میں سے دجال تھے اور مرزا قادیا تی جی ہیں۔ ہم تو یہ کرتے ہیں کہ دو جوال تھے اور مرزا قادیا تی جوانے کی میں میں مورد کے جی سے دجال تھے اور مرزا قادیا تی جی میں۔ ہم تو یہ کو میں کے دجال تھے اور مرزا قادیا تی جی میں۔ ہم تو یہ کو کی سے دجال تھے اور مرزا قادیا تی جی سے دوران کی میں۔ ہم تو یہ کی سے دجال تھے ور مرزا قادیا تی جی میں۔ ہم تو یہ کی سے دجال تھے ور مرزا قادیا تی جی سے دیا ہو کی سے دجال تھے دور مرزا قادیا تی جی سے دوران کی کھور کی کے دوران کیا کی سے دوران کی کھور کی کے دوران کی کھور کی کھور کی کھور کی کھور کی کے دوران کی کھور کی کھور کی کھور کی کھور کی کھور کے دوران کی کھور کے کھور کی کھور کور کی کھور کی کھور کی کھور کور کی کھور کور کور کور کور کی کھور کے کھور کی کھور کے کھور کور کھور کی کھور کے کھور کی کھور کے کھور کی کھور کی کھور کور کھ

تمام فدكورہ بالا دجالوں نے يكى دو ہے كے ياں جومرزا قاديائى نے كے ليس موجودہ زماند دجال گرشتہ دجالوں كامقلداور كامدليس ہے۔اس ميں ذرابحى جدت نہيں۔ ہاں۔ جدت تو ضرور ہے كہ گرشتہ دجال سوڈان اور عرب ميں پيدا ہوئے اور مرزا قاديائى ہندوستان ميں، تو جہال مخلف فدا ہب ہيں مرزا قاديائى ہندوستان ميں، تو جہال مخلف فدا ہب ہيں مرزا قاديائى عيسائيوں كے واسطے آسائی باپ كے ليے پاك ہے اور ہنوو كے واسطے بروزى (تنامى) كھيك اوتار يا كرش كنها كي مورتى ہے گروائے صرت كرى نے ان كے نام كاكا بھى نہيں پالا گرشتہ دجالوں كى تقليدتو كى كريہ شدد يكھا كرسوڈان اور عرب كوك ايك نام كاكا بھى نہيں پالا گرشتہ دجالوں كى اقليدتو كى كريہ شدد يكھا كرسوڈان اور عرب كوك ايك نام كاكا تو مادر فد ہب كے بينے وہاں دجالوں كى وال كل گئے۔ ہندوستان تو مخلف قدا ہب كاستنجا ہے۔ يہاں لوے كے بینے دہاں دجالوں كى وال كل گئے۔ ہندوستان تو مخلف قدا ہب كاستنجا

مرزا قادیانی این مورقوں کی تعلید پر دو ہے تو ہوے بوے کر پیٹے گروہ جذبدہ منبطوہ عصر کی اسلامی موٹ کی اسلامی کی ا حصلہ کہاں سے لائیں مورقوں نے اپنی عیاری نے قال کواصل کرد کھایا۔ انہوں نے عام جوش پھیلا دیا۔ اس زبانہ کی گورنمنٹ کو ہلا دیا۔ ہر طرح کا جلالی کر شدد کھایا۔ مرزا قادیانی کو جلال کے نام سے چھللی گلتی ہے۔ گزشتہ دجالوں نے ہر طرح کے سامان سے لیس ادر چست اورکیل کا شخہ سے ڈریس اور درست ہوکر گورنمنٹ کو بھی ڈانٹ بتائی اور تھلم کھلا جہاد وجدال وقال کیا گرمرزا قادیانی کاضعف اور بزدلی دیکھئے کہ جہاد کے نام ہے آئیس لرزہ چڑھتا ہے۔ گورنمنٹ کی غلامی کا ہار ہار اعلان ان کے سیح موجود ہونے کی منادی اور ٹوٹس بلکہ دستاویز ہے۔ گزشتہ دجالوں نے کسی گورنمنٹ کو جوتی کی ٹوک کے برابر بھی نہ مجھااور براٹش گورنمنٹ کی جوتی آیکا تاج ہے۔

جب آپ خدا کی طرف ہے امام الزمان اور ججۃ اللہ ہیں اور خدا کا ہاتھ آپ کے سرپر ہے تو کسی کا کیا خوف اور کیاغم ۔ الی ہی کمزور ہوں نے تو مسیحیت اور مہدویت کو خاک میں طار کھا ہے۔ آپ خوش قسمتی سے برنش جیسی آزاد اور آزاد کی بخش گور نمنٹ کے عہد میں مہدی ہے ہیں۔ کوئی دوسری متعصب گورنمنٹ ہوتی تو مزو آتا۔

ہم نے جو فت عظیم کالفظ عنوان میں اکھا ہے تو مراد بالفعل دین اسلام میں فتنہ پیدا کرتا ہے نہ کہ سلطنت کے انتظام یاد نیا کے اس میں فلس ڈالنا کیونکہ کیا پدی اور کیا پدی کا شور ہا۔ ہاں خدا کئے کو تاخن ندوے دفتہ رفتہ ایسا بھی ہوجائے تو کیا عجیب ہے۔ چھوٹی کی چنگاری یا دیا بسس کی تیلی آدائل میں بالکل بے حقیقت ہوتی ہے جس کو جوتی ہے رکڑ سکتے ہیں ۔ لیکن تھوڑی عفلت میں عالمگیرا کے ہوجاتی ہے۔ جس کا بجھانا انسانی طافت سے باہر ہوجاتا ہے۔

میرے پاس دولا کو قامبندوالنی میں۔ ہم کہتے ہیں دولا کو ٹین وس الکھ ہیں۔ گریہ کٹ پہلیاں کس مرض کی دارو ہیں۔ جب کہاہی جبر دت سے حل فوج مہدیاں گزشتہ دنیا پرسکہ ٹیس جا سکتیں۔ اور بردور تنظ امام افر مان کی مہددے اور مسجست ٹیس مواسکتیں۔ کوئی کیو گر سمجھ کہ آپ مہدی ہیں۔ جب کہ قوت کا کوئی کر شمر آپ بیس ٹیس ۔ گزشتہ مہد ہوں کی پر جلال لائف سے قوار خ بھری ہوئی ہے۔ کوئی مہدی ایسا فہیں گزراجس نے گور شنٹ کا مقابلہ کر کے ایک تبہلکہ اور انقلاب عظیم پیدائہ کر دیا ہو۔ اب قوار ن خیس تادیا فی مہدی کی لائف اور اس کے کارتا ہے آنے والی سلوں کے دل بیس کیا وقعت پیدا کریں گی کہ قادیا فی مہدی کی لائف اور اس کے کارتا ہے آنے والی سلوں کے دل بیس کیا وقعت پیدا کریں گی کہ قادیا فی مہدی کی دخین جبن اور جباد کے نام سے کا عیا تھا۔ مرز ا قادیا فی کے کاشنس بیس مطلق حرارت خیس جبن اور جزین نے مہدویت کے انجی کوسر دکردیا ہے اگر ان کے مورث مہدیاں سابق بھی اس بیس جبن اور جزین نے مہدویت کے انجی کوسر دکردیا ہے اگر ان کے مورث مہدیاں سابق بھی اس بیس جبن اور جزین نے مہدویت کے انجی کوسر دکردیا ہے اگر ان کے مورث مہدیاں سابق بھی اس بیس جبن اور جزین نے مہدویت کے انجی کوسر دکردیا ہے اگر ان کے مورث مہدیاں سابق بھی اس بیس جبن اور جزین نے مہدویت کے انجی کوسر دکردیا ہے اگر ان کے مورث مہدیاں سابق بھی اس بیس جن اور جزین و قو تو ارت خیس جون و تو ارت خیس بیسا میسے کو تو تو تو ارت خیس بیسا میں ب

رستم رہا زمین پر نے سام رہ مکیا مردوں کا آسان کے تلے نام رہ مکیا کسی نی نے آج تک اپنے کانشنس کے طلاف فیس کیا کیونکہ ایسا کرنے والا منافق ے حیلہ کر ہے۔ وہ باطن سے دنیا ساز ہے نہ کہ ہی۔ لیکن مرزا قادیانی برابراپ کانشنس کے خلاف کارروائی کررہے ہیں۔ وہ خوب جانتے ہیں کہ پیشینگوئیاں پوری نہیں ہوئیں مگرا قرار نہیں کرتے اور برابرتا دیلیں چھانش رجے ہیں۔ گورشنٹ بھی بار بارا کی غلای کا میموریل جیجنا اور اپنی خرخواتی وفا واری مشتہر کرنا خاہری خوشا مداور زبانسازی اور بالکل کانشنس کے خلاف ہے کیونکہ جب آپ سے موجود ہیں اور کسر صلیب اور قل خناز مرکے لئے ونیا بیس آتے ہیں توصیل والد خناز مرک کے دنیا بیس آتے ہیں توصیل والد خناز مرک گورشنٹ کو کوری اچھا تھے گئے گر عصمت بی بی از ہے واری ہے۔ اس بیس بالکل شک خین کر در گئیں۔

س ..... أنخضرت النظالي كاكسرشان موانات الدمير هي المان مولانات الدمير هي المان الما

مرزا قادیانی این جہلاءاور حقاء میں بیٹوکر میں کہتے ہیں کہ میسیٰ کے زعرہ رہے سے آنخضرت علیہ کی تو ہیں تھی کہ آپ تو وفات پاجا ئیں اور میسیٰ سے زعرہ رہیں ۔لبذا آپ نے ان کو مارڈ اللاکویا تمام محابداور محدثین اور مفسرین آج تک آخضرت بھی کی تو ہین کرتے رہے۔

جاننا چاہے کہ تمام انبیاء کے خصوصیات ایک دوسرے سے جداگانہ ہیں۔ کی کوکوئی مجردہ و دیا گیا ہے کی کوکوئی مجردہ دیا گیا ہے کی کوکوئی۔ مربیآج تن سنا کہ خصوصیات کے اعتبار سے ایک نبی ہے مقابلے ہیں دوسرے نبی کی تو ہین ہوتی ہے۔ اگر تمام انبیاء کو ایک بی ججرہ و دیا جاتا تو بہت سے انبیاء کے بینجے کی خدائے تعالی کو کیا ضرورت ہوتی مجرہ جس شے سے حبارت ہے وہ ورحقیقت خدائے تعالی کی شان جمال وجلال کا ظہور ہے۔ کو یا انبیاء جناب باری کی صفات کمال کے مظہر ہیں۔ مرائد موں کو بجرخیالی منارے کیا سوجھے۔

جب د نیا میں شرک و کفرریا واورانا نیت خودمری اور کیمر کمرانی اورالحادوغیره پھیا ہے تو بیدر حقیقت خدائے تعالی کی شان جلال و چروت کا مظہر ہوتا ہے۔ آخر دوز خ کے شکم بحرنے کا بھی تواس نے وعدہ کیا ہے ' یہوں نے قب ل احتلات فتقول هل من مزید ' 'چونکہ انجیاء کی صفت انزار اور تیشیر دونوں ہیں تو ان صفات کا وقوع کیے بعد دیگر بے ضروری ہے۔ پہلے محت کھوا تھی ہے۔ ان میرا چھا تا ہے کا نول کے پروہ بھاڑتے والی اور دلول میں زلز لے والی رعد کرئی ہے۔ آنکھوں کو چکا چوند کرنے والی بھلی چگی ہے اور پھر باران میں زلز لے والی رعد کرئی ہے۔ آنکھوں کو چکا چوند کرنے والی بھلی چگی ہے اور پھر باران میں نودل ہوکر مطلع صاف ہوجا تا ہے۔ بھی کیفیت انجیاء علیا اسلام کے تازل ہونے کی ہے۔ رحمت کا نرول ہوکر مطلع صاف ہوجا تا ہے۔ بھی کیفیت انجیاء علیا اسلام کے تازل ہونے کی ہے۔ رحمت کا نرول ہوکر مطلع صاف ہوجا تا ہے۔ بھی کیفیت انجیاء علیا اسلام کے تازل ہونے کی ہے۔ رحمت کا نرول ہوکر مطلع صاف ہوجا تا ہے۔ بھی کیفیت انجیاء علیا اسلام کے تازل ہونے کی ہے۔ رحمت کا نرول ہوکر مطلع صاف ہوجا و اور کفرے طفیان کا ہے اور رفتہ اس مدیک ہی پھیا ہے

لین ایک دجال کیاتھ بہت سے دجال بدا ہو گئے ہیں اور ہور ہے ہیں اور اہل اللہ جناب باری میں رات دن الغیاث کررہے ہیں رورہے ہیں۔ گڑ گڑ ارہے ہیں اور بیشعر پڑھ رہے ہیں ۔

بر خیر که شور کفر برخاست اے فتنہ نشان آفرینسش گلنزار کے پائمال گردیم زاسیمے سران آفرینش

پس اب وقت آپنچاہے کہ مہدی آخر الر مان پیدا ہوکر دجالوں کو واصل جہم کرے۔ اور پیجلد ہونے والا ہے۔انشاء اللہ تعالیٰ کیونکہ نہ صرف انبیاء علیہ العملاۃ والسلام کا کسرشان ہور ہا ہے بلکہ خدا نے تعالیٰ کی صفات اور آیات کا اٹکاراوراس کی قدرت کا لمہ کی بھی تو بین ہور ہی ہے۔

عیدی سی کی حیات ہے آنخضرت علی کی آو بین نیس ہے بلکہ مرزا قادیائی کے نی اور خاتم النہیاء) بنے سے شمرف آخضرت علی بلکہ قرآن کریم اور خودخدائے تعالی کی آو بین ہے۔ کی آو بین ہے۔ کی آو بین ہے۔ معدائے وصدہ الشریک 'لم یلد ولم یولد'' کی آو بین ہے۔ تصویروں کے رواج دینے سے آو حیدالی کی آو بین ہے۔ یروزی بننے اور تناخ کا قائل ہونے سے خدائے اسلام کی آو بین ہے۔ یا حصل ہے کے مرزا قادیائی کی ذات اسلام خدائے اسلام کی جسم آو بین ہے۔

اولىٰ الابصار''

م ..... آئينه كمالات قادياني (س ١٨ بزائن ٥٥ س١٨) لدمانوي-٠٠ ينالدا

| یا دکن هم وقت دیگر کامدی مشتاق وار       | یانکن وقتے که در کشفم نمودی شکل خویش |  |  |
|------------------------------------------|--------------------------------------|--|--|
| يارسول الله به درس از عالم ذوالاقتدار    | آنها مارا از دوشیج شوخ آزارے رسید    |  |  |
| نيست لندر زعم شلن چوں من پليد وزشت وخوار | نام من دجال وفال وكافر بنهاده اند    |  |  |
| جزتو كاندر خواب هارحمت نعودي بار بار     | هيهكس رابر من مظلوم وغمكين دل نسوخت  |  |  |
| آن جملے آں رخے آن صورتے رشك بهار         | یا سکن رقتے چو بندودی به بیداری مرا  |  |  |

اس پرندار پخیر

| ,                                     |                                        |
|---------------------------------------|----------------------------------------|
| باز خوامی ضال وبجات نخواننداے حمار    | مسرسسل يسردان وعيسسي نبسي الله شدي     |
| اپنے مرسل کے مدد کرائے خدا لیل ونہار  | ناصر مرت چنیں الفاظ دارد برزباں        |
| افترابنسى بنات ايرد ذوالاقتدار        | هيج ظالم ترنباشد از تو زير آسمان       |
| مومنے باشد چگونه کافرے راغمگسار       | اهل بین بعداز نصیحت کیف آسے خواندہ اند |
| مهدى آل محمد چوں شونكس ازتتار         | عيسى مريم شودآلنقوا زادے چنان          |
| حارثے گشتی وذلت بهر خود کردی وثار     | گاه خود را فارسی الاصل نیمودی وگاه     |
| وآن حقیقت بر تو لے بجال گردید آمنکار  | آنکه آور دست اخبار از حقیقت بے خبر     |
| برتراز عیسیٰ نهی خود را زراه افتخار   | شعبدات ولهو وعجل سامرى شد معجزات       |
| وحى خود را خواندة ممتلاء وحى آن كبار  | امتيساز انبيساه باديكران زالهام ووحى   |
| نيست اين پوشيده پيش مومنان هوشيار     | صاف ثابت شدکه دعوائے رسالت میکنی       |
| هست رنگ آمیزی دجالی تو برعذار         | من رسولے نیستم کاں جائے سیگر گفته      |
| چوں منافق ایں شهادت هاترا آید چه کار  | لے مسیلمه در رسالت چوں شراکت خواستی    |
| وال نبوت رابه للظ جزء پوشانی خمار     | دعوی تجدید دیں کردی وگرسیدی نبی        |
| چوں نبوت عقم شد بر لعمد از پروردگار   | ايس نبوت مرحق خود از كجا آوردة         |
| يا فتند اسمنصب ازوج بيشتر صد هزار     | بعدازو عيست كويابد نبوت ازخدا          |
| بعد غتم الانبياء داجت نماند بس زينهار | گر محدث بونے آن فاروق بونے زیں گروہ    |
| برخردجالی خود هم تو یك گشتی سوار      | بعض شال رفتند وبعض آئنده آننداین همه   |
| از عبودیت بدل میداری اے ابلیس عار     | رشته انست خود باخدا بيوسة              |
| تخم احداث تو سندهى بيك كفر آورد بار   | از غلامی منحرف گشتی وخود احمد شدی      |
| ان رسول احمد منم كردى بعلم اشتهار     | گفت روح الله بعد از من بود احمد رسول   |
| تكنندت بهر تبليغ رسالت اختيار         | لے ستمگر از جلال او از جمال اوجه کاست  |
| كنب ميگوئي بناتش جائے خود خوامي نبار  | مصطفی در خواب وبیداریت ننمودست رو      |
| برسر دارش کشی از دست ایشان درد وار    | أنكه تطهيرش نعائد حق زيست كافران       |
| لعل ایماں را یهودی گوئی لے مردار خوار | برخے از ترسا وقدرے آوری از نفس خویش    |
|                                       | ·                                      |

| مید هی اشراك خلق طیر عیسی را قرار     | مى ستائى چوں كن حق كاف و نون خويش را |
|---------------------------------------|--------------------------------------|
| شاهد تبليغ و قرآن بوددرهرديار         | مصطفى نقى صليبش كردوهم اثبات رفع     |
| چوں امام عادلی باجاه وسلطان ووقار     | انّ عيسىٰ لم يمت گفت واليكم راجع     |
| ایس قدر مغرور گشتی برحیات مستعار      | قول او مطلق مجاز واستعاره بساختی     |
| كريتدميس تودرعالم برآوريت مار         | بابدل بنها وكشفت موجب نلت شدت        |
| گشتنت عيسى به عيسى كشتنت با ور مدار   | حسب قول ایرندی نزد عباد مخلصین       |
| تا قیامت منع شاں چیزے انتصار          | يك گروه ازامت احمد بود انصار دين     |
| چوں کشینت روسیاه وخوار وزار اندر حصار | مرك عمواديل وآتهم زيست سلطان ببين    |
| ميوة نورس خوشابا شدبه كهنه شاخسار     | ره چه شوخ وشنگ آمد مخترت جائے پسر    |
| چوں پسر کاری برآمد سخترے زان کشت زار  | واائے اے رمال بررمالی وحراثیت        |
| ہے حیائی تو بیروں باشد از حد شمار     | ليس قدر خوار وخجل باشي ونازان همهنان |
| جائب املی اہتم لے حمیح گوش دل گمار    | ك الدياني الدين الكيد متين حق مباش   |
| سعد با ایں بے سعادت میچ نگرفت اعتبار  | كالدينانس رازغيب آمدنداها بارها      |
| HAN &                                 | 1                                    |

ازاله والى من ٢٩٢

| ہے یومکن کہ مج آئے سامیال وجلال           | الدياني مخير ال وات كا جب ع اقبال      |
|-------------------------------------------|----------------------------------------|
| عرملان تخب كيون يدكين اب دجال             | ير محى مكن ب كه موجائ زول اس كى ومطق   |
| ومعرا بوسب اوصافي بول الى من موجود        | وه تو مواود نه يو اور يخ تو مواود      |
| اس کو تشکیم بھلا کون کرے گا مردود         | پرومدى كى بومارت كى بوده بك كى شبو     |
| وحی والبهام میں پکڑ کسر قیمیں کھے بھی رہی | تھے کو رموی نبوت بھی ہے جروی عی سی     |
| بردہ داری کے لئے تو نے کی یہ بات          | میں پیغبر نہیں اور لایا نہیں کوئی کتاب |
| انبیاء سے کہیں بڑھ کرتیرا کشف وادراک      | وظل شیطان سے تری وجی منزہ اور پاک      |
| كول خدا بي ورتا ار ي فحد يماك             | جو قوم تھے کو لیے خم رسل کو نہ ملیں    |
| كياكاب اس كوئيس كبتے ادے احق ار           | وی و الہام سے انجام کے صفحات ہیں کہ    |
| کادیانی ہے تیری دحی مگر کوز گھڑ           | قادح فتم نبوت ہے اگر دی کی             |
| Jan Bilariv 112 March 11 - 1              |                                        |

#### قطعه تاريخ ولادت دختر كادياني ملقب بشوخ دشنك لزكا

| The second secon | The latest |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| راتیں تو یو هدری میں دوں کو زوال ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | سنيس جون آئي يہ موسم کا حال ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| بنالے فعی اچے ہیں اب بردگال ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | جنگی میں راہ چلتوں کو تکلیف کا سبب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| اب لڑکا لڑک بن گیا یہ کیا مال ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | مرزا تادیانی ایک ہمائی مخت ہے بن چکا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| البام آپ کا ہو قلط کیا مجال ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | بنی نیس یہ بیا ہے دموکا نہ کمایے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| یے کو الف مجھ کے اتا خیال ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | دهند لا کیا مکافقہ شاید جناب کا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| بے چین ہورہے ہو طبیعت تد حال ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | کول ایباغم ہے منہ برسیاتی ہے چھاری                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| بارش سے پہلے آ عرص بھی ایک دیکفال ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | لڑکا اگر نہ اب کے ہوا لڑک عی سی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| رل آپ عی کا آپ کی جان کا وبال ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | جعنبلایے نہ کمریں عبث جاکے بار بار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| کیسی ساہ روکی علی الاتصال ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | يها على وحورب تف بوا ال يد اور لك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| اور زخم پہلا آپ کا بے اند مال ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ہر سال زخم تازہ لیس دینے لؤکیاں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ہے چونکہ شوخ وشک بیر شوخی کی جال ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | آیا ہے گر میں مورت وفر اگر پر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| قرآن سے کاویانوں کوں اعترال ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ارحام میں جو کھے ہے وہ خالق ہے جانا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| یہ لیج واد دیج اگر کھ کمال ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | سعدى ب لايا قطعه تاريخ دماه سال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| وخر نما پر کے یہ جنے کا سال ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | اعداد جمع ميج چوبي ١٩٠١م جون اور                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

الينأديم

| رال و نوم حله كيا كرونيس كيا ب        | الوکی کو حیف مردا که کرسکا ند لوکا |
|---------------------------------------|------------------------------------|
| كول من من محكمتيل إلى موزول كوكول ساب | بک دیجے پیشینگوئی پوری موئی ماری   |
| اڑکا بیر بھی و آیا تنا کیا جیا ہے     | ے کرچہ روسیائی جیتی رہے خدایا      |
| پر او مینے کیا خون جگر بیا ہے         | معوض اور مربے طوائے ریک مای        |
| ده نوث یک ش ہم نے تحریر کرایا ہے      | سال ولادت اس کا گر آپ جاہتے ہیں    |
| اک شوخ وشک اڑکا اڑک بنا ویا ہے        | سعدی بھی ہے معلم اس کی سنو ادب سے  |
| تاریخ وسال وخوبی سب کھے دکھا دیا ہے   | وخر تما پر اور چيس جون ١٠١٠ اس يس  |

المير ..... واومولاناسعدى كياكهنا بالبير فيضان روح القدس كانزول بحيثم بددور

# تعارف مضامین ..... ضمیم چینهٔ مندمیر تھ سال ۱۹۰۴ء کیم اگست کے شارہ نمبر ۲۹رکے مضامین

| مولا ناشوكت الله ميرهمي!   | مرزا قادیانی انبیاء کی جسم تو بین میں۔ | 1 |
|----------------------------|----------------------------------------|---|
| محراكعنوى كوئندا           | مرزائوں کے کرقوت۔                      |   |
| پييه اخبارا                | مرزائيت ساقب                           |   |
| مولا ناشوكت الله ميرتفي!   | وبى حيات كي-                           |   |
| مولا ناشوكت الله مير تفي ا | مرزائيول سے سوال -                     |   |

اس رتب سے پیش خدمت ال

ا ...... مرزا قادیانی انبیاء کی مجسم تو بین بیل مولانا شوکت الله میرشی!

آریا کول برے ہیں اس لئے کہ بے اوب ستاخ اور انبیاء کی تو ہین کرتے ہیں۔
دھریے کیوں برے ہیں۔اس لئے کہ شرف انبیاء اور ان کے ججزات بلکہ ذات الی کے جمی مشر
ہیں۔ میسائی اہل اسلام کے زویک کیول برے ہیں۔اس لئے کہ تحضرت ہیں آؤ کو برا کہتے ہیں
اور قرآن کو کلام خدا نہیں تھتے ۔ وہ تعصب میں ڈو بے ہوئے ہیں۔ فہ ہب اسلام اور چنج براسلام ان
کا جیا جن اور شیق صلح ہے جوانسان پرتی اور تین خداؤں کے مائے سے دو کما ہے اور ایک ہی خدا
کی عمادت سکھا تا ہے جس نے میں کو کھرہ اللہ بنایا اور صعمت مریم کی شہادت وی جس کے یہود
مشر سے آخضرت ہو ہو ہو تی ما منبیاء کی کھرہا اور شی طیالسلام کی خصوصاً جو عظمت کی ہے اور دنیا
کوان کی عظمت کرنے کی تعلیم وی ہے کوئی میسائی کوئی جیاں کوئی استف اسکی تعظیم نہیں
کوسکا نہ ایک تعظیم اپنے خوار یوں اور معتقدوں کو سکھا سکتا ہے۔ تا ہم انہوں نے انساف سے چشم
کوسکا نہ ایک تعظیم اپنے خوار یوں اور معتقدوں کو سکھا سکتا ہے۔ تا ہم انہوں نے انساف سے چشم
کوسکا نہ ایک تعظیم اپنے خوار یوں اور معتقدوں کو سکھا سکتا ہے۔ تا ہم انہوں نے انسان کو برا بھلا کہا۔
کوسکتا نہ ایک تعظیم اپنے خوار یوں اور معتقدوں کو سکھا سکتا ہے۔ تا ہم انہوں نے انسان کو برا بھلا کہا۔
کوسکتا نہ ایک تعظیم اپنے خوار یوں اور معتقدوں کو سکھا سکتا ہے۔ تا ہم انہوں نے انسان کو برا بھلا کہا۔
کوسکتا نہ ایک تعلیم کے جواب میں اسلام اور پی بن کرعینی سے علیہ السلام کو برا بھلا کہا۔
میسائیوں نے اس کے جواب میں اسلام اور پی بن کرعینی سے علیہ السلام کوگالیاں دیں۔

 گالیا انہیں دیں وہ ایسے اعمق نہ سے کہ اپنے ہاتھوں اپنی بڑکا نے کونکہ وہ بھی انہیاء کی مثیل بے سے مرز اقادیانی کوشامت جو دھکا دہتی ہے تو مثیل میچ نے پھر کورٹمکی افتیار کر کے میچ ہی کو گالیاں دیں۔ کھوسٹ آسانی ہاپ نے لایعنی اور معز سر کوشیاں اور بر ہاد کرنے والے الہابات کر کے حسر توں کا خون کردیا۔

بت پرست ہنود میں انبیاء کی تو بین نہیں کرتے بلک ان کو مانتے ہیں یہاں تک کہ اکثر مشائخ کے پاس آتے ہیں۔ بیاروں کے لئے تعویذ وغیرہ لے جاتے ہیں۔ ان کا دم کیا ہوا جھوٹا پان آتے ہیں۔ بیاروں کے لئے تعویذ وغیرہ لے جاتے ہیں۔ ان کا اس خوش عقیدتی کو دیکھتے کہ چھوت چھات کی پابندی کو بھی جو ند ہب ہنود کا بر واعظم ہے طاق پر دکھ دیتے ہیں۔ بیشتر شہروں کی مساجد کے دروازوں پر ہنودا پنے برتنوں میں پانی لئے مغرب کے وقت کھڑے رہے ہیں اور جونمازی معجد سے لکتا ہے ہنودا پنے برتنوں میں پانی لئے مغرب کے وقت کھڑے درج ہیں اور جونمازی معظم سیمھتے ہیں اس سے پانی پردم کرا کرا ہی مریضوں کو پلاتے ہیں علی بذا جن امور کوا کو مسلمان معظم سیمھتے ہیں۔ ہنود بھی ان کو مظم سیمھتے ہیں۔

ا یک مرزا قادیانی بین که بادمف دعویٔ مسلمانی بعض انبیاء علی نیمینا علیه العسلوٰ 6 والسلام کو گالیال دیتے بین اور جوصفات ان کوخدائے تعالی نے عطا کین ان کا اٹکارکرتے ہیں۔

نداجب غیروالے جو ندجب اسلام کے اصول اور اس کی خوبیوں سے ناواقف ہیں۔ جب مرزا قادیائی کے خوارق اور پاکھنڈ ویکھتے ہیں تو ہی یعین کرتے ہیں کہ تمام انبیاء کے بھی ایسے خوارق ہوں گے جومرزا قادیائی کے ہیں اور جس طرح چند خود غرض دنیا پرست چیلے یا حقاء مرزا قادیائی کے ساتھ ہوئے ہیں اور لوگوں کی تھوں میں خاک جھو تھتے پھرتے ہیں۔انبیاءاور ان کے حواری کے بھی میں افعال ہوں گے۔معاذ اللہ۔ماشاللہ ہم نے اس لیے عنوان میں تکھا ہے کہ مرزا قادیائی تمام انبیاعلیم السلام کی جسم تو ہیں ہیں۔

مرزا قادیانی نے دنیا کے تملئے کو جی پی جوجتن کے تمام نبیون اور تمام اوتاروں کے نقال بنے میں موجود بھی ہیں مہدی بھی ہیں۔ گلجک اوتار (پروزی) بھی ہیں۔ امام صین ہے بھی افضل ہیں۔ ادار پروزی) بھی ہیں۔ ادار فضل ہیں۔ ادار والیا واللہ کا و حقیقت می ٹیس۔ الغرض تمام پر گزیدہ انسانوں کی وقعت مانی چاہی۔ مرخودا پی می وقعت کو بے گوروکفن ذات کے گڑھے ہیں ڈال دیا۔ یدوی اوبار ہے کہ مارے مارے پھرتے ہیں۔ وکیلوں اور المکاروں کے سامنے ما تھا تھیٹے ہیں تاک اور ایزیاں رگڑتے ہیں۔ مارے پھرتے ہیں۔ کیلوں اور المکاروں کے سامنے ما تھا تھیٹے ہیں تاک اور ایزیاں رگڑتے ہیں۔ عدالت بھی خوب جنتری ہیں سے آپ کے بل فکال رہی ہے۔ عدالت کوآپ کے خدائی وجوے الجھی طرح معلوم ہیں۔ اب ہرفرعونے راموے کا کر شرنظر آر ہا ہے۔ بروزیت اور مسیحیت کے الجھی طرح معلوم ہیں۔ اب ہرفرعونے راموے کا کر شرنظر آر ہا ہے۔ بروزیت اور مسیحیت کے

ياؤں ا كمزرہے إلى -

نو گرفتار جیانور قنس کی ٹوٹی موئی تیلیوں سے چرمور ہے ہیں۔ چندہ بھی کوئی نہیں دیتا۔ لوگوں کی چندیا پہلے ہی سیخی ہوگئی ہے۔اب توام المرزائيں وغير با كاز يور مرصع بجوا ہرات اور سادہ لوحول سے لوٹ کھسوٹ کا جمع کیا ہوا گڑا دیا خزانہ ضرور بی تکالنا اور سققوری اور جند بیدستری معونیں اگلتی بڑیں گی۔ بہت چھولی چھولی کھارہے تھے۔اب عدالت کے اڑکڑے میں آئے دال كا بعاد معلوم بوگا- بم كواچى طرح معلوم بكريد مالت ديكيرا كركار هاور ي چيلول ك ارادت وعقیدت کالتکو ٹاکھل مما ہے اوران رمسیحت وروزیت کی حقیقت آ شکارا ہوگئی ہے۔ محر چونكة ول نبيس بكدايمان تك مار يح بيل البذا مجور موكر سردست قاديان ميل دهرناديج روع ين اور التظرين كدكوني وم عن مركيا باحك-

مرزا قاویانی کا برزخ اس وقت قابل دید ہوتا ہے جب پیٹی کے وقت چیزای آواز دینا ہے کہ گلام احمد کادیانی ہاجر (حاضر) اور مرزا قادیانی کوس کر دھڑکن پیدا ہوتی ہے۔ بھا گم بھاگ اسٹم پسٹم جاتے ہیں۔ تو ند ڈھیلی ہوجاتی ہے۔ازار بند کھیک پڑتا ہے۔سانس پھول جاتی ہے اور پھر طوموں کے کثیرے میں بیٹی کر کمان کی طرح دوہرے ہوکر سر جھا کر ایٹیال بن کر عدالت کودو ہتا اسلام اور زمیندوز مجرے بجالاتے ہیں اورعدالت بھی جواب میں ایک کھی می اڑا ویتی ہے۔عبرت عبرت۔ یہ کیا ہے وہی تو ہین انبیاء وادلیاء و کبراء وعلاء ومشامخ کا ادبار ہے ادر ابھی کیا ہے ذراد کیمنے بروزیت اور میسیت کی پھوٹی قسمت میں کیا کیالکھا ہے۔مقربان الی اور

برگزیدگان خداکی و این کمیل نبس-

لے یا لک تواہے چیلوں کو بیجمانسادے رہاہے کے جلدی نکرو۔ آسانی باپ کا نشان كابر بوكا اورا عدرمصالحت كي ما كلودور ربي ب- ليث ليث كراورز من برألو تحيي كرمعاني ما تكفيكا تهيركيا جاتا ہے، نوسيس شاكع موتى بين كىسى طرح أسانى باب كانشان ظاہر موادراس عرصه ميں جو كمراكهاؤر الياب اور باستر برحما ب كسي طرح ان كاند ال مو محرمرا فمركرم الدين ايك مجی نیس مانا۔وہ بیکتا ہے کدایک مرحبہ معیں اور دوسری مرتبہ گواڑہ جا کرمسیحیت ومبدویت سے توبركرو \_اورحفرت بيرمبرعلى شاه صاحب كم باته يربيت كركتجديدا يمان كرواورافتراعلى الله بإزآ واور شوكت الله القهار كوميده بالواورسب معافى مأتكو يحربيد كوكرمكن ب ناك تفق باورتر لقے ہاتھ سے جاتے ہیں۔مسحیت ومہدیت رخصت ہوتی ہے اور قمار خانے میں تین کانے رہے جاتے ہیں اور عدالت زبان حال سے نیکہتی ہے کہ بچہ بی آسانی باوشائل کے وارث

بن کرلوگول کو بہت دھمکیال دے رہے تھے۔اب آئے ہو لیے پر کھٹے کھٹے کی نہ لکل جائے اور بروزیت کا برازگل نہ پڑے توجی کہنا۔ ذرا تیل دیکھوٹیل کی دھارد کی ہو۔ جان جو کھول تو ہے نہیں ہال کا یاکسٹ ضرور ہے اس لئے مقد مات کا شرور ہاہے جب تک خوب تو ہیں اور ذات نہو ہے گی اور فوم رزائیوں کی نظر میں شہو ہے گی اور اور خوم رزائیوں کی نظر میں مرزا قادیانی ذلیل شہولیس کے اور دو ان کو چھوٹر کرائی راوند لیس کے۔اس وقت تک مصائب کی کالی کھٹا ڈس کا سرے ٹلنا اور مقد مات سے رہائی بانا غیر ممکن میں دالنہ شرقی کی پیشیککوئی آب زر کے لیے کہتے ہے شرور پوری ہوگی۔انشا واللہ تعالی (من اھان الانبیدا، والا ولیدا، اھانه الله)

عدالتوں کو خدائے تعالیٰ سب سے زیادہ عمل دیتا ہے ان کو قدرت الی حدث ادر کشف عطا کرتی ہے انساف کے لئے۔ان پرالہام ہوجا تا ہے دہ سوسائٹی کی موجودہ حالت ادر طبائع سے خوب داقف ہوتی ہے ادر ہم لکھ چکے ہیں کہ کوئی عدالت جب کی طرزہ کو سراد ہی ہے تو صرف جوت الزام ہی کو اپنا نصب العین ٹیش بناتی بلکہ سیمی دیکھتی ہے کہ فلاں کیس کے فیمل ہونے سے سوسائٹی پر کیااڑ پڑے گا۔

اب خیال کرنا چاہے کہ شرص نے برائی حکام جن کو خدا نے تعالی نے بوی عشل اور دمائے عطا کیا ہے۔ بلکہ پر شخص جس کو بھی بھی کہ گا کہ مرزا قادیائی نے محض دیا طبی کے سے اور زی شخی اور تعلی جا کراور ورکی دکان کھول رکھی ہے۔ اور زی شخی اور تعلی جا کراپنے کو بی بنار کھا ہے۔ بھی بندگان خدا پر موت کی دھولیس بھی کرامت اور مجنوات کا دعولی بھی اپنے گو برا بنانے کے لئے تمام فدا بہب کے بزرگوں پر سب دلون کیا حکام وقت اور خودگور خمنٹ بد با تین جیس بھی کہ یہ کھی طبع نفسی استعمال پیدا ہوکر فساد کا بھی نفسی اور خمیکتی ہی ایس بلکہ تحویف بھی ہے جس کے ساتھ فدا جب بھی اشتعمال پیدا ہوکر فساد کا بھی مکن اور کیا ساتی اور دیا کو دکھا دیا جا ہے در پہلا انسواد یہ ہے کہ اس مکا راور عمار کو جہاں تک میں جو لیل کیا جات اور دنیا کو دکھا دیا جائے کہ بیچھوٹا ہے۔ اس کی پیشین گوئیاں فلا ہیں۔ یہ دیاباتی نجوی اور در مال ہو اور دنیا کو دکھا دیا جائے کہ بیچھوٹا ہے۔ اس کی پیشین گوئیاں فلا ہیں۔ یہ شل کے اور دول کے اور دنیا کو دکھا دیا جائے کہ بیچھوٹا ہے۔ اس کی پیشین گوئیاں فلا ہیں۔ یہ شل کے اور دھو کے دے در سال جو کہا جائے کہ بیچھوٹا ہے۔ اس کی پیشین گوئیاں فلا ہیں۔ یہ شل کے اور دول کے دول کے سید سے کرتے ہیں ور نہ میں کہا ہو اور کی بیٹ ہوا کی کہا تھی مقد مات ہوگئے۔ دووو ہیں کوئٹر بیا دوسال ہو گئے کہ فیصل ہونے میں بی شہیس آتا۔ نہ مرف مات میں مقد مات بھی بیت سے داور کی سید سے کہا ہو کے دووو میں کے تعقیل ہونے ہوگئے۔ دووو میں کا اور کم میں گا اور کم موگا۔ خود کی تعقیل سے بیٹ کی اور کی کی اور کی کی تعقیل سے بیت کی اور کم کوئل ہو کے دووو

مریدوں کے دلوں سے ان کی وقعت جاتی رہے گی۔ پس ہم خداسے جاہتے ہیں کدادروم ہواور جو ذلت مقدر ہے دہ پوری ہوجائے۔

عدالت کا عندیی کومطوم نیس کونکہ انساف کے پاؤل روئی یاریز کے ہوتے ہیں جن کی آبٹ معلوم نیس کونکہ انساف کے پاؤل روئی یاریز کے ہوتے ہیں جن کی آبٹ معلوم نیس کر انساف کا پنجہ کویا فولا دکا ہوتا ہے جس کی گرفت سے پچنا محال ہے۔ اور مرز ا قادیا نی برگ کی ہے۔ اور اس سے بھی بندگان خدا کوفائدہ ہی بائی رہا ہے اور بینچ کا انشاء اللہ تعالی عدالمت کی نبیت پرکوئی مماریس ہوسکتا اور جو پکوکرری ہے انساف ہے۔ اور جو پکوکرے کی وہ انساف ہی ہوگا۔

#### ۲ ..... مرزائیول کے کراوت میلیدی کریدا

مولوی محرصاحب المجدیث لعنوی جوایک عالم باخدای اور عرصه دراز تک مجرات پناب کے مسلمانوں کواپ علم دفعل اور ورع وتقویٰ ہے مستغیم کرتے رہے ہیں۔ اب چند مدت ہے کوئی شن قامت پذیر ہیں۔ جب اول اول قاویانی صاحب نے موجود سے کا دعویٰ کیا اور الہاموں وغیرہ کی سوجھی تو مولوی صاحب نے اس مشن کی حقیقت ہے مسلمانوں کو خوب واقف کر دیا اور مجرات میں بھی تین جار وفعد ایسے پراثر وعظ کئے کہ مجرات کے لوگ اس مشن کی کی لینی ہے ہورے پورے آگاہ ہوگئے ۔ بھی باعث ہے کہ تا حال مجرات کا کوئی بچھ دار آ دی اس اوعائی مشن کوا چھانمیں سے بہتان اثر ان الم عالی ہو گئے ہیں۔ چنا نچ الی بخش کتب فروش مرز ائی نے کہ اس بارے شن کو ایک ان ارضا بھی تحریر کیا۔

اس بارے شن ان کوایک دل آزار خط بھی تحریر کیا۔

کسی راست باز عالم باعمل مسلمان کوجس کا ایمان اور یقین الله جل شاندگی توحیداور آمخضرت علیه کی رسالت اور قرآن مجید کے منجانب الله ہونے پر ہے۔ بید کہنا کہتم مرزائی ہوگئے دوسرے الفاظ میں بید کہنا ہے کہ کو یاتم آمخضرت علیه خاتم المرسلین کے بعد کسی اور مخض کی نبوت پر المان لائے۔

اب کیا کوئی کہ سکتا ہے کہا لیے الفاظ اس مسلمان کی دل آزاری کا موجب شہوں کے محربہ مرزائی خدا کے بند ہاں الفاظ کو معمولی بلکھا ہے مشن کے فرض کا اداکر تا جائے ہیں۔ مولوی صاحب نے اس محط کا جوجواب دیا تا مل وید ہے۔ اس لئے درج ذیل کیا جاتا

(القل جواب بوان کولکھا میادہ جوائی کارڈ تھا تحقیق کرتا کہ کھے در کا اور مشہور نہ کریں)

مرم مولوی الی بخش صاحب سے مزاج مثریف آپ تحریفر ماتے ہیں کہ مش نے سنا

ہے کہ جناب نے سے موفود قادیائی کو جول فر مالیا سے موفود قادیائی تو کوئی تحقی نہیں جس کو شرعا ہم

کو مانٹا پڑے ۔ ہال مرز افلام احمد بن غلام مرتضیٰ زمین دارقادیان مدی ہیں کہ مش سے موفود یا مقیل موفود ہوں ۔ گر ساد کی جول کے مائٹ کا اور کہ موفود ہوں ۔ گر ساد کی اور تو بھی جول سے الد جال سے میں کہ کھوں کے رکھتا ہے۔

تو جہیں ہے۔ اس واسطے کہ افور نہیں سے سال وہ میں ہیں ہے کو تک مقیل دو تم کا ہوتا ہے۔ اس اور سال موبود ہیں ہوں ہوں کے مرز اغلام مرتضیٰ صاحب مرجوم معرز زمینداران قادیان کے مرز اغلام مرتضیٰ صاحب مرجوم معرز زمینداران قادیان کے مرز اغلام مرتضیٰ صاحب مرجوم معرز زمینداران قادیان سے گر دے ہیں۔

اورومنی اس واسطخیل ب کدومف طلق طیر، ایراء اکمه وایرس احیاء موت\_ایتا المیتر فرن اسلطخیل ب کدومف طلق طیر، ایراء اکمه وایرس احیاء موت\_ایتا المیتر فرن دسب معطوق آیر انسی قد جنتکم بالآیة من ربکم الی اخرها " سب فیسب ب میر نزویک مرزا قادیانی حسب ارشاد نبوی مخمله دجاجله گذایین موجودین سه بیل و کیمومدیث می تقال رسول الله علیه لا تسقوم الساعة حتی ینبعث کذابون می دیسا من شلاشین (تنه کاس ۲۵ س) (ربنا لا تسجعلنا منهم و لا ممن تبعهم آمین)

خادم الاسلام محمد كلعنوى ازكوئيه بلوچتان محله غريب آباد ٢٠٠٠ جمادي الاول ١٣٢٢ ه

۳ ..... مرزائيت سياتوبه

پیداخیار!

پیداخبار لکمتا ہے کہ چھ محقیم کلرک پوشل ڈیپارٹمنٹ مرزائی دین سے دست بردار ہوکراز سرتو دین اسلام میں دافل ہوئے مرزا کے قادیانی کی سیحیت ومہدیت کے ہارہ میں جع محمہ عظیم صاحب کے خیالات حسب ذیل ہیں۔

مرزا قادیانی می بین محرمرض کو بدهائے ہوئے بیں۔ محرمقدمہ باز جھڑ الو۔مہدی بین محرفور ہدایت سے پس افرادہ ملہم بین مگراشاعت المہامات سے معاش حاصل کرنے والے اس براردوا خبار حاشیہ چڑھا تا ہے۔ واہ فیخ صاحب واہ آپ نے ہمارے مقدس مآب مرزا قادیاتی پر خوب زبرا گلاہے۔ جب آپ حضورا نور کے زمرہ مریدان میں داغل ہوئے تھے۔ اس وقت توجو کھے تھے آپ کے خیال میں مرزا قادیانی ہی تھے۔ یہ بے وقائی اور طوطا چشی اچھی نہیں۔ ہم کو افسوں ہے کہ میں اور اور ا افسوں ہے کہ مرزا قادیانی کوالیک مرید کی کی سے رخ ہوا ہوگا۔ لیکن کیا پر داہ عنقریب بہت سے مرید اور ہوجا کیں گے۔ تجب توبیہ ہے کہ بعض متعصب اڈیٹران اخبار مرزا صاحب کو مسلمان ہی مسلمان ہی مسلمان ہی مسلم نہیں کرتے۔

جب تک دنیا میں جالت ہے کی مرسل اور مینجر نبوت کے مدی پیدا ہوتے رہیں گے۔اور جدید سے جدید فراہب کا دوردورہ رہے گا۔البتہ جہالت کے افتیام پر ہادی برق ہوگا اس کے بعد کی بیغیر کی ضرورت شدہے گی۔ اس کے بعد کی بیغیر کی ضرورت شدہے گی۔

الدیشر سسطی بدا عادی پور میں وہاں کے بعض علاء کی تلقین سے مرزائیوں کی جماعت کی جماعت کی جماعت کی جماعت کی جماعت استروں جماعت تا تب ہوکراز سروں الروہ شرف بداسلام ہوئی۔ جبیبا کہ کرزن گزٹ سے معلوم ہوا۔ اگر شہروں اور تعمیر کی سے تو از چھوڑ کر سرو کر سے تیں۔ کر کتے ہیں۔ کر کتے ہیں۔

#### م ..... وهی حیات سیخ مولانا شوکت الله میرهی!

حیات کے علیہ السلام بڑے بڑے دالائل ہا ہرہ دیرا بین ظاہرہ لین قرآن وحدیث کے نصوص قطعیہ سے قابت ہے اور ہم اپنے بیدوں مضاطن میں مخلف بیرا ہوں سے قابت کر بچے ہیں گرم زا اور مرزا اُل کب مانے والے ہیں وہ تو حیات کے جبورت کو بھی اپنی موت بچھے ہیں لین ادھر سے علیہ السلام کی حیات فابت ہوئی اوھر بروزیت وموجودیت فی النار ہوگی۔ چٹا نچہ مرزا قادیائی خود کھیے ہیں کہ سے کومردہ بچھا ہی جھے زعرہ سے لیقین کر لینا ہے اور جھے پرایمان لانا ہو کہ سے سے حالانک جس طرح ممات سے کومردہ بھی کوئی اور مہیں۔ای طرح ممات سے کوئی سے سے حالانک جس طرح ممات سے کو این لینے میں بھی کوئی اور مہیں۔ کیونکہ لاکھوں آدی جو حیات سے ہونے اور مرزا قادیائی کوئی موجود مان لینے میں بھی کوئی اور مہیں۔ کیونکہ لاکھوں آدی جو حیات سے کوئیں مارزا قادیائی کوئی موجود مانے ہیں؟ دہاں بید دومری ہات ہے کہ اپنا دل خوش کرواور فقلا گھر میں ام الرزا تین کانام بہو بیگھر کھلو۔

آب وما قتلوہ یقیناً بل رفعه الله .....الغ (النساه:۱۰۸،۱۰۷) کیدر علی جناب اری فراتا ہے وان من اهل الکتباب الا لیدومنن به قبل موته (ایضا: علی جناب ایک الل کتاب ایک کاراس سے بہا ایمان لائے گا۔اس سے بہا ایمان کر میں علیدالسلام زعرہ ہیں اور جب دوبارہ ونیا عمل آئیں کے قتمام اہل کتاب ان پ

المان لا كي كيد حيات و جناب بارى نے بل رفعالله عابت كردى اب اس آ يت ب يا بن كرن اب اس آ يت ب يا بن كرنام تعمود ب كرائل كتاب جوشك بن يڑے إلى اوراختلاف كرد ب إلى جب كا دونا بن و ايك ان لا كي كراؤ اختلاف مث و ايك ان لا كي كي اوراختلاف مث باكس الله كي كي حيات اوران كدوباره آنے كاكس قدرماف اورمرى جوت ب محرمرذا قاوياني جعلى تع بنے كے لئے تعمل خوفرضى سے كتاب وسنت كا الكاركر كي في ب اسلام سے مرتد ہور ہے إلى -

فاہرے کو ان تقیدات تبال کے لئے آتا ہے جولد و منن میں موجود ہے۔ آپ اس
عمعیٰ حال کے لیتے ہیں جب ایجاد بندہ ہی تھہ اقواضی کمٹی کول ہیں لیتے تا کدووے ک
کل پوری پوری بیٹے جائے۔ آپ کتے ہیں کہ لیدو منن به میں به کی میر آل ادر صلب کی جانب
ہجوہ ما قتد لدوہ و ما صلبوہ میں موجود ہے۔ ہم کتے ہیں کہ اس صورت میں بہ ماہوتا
چاہئے۔ کو تک آل اور شے ہا در صلب اور شے اور خدائے تعالی نے بھی دونوں کا جدا جدا ذکر فرما یا
ہے۔ پھر آل اور صلب کیا الی چزیں ہیں جن پر ایجان لایا جائے اگر کھوکھیلی کے مصلوب ہوئے
اور نیز صلیب پر عیمانی ایمان رکھتے ہیں آواد لا یہوداس سے خارج ہوگے۔ جن کے لئے می کا آل
جزدا کھان ہیں آگر چدوہ قائل ہوں۔

ودم .....مسلمان فارج ہو ہے جو ہی کی حیات پرایمان رکھتے ہیں۔ مالاتکہ آیت میں صرف اہل کتاب واروہ وا ہے اور جو متی جہور مفسرین ہان کرتے ہیں ان ہیں کوئی شرائی اور غرافیس نے مرمر ازا قاویاتی اپنامطلوب بٹھانے کے لئے موندی خمیر الل کتاب کی جانب پھیرتے ہیں کہ تمامالی کتاب کی جانب پھیرتے ہیں کہ تمامالی کتاب کی کا موت پر ایمان دکھتے ہیں۔ اس پریٹے واردہ وکا کہ امت جھر ہے کو ایمان فیس کھتی اور آل وصلب سے مسلمانوں کے لئے کول جزوایمان فیس اگر آپ کیوں کہ والحل ہوں ایمان فیس سے کرتے ہی صرور جزوایمان ہوتا چاہئے تو یہود اور نصادی ہی مالل اسلام بھی وافل ہوں کے جس طرح مرزا اور مرزائی آل اور صلب پر ایمان الا کرجیسائی اور یہودی بن کتے ہیں۔ اتا قرق ہے کہ یہود ہوں کو جس طرح صرفی ہی سے مصد ہے۔ اس طرح میرزا توں کو ضد ہے۔ گرجیسائی جس طرح میرن کی جو ایمان درکھتے ہیں۔ مرزا اور مرزائی فیس دکھتے کے ونکہ اس سے ان کی اپنی بنیاد مرت سے میں کہ کو کہ محف آل اور صلیب پر ہمارا ایمان فیس ملک میں ہا کہ مسلوب ہونے اور تھر طبیق موت سے مرنے پر ایمان لا ناخروں ہے۔ کہیں تھم ویا ہے کہ جس کی موت سے میرنے پر ایمان لا ناخروں ہے۔

مرزا قادیائی قوہردم موت جی موت بکارتے ہیں۔ کمی اور چھرکتے اور سوری موت پر بھی ان کا ایمان ہے گویا موت ان کی معبود ہے۔ موت بی نے ان کوآسائی ہا ہے کا لک بتایا ہے۔ طاعون بھی موت بی ہے اگر طاعون ندآ تا تو مرزا قادیائی کا موعود بنیا مال تھا۔ ہاں حیات پر ایمان ٹیس میت ہونے پر ایمان ہونے پر ایمان ٹیس میت ہونے پر ایمان ہونے پر ایمان ٹیس میت ہونے پر ایمان ہونے پر ای

پھر بری خمیر خواقل اورملب کی جانب پھیری جائے خواہ مودد کی خمیر الل کتاب کی جانب دونوں مورد کی خمیر الل کتاب کی جانب پھیری جائے خواہ مودد کی خمیر الل کتاب کے جانب دونوں موردوں میں قبل مودد محض حقوا در ہے کار خمیر تا ہے کہ الل کتاب سے کے لل وصلب کے بیرا "کے تک مرز اقاد یائی کے مغید مطلب قو صرف آئی ہات ہے کہ الل کتاب سے کے لل وصلب کی ایمان در کھتے ہیں ۔ اس مرز افاد مرز انہوں کے خمی بہانے ہیں گر ایک پیش نہیں جاتی ۔ موت بہر جی قسمت مل کمی ہے۔ اس کے تاری اس انشاء اللہ اور یہی مرز اقاد یائی کی محبوب اور مطلوب یک مجبود ہے۔ بیٹے اٹھے ، موت جا گتے ، موت موت می نظر آئی ہے۔ چشم ما دوشن دل ماشاد۔

واضح ہو کہ آل اور صلب کوئی ایسا امر اہم نہیں جس پر ایمان لایا جائے کیونکہ دنیا ہیں ایسے واقعات ہیں ہو کہ آل اور صلب کوئی ایسا امر اہم نہیں جس پر ایمان لایا جائے کیونکہ دنیا ہیں البتہ عیلی کا زعرہ رہا اہم واقعات اور قدرت الجی کے جزات ہے۔ ''وان مسن احسل السکتاب الالبیو مسنن ب قبل موقعہ (السنساہ: ۱۹۰۱) ''کی شان تلم وسیاق وسیات طاحتہ ہے ہے۔ جملہ استثنائی پر الام تاکید با نون تاکید تاکید تعلیما فی طور پر دلالت کرتا ہے کہ آل اور صلب کی جانب منی نہیں بلکہ ہم بالشان مشارالیہ لین علیم کی جانب ہے جوزی و ہیں۔ خدا کرے مرز ااور مرز ائی جارا مدل اور تازک مضمون سمجھ کیس جس کی ہم کوامید ہیں۔

#### ۵ ..... مرزائيول سيسوال مولانا شوكت الله يرشي!

آید ولن تبجد اسنة الله تبدیلا "ونای کے لئے ہیا ہیشہ کے لئے اگر ہیشہ کے لئے ہیں اور آگرونیای کے لئے ہوئوں میں اور تیا مت میں قاور ہوئیں اور قیا مت میں قاور ہوجائے گا۔ یہ م خیال ٹی روثن والے حضرت ہوجائے گا۔ یہ م خیال ٹی روثن والے حضرت

ابرائیم علیدالسلام کے موال کیف تسحیمی المعوتی کی پیناویل کرتے ہیں کہ موال آیا مت میں مروول کے ذری کرنے میں مردول کے ذری کی نبت ہے۔ مردول کے زندہ کرنے کی نبت ہے نہ کدونیا میں۔ جوست اللہ کے خلاف ہے۔ اس موال کا جواب دواوردس رویے انعام پھٹکارو۔

## تعارف مضامین ..... ضمیم فیحد مندمیر تھ سال ۱۹۰۴ء ۸راگست کے شارہ نمبر ۱۹۰۰ر کے مضامین

| المام الدين _ لا بور!     | دس کاایک ره جانام هجر و نبیس تو کیا ہے؟ | 1 |
|---------------------------|-----------------------------------------|---|
| مولا ناشوكت الله ميرشي!   | وى حيات سيح-                            | ٢ |
| مولانا شوكت الله مير تفي! | تغيير مودة جعب                          | ۳ |
| مولا ناشوكت الله مير تلى! | تيره سويرس ميس كس قدر محدداً ي          |   |

ای ترتیب سے پیش فدمت ہیں۔

## ا ..... وس كالكره جانا معجره مبين توكيام؟

المام الدين ـ لا بور!

روز تامد پیدا خبار موری ۱۹۰ و ۱۹۰ و ۱۹۰ و ۱۹۰ و کم می مراسانویس نے مرزا قادیاتی کے بیانات اور عدالت بن الی فقت اپنی عرزا کا دیاتی کے بیانات اور عدالت برایک لطیفہ کھا ہے کہ مرزا قادیاتی نے عدالت میں اس وقت اپنی عروا ۲ ربی کی کتاب (۱۹ و احدی کے مس برزائن ۱۹۰ میں ۱۹۰ میں کہ کھی کے مراح اس کھی کے مراح ۱۹۰ میں کھی کے مراح ۱۹ میں کھی کے مراح اس کھی کے مراح اس کھی کے مراح اس کو اس کی میں اس کا کھی کے مطابق دس برس کر رہے ہیں ۔ لیس آپ کی تحریر مندوجہ اعجاز احمدی اور عدالت کے بیان کے مطابق دس برس کے بعد آپ کی عرفقا ایک سال برقمی ۔ پیدا خبار میں اس المیف کے براج مدے مرزا قادیانی کی نسبت چرمیگو کیاں مور ہی ہیں ۔

ہمارے کرم فرما میاں علی محدروغن فروش محلّہ سادھوان کی دکان پردو تین مرزائیوں نے اخبار پڑھا، زبان سے تو کچھنہ کہا گران کے چہرے سے معلوم ہوتا تھا کہ وہ مرزا قادیانی کے اس بیان سے واقعی نادم ہیں۔الفرض کوئی کچھ کہتا ہے کوئی کچھ مجھتا ہے گرا ھرواقعی اور حق نہی ہے کہ پیکک بیس اس وقت الی روشنی کے زمانہ بیس کوئی بھی بچھتے والانہیں رہا۔ یہی یا عث ہے کہ مرزا تا دیانی صاحب کی ہات کوکوئی نہیں بکائی سکتا۔افسوس ہم کریں تو کیا کریں کس کو مجھاویں۔کس کا سر پاؤں میں دے ماریں۔خودمرزائی بھی مرزا قادبانی کی بات کوئیں سیھتے۔ ناحق عدامت اٹھاتے اور سواہوتے ہیں امرلا چاری دیکھتے بارہ اور ہارہ چوہیں ۱۲۸ برس گزر کئے کہ مرزا قادبانی پلک کو سمجماتے سمجماتے تھک مجھ کھر پلک میں سے کوئی شمجھا۔

تاویلات کاسلسلیمرزا قادیانی سے بی شروع ہوا ہاور آپ بی اس علم کے موجد ہیں کوئی قدردان ہوتا تو قدر کرتا فربائے پبک نے کیا قدر کی بہی نہ کہ عدالت میں چارچار گھنٹرلگا تار کھڑے ہوتا ہوتا تو قدر کرتا فرباری علیمدہ ،عبداللہ آتھ کم کے وقت آپ نے کیا جیوٹ بولا تھا۔ پیشین کوئی کو پوری شہوئی تھی گھر تاویل نے پوری کردی۔ پبلک نے بی غلطی کھائی کہ اصل بات اس کی سمجھ میں نہ آئی تاحق وہائی بچائی۔ اس میں آنجناب کا کیا قصور اور اب بھی عقل کا قصور ہے۔ اور اس میں سرا سرفتور ہے جوئکہ یہ باعث مقد بات مرزا قادیائی کوان دلوں چندال فرصت نہیں للبذا اور اس میں سروست علم تاویلات کے مطابق دس برس کے اختلافات کا جواب عرض کردیتے ہیں۔ امید ہے کہ جناب مرزا قادیائی اس کوشرور پہند فربائی سے کہ جناب مرزا قادیائی اس کوشرور پہند فربائی سے کے جناب مرزا قادیائی اس کوشرور پہند فربائیں گئی سے ۔ پبلک کوعوماً اور روز نامہ پیدا خبار کے مراسلے لولی کو خصوصاً ہم تیں گوش بوئی میں کر سنتا جا ہے۔

مرزا تاویانی عبراللہ اتھم کے مبائشہ کے وقت (جس کواب پورے دس سال گرر بچکے
ہیں) واقعی ۱۹ رسال کے نتے جیسا کہ انہوں نے اپنی (کتاب اعجاز احمدی کے مس بخرائن ۱۹۵ میں مواف بیں بین کھایا ہے کہ ۱۹۸ ربرس
موہ ۱۰) میں لکھا ہے اور اب جو دس برس کے بعد ۱۹۰۹ء میں عدالت میں کھایا ہے کہ ۱۹۸ ربرس
کے بیں یہ بھی عین بچ ہے۔ دیکھودس کے عدو کے ساتھ جو مفر ہے علم حساب میں مفر کی بذاتہ پکھ
ہستی نیس اس لئے جناب مرزا قادیانی نے اس کو قلم انداز کردیا۔ پس دس کے بجائے ایک رہ گیا
اور علم حساب کے مطابق مرزا قادیانی کی عرعبداللہ اٹھتم کے مباحثہ کے وقت سے لے کرم ۱۹۹۰ء
تو ایس مرزا قادیانی کا کیا قسور۔ جناب من یہ تو بہت ہی دیتی ۔ اگر بزار سال کا فرق ہوتا تو انشاء اللہ مرزا قادیانی کا کیا قسور۔ جناب من یہ تو بہت ہی دیتی ۔ اگر بزار سال کا فرق ہوتا تو انشاء اللہ مرزا قادیانی کا کیا قسور۔ جناب من یہ تو بہت ہی دیتی ۔ اگر بزار سال کا فرق ہوتا تو انشاء اللہ مرزا قادیانی کا کیا قسور۔ جناب من یہ تو بہت ہی دیتی ۔ اگر بزار سال کا فرق ہوتا تو انشاء اللہ وافا اللیہ داجعون تیرائی

۲ ..... ونى حيات ت

مرزااورمرزائی جوآب لید و من به کی خمیر قل اور صلب کی جانب پھیرتے ہیں توبیاس صورت بین مکن بے جبکے میں میں جل اور صلب واقع ہور حالانکہ کلام مجید میں دونوں کی فق ہے کہ در شرزا قادیانی کی گمری ہوئی تادیل کے موافق الم قرآن یوں ہوتا چاہے تھا کہ
''ارادو قتله وصلبه لکنه لم یقتل ولم یصلب ''یایوں ہوتا''لکنهم لم یقدروا علی
قتله وصلبه ''نینی یہود نے ہر چندارادہ کیا گرمے کے آل ادر صلب پرقادر نہوئے کیا خوبی
اکیس ہے کہ می کوصلیب پر چڑھایا گر دہ سخت جان نے نہ مرے یا خوبی اس میں ہے کہ دہ
در حقیقت صلیب پر چڑھائے تی ٹیس کے ادرایک دو مرافض ان کے مثابہ ہوگیا جیرا کہ لفظ شہ
در حقیقت صلیب پر چڑھائے تی ٹیس کے ادرایک دو مرافض ان کے مثابہ ہوگیا جیرا کہ لفظ شہ
سے داضے ہے اور خدائے تعالی نے مسے علیہ السلام کو محفوظ الحالیا۔

مرزاادرمرزائيوں کا توال تنجی تاویل سے پی بہتر تھا کہ وہ کی جود کی طرح کی ادر صلب
کے قائل ہوجائے اور کہتے انسا قتلنا المسيع کي تکہ جب مقسود سے کی موت ہے تو کی ادر صلب
کی موت سے ان کومرزا قادیاتی کیوں نہیں مارتے ۔ بیرتو مہل لاکا ہے اور مشہ بالمصلوب کر کے
زیرہ رکھنا اور پھر عرطیعی سے مارتا تاویل ہیں جی ہے۔ کیونکہ عرطیعی سے سے کے مرفے کا ذکر قرآن میں
کہیں جہ سے مارتا تاویل کر کے بیرودی بنا ہالکل فغول ہے کہ محکم کھلا کیوں بیرودی نہیں بنے ؟
پھرمشہ ہالمصلوب ہونے اور عرطی سے جب کی بیرودیوں نے سے کوئی اہمیت اور تقلیم الشان ہے۔
جس فلند سے تبام دنیا گونے رہی ہے دہ تو ہی ہے کہ بیرودیوں نے سے کوئی کرنے میں ایروی چوٹی کے لکر نے میں ایروی چوٹی تک کا زور لگایا گر فدا سے تعالی نے ان کو مختوظ اور زیرہ درکھا اور اٹھالیا اور اب تک زیرہ ہیں
اور دوہارہ پھر دنیا میں آئیں کے اور مدی سے جو دکا آتا بھلاتے ہیں اور ان کو دھر کا ہے کہ میر انہی
کو کی تو خوف ہے وہ دنیا کے دل سے سے موجود کا آتا بھلاتے ہیں اور ان کو دھر کا ہے کہ میر انہی

'وان من اهل الكتاب الآيه'مين جناب بارى كى مجى بيشينكوكى ہے جو يقيناوا يمانا قرب قيامت برظا مراوروا تع موكى جيسا كرد فع مسى مهتم بالشان بالى عى يا بيشينكوكى ہے۔

مرزا قادیانی کہتے ہیں کہ میروی اور عیمائی ۱۹سویس سے سے کیل اور صلب کے قائل ہیں۔مسلمان کون بیں کہ تیرہ سویس سے سے کے عدم فل اور زعدہ رہے کے قائل ہوں۔ہم کتے ہیں کہآپاہے دمویٰ کے موافق ''لیؤمنن ''کوظاف و اعدومحاورہ عرب بمعنی حال بتاتے بیں مین امل کتاب قمل اور صلب پر ایمان رکھتے ہیں توبید ایمان رکھنا صرف ای زمانہ حال تک محددور ہاند کہ آئندہ کے لئے بھی اور چونکہ آپ موندی خیرالل کاب کی طرف پھیرتے ہیں توقل اورصلب برايمان ركنے والے دى لوگ موئے جواس زمانة تك زعدور ب اور جب وه مرك تو چر كو في قل وصلب برائيان لانے والا شد م ال حالا تكديد مدانت كے خلاف ہے كونكه خودآپ كے قول ك موافق مرز ماند ك يهوداور عيمائيول كاليمال قل وملب يرب - ذراغور ي محصة بحر برامل كتاب ايخ ني پرايمان لاتا به ندكدان حوادث يا ابتلاءات فل دملب وغيره پرجواس پرطاري

انبیاء برطرح طرح کے مظالم ہوئے ہیں۔ آخضرت علی کا دعدان مبارک شہید ہوا اورآب کو کفار کے ہاتھ سے طرح طرح کی اؤیش پنجیں مگران حوادث پرامیان لانے کا نقر آن میں ذکر ہے ندحدیث میں۔ پس چوکلہ ایمان انبیاء پر لایا جاتا ہے ندکدان کے زمانہ کے حوادث پر

للذالية من به مس ميرسيل مي كاجاب بي فن يرامل كتاب ايمان لاكس عي

آپ زیاده تر چراغ پاس لئے ہوئے کدایں! صیلی سی پرتوجوابیا دییا تھا تمام الل كاب ايمان لائم ادر ميرے نام بركوئى پايۇتى بعى ندارے \_ پس آپ كوالىي تاوىل كرنى بردى

جس معلقه يكوئي والمعكنين

مرزا قادياني پرتين ميسيتي پرتشي -ايك توسيح كازيمه ورمنا دوم ....ان كادنيايس كررة تاسوم ..... تمام الل كماب كاان برايمان لا تاريس ضداود د حقيقت عيلي سي عليه السلام س - آپ سیلی سے طبیالسلام کی خالفت بلکدونیا سے ان کا نام تک مٹانے کوسی موجود بے ہیں۔ حالاتكه چندروز يس خود بدولت عي مث جاكي ك\_انشاء الله خدائ تعالى نے جوعظمت انبياء عليد السلام كودي ہے دہ ابدا لآ باد تك مشخ والى تيس بلك تمام انبياء سے بروزى صاحب كوضد ہے۔ بعد فتم رسالت النيخ كوني مانا المخضرت الليل كانام منانا ب- يس منبر يرج هر المخضرت الليلا كانام لينا مقاء كودام من كان كان كارى اورمارى بـآب نى بع بي او ظاهر ہے کہ نی سب برابر ہیں۔بدمعافی اور مجھے کہاہے کو نی بھی ماتا ہے اور آ مخضرت علی کا امتی مجى\_ بملاكو كي امتى بمي آج تك نبي بواسها ورعلى العنس

## ۳ ..... تغییر مورة جمعه مولانا شوکت الله میرهمی!

ہماری نظر سے مندرجہ عنوان تغییر گزری جو تھیم الامت المرزائیہ کے افتر اعات سے ہے۔ ہے۔ پس جس قدرنورعلی نور ہو بجاہے کیونکہ تھیم صاحب مرزا قادیانی کے خلیفہ اول ہیں۔

کیم بی کانسب العن سوره بحد کی صرف یا آیت ہے۔ ''هدو المذی بعث فی الامیدن رسولا منهم یتلوا علیهم ایاته ویزکیهم ویعلمهم الکتب والحکمة وان کا نوامن قبل لفی ضلال مبین ''مطلب معرف یہ کاس آیہ عسداق مرزا قاویا فی بیں جورسول ہیں اوریہ ائیس کی شان میں سے ہے۔ فائل میں بڑی رنگ آمیزی کی ہے خدات تعالیٰ کی صفت قد دسیت پر بحث چلائی ہے۔ آخضرت میں کی انظام بہت پجومفت بیان کی ہوارای میں اپنی پروزی کی پروزی کی ایراز کیا ہے۔ آخضرت میں از پرمفک و برکا عظم طاہے کہ تحض سے لوگوں کو ادب شریع پر پراکر لاگ لیمٹ کر کے مرزا قاویائی کو رسول اور خاتم الحظام بتایا ہے۔ 'بعث فی الامین رسولا منهم ''یعن بھیجا اموں (ایل عرب) میں ایک رسول آئیس سے۔ 'بعث فی الامین رسولا منهم ''یعن بھیجا اموں (ایل عرب) میں ایک رسول آئیس

فرمائے کیا مرزا قادیاتی الل عرب میں سے ہیں وہ تو چینی مغل ہیں۔ کیا ہندوستان عرب میں ہے۔ پھر نیسلے اسلیم میخ حال کے ہیں جو آب میں ہے۔ پھر نیسلے اسلیم میخ حال کے ہیں جو آب خضرت بھا اللہ کے میخ جال ۔ اس صورت میں گویا آپ اس آپ کے معدال ہوں گے نہ کہ آنخضرت بھا اللہ دونبوں پر ایک ہی وی مازل ہونہیں کتی۔ خدا کو کیا ضرورت ہے کہ فضول اور بے کارانجاء بھے۔ ہاں آساتی ہاپ کے خارق سے بعید ہیں کہ اس آساتی ہاپ کے خارق سے بعید ہیں کہ اس اس کی بات خارق سے بعید ہیں کہ اس کے ماتھ

عرب توب توب تمار گراه تے مرکیا بعد نزول قرآن اور بعثت نی ای اور بعد فرمائے ارشاد اکم لدینکم و اتعمت علیکم نعمتی "ک می است محدید مراه می در کرنے کو میجاب سند عد و در بسالله من هذه الله فوات بهر می ای مخضرت میلید کوانیا سیداور مولی متانا اور آپ کی شاه اور مغت بیان کرناک قد در شرم کی بات ہے۔

مجر با وجداورب كل سيدنا مي طيه السلام براس طرح تر اجماز المياد وبم مان بين كه

جب کے آئے اس وقت میبود ہوں کی ایمانی اور اخلاق حالت بہت ہی گری ہوئی تھی۔' کین سوال سیہ ہے کہ الن کے اخلاق اور عادات اور ایمان بیس کیا تبدیلی کی جب کہوہ اپنے حوار ہوں کا بھی کال طور پر تزکید ذکر سکے آواوروں کو کیا قیش پہنچا۔

ستع علیہ السلام نے جو بچو کیا انجیل مقدس کے موافق کیا۔ کیونکہ وہ ای وی کی تبلیغ پر امور يتحادروي بمي ده جم كي خوقرآن تقديق كرتا ب-"مصدق لقسا بيين يدى من المتوراة والانسجيل "محرم زا قاديانى اورم زائيون كن ديك انجيل بالكل تاقع تم اويكي ل مسح عليدالسلام پر بسودنازل كي في فرب اسلام ك في مادرصاف عقيد يرموان شاوكي ئى تاقعى بےنكوكى آسانى كاب برئى اور بركاب كانزول قوم كى حالت كے موافق مواہے۔ اب دہی ہے بات کہ مبود ہوں کی اصلاح عیائی سے علیہ السلام سے شہو کی ۔ خوب یا در کھو کہ کوئی تی قَامل عَنَارُيْس - 'انك لا تهدى من احببت ولكن الله يهدى من يشاه ''اور' ماعلينا الا البلاغ المبين "أورُ يُسايها الرسسول بلغ ما انزل اليك من ربك "آياتك موافق ساری خدائی کوکوئی ای پوری پوری براید نیس کرسکار ورشسب سے پہلے ابوجهل اور الوطالب الخضرت عظيلا برايمان لات - حالاتك وه الخضرت عظيلا كى يرى سعى وكوشش يرجمى بدايت سيحردم رب اورجاب بارى فيدار شادفر مايا- كسعسك بساخع ننفسك على آئے۔ار هم " نعن اے محد علی او شایدان کے بیچے اپنی جان کا ہلاک کرنے والا ہے۔الله الله بيد معاملہ کس قدر نازک ہے۔ مرآپ کے زدیک اگر کوئی ٹی بلک خود آنخضرت عظی بعض انسانوں کو راہ راست پر لانے میں کامیاب شہوئے تو دہ عاص تعے اور جودی ان پرنازل ہوئی دہ می عالم س تھی۔معلوم نیس آپ کے بروزی تی کیا تیر ماررہ ہیں۔ گزشتد انبیاء کے او کروڑوں امتی موجود ہیں۔آپ باوصف امام الزمان اور خاتم الخلفاء اور بروزی ہونے کے ایک عیسائی ، ایک آریا ، ایک سكوكوجى الخاتم برس كى وعوم بعثت بس مرزانى شدواسكے۔

مرزائیوں کا گویا میہ نیچر ہوگیا ہے کہ ہر رسالہ ہر باب، ہر کتاب، ہر مجت میں اپنی بروزی کو ہز حاتے اور میسٹی تعلیہ السلام بلکتمام انبیاء ملیم السلام کو گھٹاتے اوران کو گالیاں دیتے ہیں۔

اکثرمرزائی رمالوں شرمرزاقدیائی کے ٹی ہوئے پراس آیت سے استدلال کیا گیا ہے۔ "لیست خلفتهم ولیمکنن لهم دینهم "ایش خداے تحالی ان کو (انہیاءکو) خلیفہ مناسے گا دران کادین ان کو اسلے تمکانے لگائے گا۔اول آ آیش دیسته کا لفظ موجود ہے۔مرزا

قادیانی اگرچہ نیامرزائی دین لیکرآئے ہیں۔ گردہ اپ کو بظاہر آنخفرت کا اُمٹی بتاتے ہیں۔ نہ کرما حب فرہب دیائی دین جدید۔ دوم ..... لیست خلفنهم کا دعدہ قیامت تک ہے۔ حالاتکہ مرزا قادیائی اپنی دین جدید۔ دوم ..... لیست خلفنهم کا دعدہ قیامت تک ہے۔ حالاتکہ مرزا قادیائی اپنی بول۔ پھر آپ ہیں۔ پس استخلاف خم ہو گیا۔ آنخفرت بھی آتے ہیں کہ نہیوں کے آنے کا سلسلہ خم نہ ہوگا وہ قیامت تک آئے رہیں کے گریہ تعلق نی ہوں کے نہ کیال ۔ اب ہم بچچھتے ہیں کہ کال خلافت کا خاتمہ کی بھوا خودمرزا اورمرزا توریائی کیوں کے نہ کیال ۔ اب ہم اپچھتے ہیں کہ کال خاتمہ کا خاتمہ موا اورمرزا تا دیائی پر خلافت کا لمہ کا خودمرزا اورمرزا تا ویائی پر خلافت کا قدیم کی سے جات ہے کہ خلافت کا لمہ کے ہوتے خلافت کا اور شدی کا خلافت کا اور شدی کا میں کہ کا اور گفتی دونوں موجودر ہے۔ اور اجھائی ضدین کو گیا اور خدا نے تعالی نے تو نہیں بلکہ آسائی باپ نے انسانوں کو دومتضاد نبوتوں کی شریعتوں کا مکلف بتایا۔

سسس کی جمانت و تاقض کا رونارویا جائے۔ عقل سلیم اور و بن منتقیم تو مرز انی طلسم کو طرفة العین بیل تو رُسکتا ہے۔ گھام رُوں اور بلید الطہوں اور ہاتھی کے روٹ بیس حصر لگانے والوں کی ہم کیتے قبیل ندو مجھ سکتے بیں ان سے تو خدائی سمجھ۔

ا است تیره سوبرس بین کس قدر مجدد آئے موات اللہ مرشی ا

کن سلم معنی جومرزا قادیائی کے ایک مرید کے خیالات وافکار کا متجہ ہے۔ ایک المبید کتاب اور ہائیل کی طرح ایک مجموعہ ہے۔ ایک المبید کتاب اور ہائیل کی طرح ایک مجموعہ ہے۔ جس میں المبائل مجموعہ ہوتے ہیں اگر چہ محرج سطرح نے مالا در ہرت دخیرہ ایک ہوتے ہیں اگر چہ بھی میں بہت سے مخیکے اور کتیں بناتے ہیں اور طرح طرح کے تان اور تے ہیں۔ ای طرح اس کتاب کے تمام ابواب ومباحث مرز آقادیائی کی مجدد ہے اور نبوت وغیرہ کے جوت پر ختم ہوئے ہیں۔

اس كتاب بين الماليام بهام بها الماليام بها المالية بهر مدى بين كتف مجدداً ئے يعن بهلى صدى بين بهم ، دوسرى بين المالية بين بها مالية بين بين بها مالية بين بين المالية بين بين بين المالية بين بين بين بين كوصاحب مسل معنى في مجدد بينا بين بين بين كوصاحب مسل معنى في مجدد بينا بين بين بين كوصاحب مسل معنى في مجدد بينا بين ما حب المالية بين بين كوصاحب مسل معنى في مجدد بينا بين ما حب المالية بين ما حب مشكل شاه عبد المعرد بين ما حب المالية بين ما حب المالية بين ما حب المالية بين ما حب المالية بين كوكن في مجدد بين ما حب المالية بين ما حب المالية بين ما حب المالية بين كوكن في مجدد بين ما حب المالية بين مالية بين ما حب المالية بين مالية بين مال

کتے ہیں علاوہ ۱۸رمجددول کے ہزاروں مجددگر رے۔وہ کون ہیں علماء وفضلاء، وہ تقائی علماء بو محض غلوم سے حسیعة اللہ لوگوں کو کتاب وسنت کے موافق وحظ و تلقین کرتے ہیں اور بھولی ہوئی تو حید وسنت یاد دلاتے ہیں۔ یعنی عقائد عامد کی تجدید کرتے ہیں۔ شرک و بدعت سے دو کتے ہیں۔

المراية و تا ي كيا فركوره بالامجدود ل ش سے كى فرقر آن دهديث كى ترميم كى ہے۔
كى فراية و تا ي كا مورد معداق بجائے آخفرت اللہ كے اپنے كو بتايا ہے۔ كيا كى في تصوير پرتى كورداج ديا ہے۔ كيا كى في تفوت كو برق كورداج ديا ہے۔ كيا كى في نبوت دم بدويت و سيحت اور قيب دائى كا دوكئ كيا ہے اور لوگوں كى موت كى پيشينگوئياں كى بيں جن بس ومبدويت و سيحت اور فيب دائى كا دوكئ كيا ہے اور لوگوں كى موت كى پيشينگوئياں كى بيں جن بس سے ايك بھى يورى نبيل بولى برب آپ اپنے دوكو ہے جوت میں اور مجدود ل كو بيل كرتے بيل تو يہ اب كا فرض ہے كہ تمام مجدود ل نے كہى دوك كے بيل جوش في كے ۔ پھر جا قت تو د كھے كي مرز اقاديا تى اپنى اپنى تو كي اللہ كا فرض ہے كہ تمام ميں اور مدود لكو بيل تو كو كى چيز تا ہے ۔ پھر سے اللہ كو تي تا ہے۔ پھر اللہ كو تي تا ہے۔ ہو اللہ كو تي تا ہے۔ پھر اللہ كو تي تا ہے۔ ہو اللہ كو تي تا ہے۔ ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہوں۔ انہ معالى اور مجدود ل كو اپنى تعديق كو تي تيں۔ انہ بيل دول سے افعالى عاموت ہیں۔

کیونکہ بحددان کے اس ہوتے ہیں۔ ندکورہ بالاتمام مجددات خضرت اللہ کے اس سے عام حالاتکہ خود بدولت ہیں ہیں۔ کویا اپنے کور تی سے سول میں گرار ہے ہیں۔ نی اور مجدد میں عام خاص مطلق کی نبیت ہے دین ہر نی بجدد ہے۔ اور ہر بجد د نی نبیس اور نہ کی بجدد نے نبوت کا دحویٰ کیا۔ برخلاف بجدد میں آئے۔ جن مکاروں دچالوں نے نبوت اور مبدد سے اور موجود ہے کا دحویٰ کیا۔ اور فی النار ہوئے۔ مثل مسلمة الکذاب، اسود عندی اور مہدیان کذاب عرب وسود الن د فیرہ۔ آپ نے ان کا مطلق قر کر ہیں کیا نہ کی مرزائی کتاب میں ان طحر میں مرتد این کا ذکر ہوتا ہے۔ منصب نے ان کا مطلق قر کر ہیں گیا نہ ہی ہے جہ بیشد دچالوں کا ذکر کرتے۔ مرکدوں کرتے یائی مرتا ہے۔ منصب مرزائی تو اس امر کا تھیں کرتے ہیں مرتد اور مرزائی د جالوں اور جھوٹے مہدیوں کی تقسیل ہی کسی کتاب میں اس طرح تھیں جس طرح بجددوں کی تفسیل تھی ہی گیا ہیں۔ ''ولین تسفعلوا۔ جس طرح بجددوں کی تفسیل تھی ہے تو ہم ایک مورد دیا ہوں۔ ''ولین تسفعلوا۔ بیس طرح بجددوں کی تفسیل تھی ہے تو ہم ایک مورد دیا ہوں۔ ''ولین تسفعلوا۔ انشاء الله ''

خوف یہ ہے کہ جب آپ گزشتہ دُجالوں کی لائف شائع کریں گے تو خودمریدین ان کے کیریکٹر کوآپ کے کیریکٹر سے ملائیل کے اور سرموفرق بنا کس کے۔ اس بروزیت کا بھا ٹرا پھوٹ جائے گا۔اوراس وقت جس آفدر پنجرے میں کیوڑ ہیں پھر ہوجا کس گے۔

انبیا مین برے، اولیا مین برے، المدیمی برے، مرجموثے مہدی اور دجال اچھے اور

سب مرزا قادیانی کے جدامجداور مورث، جمی توان کے نام لینے سے بھی زبان مفلوج ہوتی ہے۔ محویاوہ مرزائیوں کے بیٹی اور روحانی مسلم مہدی اور موعود تھے۔

اگر فدکورہ مجددوں کو اسلامی جمہور نے مان لیا ہے تو دجانوں کو بھی ایک جم غفر نے مبدی اور موجود مان لیا تھا۔ پھر کیا دجہ ہے کہ آپ ایک جمہور کے مسلم مبدیوں کو قدمانیں۔اور دوسرے جمہور کے مسلم عبددوں کو مانیں۔ وراغور سے جموع دالت مشرقے کیا سمجدار ہاہے۔

صیلی سے علیہ السلام کومعاؤ اللہ کوئی مجدد فی الدین تو کیا مارتا آپ کے اعلیٰ مورثوں (دجالوں) نے بھی ٹیس مارا مجدوین کریتجدیدآپ نے ضرور کی بھلا دجالوں کی روعیں کیا خوش مول گی کہ آپ ان کے تقش قدم پر ٹیس چلے۔وہ تو ضرور آپ پرلعنت جیجے ہوں کے اور افسوس کرتے ہوں کے کہ کیسا اکلوتا فرزند ہمارے صلب سے پیدا ہوا جس نے ہم کو بدنا ک کے گڑھے۔ میں بے گوروکفن ٹھولس دیا۔مر محتے مردود فاتحہ شدرود۔

مجددا کیانسان ہوتا ہے جوش انجا وعلیہ السلام خطااور شلطی ہے تحفوظ نیس ہوتا۔ اس کا مرتبددیدای ہوتا ہے جیسا جمجد کا۔ پس اس کا قول شرایت میں قطعی اور بیٹی واجب العمل نہیں ہوتا۔ جب تک کتاب وسنت کی کسوئی پر نہ کساجائے اور نہ کی مجد دنے ایداوعوئی کیا ہے کہ جو پچھ میں کہتا ہوں وہ واجب العمل ہے۔ اور جوخص میر نے ل پرنہ چلے گاوہ مگر اوا ور تاری ہوگا۔ صرف آپ ہی ایدے مجدد میں کہ اپنے اقوال کو ہا متبار واجب العمل ہونے کی قرآن وصد ہے ہے بوھر کر بتاتے ہیں اور علی الاعلان دعوئی کرتے ہیں کہ میں نہی ہوں۔ امام الزمان ہوں جوخص جھے پر ایمان نہیں لا تاوہ دنیا میں واجب النتل اور عاقبت میں جہنی ہے۔

بتاؤا ۸ رمجد دول میں ہے کس کے قول پرعلاء اور فضلا وفق کی دیتے ہیں۔امل اسلام زیادہ سے زیادہ یکی تیجھتے ہیں کہ دہ جو پرکھ حالت جذب یا سلوک میں فرما سکتے ہیں وہ ان کے حالات تنے جن کی تعبیر ہم عملانہیں کرسکتے اور ناموس شریعت کو دھبہ فہیں نگا سکتے ہاں ان کے جو افعال داقوال مطابق کما ب دست ہیں وہ داقتی واجب اعمل ہیں۔

مرزا قادیانی نی بن کرمجدو کول بنتے ہیں ادرائے کوعالم بالاے کول گراتے ہیں۔
اپنے کوانمیاء کر کول ہیں منطبق کرتے وجدیہ بے کہ انجیاء نے مجزات دکھائے ادرائے کو ججزات کے ان کے برے ہیں کہان کے نام سے جاڑہ جڑھتا ہے۔ نیچرا آموجود ہوتا ہے۔ میسی سے علیدالسلام اس لئے برے ہیں کہان کی صفت 'ابدی الا کمه والا برص واحی الموتی باذن الله ''ادرا با پی تقریمیں فرما بھی چے ہیں کہ اگر میں بھی چاہوں تو عیلی سے کی طرح (مسمریزم دغیرہ) کے بہت سے فرما بھی چے ہیں کہ اگر میں بھی چاہوں تو عیلی سے کی طرح (مسمریزم دغیرہ) کے بہت سے

شعبدات دکھا سکتا ہوں گرآپ نے اب تک فیرے مداری کا پیتک ایک پینک وہی شدہ کھایا ہیں مجرے کا نام آتا ہے تو آپ نبوت کے چولے کی چھاڑ کرکے اپنی چھٹریا پیرمسلمۃ الکذاب یا مہدی سوڈانی کی قبر پر پڑھا دیتے ہیں اور بجد دین جاتے ہیں اور جب آپ کے کیریکٹر کے مقابلہ میں مجد دوں کے افعال واقوال پیش کئے جاتے ہیں تو آپ نی بن جاتے ہیں کہ بھے جائز اور دا ہے اور تمام مجددین ، مضرین ، محد ثین ملطی پر ہیں تو آپ کا حال بالکل مولانا روم کے اس شعرے موافق ہے ۔

گرنهی بارش بگوید طائرم در بیرگوئیش گوید اشترم

یعی شر مرغ پراگر تو بوجداد دے گا تو دہ باز دہ پٹیٹ کریے فذر کرے گا کہ میں طائز ہوں اور طائز پرکوئی بوجیٹیں لادتا۔ اور اگر ہے کہے گا کہ اڑتو دہ بلبلا کر ادر ہنڈ اسامنہ کھول کر کہے گا کہ میں اونٹ ہوں اور اونٹ اڑئیں سکتا۔ پس آپ بی کے قول سے ٹابت ہوگیا کہ نہ آپ نی ہیں نہ مجدد ہیں۔ بلکہ ایک حیلہ گروین بدنیا فروش ہیں۔

## تعارف مضامین ..... ضمیمدهمینهٔ مندمیرته سال۱۹۰۴ء۲۱راگست کے شارہ نمبر ۱۳۱رکے مضامین

| 1 | مرزا قادیانی برفردجرم کی تحیل - | بيبرا خيارا               |
|---|---------------------------------|---------------------------|
| ٢ | مرزا قادياني كالوكماالهام_      | مولانا شوكت الله ميرتهي إ |
| ٣ | ئى اورولى كے البام من فرق۔      | مولا ناشوكت الله ميرهمي إ |

ای رسیب بیش خدمت ہیں۔ ا ...... مرزا قادیانی پرفرد جرم کی سمیل

يبيراخبارا

ہوں تو مرزا قادیانی پر مقدمہ لائبل میں رائے چندولال صاحب مجسٹریٹ نے مرزا قادیانی پر فرو جرم عائد کردی تھی لیکن مرزائی صاحبان اس کے قائل نہ ہوتے تھے۔ کیونکہ مرزا قادیانی کی غیرحاضری میں فرد جرم گئی تھی۔آخر مرزا قادیانی کی دعوات محری نے مجسٹریٹ موصوف کو (بقول ان کے مریدوں کے) تہدیل کرادیا۔اور ان کی مجلہ ہاہوآتما رام صاحب

تشریف لا سے مرزا قادیائی نے دفعہ (۳۵۰) ضابط فوجداری کی آڑ میں دوہارہ جھقیقات ہوئے نے کی درخواست کی ادر خیال کیا کہ اس کہی دوڑ میں ممکن ہے کہ فریق مقابل تھک جائے ادر بول مقدمات سے نجات کے درخواست کی ادرخوال کیا کہ اس کہی دوڑ میں ممکن ہے کہ جی حوصلہ نہاداادرمردانہ دار مقابلہ کرتا رہا۔ آخرشہادت استقا شدوہارہ ختم ہوئی اوروہ مرطری پنچا۔ جہال مرزا قادیائی مارے ڈرکے مرض شدید میں جنال ہوگئے تھے۔ چنا نچہ ۲۹ مرجولائی کومولوی غلام جھرصا حب آخری گواہ استقا شری شہادت ختم ہوئی او مرزا قادیائی کے دکلاء نے دہائی مجادی کا درخر دجرم کی نوبت بھی گئی۔ جول بی شہادت ختم ہوئی تو مرزا قادیائی کے دکلاء نے دہائی مجادی کہ کر دان کواس مرحلہ پر یری کیا جائے اور صفائی طلب شہو۔

اس ہارے میں طرفان کی طرف ہے ایک درخواست بھی گر رہے۔ ادر ایک لیا چڑا تحریبی بیان بھی داخل کیا گیا۔ اور علادہ ازیس مرزا قادیائی نے خود بھی اس روز زبان کھوئی۔ اور کھی میں داخل کیا گیا۔ اور علادہ ازیس مرزا قادیائی نے خود بھی اس روز زبان کھوئی۔ اور دغیرہ کی میں نے جو بھی کھیا نیک بھی ہے کھیا۔ اور اپنے بچاد کے لئے کھیا دغیرہ دغیرہ لیکن صاحب بحسل ہے فرد قر ارداد جرم مرتبہ بحسل ہے سابق مرزا قادیائی کو سنا دی۔ اور جواب بھی لے لیا۔ اور دکلا و فر ارداد جرم مرتبہ بحسل ہے کا موقع دوں گا۔ چنا نجے بحث کے لئے سامال سے مقرر بوری ہوئی۔ ہوا کہ لا ماگست کو مناسب تھم ہوگا۔ سامال سے مقرر بوری ہوئی۔ کو کل اور تھم ہوا کہ لا ماگست کو مناسب تھم ہوگا۔ اس تاریخ کو دور در داز مواضع ہے بہت ہے مرزائی صاحبان جمع ہوگئے تھے۔ کو نکہ مرزا تادیائی کو بری ہوجانا ہے۔ (شاید کوئی الہام ہوا ہوگا) اس تاریخ کو دور در داز مواضی ہے ہوئی۔ کہن مرزا تادیائی کو بری ہوجانا ہے۔ (شاید کوئی الہام ہوا ہوگا) لیکن بڑس اس کے اس تاریخ کو میں۔ چنا نچے زیرہ فید 10 شابطہ فوجد اربی کواہان ذیل کر رکے لئے طلب ہوئے۔ مولوی برکت علی صاحب فی اے مصنف انبالہ۔ مولوی غلام مجمد کر رکے لئے طلب ہوئے۔ مولوی کرکت علی صاحب فی باریخ بڑی مقدمہ 10 ماری اوراد کا میان مقدر کوئی۔ اس کے بعد گواہان صفائی کے لئے تاریخ ہوگی۔

۲ ..... مرزا قادیانی کاانو کھاالہام مولانا شوکت الله پرشی!

حضرت جرائل عليدالسلام كاز بن برآنا اور تمام طاكدكا وجود قرآن وحديث تا الرتمام طاكدكا وجود قرآن وحديث تا البت ب من بخارى بن بحر بنائل عليدالسلام في بحص من الجهد" بجرائل عليدالسلام في بحص من الجهد" بجرائل عليدالسلام في بعض بعد المائل من بعد بالمائل من منائل المائل من منافل منائل المائل منائل المائل منائل المائل منائل منائل المائل منائل منائل

احساف حتکم الملائکة علی فرشکم و فی طرقکم ولکن یا حنظلة ساعة وساعة الله علی مراة فاشار الی ان لاحوال لا تدوم " و هم بهای وات ی جس کیاتھیں میری جان ہا آرتم اس حالت میں رہوجس میں میرے حضور رہتے ہوتو الم تکرتم اس حالت میں رہوجس میں میرے حضور رہتے ہوتو الم تکرتم اس حالت وساعة وساعة وساعة وساعة وساعة وساعة وساعة وساعة وساعة فرمایا) میراشاره فرمایا کر حالات (تجلیات) کودوام نیں کی کین مرزا قادیانی نیمن پر حضرت جرائیل ملید السلام کے زول کا افکار کرتے ہیں۔ حالاتکہ ایج او پر الهام اور وی کے دوگرے بر المین میں بیا ہے کہ می ہیں۔ ی بجا ہے۔ آسانی باپ نے فلک الافلاک سے کی فون لگار کھا ہے جس کے در بیرے بذات خاص لے یا لک کے ساتھ کانا ہوی کرتا رہتا ہے۔

وی بات ہے کہ کمی کے خواب میں تھی ہے ہے۔ الہام اور وی میں زاور ماوہ اور در لا ہوں کا ذکر آپ کی فطرت کا اظہار کردہا ہے۔ آپ آسائی باپ کے لے پالک ہیں تا ہے ہر زاور مادہ کا ذکر کیوں ندہو بے دی۔ آسائی باپ جو لے پالک ہیں تا ہے ہر زاور مادہ کا ذکر کیوں ندہو بے دی۔ آسائی باپ جو لے پالک پر الہام کرتا ہے اور شیطان جو ایک بختی پر الہام کرتا ہے ان دونوں الہام موں میں کی فرق نیس کیان اولیا واور انہیاء کے الہام کوابیا کہنا شطام صاف قرط الا بلیس ہے اور مرز ا قادیائی نے در مقبقت اپنا تجرب بیان کیا ہے کہ جوآسائی باپ رفت ہوں پر الہام کرتا ہے۔ خدا اور بندے کی محبت کے (محاف اللہ) جنتی الہام کرتا ہے دی ایس نے لئے پاک پر کرتا ہے۔ خدا اور بندے کی محبت کے (محاف اللہ) جنتی کھائے ہے تیسری چیز (دوح القدس) بیوا ہوتی ہے۔ آپ نے بیشری شائیل امت کے لئے گیا باتی چھوڑا۔ لاحل ولاقوۃ کس قدر لغواور کندے اور ش

### س ..... نى اورولى كالهام يى فرق مولانا شوكت الله يرشى!

دوم ..... کلام مجید میں ہے 'ان الشید اطیب لیوحون الی اولیا تھم ''اس سے بیات مستبط ہوئی کداولیا و پر بیان وی کر سکتے ہیں نہ کرمعاؤ اللہ انبیاء پر کونکہ انبیاء کا یہاں ذکر فیس بلکہ قرآن مجید میں انبیاء کی بہر انبیاء کی شیطان ''وارد ہوا ہے بعنی انبیاء پر شیطان القاء کر او خطاع تعالی اس کورد کرد ہا ہے تجب ہے کہ مرز ا قادیاتی میسی میں سے کوانٹ بھی المان بھی الکہ ان کی فرمت والو بین کریں اور صرت امام حمین پر بھی اسے کونشیلت دیں اور بدیختی سے اولیاء کی صف میں بیشیس اولیاء اللہ اولا کوں گزر سے ہیں۔ مرز اقادیاتی بھی انبیس میں دیات کیا کال کیا۔

ان کامنعی فرض تھا کہ جس طرح مسے علیہ السلام کو گالیاں دی ہیں۔ای طرح تمام ادلیاءاللہ کواس سرے سے لیکراس سرے تک تو بین کی ایک بی الغی سے ہا تھتے تا کہ مرزائیوں کے دل میں ان کی وقعت بومن کی کونکہ ان کی نبوت اور مسیحیت اور بروزیت کا اقتوم اعظم سب ولعن ہے اورای سے دنیا میں ان کی شمرت ہوری ہے اور فرض تیلیخ ادا ہور ہاہے۔

انمیاء کی تو توین کی جاتی ہے اور اولیاء کی تعظیم عیدی تی تو جوروح الله اور کلمة الله بیں نی کیام عنی ولی بھی ندیم مرائے جا کیں۔ اور اولیاء اللہ کو نی بنا دیا جائے۔ اس کی لم بیرے کہ چندروز میں جس قدر مرز الی بیں ولی کیسے نی بن جا کیں گے اور مرز اقادیا فی جو بالنسل اپنے کو خاتم الخلفاء کہتے ہیں، خاتم الانمیاء بوں کے۔ اور ان کے اس قول کا ظہور ہوگا کے انمیاء خاتی تیا مت تک پیدا ہوتے رہیں گے۔ کرنی کال بجومر ذاقاد یائی کے کوئی ٹیس ہوگا۔ سنوسنو نوت ٹم ہوگی ہے کر اولیا واللہ کے وجود یا وجود ہے کوئی نمانہ خالی نہ ہوگا۔ لیمنی آفیاب نبوت کی روش سے در ب اکساب فور کرتے رہیں گے کین مر ذاقاد یائی ہے کوئی اقرار لو کرائے کیان کے زمانہ شک کی دلی کا وجود پایا جاتا ہے۔ یا تو خود بدولت ولی ہیں یا شابھا ہے کسی مر ذائی کو کالی ولی اور ناقص نی بناتا ہو ۔ یہ کو کالی ولی اور ناقص نی بناتا ہو ۔ یہ کو کالی ولی اور ناقص نی ہوئے کالی ولی اور ناقص نی ہوئے کا الهام عیم اللمت ہے۔ ہم کو کالی یقین ہے کہ سب سے پہلے کالی ولی اور ناقص نی ہوئے کا الهام عیم اللمت المرزاتا ہو یا فی نے برعم خودان کے خوش کرنے کے لئے تمام اولیا واللہ کو اخیا و بناویا ویا تھیں ۔ لیکن جب جب کی گو گو گالیاں دینا کے خوش کرنے کے لئے تمام اولیا واللہ کو اخیا و بناویا ویا تین جب جب کی گو جومر دودگالیاں دینا کیس تو مرزا کو ملحون بھی امسال اولی کا فرض ہوا اور ان کو یقین ہوگیا کہ اخیا و کو جومر دودگالیاں دینا ہے وہ واولیا وکو کو وی گالیاں ندے گا۔

معلوم بین اولیاء اللہ کا ذکر بار بار کیوں کیا جاتا ہے اور کیوں ان کو نی بنایا جاتا ہے۔ حالانکہ محض دعوے سے نہ کوئی نی بن سکتا ہے نہ ولی۔ جب تک بارقہ توفیق وقعد بین اللی اس کے ساتھ نہ ہوئی نمی ہوں میں مثل اسمیح ہوں اور ایں ہمہ ش ویسا بی ولی ہوں میسے اور اولیا وگزرے جی محض ایک خیط اور مالحۃ لیا اور مناقض دعوے ہیں۔ خوب یا در کھودلی کو نی بنانا غلام کو آ قابنانا ہے اور باعتباراتی ہونے کے عام سلمانوں اور اولیا واللہ میں مطلق فرق بین ۔

# تعارف مضاین ..... ضمیم دهند مندم رفع سال ۱۹۰۴ مضاین کشاره نمبر ۱۹۰۴ کر مضاین

| آئيد كمالات قادياني ص ٥٥ رويكموب مولانا شوكت الشديم شي ا  | 1 |
|-----------------------------------------------------------|---|
| وى حيات كسيح مولا بالتوكت الشرير في ا                     |   |
| مديث شريف على رجل فارس سے كيام ادب؟ مولانا شوك الله يرخى! | ۳ |

ای رتب سے پیش مدمت ہیں۔

ا .....آئينه كمالات قادياني ص ٥٥ نزائن ج ها ٥٥ ديكمو مولانا شوكت الذير هي!

الا لے تادیسانی یا مکن روز قیامت را چگو ته ترك كردی راه اسلام وسلامت را

| <del></del>                                    |
|------------------------------------------------|
| نفاق ازدل فكن بكزار شوخى وشرارت را             |
| بدركن از دماغ خويشتن زعم نبوت را               |
| دگر کورانه می پنداری این اجماع است را          |
| مگستر دام دعوائے مسلمانی ہے خوردن              |
| به صدق دل مريدان مرسل يزدانيت خوانند           |
| ب جزوى ويروزى ملتبس دعوائے خودسازى             |
| زدجالان موعود آمدى دجاله ايمروك                |
| نزول وهي برخود مثل وهي انبياء گوئي             |
| وزار الهام ووحى خويسيه اوراق گردائي            |
| نیاوردم کتابے حسب عادت هم غاط گفتی             |
| گــزيـنــي جـــائــ ابـنيـت كنـي تـرك عبوبيــت |
| یهودی باشد آن بسر صلیب آرد مسیحا را            |
| زپیر نیچری مرگ وصلیب عیسی آوردی                |
| خداونىد اپناھت زيں يھودى كيش عيسى كُش          |
| چو عیمل سامزی لهو ولعب گوید با مجازش           |
| بخواند كانسا الاعسال بالنيات باز ازكين         |
| چ و چشم حتی شناسی نور عرفانش نه بخشیدند        |
| اگر عمر توهشتا بست پانج ونود سندهی "           |
| منه دل در تغم هائے دنیا گر خدا خواهی           |
| یه مال مردمان خورین پر انسون وعنهاکرین         |
| براهین تویك از ده سر لیست همچنان مرده          |
| اگر مهدی ومناموری نث بهر عضرت دنیا             |
| برائے نفس خود عزتهم خواهی بهرکارے              |
| نگاه رحمت جانان بودير عاشق سادق                |
|                                                |

| زهر شاخش همی یابی بر تغرین ولعثت را         | بسريخ خودى خود روى آنگو نه بنهادى          |
|---------------------------------------------|--------------------------------------------|
| به حرص المال وجاه لبنون تو ميخواهي مصيبت را | مسلمانان ہے دارین امن وعافیت خوانند        |
| به بینداندان هر کس نفاق وخبث طینت را        | اگر ممكن بوداز سينة التبرداشتن برده        |
| بترس از حق بنه از سرغرور وکبر ونخوت را      | زرمالی خود بگزر زروز حشریاد آور            |
| كــه گـفتى الوداع دائمى رمل وكهـانت را      | زخوف حاكم ضلع آنچنان در باختی زهره         |
| نخواهم بركس كاهي دعائي بداجابت را           | نخواهم برحق کس هیچگاه الهام انذازی         |
| خبرآب تویه صدق این سیاهی ندامت را           | سیه روپیش هرکسگشتی لے کناب نتواں شست       |
| که فتح انگاشتند ایشان به سلطانی هزینت را    | غلط اخبار سوے بست دربست ۴۰۰۰ انبیاء بندی   |
| كنى نسبت بذات باك خالق كذب وتهمت را         | معان الله يعنى انبياء از حق نبى باشند      |
|                                             | بعیسی درده تعلیم دین ناکام شدگوئی          |
| ژنهم مصطفی برتر گماری آن حقیقت را           | حقيقت هائے دجال وخروے بر توروشن شد         |
| كه بهر نوح الف وشصت وسه خير البريت را       | چه کاهدیا چه اقراید به قصر وطول عمر از جاه |
|                                             | شدى دور از عبادت باو جود قرب عبدالله       |
| جرى الله گرديدي همين بندار وجرأت را         | علم افراشتي ابنيت حق راز بهر خود           |
| به عالم مع كنى ظلم اشاعت شرك وبدعت را       | ہایں اپنیت نه تصویر هائے خویش گوناگوں      |
| شکم سیرت نمیگردد به هیچ اے چوبهٔ مترا       | مسيح ومهدى وحارث نيني گشتى ولد گشتى        |
| كبان الله نبازل زا اسمان شد داغ فرقت را     | بشیر ناتوان کانرا تو عموالیل مے گفتی       |
|                                             | به پیشین گوتی این سچه ونیز آتهم وسلطان     |
| پسر از بار ٹانی آمد آبادی تربت را           | بشيرت دخترج آمد زبار اوليس پيدا            |
| به بخت وال گونت دائما راه است نکبت را       | پسر گفتی ویے دریے مو سفتر ساز زائیدی       |
| بگواکنوں چه دادی حیله آن ته سله عنت را      | برآمدهقت برنه سال وعمواثيل نامدباز         |
| ب مکر شینو خوثابت نمودی این اضافت را        | توشير نيستان بے حيالي آمندي زاول           |
| بنل گر غیرتے داری بگیر ان وصل و قربت را     | جے مے سوزی زیہر زُوجہ اله أبيت نادان       |
|                                             | زن الهاميات در خانه سلطانست بار آور        |
|                                             |                                            |

| <b>به نیت قانیه</b> کرنت چو ملت راو نصرت را | بميت هم رديف آمد چسانت لمت ونعوت                  |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| بنعود اين جمع كاف وتاسيكي اصحاب ملت را      | مصفا <sup>ق</sup> فطرة بايدك تاكويور شود هيدا     |
| چنیس مصراع زیبد همچنیس باب نبوت را          | تنبى ديدنى داردهايس مصراع الهامى                  |
| توانی کربزین اندازه اش تا دی لیاقت را       | الالے صاحب دانش که فهم فارسی داری                 |
| نظركن برزبان او فصلحت را طلاقت را           | زهائے مختفی ملفوظ نتواند جداکردن                  |
| بگفت اے ابلہ بگریزیم اظہار جھالت را         | چنان آبله که نکند هیچ فرق از ابل تا ابله          |
| چه خوش بسته لیم منسول از روائے مسلحت را     | به بیس آثینه ودریك قصیداه خوان كمالاتش            |
| نظر كن دعوائي الهام اين نااهل غيرت را       | غيور اسم خدا داين هم صحيحش بر زبان نايد           |
| الشاده النقاء دربيوكي باب ولادت را          | چگونه این مریم گشت سندهی بیگ رابنگز               |
| عاكن سعنياكه وعده فرمونه استجابت را         | رُشْرٌ فَتَنْ دَجِالَى سُولُے حَقَّ بِنَاهُ آور د |

(حاشيه جات گزشته اشعار)

ل يرمعر عادياني كاب يونكه الل عبادت كونؤت الجيس بنادي بهاس لت كادياني في عبادت يجود كربيب المستكبرين - عبادت يجود كربيب المستكبرين -

تے جب آپ علا و کو بدذات وغیرہ الفاظ سے یاد کرتا ہے تو نیک نیت بنا ہے ادر جب علاء اس کی وجالیاں و کیو کر طامت کرتے ہیں تو ان کی نیت کا خیال نہیں کرتا ہے۔

س کادیانی کااصلی نام ہے۔ س وجال کاشعرے

همه در دور این عالم امان وعافیت خواهند چه افتاد این سرماراکه میخواهد مصیبت را

(آ ئىنىكالاستاسلام ٧٥، فزائن چەس٧٥)

ے کادیانی کاالبائ معرع ہے کاف کے ساتھ تح کیا ہے۔ بی کہا پنے کادر کھر ماصل نہیں یا تو حف تاج ہے اور یا کاف بعض تا۔

لا جیمایک معرصه میگر روز به دهنت میوه هائی پر حلاوت را ادربنازم دلیر حوذرا که بازم داد جنب را ادر میگر مدفون پثرت راند ادند این فضیلت را - (اینام ۵۲٬۵۵) وغیره

#### مناجات

۲ ..... وقل حيات تنا مولانا شوكت الله عرضي!

الحكم مطبوع ماو ۱۳ ارجولائی ش علیم الامت الرزائی نے کی فخض کے سوال کے جواب ش آید وان من اھل الکتاب الا لیؤمنن به قبل موته ویوم القیامة یکون علیهم شهیدا "کے دی معتی کے جوتمام مرزائی کرتے ہیں۔ کوئکد بروزے کا سارا پڑاوائی پڑا ہوا ہے۔ جدهر بروزی کا منداد حربی سب کا مند کیا معتی کہ جب خود بروزی کو حیات سے علی اپنی موت نظر آئی ہے ویروزیوں کو کول نظر ندآئے۔

ہم گزشتہ خمیریں وہ خرابیاں لکھ بچے ہیں جومرزائیوں کی گھڑے ہوئے متی لینے سے پیدا ہوتی تمام اہل کتاب بیٹی کی گرے ہوئے ہیں۔ اگر بدک بیدا ہوتی جمال کتاب کی آگر برک خمیر قبل کی جانب ہے تو یکون علیهم شهیدا کی خمیر کس کی جانب ہوگی؟ مرزائی بھی بجراس کے چارہ نہیں ویکھتے کہ یکون کی خمیر میسی علیدالسلام کی جانب ہوگی؟ مرزائی بھی بجراس کے چارہ نہیں ویکھتے کہ یکون کی خمیر میسی علیدالسلام کی جانب

چیری کرقیامت کروزعینی علیدالسلام اہل کتاب کے ایمان لانے پر گواہ ہوں کے اوراگراپ بری مغیر قرآل کی جانب ہوگی۔ تو علیم کی جگہ علیہ ہوتا چاہئے۔ ورندآ بیرے پکھ عنی ندہوں کے کیونکہ عیدی سے مسی بات کے گواہ ہوں کے۔اگر کہوٹل وصلب کے گواہ ہوں گے تو قرآن مجیداس کی نفی کرچکائے ''وما قتلوہ و ما صلبوہ اور و ما قتلوہ یقیناً ''اورا گرکہو یکون کی مغیر قرآ کی جانب ہے تو قرآن کا گواہ ہوتا چہ عنی وارد۔

کیا آل می کوئی دجود محص ہوجائے گا۔ چرا کید خدن "کے محق حال کے اور یکون کے محق اس کے اور یکون کے محق استقبال کے لینے سے کلام بادی میں تقص پیدا ہوتا ہے۔ معنی بھی ہوں گے کہ کل اہل کتاب آل اور صلب پر ایمان رکھتے ہیں اور میسی سے گا ہوتا ہے۔ معنی کا مہوں کے آل وصلب تیامت میں گواہ ہوں کے آل وصلب تیامت میں گواہ ہوں کے آل وصلب تو ہیں سے کہ ہیں محقول وصلوب ہوا۔ کس قدر لفومتی ہیں کیونکہ جب حسب آئے" و ما قتبلوہ یقیناً "عینی سے آئی تی گئی تو شہاوت کیسی ؟ دیجیب ہات ہے کہ اہل کتاب تو آل وصلب پر ایمان رکھتے ہیں ندکہ ہے پر اور ان کے ایمان لانے کی شہاوت و ہیں کے بیان کر ایمان کر ایمان کے دائے ہیں کہ ایمان کر ایمان کر دائے کو ادث ہے۔

عكيم صاحب فرماتے بيں كھيلى بج جب دوبارہ دنيا بين آئيں گو تمام الل كاب ان پرايمان لائيں كے لينى جوالل كاب مركے بيں كيا وہ بھى دوبارہ زئدہ ہوں مے \_كتا لغو اعتراض ہے متصوواس زمانہ كے الل كتاب كا ايمان لا تا ہے جو كئے موجود كے دقت ہوں كے \_ كيونكر يسلى مج كے باب بين الل كتاب كے ابين اختلاف رہاہے جيسا كه 'وان السنديسن الم كتاب جواس دقت موجود ہوں كے كيماں بلاكيرا كان لائيں كے \_

ہم کھے بچے ہیں کہ مرز ااور مرزائیوں پردوسری معیبت پرآ پڑی کھیلی سے زعرہ بھی ہیں اور تمام اہل کتاب ان پرائیان بھی لائیں کے اور ان کے مقابلہ بین بروزی صاحب چندروزین مربھی جا تمیں مربھی جا تمیں ہے۔ اور کوئی اہل کتاب ان کے نام پر اٹھارواں دلائی بوٹ بی دے گا۔ بروزی صاحب جو میں مسلح علیہ السلام کو مارتے ہیں تو اب پی تو ہیں کرتے ہیں ان کا لخر اس میں تھا کہ خود قیامت تک زعر بے اور جب میں علیہ السلام بھی وفات پا کے اور مرز اقادیائی کے لئے بھی کی دن دحرائے تو بروزیت کا کوئسا تیر مارا اور کس مندسے برکارتے ہیں کہ میں علیہ

السلام سے افضل موں۔ پس لے پالک کا کام ہے کہ آسائی باپ سے ایسالکا سکھے کہ میشد کے لئے زعدہ روکر عاقبت کے بوریخ سیٹے۔

علیم صاحب فراح میں کر آن مجید ش الل کتاب کی نبت "والقین ابینهم العداوة والبغضاء الی یوم القیامة "وارو ب و تمام الل کتاب علی کی علیه الملام پر کیوکر بااتفاق ایمان لاسکتے میں۔ یہودی توسیح کی نبوت کے بھی قائل جیس بلکہ ان کو معاذ الدملمون مخمراتے میں اور عیمائی ان کو فعا بناتے میں۔ ہم کہتے میں کہ بی سے علیه السلام کے حررات نے کا اعزاز ہوگا کہ تمام الل کتاب متن ہوجائیں کے اور وہ اختلاف جواد پر کی آمید میں جناب باری نے بیان فرمایا ہے من جائے جیسا کہ م امجی الجمی کا کھی تھے۔

ووم ..... من قوم كااك في بربالا نفاق ايمان لا تا فروى اختلاف كا مائع فيس - تمام بورپ وامريكا من برايمان د كما ي بربالا نفاق ايمان لا تا فروى اختلاف بركون برولسن كوئى روس كوئى برولسن كوئى روس كالم كوئى مر شروس برايمان لا في شركى كا اختلاف في مرد ايمون من محى اختلاف بريم خود مسلمانوں ميں محى اختلاف بربيان لا في ميں كى كا اختلاف في مرد الله خاتم الرسل يقين كرتے بين اور بعض ان يوم القيامة "كم معداق بين بور مي بوت بيد و القيامة "كم معداق بين اور الكروه بيار و المقيامة "كم معداق بين اور الكروه بيار و المقيامة "كم مواد المول كوئى كا كام ب كدا يسمنا فقول كو بيار مرد الكروة المائل بنائي من مواد كرائى بيائي من التول كوئى مرد الكروة المول كوئى مرد الكروة الكروة بين كي روشي سادى و فيا مين كيم مواد كرائى برتمام اختلافات من جائين شكراور سيح و ين كي روشي سادى و فيا مين كيمل جائي كي اور اس وقت جوشب كوران في سيرس موجود بول كي سب كونول كمدرول مين كمس جائين سكر بيكم كورون مين كمورون مين كمس جائين سكر بيكم كورون مين كمس جائين سكر بيكم كورون مين كمس جائين سكر بيكم كورون مين كورون مين كمس جائين سكر بيكم كورون مين كمس جائين سكر بيكم كورون مين كمورون مين كمورون مين كمس جائين سكر بيكم كورون مين كمورون مين كمورون مين كورون كين كورون كورون كين كورون كين كورون كورون كين كورون كين كورون كين كورون كورو

س ..... حدیث شریف میں رجل فارس سے کیا مراد ہے؟ مولانا شوکت الله مرطی!

جدیث شریف میں واروہوا ہے کہ و کسان الایمان معلقاً بالٹویا لفا له رجل من فسارس " فوائل ایک رجل ماس کرے من فسارس " فوائل ایک ایک ایک ماتھ می لفتا ہوا ہوگا تو اس کو فارس کا ایک رجل حاصل کرے گا ۔ کھم زا قادیا فی (براین احریس ۱۹۸۸ بخزائن جام ۱۹۳۲ اوراز الد الادیام می ۱۳۵۱ برحل میں دھوے کرتے ہیں کہ اس صدیدے کے موافق رجل فارس سے مراد میں ہوں حالا تکہ آپ ہندی نزاد ہیں اور اپنے کوچیٹی الاصل مثل متاتے ہیں۔ باوجود یکہ

محدثین کبار بناری مسلم، ترندی، الاواد و نسائی، این ماجه، وارقطنی ، حاکم ، بهتی سب کے سب رجل فارس منے قبیب سے مسد رجل فارس منے تیجب محد بعث شریف کے مسداتی وہ قون بول اور مرز ا قادیا فی مول۔

اب ہم مرزا قاویائی سے ہو چیتے ہیں کہ صدیف شریف ہیں جو دجالوں ملفون بلور پیشنگوئی دارد ہوا ہے اس کے مصدات کون لوگ ہیں۔ کیا دی نہیں ہیں جنہوں نے مرزا قادیائی کی طرح مہدی ادر تھی اس کے مصدات کو درا قادیائی کی طرح مہدی ادر شی فی النار ہوگئے۔ انہوں نے اسپینے کومہدی بتایا محروجال نظے۔ پس کیا شوت ہے کہ مرزا قادیائی بھی مہدی ہیں۔ قودمرزا قادیائی ایمان سے کہ ایمان کی مدود جال شریف کی جی ہوئی کے مصداتی ہے۔ پھرمرزا قادیائی جوان کی سنت ادر تشن قدم پر چلنے دالے ہیں۔ پی دجالیت کا افراد کہ کرنے والے ہیں۔

عجب بات ہے کہ مودادرمدی کی پیشینگوئی کے معدال تو بہت سے ہوئے کر دجالوں طلون کا معدال ۱۳ ارسو برس ش ایک بھی شہوا۔ مطلب کی حدیث براتو ایمانی اور جو مدیث مطلب کے قالف مواس کا افکار ٹیومن ببحث ویکفر ببعض "

> تعارف مفهای ..... ضمیر دهنهٔ مندمیر تک سال ۱۹۰۴ء کی تنبر کشاره نبر ۱۹۰۳ کے مضامین

ا ..... مرزال مقدمات مرزال مقدمات مرزال

| ٢  | مرزا قادیانی است کالاب او نے کم ایل-      | مولا ناشوكمت الله يمرهم ! |
|----|-------------------------------------------|---------------------------|
|    | سيناات عليالمام.                          | مولانا هوكت الله مرشى!    |
| سا | مولوي المراسن الما الحيد المروق مير الديل | مولانا فوكسها الديرهي!    |
| 6  | خط بابت وعاوى فرزان                       | مووالم معربديدا           |

نوف ..... المرم المرسور والمرابع المرابع الما حداد القيد مولوي عدص ما حب المروى مرته مل الوث المرابع المرابع ا اور شاره بمره الما مكاهد " بقيد خط بابت و ما وي مرزا" شال ب-

الرتيب على فردت إلى-

ا ..... مرزائی مقدمات نامدگاداخیرالویدها

اخبارا المحديث كانامداكا دلكستاي:

ولي من عدم الماره اماكست ١٩٠١ وكوكورواسيور بالماور يتقادر مت المعدالت

كالرسط فالمحارة والعراق فالماس متروندا

مرود تادیان بخشت فرم ایک خاص متاز جگه کمر مدین ادران سے متافل ان کے میں ان کے میں ان کے میں ان کے میں ان کے اس علی سیندیش اس میں تیس تیس میں مولوی اجوادی والا والد ضاحب امرتمری بالے کھے۔ مولوں ما میں موسوق رکزر بڑی ہو بعد فرد برم کئے کے فرم کا کی موتا ہے یا تی میں اس لئے ماکم کے اللہ کو کہا تھا کہ ایک دلید آپ کو ہم آنا ہوگا۔ چنا فی معلمان کست کومولوی صاحب موسوف بازراد کی ما ما مرحد المحد او ہے۔

سام نے فق اخلی ہے ہوا کہ آپ سے دول کا اراد وکر کے آھے ایس مولوی ما حب نے جواب دیا کہ جب آپ مولوی ما حب نے جواب دیا کہ جب آپ اجازت دیں کے جالاں گا بیکھ کر پہلیلی اگر خواہت ہی پر مستی جواپے اعرا کی بیشینگوئی تھی جو کی مولی آ تا او آپ کی بیشینگوئی تھی جو کی ہوئی ۔ اگر بینے کی بیشینگوئی تھی جو کی ہوئی ۔ اگر بینے کی بیشینگوئی تھی ہو کی دور سے فریاد کی کہ محتور دیکھتے عدالت میں کھڑا ہو کر ہم پر طور کرتا ہے۔ ہم بیکریں گے ہم دہ کریں گے ہم وہ کریں گے ہم دہ کریں گا ہے۔ خواجہ صاحب نے یہ سمجھا کہ مولوی صاحب نے مرزا قادیانی کی دلادت فرزند کی بیشینگوئی کی طرف اشارہ کیا جو آخر کا ربیٹی سے متبدل ہوگئے۔ جب وکیل صاحب فہا ہے۔ جمال انساف گریوی گئی کے ساتھ خواجہ صاحب کو فائٹ ہتال کی کہ

انبول فيمر يوال كاجواب والحبيس اس كيانتهارانا مليانتهاراذ كركيا-

اس لطیفہ کے علاوہ ایک اور لطیفہ بیہ ہوا کہ خواجہ کمال الدین نے کہا کہ اربعین غرفویہ پیش ہونی جا ہے۔ مستغیث نے عدر کیا کہ اس کو مقدمہ ہے کوئی تعلق نہیں۔ چنا نچہ بعد کی قدر بحث کو حالم نے فیصلہ دیا کہ وہیں پیش ہوئئی غرض میر ہے۔ سامنے مرزا قادیائی اور مرزائی پارٹی کوئی ہے در بے قاش ڈنتیں ہوئیں۔ آخر کا راس کا سب سوچا تو معلوم ہوا کہ 'انسب مهیدن من اراد احسانت '' تذکرہ س ہ المع سرم) یعنی مرزا قادیائی کا المهام مولوی صاحب کے ش میں جا بیت ہوئی کا المهام مولوی صاحب کے ش میں جا بات کرے گا خدااس کی اہائت کرے گا۔ مرزائی گئے جا دُد

اربعین ویش ندمولی - ایک ذات ..... بینے کی پیشینگوئی کا ذکر عدالت بیل ہوا دومری ذات ..... میار دومری ذات ..... میار بیشینگوئی کا ذکر عدالت بیل ہوا دومری ذات ..... میار بیشینگوئی کا ذکر عدالت بتال کی چگی ذات ..... استیمین کہوکہ ان این میلین "والا البام مرزا تا دیائی ہے تی بیل ہے یاان کے خالفوں کے حق بیل ایسی میلوی المام کر استیک کومولوی ثناء اللہ صاحب امر تری مولوی برائے مولوی میالہ بر جرح ملز مان شم ہوگئی ۔ کا ماکست کو مستغیث بر جرح ہوئی ۔ برائست کو مستغیث بر جرح ہوئی ۔ برائست کو مستغیث بر جرح ہوئی ۔ برائم برائم کی مولوی شمال الدین صاحب مالک اخبار دفا وار الا ہورکی شہادت ہوئی اور مرزائروں کی طرف سے جرح بھی ہوگئی۔

فریق تانی کے مررسوالات بھی 10 ماکست کوشم ہو گئے۔ مولوی محرحفیظ صاحب کواہ مغانی کو عدالت نے اپنے افتیارے چھوڑ دیا۔ باوجود مکہ لخزمان کی استدعائمی کہ یہ کواہ ضرور طلب ہوتا جا ہے۔ ۲۲ ماکست کو بحث ہوئی۔

مرزائی صاحب می مدر متعلقات ۱۳ راگست کورونق افروز کورواسپور بوکئیں اور ۱۳ رکو جمونیزی کی سرکوتشریف کے کئی ۔اور جناب سے اثر مان مجی ہمراہ تھے۔اور سیکی صاحب کے جلوں میں بہت کی ویکر مستورات بھی تھیں۔ جن سے دوگاڑیاں پرتھیں۔ بعد سیروسیاحت پھر شام کے قریب جلوں واپس آگیا۔

۲ ..... مرزا قادیانی این کاذب بونے کے مُعر ہیں مولانا شوکت اللہ مرخی ا

مرزا قادیانی انبیاء کے تمام مجرات اورخوارق عادات کا اٹکارکرتے ہیں۔ کونکہ خود کوئی مجر انبیں دکھا سکتے مگراپنے کذب کے ساتھ تمام انبیاء کے کا ذب ہونے کا اقرار کرتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ میں بی اپنے دعووں میں ایک جھوٹائیس بلکہ معاذ اللہ تمام انبیاء علیم السلام جموٹے ہیں۔اس سے دوہا تیں لگیں۔اول .....انبیاء میں صفات ناقصہ بھی ہوتے ہیں۔ دوم .....ایک نبی
دوسرے نبی کی صفات کا ملہ کا تواتباع نبین کرتا ہاں صفات ناقصہ کا اتباع کرتا ہے۔آپ آھٹم وغیرہ
کی پیشینگوئیوں کے پورا نہ ہونے کی نبیت کتاب انجام آئٹم م ۲۹٬۲۲۸،۲۹٬۴۲۸ نزائن جاام ایسنا میں
کھتے ہیں کہ: ''انبیاء کے وعدے میں جلاف کا ہونا سنت اللہ ہے۔'' یعنی خدا خودا ہے نبیوں کوجھوٹا
کرتا ہے تو اس سے تمام رومیں جموثی اور تمام آسانی کتابیں یا طل ہوگئیں اور خدا بھی جموٹا ہوگیا۔
خاک درد ہانت۔

ذرا خیال کرنا چاہئے کہ کوئی شخص تمام عمریج بولتار ہا۔ صرف ایک دفعہ جموت بولا تو وہ در خیال کرنا چاہئے کہ کوئی شخص تمام عمریج بولتار ہا۔ صرف ایک دفعہ جموع تا ہے اور در حقیقت جموعاتی رہاری کمائی میں آگرا کی حدید مجمی کسب حرام کامل جاتا ہے توساری کمائی حرام ہوجاتی ہے۔ اور زہر کا تمام قطرہ جدد انسانی کوفاسداور تباہ بلکہ ہلاک کردیتا ہے۔ راویان حدیث کودیکھو کہ کسی رادی نے تمام عمر میں ایک جموث بولابس اس کی روایت ساقط ہوگئی۔

عرت کا مقام ہے کہ کذب اور تول الزور بلاء بدہ دفدائے تعالی نے جھوٹوں پر العنظم ہے کے کذب اور تول الزور بلاء بدہ دفدائے تعالی نے جھوٹوں پر العنظم ہے کے خوال کا دبین ۔ گرمزا قادیائی کذب کوانہاء کی صفت اور سنت اللہ تبدیلا "جس مفت اور سنت اللہ تبدیلا "جس کے موقی ہوئے کی انہاء کا صادق ہونا محال ہے۔ کوئکہ لذب سنت اللہ ہے۔ شکل اول ہوں مرتب ہوئی ۔ گذب انہاء کا صادت ہونا محال ہے۔ وسری عبارت میں مرزا قادیائی کے اس ورک کے بیٹنے وکلا کہ گذب انہاء کا بدلنا محال ہے۔ وسری عبارت میں مرزا قادیائی کے دوسری عبارت میں مرزا قادیائی کے دوسری عبارت میں مرزا قادیائی کے جھوٹے ہوئے یہ معنی ہوئے کہ گذب انہاء کی فطرت میں وافل ہے۔ اب کوئی نی سیا نہ راسب مغیری جواشرف الناس جیں تو کذب کی ضدیونی صدت کس کی فطرت ہے۔ یہ میں ایک ایسا کی مشہور کھیرا جس کے لئے کوئی جزئی تیں ہوں تیجے کے ممدق دنیا سے انہا کی مدید میں ایک ایسا کی حدید میں ایک ایسا کی حدید میں نہا ہوگئی اور جا رطرف بلاکت ہی کا مملداری ہوئی۔

بے شک مکاروں، عیاروں، وجالوں کے لئے سنت اللہ یمی ہے کہ ان کے وعدے میں تخلیف ہواوروہ حسب فوائے حدیث فرکورہ بالا ہلاکت کے خار میں وحکیلے جائیں۔اور کذب ان کا نتیر بن جائے۔ مرزائیو! کیاابتم بھی اپنے کاؤب نبی کے ساتھ ہلاکت کے ووز خ میں فونے جاؤ مر بجات تم سے بحی رفعت ہوگی۔ الحدالد

جَنْحُ كَا اورمبدى آج تك كررے ووسب كذاب بيں جن پرشياطين القاء كرتے ا اورست الله ای پر جاری ہے کہ ان کے وعدوں ش تخلف مو چنا نچر خدائے تعالی فر ماتا -- "هل انبثكم على من تنزل الشياطين تنزل على كل افاك اثيم يلقون السمع واكثرهم كاذبون "ترجمه بإل ش تم كا كاه كرول الوكول يرجن برشياطين اترتے ہیں۔وہ اترتے ہیں ہرایک جموٹے گئیگار پرجوکانوں میں ڈالے ہیں۔ بی سائی بات اوتران می کے آخر جو نے ہیں۔اس کی تغیر بیناوی میں کھتے ہیں۔"ای الا فساکیسن يسلقون السمع الى الشياطين فيتلقون منهم ظنونا وامارات لنقصان علمهم كسافى الحديث الكلمة يخطفها الجني فيقرثها في اذن وليه فيزيد فيها اكثر من ماثة كذبة "الين ووجوف بوكان لكات بي شيطانون كى باتون بريسان س ليت بي كمانول اورعلامات كو كونكه شياطين كوبحي بوراطم تيل جوتا جيسا كدهديث يس وارد موا ہے کہ فرشتوں سے جنات کوئی کلما چک لیتے ہیں۔ پس اس کواپنے دوست کے کا نوں میں ڈال دية بي - بى دواس عى ايك موت زياد وجوت برحاديا ب- اسل يه ب محداوك اين كو كائن منا ي وه هينا ول كالدوواد وي راوران عن الرفوعول كرياس جات اور ان کی ایک آ در بات من بلیته تھے۔ فرشتے ان برا نگارے مارتے تھے جس کوشہاب واقب کہتے ہیں تاہم جوالیک آ دھ بات سنتے وولو کول میں لا ڈالنے اورلوگ ان کے قائل موجاتے حالا تک آسدو كى با عمى شياطين كويحى معلوم يس بيل فرشتول ساك بات الرقى بوقى في اوراس ين الى طرف سے يس اور طا ويتے تھے۔ مرزا قاويانى كى رسائى شيطانوں تك تو تيس ندان كو شیطا نول کا تقرب حاصل ہے۔ ورنہ پورے کا بن بی ندبن جاتے۔ ہاں رمل اور نجوم میں جوان كاشاية باكى پيد بي كود ال بها الكل كربهت سے تيراكائ ايك ادھ بحو لے سافانے پرجالگایاتی مواش اڑ گئے۔ اس میں ان کے البام اوروقی کی کا نتات ہے اور اورک کی ای سردی گل تحویمی گره پرینسار مثا کھوں بیٹھے ہیں۔

٣ ..... سيدنا أسيح عليه السلام مولانا شوكت الله يرشي!

حفرت سے علیہ السلام کا وجود ہا وجود مجواب قدرت الی کا عجیب مجسم نمونہ تفار ایسا مونہ دوسرے جسد میں نہیں پایا ممیار اگر پایا جاتا آئندہ تا قیامت پایا جائے تو صفات سے علیہ السلام پر چورے کا اطلاق خلیا ہوگا۔ بلکہ معمولی اور عادتی امکان اور تکوین بیں وافل ہوجائے گا۔
پن عینی من علی السلام ہے بمسری کا دعویٰ کرنے والوں اورائین کو مثیل سے بعانے والوں کواس
کے سوا پچون سوجھا کہ آپ کے جو ات اور صفات کا اٹکار کریں اوراس بین نیچر کا اڑ ٹکا لگا کی کس ان
لوگوں کی عقلوں پر پھر پڑ گئے۔ جنہوں نے اپنے کو عینی علیہ السلام کا مثیل بتایا اوران کی صفات دعجو ات کا اٹکار کیا۔ طاہر ہے کہ ہر شے اپنے تحصات اور صفات سے متناز ندہوتی ہے۔ جب سے
بنے والے اپنے بیں وہ صفات بی فہیں بتاتے تو اپنے دعوے بیں کو کر سے ہو سکتے ہیں۔ مرزا قادیائی سے کو اور باای بمد
قادیائی کے خوار ت تو دیکھیے کہ جیلی میں بہت سے تعقی اور پرائیاں بتاتے ہیں اور باایں بمد
استھے خاصے مثیل سے اور موجود ہیں۔ ویل نے تمام انجیاء کوان کی صفات اور کمالات اور مجزات کے
باعث ما تا ہے مرزا قادیائی کو بی تو جلن ہے کہ بیل فرمائش سے ہوں۔ چھے دنیا کو ن نیس مانتی ؟

پس مجرات کا انکار کرتے ہیں بلکہ خود غرضی کی جیو تجمل ہے سے علیہ السلام کو صفات دمیر کا مورود متاتے ہیں۔ ادر جس طرح دوسرے مترین نے نیچر کی آڑ پکڑ کرھیے گی سے علیہ السلام کے روح اللہ ہونے اور بغیر باپ کے پیدا ہونے سے انکار کیا۔ مرزا تادیل بھی اس انکار سے بڑھ کرا پی بساط ہیں چھوٹی کر سکے۔ مگر خود ضدائے تعالی نے مسکت جواب دے کران کی گردن تو ڈوالی کہ ''ان مثل عیسی عنداللہ کمثل آدم خلقه من تراب ''نیخی بہاپ کے پیدا ہوئے تو تجب کی کوئی بات ہوئی اور وہ بھی مثل عیدا ہوئے تو تجب کی کوئی بات ہوئی اور وہ بھی مثل سے جس میں انسانی تو لیدی صلاحیت بھی جس سے ان اللہ متان اللہ اگر نرمرف یہود بلکہ ساری خدائی شنق ہوکر زور لگا سے تو جناب ہاری کا بیاستدلال تو دہنی سکی۔

پر مرزا قادیانی ایتا گرا ہوا تیج سیلی کے طیال الم کس می جوات وصفات میں موسی کے اور کہاں کی آیات قرآئی کو وڑی می کر بے ہا ہا کے پیدا ہونا نیچر کے طاق اور احیاء اموات سے مرادا حیاء قلوب خلاف ہے اور جیلی کے علیہ السلام کا باپ بیسف نجار تھا اور احیاء اموات سے مرادا حیاء قلوب (ہدایت) ہے۔ اب ورا کلام مجید سے وہ تجوات سفتے جا کہ جن کا دھی تو وہ کی علیہ السلام نے نما مرائیل کے سامنے کیا۔ "انسی جات کے مبایة من دیکم آئی اخلق لکم من الطین کی امرائیل کے ساف کے میں السلین کی اس المن اللہ وابدی و الاہد و الاہد صلی المن اللہ وابدی و الاہد و الاہد میں المن اللہ وابدی و الدون فی بیوت کم ان فی دلك لایة لكم ان کنت م مومنین (ال مران ۳۱) کو اللہ المارے یا کہ اس میں المدون فی بیوت کم ان فی

طرف سے نشانیاں (لیمنی مجوزات) لے کرآیا ہوں۔ ش تنہارے لئے مٹی سے جانور بناتا ہوں پھراس میں جان ڈالیا ہوں پھروہ خدا کے حکم سے اڑنے والا ہوجاتا ہے اور میں خدا کے حکم سے مادر زاوائدھوں اور کو زعیوں کو اچھا کرتا ہوں۔ مردوں کو زعرہ کرتا ہوں اور تم جو پھر کھاتے اور گھروں میں ذخیرہ رکھتے ہوائی کو تناتا ہوں۔ کہ اب مرزا قاویائی مٹی کے پہلے میں جان ڈالئے اور کھائی ہوئی اور گھروں میں دھری ڈھکی چیز دل کے بتانے کی کیا تاویل کریں گے۔ اس کے مطابق ضدائے تعالی کریں گے۔ اس کے مطابق ضدائے تعالیٰ نے تی کر کی تیا ہے۔

يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا اجبتم قالوا لا علم لنا انك انت علام الغيوب (مادده:١٠٩) \* ﴿ قيامت كروزجب مداع تعالى رسولول كوجع كركا اورامتوں کی مرکز شت ان سے ہو مجھے گا اوروہ اس کاعلم خدا سے تعالی کی طرف تفویض کریں سے تو خدا کے تعالی ان نعتوں کو چوصرت عیسی علیدالسلام اور ان کی دالدہ پراس نے نازل کیں۔ 4 یوں بإدولا ــــُكا "أذ قــال الله يــا عيسىٰ ابن مريم انكر نعمتى عليك وعلى والدتك أذ ايدتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا واذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والانجيل واذ تسخلق من الطين كهثية الطير باذني وتبرى الاكمه والابرص باذني واذا كففت بني اسرائيل عنك اذا جئتم بالبينات فقال النذيين كفروا منهم أن هذا الاسحر مبين (ماكمه:١١٠) واليسي بن مريم مرب احمانات باوكر جوتھ پراور تيرى ال پرك مك جب ش فيروح القدس سے تھے كو مدودى اورات لوگول سے مال کی گوداور بردی عرف میسال با تمل کرتا تھا اور جب کہ بھے کتاب اور حکمت اور توریت وانجیل سکمائی اور جب کراو میرے حکم سے جانور کا پتلاینا کراس میں روح پیونک تفااوروه میرے حکم سے پرندہ بن جاتا تھا اور قومیرے ہی اذن سے مادر زادا عرصے اور کوڑی کواچھا کرتا تھا اور میرے بی اذن سے مردول کو قبرول سے زعدہ ٹکال تھا اور جب کہ میں نے بنی اسرائیل کو تیرے قل سے روکا تو ان کی طرف مجرات لے کر کمیالین جب توبیتمام مجرات لے کران کے یاس آیا تو جولوگ ان ش سے کافر ہو گئے وہ بول اٹھے کہ بیاتو جادد کے سوا کی دیس ۔ کا اب فرماسے اگر ایش باب کے پیدا مونا اور مروول کوزعدہ کرنا اور کو جیول کو جھا اور ماور زادا عمول کو بینا کرنا نیچر کے خلاف ہے تو خدائے تعالی کس بات کے احسانات سی علیدالسلام اوران کی والدوپر جلائے گا دواتو نیچر کے خلاف کھ کری نہیں سکتا کیا خدائے تعالیٰ کا بیاحیان جانا بھی نیچر کے مْلائب بمركا \_ "لاحول ولاقوة الابللة"

م ..... مولوی محراحسن صاحب امروبی قادیانی میر تحدیث است... مولوی محراحسن صاحب الدیر شی ا

ایک ہی بات بار بار بیان کرتے تھے۔ اخر ش بیان کیا کہ میں میرٹھ میں ای غرض

ایک ہی بات بار بار بیان کرتے تھے۔ اخر ش بیان کیا کہ میں میرٹھ میں ای غرض

ای بی بر اقادیاتی کے مامور من اللہ وغیرہ ہونے میں اگر کی صاحب کوشک ہوتو میں اس کور فع کروں۔ ان کا بیک ہنا تھا کہ ادھرے مولوی تھیم مجر میاں صاحب آپ کی بیش و کھنے کو جھیئے۔

ادھرے خواجہ فلام التھلین صاحب ایڈ بیڑھ مرجد بیدوو کیل با کیکورٹ مزاج پری کو بڑھا اور شراکط مناظرہ کی شقیع ہونے گئی۔ امروی صاحب نے وہی وفات سے کالاسالگانا جابا۔ ہم نے کہا کہ جب مرز آن کی روسے ان کا آنا ثابت کردے پر قرآن کی روسے ان کا آنا ثابت کردے پر قرآن کی موجود مرز آقادیاتی ہیں۔ امروی صاحب نے جواب کردے پر قرآن کی موجود مرز آقادیاتی ہیں۔ امروی صاحب نے جواب دیا کہ جس طرح تم خلفاء اربعہ کی فلافت فابت کردے کے۔ ای طرح ہم مرز آقادیاتی کی خلافت فابت کریں کہ ہم نے کیا خلافاء اربعہ میں سے کی نے نبوت اور میسیحت کا دھوگی ہیں کیا۔ اس پر امروی صاحب ہودی ہو گئے۔

خوابرماحب فرمایا کرنوت فتم مودهی امروای صاحب فرمایا"لم یبق مسن النبوة الا المبشدات "مخوابرماحب فرمایا کردیا و فیره دومرول کواسط جمت بیل -بم نے کہا کہ امیر ات معت سے اس کاموسوف بیان کرو۔ اس پھی امروای صاحب خت وادد سب لوگ مجورے سے کہ امروی صاحب کوئی ذی علم اور پالیافت اور ڈین وظین عالم و فاضل اور قابل افت اور ڈین وظین عالم و فاضل اور قابل ہیں۔ گرہم بی کہتے ہیں کہ وہ تجربہ ہے اس قابل بھی جارت شاہوے کہ خود اپنا مثنا واد واصل واضح طور پر بیان کرسکیں۔ تقریب ہی اعتقاداد واجھن ایک ہی بات کا پار بار دو ہرانا۔ پر بھی کی بچویش شرآنا انظہار مربیا کے لئے طول طویل تجیما فاتا اور پر تھی اور تکا اور مذہب کے اور لگانا طرح کچور بیس کی بھیساک سے بیٹے جاتا کی بات کے کہنے کا ادادہ کرنا اور مذہب کے اور لگانا

یہ حالت ہے آت کیا حاصل بیاں سے کے مکم اور کچھ لکلے ذیان سے

بی اوچہ ہے کے علا میر تھنے ہر چند سرمارا کہ آپ تقریری مناظرہ کریں گرکی طرح
رضا مند ند ہوئے کو تکہ آپ کواپئی قوت ناطلہ اور لیانت کی بساط معلوم تھی۔ بیر شھ آ کر آپ نے نہ
صرف اپنی وقعت ہی بریاد کردی بلکہ بروزی کی بروزیت اور نیوت اور موجودیت کے تمام دعوے
فاک میں ملا دیئے۔ برا طفعب بیرہوا کہ آیک تعلی تھی سال سے پکا مرزائی ہوگیا تھا مگر امروی
صاحب کو علاوے تی کھاتے ہوئے دیکھ کر مرزائیت سے تائی ہوگیا اور چھا اور مرزائی می اپنے
صاحب کو علاوت تی کھاتے ہوئے دیکھ کر مرزائیت سے تائی ہوگیا اور چھا اور مرزائی می اپنے
عقیدہ سے ڈالوال ڈول اور کول مول نظر آتے ہیں۔ خداے تعالی ان کو پوری ہواہت دے۔
الحمد اللہ کھی بڑھ میں امروی صاحب کا آباسلام اورائی اسلام کے تی میں مقیدہ وا۔

عدو شبود سبب خیر گرخدا خواهد آپ *هرتشریف کا گھامیرگھ ش کو*لیس اور مرزائیت کا بالکل مفایا بول دیں۔خس کم جهان باك۔

> بیك آمدن ربودی همه آبروئے مرزا چه شودا گر جدنیسال دوسه بار خواهی آمد

امرون صاحب نے اپن دو دیا ہے دو ہے میں 'ولت آتیناك سبعاً من المثانی الآی'
پربہت ذوردیا ہی ہے ہا بت كرنا چاہا كر آن قامت تك لوث لوث كرنا زل ہوتا دے گا۔ امرونی
صاحب نے 'آتین ناك ''میں جوكا ف خطاب جانب آتخضرت ہے ہے ہے۔ اس کونظر انداز كردیا۔
دوم .....'آتین ناك ''میں ہوكا ف خطاب جانب آتخضرت ہے ہے ہے ہے کہ تقال انداز كردیا۔
دوم .....'آتین نائ ہوت ہوا۔ 'سبعا من المثانی ''كااتیان آتخضرت ہے ہے ہے کہ المہام ہوكر
بازل ہونا كہاں تا بت ہوا۔ 'سبعا من المثانی ''كااتیان آتخضرت ہے ہے ہے ہیں ہو چكار سوم .... بالفرض اولیاء اللہ اورمشائ اور علما واور صلی اور پیض آیات كا بھی بھی الہام ہوگر
اس ہو چكار سوم .... بالفرض اولیاء اللہ اورمشائ اور علما واور صلی اور پیض آیات كا بھی بھی الہام ہوگر
اس ہو چكار سوم .... بالفرض اولیاء اللہ اورمشائ اور علم اور اللہ ایک کی جہار م .... جب الہام کے موقع اس میں ہوا تھا۔ اور سب کھا کی شائل المہام کو اتھا۔ اور سب کھا کی میں میں فرورت ہے۔ معلوم ہوا کہ بردزی کے لئے قرآن مجید کافی نہیں بلکہ آسانی باپ کے شیطانی الہام کی بھی ضرورت ہے۔ معلوم ہوا کہ بردزی کے لئے قرآن مجید کافی نہیں بلکہ آسانی باپ کے شیطانی الہام کی بھی ضرورت ہے۔ معلوم ہوا کہ بردزی کے لئے قرآن مجید کافی نہیں بلکہ آسانی باپ کے شیطانی الہام کرنا منظور ہوتا اور کے خضیص نہ ہوتی تو با خطاب ماری کو قیامت تک بار بارقرآن کا الہام کرنا منظور ہوتا اور کے خضرت ہے ہے۔ کہ خصیص نہ ہوتی تو با کا آتینا کی (ملبمتا سبعا من الثانی) فرما تا۔

عشم .....الهام كفلف درجات بين بيسيا نهيا وادرادليا وادسلاء كفلف طبقات بين المي الدرجب قرآن الاسب بربار بار الهام مونے لگا تو انتياز ادر تقريق الله كا ادرسب كرسب انهياء بن كيے آخي شرت بيلي اور دوسر انسانوں بين كي فرق شربا تمام تالع متبوع اور تمام المي ني ماحب كتاب موگئے ۔اب تو لگوئے تهم بر بر بر مرا كيا كہ بين بحى ني تو بحى ني ۔ پھر يہ بالكل مر كست اور كواه چست كا معاملہ ہے۔اولياء الله بين كى فرن فوت كا دعو كا نيس كيا۔ البت چدد وجالوں (جموئے ميں اور مهد يوں) نے كيا در چندروز بين في النار موگئے ۔ان بين كونسا مرفاب كا برقا كر مرزا قادياني قر برطرح آ الحوں كا تفكيت بين بلكه مرفاب كا برقا كر مرزا قادياني ميں تيل ميں بيل مرفاب كا برقا كر مرزا قادياني و برطرح آ الحوں كا تفكيت بين بلكه مرفاب كا برقا كر مرزا قادياني و برطرح آ محوں كا تفكيت بين بلكه كمي تقر و اور بدل رہے ہيں۔ بمی مجدوء بمی مستقل ہی، مهمی ناتم الخلقاء دو غيره۔

ایے رنگ کی وجال نے نہیں بدلے۔ پھر بھی ہم یہی کہیں کے کہ مرزا قادیانی دجال اکبرٹیں ہیں کہیں کے کہ مرزا قادیانی دجال اکبرٹیں ہیں جو دجال اکبرٹی تک کمین گاہ دجال اکبرٹو ابھی تک کمین گاہ کے خارش بیٹھا موااین بیٹوں، پولوں کی پکڑکود کا تماشاد کھر ہاہے اور دفت کا منتظر ہے ادھردہ اپنے گدھے پرسوار موکر شدطا ادھرتمام خریجے دم دہاتے لیدکرتے ہواگے۔

ہفتم .....جب قرآن بار بارالہام ہوتارہ کا قوامروی صاحب نے اس دو ہے ہے اپنی بروزی کی تاک پر استرا چلایا۔ بروزی کس منہ ہے کہتا ہے کہ میں میچ علیہ السلام ہے افضل ہوں کو تکہ اب قو سب بروزیت کی ایک ہی لائلی با تھے گئے۔ بھتم .....اتیان کے معنی الہام آسانی باپ کی گوئی لال کتاب میں لکھے ہیں۔ اتیان کے معنی لا فااور الہام کے معنی کسی کے دل میں کچھ ڈالنا ہے۔ الہام فتی و فحور کی باقوں کو بھی شامل ہے۔ فدائے تعالی فرما تا ہے۔ اسے محمد تعلق ہم نے تو تھے کوسات آسیس (الحمد) عطاء کی ہیں۔ اول تو الہام خیروشر دونوں کے لئے تھے۔ دوم .... محمل الہام دوسروں کے لئے قطعی اور بھی ٹیس ۔ یہاں اتیان کی قطعیت جو آتیہ نسال میں انہیں طرح ثابت ہے۔ الغرض الی ہی لغویات دخرافات سے کی تقطعیت جو آتیہ نسال "میں آتھی طرح ثابت ہے۔ الغرض الی ہی لغویات دخرافات سے کی تقطعیت جو آتیہ نسال میں المیں کی لغویات دخرافات سے کی تقطعیت جو آتیہ نسال میں المیں کی الفویات دخرافات سے کی تقطعیت جو آتیہ نسال میں المیں کی المی کی تقطیعت جو آتیہ نسال میں المیں کی تو المیں کی تقطیعت جو آتیہ نسال میں المیں کی تعلیم کی تو تعلیم کی تع

۲۹ ماگست کو مولوی علیم محد میاں صاحب اورخواجہ غلام انتقان صاحب نے مناظرہ کی شرا لط کے کرنے کو پھر جالیا۔ اور تعلیم صاحب نے فر مایا کہ جن شرا لط پڑ آپ رضا مند ہوں ہم ان کو سجالا تیں گے اور جس قدر رو پیر آپ فرما تیں ہم خرچ کرنے کو تیار ہیں۔ محر وہاں تو ان تکوں تیل ہی نہ تھا۔ بس امروہی صاحب کے منہ سے جو بیس کا کلمہ نکل مجمع انتقاد میں مناظرہ بیر احرابی مناظرہ بیر ہود ہے تھے۔ نکل مجمع انتقاد میں مناظرہ بیر ہود ہے تھے۔

جمر کی سمی ادا سمی چین جیں سمی بہ سب سمی پر ایک نہیں کی نہیں سمی

کوں امروہی صاحب یا تو آپکا بددوئی تھا کہ میں اپنے نبی کے تمام دعوے ثابت کرنے کوموجود ہوں جس کا بی جی اور مرزا قادیائی ایسے جیں اور ویسے جی نبی جی ۔ طلیعة اللہ فی الارض جیں وغیرہ یااب آب ان کے مقلد بھی شدہے۔ یا بایں شوراشوری یا بایں بے ممکی ۔ دیکھتے جیب جی دیکھتے جیب جی ۔ ممکی ۔ دیکھتے جیب جی ۔

چادو وہ کہ سر پر چڑھ کر بولے

اتمام جحت

ملی چھی از جانب مولا ناحاتی احماطی صاحب پروفیسر مدرسا سلامیہ میرٹھ

(بنام جناب مرزافلام احمد بیگ صاحب قادیا نی ومولوی عیم فورالدین صاحب امروہ بی میرٹھ جناب من! .....السلام علی من اتبح الهدئ مولوی محمداحسن صاحب امروہ بی میرٹھ بیں تشریف لائے قو بیں اور تمام سلمانا ن میرٹھ بہت خوش ہوئے کہ اب احقاق می اور ابطال باطل کا وحت کیا اور مولوی صاحب نے بی تقریب کا مرزا قادیانی کے دیووں میں کلام ہولؤ آئیں اور بذریعہ مناظرہ کے ابخاار مان تکالیس ۔ خاکسار نے دوسرے روزمولوی صاحب کی خدمت میں عریف جیجا کہ آپ جس طرح اور جن شرائط پر رضا مند ہوں میں احقاق می کے خاصر ہوں۔ مولوی صاحب نے فرمایا کہ جمیمے مناظرہ کرنے ہی مدر ہوں۔ مولوی صاحب نے فرمایا کہ جمیمے مناظرہ کرنے ہی مرجبت کر کے بیجیو۔ میں نے مہر بھی خبت کردی۔ مگر بالآخر کہی جواب ملاکہ جمیمے مناظرہ کرنے کی کر کے بیجیو۔ میں نے مہر بھی خبت کردی۔ مگر بالآخر کہی جواب ملاکہ جمیمے مناظرہ کرنے کی

ضرورت جيس

حالانکہ فاکسار نے سبقت نہ کی تھی۔ مولوی صاحب نے مقابلہ پرآنے سے فالبا مجھ الماہ ہوگا کہ چندروز پیشتر جو کیفیت دیرہ دون میں ہوئی وہی میرٹھ میں ہوگی۔ جس سے دیرہ دون کے ہزاروں مسلمان خصوصاً مسلمانان افغانستان ہمراہیان واراکین سردار محمد یعقوب خان صاحب سابق امیر کائل المجھی طرح واقف ہیں۔ اس وہ میرٹھ میں مناظرہ کرنے سے کریز نہ کرتے تو تعجب ہوتا۔ آب میں جناب والا کواعلان دیتا ہوں کہ آپ بذات خود یا مولوی فورالدین صاحب میرٹھ میں رونق افروز ہوکر حیات وہمات سے کریا جس معالمہ میں چاہیں خاکسار سے اتمام حیت کریں اگر جمعے قائل کردیں تو پانچ سور میں لیس اورا گرخود قائل ہوجا کیں تو ایک حیکا مطالبہ میں میری چاہیں سے نہ ہوگا۔ انشاء اللہ۔

امید ہے کہ آپ میری کھلی چھی کے مطالبہ سے اعراض ندفر مائیں گے۔ کو کہ آپ مدی نبوت میں اور نبی کا بیمنعب اور فرض ہے کہ تحدّی سے اغماض ندکرے اور اپنام جوزہ یا آسانی

نشان خاص دعام کودکھائے۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ اپ اخبار الحکم اور البدر میں مناظرہ کے لئے کوئی تاریخ مقرر کر کے جواب باصواب مشتہر فرمائیں گے۔

خاكسادا حمطى يرد فيسر مدرسا سلاميد مير تحد معروضه ارتمبر ١٩٠٣ء

۵ ..... خط بابت دعاوی مرزا

منورعلى عصر جديد!

بخدمت جناب مولوي محمداحسن صاحب امروبي \_قادياني

جناب مولانا صاحب تسليم -اس عاجز في ٢٨ راكست ١٩٠١ و كى شام كونهايت شوق سے بنا ب كا وعظ سنا بلحاظ عبور برآيات قرآني وطلاقت بيان وسلسل تاويلات كوئي محض ايساند موگا جواس وعظ سے محظوظ يا جناب كى لياقت كا قائل ند مواموگا۔

مگر جودلائل آپ نے مرزا قاویانی کوسیح ثابت کرنے کے لئے پیش کئے۔وہ مذہبی یا منطقی اصول سے لائن تشفی نہیں میں نہایت اختصار کے ساتھ چندوجوہ عرض کرتا ہوں۔

ا سست آپ کا بیدوی کرمرزا قادیانی کے دعوے کو ثابت کرنے کے لئے بیات ضروری ہے کہ حضرت عینی ابن مربع علیہ السلام کی وفات وحیات پر بحث ہوجائے۔ ایک غیر متعلق می بات ہے کیونکہ اگر حضرت عینی کی حیات کو مان لیا جائے (اور قرآن شریف میں کھا ہے کہ تمام شہداء زندہ ہیں۔) تو آپ کے لئے کچھ معتر نیس۔ اس لئے کہ مرزا قادیانی عینی ابن مربع ہونے کا دعوی کی فہیں کرتے۔ وہ تو یہ کہتے ہیں کہ میں مثل عینی ابن مربع ایک محفی ہوں مشہد کے جود کے لئے یہ لام نیس کرتے۔ وہ تو یہ معدوم ہوجائے۔

۲..... نه حضرت عینی کوزنده مانتا آپ کے لئے مصر ہے۔ کیونکہ یہ بات بالکل ممکن ہے کہ ایک انسان زندہ ہواور دوسرا انسان اس قتم کی صفتوں والا موجود ہو۔ یہ ظاہر ہے کہ آپ بھی مما تکت کا لمہ اور تحیہ تامہ کے قائل و مدی ٹییں ہیں کیونکہ اس صورت میں آپ کو بی اسرائیل اور مرزا قادیانی کو ابن مریم ثابت کرنا پڑے گا اور بیٹور آپ مان لیس کے کہ کال ہے۔

س.... اگر حفرت عیلی کومرده مان لیاجائے جیسا کہ آپ کے دعوے سے پہلے سرسدا حمد خان تہذیب الاخلاق میں کھے چیے ہیں اور بعض قدیم معتزلہ کی بھی دائے ہوئی ہے تو یدلازم نہیں آتا کہ محتولہ علی میں دعوے کرنے سے کہ میں عیلی ہوں کوئی حض عیسی ہوجائے گا۔ کیونکہ اصلی عیسی علیہ السلام تو فوت ہوگئے ہیں اور تمثیلی عیسی جوکوئی آئے گا اے اپنے پاؤں پر کھڑا ہوتا پڑے گا کہ میں تمثیل یا موجود عیسی ہوں۔ایک محض کے مرفے سے بیلازم نہیں آتا کہ دوسرا جواسے کو مثیل خاہر کرے یا

ا پے تئیں موعود بتائے دہ محض اس دعوے ہے کا میاب ہوجائے۔ فلا ہر ہے کہ سکندر اعظم مرکیا۔ اب اگر کوئی بھش میہ کے کہ میں سکندر اعظم یا سکندر ٹائی ہوں تو صرف اس بات کا فلا ہر کرتا کافی نہیں کہ پہلا سکندر مرچکا ہے۔

اسس پی ان وجوہ سے یہ بات ثابت ہوگئ کہ دفات میسی یا حیات میسی کی بابت خواہ کوئی رائے ہم رکھیں آپ کے عقیدہ پر اس کا اثر مطلق ٹبیں پڑسکتا ۔ اور اس مسئلہ پر بحث کر تا بحض وقت کا صائع کرتا ہے۔ عوام الناس مجھیں گے کہ کی ضرور کی مسئلہ پر بحث ہے گر بحث ہالکل غیر متعلق ہوگی۔ اس سے بہتر ہے کہ یہ بحث کی جادے کہ شاف کے دواصلاع تیسر سے سے بڑے ہوئے وی بیان بیس کے دکھی آپ کے دعویٰ پر اثر نہیں پڑسکتا اور اقلیدس کا ایک مسئلہ ذہن شین بو صائے گا۔۔

۵ ...... اب میں آپ کے دائل کے متعلق جہاں تک جھے کویاد ہے مخضر عرض کروں گا۔ الف ...... ' مدید میں آیا ہے کہ مہدی ٹہیں مگر عیسی سویہ حدیث ان تمام احادیث کے ظاف ہے جوامام مہدی علیہ السلام کے متعلق ہیں۔علاوہ اس کے متعقین نے اس کو موضوع لکھا ہے۔ تعجب ہے

کہ ہم سے ،ایک موضوع حدیث کی بنیاد پراپ تین علاوہ سے کے مہدی موجود محی قراردے۔

ب .....آیدا تخاف ہے مرزا قادیانی کی میسیت ثابت ہے تواس میں کہیں مہدیت یا اسسان دائی کی میسیت تا است ہو اس میں کہیں مہدیت یا اسسیت کا ذکر نیس ند مرزا قادیانی کا حسن این صباح ، مہدی سوڈ اتی بھر علی باب، الحاکم بامراللہ، مسبوط اور فرص ملمان وائی ملک اس آیت کو اپنے لئے پیش کرسکتا ہے پھراسی آیت میں بدہ کدین کو مضبوط اور فوف کو ان سے بدل دینے کے واسطے استخلاف ہوگا۔ اسمام کا خوف مرزا قادیانی کی دجہ ہے کہ نیس ہوا۔ بلکہ انور باعث خوف جو آپ نے بتائے ہیں ان میں ایک معنی ہے مسلمانوں کا عیسانی ہوجا تا علاء کی کوشش سے مرزا قادیانی کے دووں سے قبل ہی جاتار ہاتھا۔ بہت کم ہوگیا تھا۔ آریا ساج ہوتا ، بیخوف مرزا قادیانی کے زمانہ میں ادران کے کمین کے بعد ہوا ہے۔ لہذا ان کے دووں سے اسلام میں تفرقہ اور آبی اور نوف ادر بھی ہوگیا ہے ذائل نہیں ہوا۔ علادہ ازیں آیت عام ہے ادر خوف میر نہیں ہوا۔ علادہ ازیں آیت عام ہے ادر خصیص نہیں۔ اس لئے آپ کے لئے مفید نہیں۔

ج .....تیری دلیل بیر که مرزا قادیانی چدھویں صدی جری میں آئے ہیں۔ جیسا آختی میں آئے ہیں۔ جیسا آختی میں آئے ہیں۔ آخضرت علی مول سے چدھویں صدی میں آئے تھے۔ تثبید بالکل فلا ہے۔ مولیٰ بیسلی علیم السلام دونوں صاحبان شریعت ہی اداوالعزم تھے۔ کیا آپ معفرت کے مقامل اپنے معفرت میں کا کہ محمد میں بھی میں میں معلوم ہیں؟ علاوہ اس کے قرآن وحدیث یس کہیں چودہ سوبرس کی شرط نیس ۔اسلام کے انحطاط
وبداخلاقی کے شیوع کو جوآپ نے فرمایا ہے سوگی سوبرس سے حالت خراب ہے۔ ٹی بات نہیں
جیسا کہ ماہران تاریخ جانتے ہیں۔ چربہ بات بھی خابت نہیں کہ موئی علیہ السلام سے عیسیٰ علیہ
السلام ٹھیک چودہ سوبرس بعد آئے۔ قیاس آپ کے خلاف ہے کونکہ حضرت واؤ وعلیہ السلام سے
حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک ۱۲ سلیس ہیں اور حضرت واؤ وعلیہ السلام سے اہراہیم علیہ السلام تک
۱۲ مار کل ۲۲ سلیس اور بحساب اوسط عرس راصدی فی نسل جیسا عام طور پر انسانی دستور ہے۔
۱۲ مار سال کی مدت ہوئی حضرت ابراہیم علیہ السلام سے موئی علیہ السلام تک کم سے کم ۱۲۰ سربرس
کا زیانہ لینا چاہے۔ کونکہ اسحاق، یعقوب، یوسف علیہم السلام یہ دونسلیس ہوئیں اور پھر تمیں کی تعداد سے بڑھ کر بڑار ہائی امرائیل معربیں ہوگئے۔

اس حماب سے موئی بھیلی علیم السلام سے ایک ہزار برس قبل ہوئے۔ ایک ہزار کا قرن مانا جائے آو اکرکا دعویٰ کہ اب میں (ایک ہزار اجری میں) ضلیعۃ اللہ ہوں۔ بموجب آیہ استخلاف درست ہوگا بیرحماب عقل ہے۔ نقل حماب بیہ ہے کہ بموجب تاریخ بیود حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ۱۹۳۵ سال قبل بموجب شمی سال حضرت موئی علیہ السلام پیدا ہوئے جوقری حماب سے ۱۹۸۳ سال ہوتے ہیں۔ آپ اپنے سے کا آنامثیل معلی سے ۱۹۸۰ سوم س بعد بتاتے ہیں (اکر چددراصل سر وسورس ہوئے) اس ۲۸۳ سام مرکا فرق س طرح لکا۔

دسسآپ کی پردلیل کہ مجدد ہر صدی کے شروع میں آئے گا۔ سوصدی اگر بعد بعثت سے مراد ہاور پہلسل جوت سے ہوات کی ابتداء ۱۲۸۸ھ کے قریب ہوئی جب کہ تہذیب الافلاق شائع ہوا۔ چنا نچاس پر محمی اسمال ورج ہے علاوہ ازیں مجدد کا درجہ ایک سے ہیں بہت کم ہے۔ بہت کم ہے۔ جب کی باقول آپ کے موقود ہے اور صرف ایک ہے اور مجدد سینکلوں آ کیں گے۔ دوکی خاص اور ولیل عام۔ اور واکم ڈوئی وغیرہ کی نبیت بھی آسانی سے بھی پیشینگوئی صاوق آسکتی ہے اگر اسلام کی شرط ہوات میں اور میں اس اسلام کی شرط ہوات میں اس سے محصیص نیس ہوتی۔ کی محصیص نیس ہوتی۔ کی موافق اس کس واسط مہدی نہ مجما جائے ؟ اس سے محصیص نیس ہوتی۔ کیونکہ قاعدہ دیست کے موافق اس مرط کا دورہ بھی ہوا کرتا ہے۔

آ خریس ادب کے ساتھ عرض کرتا ہوں کہ آپ نے مفصلہ ذیل امور جوزبانی فرمائے تھے۔ جب ان پرغور کیا جائے لینی ۔

ا ..... يكمرزا تادياني ايك عم مى رسول خداكوندريم كرسكة بين ندبدل كت بين ندكوني

ہیں تو بقول آپ کے دہ صاحب شریعت نہیں ہیں۔ اگر اس کے معنی الیے مخص کے ہیں جس کوخدا سے خاص علاقہ ہوتو اپنے اپنے درجہ کے موافق ہر مخص بلکہ ہر مخلوق ذی روح یا غیر ذی روح اس

ذات سے علاقہ رکھتا ہے۔ اس صورت میں مجی مرزا قادیانی کی نتخصیص رہی نہضرورت رہی۔ ان میں سراتعامی میں جائی تاہم میں میں الکتری این سراتی الکتری الکتری الکتری الکتری الکتری الکتری الکتری موج

سی پریسی اور برا بر است کی بیان ایس بین برا کیاں ایس بین جن کی اصلاح کی ضرورت ہے۔
ضرور بیں چرکیا صرف اس بات سے اصلاح ممکن ہے کہ ایک فیض کی تعریف کے بے اندازہ بل
باند ہے جا کیں اور اس کا نام وین رکھا جائے۔ تی بھی وین کا خادم ہوتا ہے۔ آپ کو فابت کرتا
چاہے کہ علادہ ندا ہب دیگر کے جوا کی جڑوی اور بعض لحاظ سے غیر ضروری کام ہے۔ مرز اقادیا نی
فیصلی انوں کے لئے کیا کام کیا ہے۔ ہم اس وقت ان کے دعاوی پر لحاظ کرنے کو تیار ہیں۔ فیظ

# تعارف مضامین ..... ضمیم شخنهٔ هندمیر تھ سال ۱۹۰۴ء ۸رمتبر کے ثارہ نمبر ۳۲ رکے مضامین

ا ان دونوں میں کون جا تے ہے؟ پیداخبار! ای ترب سے پیش فدمت ہیں۔

، عبیں عدست ہیں۔ ا ...... ان دونوں میں کون سچا کسیج ہے؟

بيراخارا

خوش بود تا محك تجربه آيد بميان تاسيه رول شود هر كه درو غش باشد

جن میں حضرت مردح کا اسم گرامی کی نہ کی طرح دارد فدہ وا ہو۔ادرآپ کے اعجاز جائدہ کی طرح دارد فدہ وا ہو۔ادرآپ کے اعجاز جائدہ کی کا طرف اشارہ نہ کیا ہو۔لوگ سیجا، سیکی دوح الله اعجاز عصور کے استجاد غیرہ الفاظ سے اس قدر کوش آشا ہیں۔ادر حضرت موصوف کو اتفاظ مقلم قدرت اللی وصدر فیوش غیر شمانی جائے ادر لائن تو قیر داحر آم مانتے ہیں۔کہ اگر کوئی مخض خودکو آپ کے نام سے نبیست دیتا ہے تواس کی ذات میں بھی ایک نوع کی دلجی مشرور پیدا ہوجاتی ہے اور کی دلوگ بخیال

تعظیم دیریم اور پکے بغرض تحقیر و تذلیل اس کے دربے دہنے ہیں۔جس سے بمصداق شعر۔ ہم طالب شہرت ہیں ہمیں نگ سے کیا کام بدنام مجم گر ہوں کے تو کیا نام نہ ہوگا

اعجاز جان وہی ہے امارے کلام کو انتقاد کیا ہے ہم نے سیحا کے نام کو

سننے میں آیا ہے کہ ہوے ہوئے دل ان کی تقریم کی تاب شرا سکتے سے اور ہرمکس میں سینکووں آدی کی گفت ان کے تع واقائے رب ہونے کی گوائی دیتے سے انہوں نے سی کی نبست سے فرقہ بابیہ میں جان ڈال وی اور لوگوں گوائیا توی الاعتقاد بنایا کہ سلطنت کی قالفت اور کشت وخون کے باوجودوہ اپنے عقیدے سے نہ مجرے اور اسے دین تی کہتے رہے تی کہ اس وقت ایران ، ترکتان ، ایشائے کو چک اور روس وغیرہ بلاد عالم میں گی الا کھ بائی موجود ہیں۔ ان لوگوں نے ہرتم کے شدا کدو عقاب کا مقابلہ بوئی مروانی سے کیا۔ اور ہرموقع پر ثابت قدی کا سخت سے خت امتحان رہا۔ اس لئے اگروہ اپنے مقتلاء شاہ بہا واللہ کو بچامشیل سے کہیں اور کی ایسے مخض کا دور کی اسے مقابلہ میں جو تا جمیں جس نے پیرکر شے دکھائے ہوں تو کسی قدر تی بجانب کے جاسکتے ہیں فرقہ بابیہ کے لاکھوں مریدان میں زبان حال سے باواز بلند جناب مرزا غلام احمد جاسکتے ہیں فرقہ بابیہ کے لاکھوں مریدان میں زبان حال سے باواز بلند جناب مرزا غلام احمد

تاویانی کی طرف مخاطب ہو کر کہ رہے ہیں کہ ۔ اشارہ اس نگہ کا روح افزاء ہو نہیں سکتا کہ جادو گر سے اعجاز مسیحا ہو نہیں سکتا

اور حقیقت بھی ہے کہ جناب مرزا قاویانی اوران کے مریدان ہاا خضاص کو آز مائش کے وہ صعب وخطر ناک موقع بھی پیش نہیں آئے جو باب دالوں کو آچے ہیں۔ اور فصاحت وبلاغت کے لحاظ ہے بھی اوھر وہ بات پیدائیس ہوئی جوان کے ہاں می جاتی ہے۔ لیس ضروری ہوانا کے کاظ ہے بھی اوھر وہ بات پیدائیس ہوئی جوان کے ہاں می جاتی ہے کہ نشر و کے کہ آئیس جناب مرزا قادیائی کے دعاوی کی صداقت میں کلام ہور من افغال ہے جیسا کہ پید اخبار میں پہلے لکھا جاچکا ہے۔ ان دنوں لا ہور ش ایک صاحب کیم مرزامجود نامی ایرانی تشریف لائے ہوئے ہیں جوفر قد بابیہ کے ایک مقتل رعالم اور مشنری ہیں۔ آپ نے ای غرض سے سفر دور دراز کی صعوبت اور صرف گوارا کیا ہے کہ ہندوستان ہیں اپنے عقائد کو روائ دیں۔ قبل ازیں وہ جملہ ادیان کے پیرووں کو بحث کا صلاح عام بھی دے بھی ہیں اور چونکہ آج کل جناب مرزا ظلام احرصاحب قادیائی مدی مسیحت ومہدویت بھی افغا تا یہاں روئی افروز ہوئے ہیں۔ اس لئے اوکوں کو ایرائی مدی مسیحت اور ہندوستانی مرق میسیحت ہیں قو وباطل کا فیصلہ کرنے کا انچھا موقع حاصل ہے۔

علیم مرزائحود صاحب ایرانی نے خود ماہل کی ہادرا چی بیخواہش پذر بیدا خبار ظاہر
کرنے پر ذرود یا ہے کہ وہ جتاب مرزا غلام احمر قادیانی سے ان کے ادعائے میجیت و مہدیت بل
بحث کرنے کو آبادہ ہیں ۔ حکیم صاحب موصوف چا ہے ہیں کہ مرزا غلام احم قادیا نی نے اپنے قیام
گاہ یا کی دوسرے مکان یا مسجد وغیرہ ہیں ایک مجلس عام منعقد فریا کیں اور اس ہیں اپنے مریدوں
گاہ یا کی دوسرے مکان یا مسجد وغیرہ ہیں ایک مجلس عام منعقد فریا کیں اور اس ہیں اپنے مریدوں
کے علاوہ عام لوگوں کو شرکت کی اجازت ویں ۔ لوش ان کے اعتراضات کے جواب دوں گا اور
ان کے دعادی کی نسبت اپنے شہات رفع کردوں گا۔ یہیں تو ایک ایک مجلس عاص مقرر کریں۔
بس میں ظرفین کے علاوہ چند غیرا محاب بھی بطورتھم بلائے جا کیں اور جا فیان کے دلائل میں ۔ یہ درخواست مراسر معقول ہے اس لئے میں اپنی رائے ہیں اخبار شن درج کر کے متوقع ہوں کہ مرزا ما حد بسے گفتگو کا دقت مقرد کریں گی۔
ماحب بھی اسے منظور فریا کیں گاورخواہ دفتر اخبار بذا کی معرفت یا براہ راست حکیم مرزا محمود ماحب سے گفتگو کا دفت مقرد کریں گی۔

ایدیر مرزا قادیاتی سے سامیدندر کھنی جاہے کدو کس سے مناظرہ کریں گے۔ بہاء اللہ وجمعلی باب و و نیاسے رخصت ہو گئے اب و لندن میں مسٹر پک اور بیرس میں واکٹر ڈوئی

مسیح موعود اور شالی لینٹر میں ملاعبد الله مهدی ہے۔ لیس مرز اقادیانی کی ان نتیوں سے دو دو چونجیں ہونی جا ہمیں کرکون سچا ہے۔ حالانکہ چاروں دجالوں اور کذابوں میں داخل ہیں۔

# تعارف مضامین ..... ضمیم شحنهٔ مندمیر تھ سال ۱۹۰۴ء ۱ ارتمبر کے ثارہ نمبر ۱۹۵۸ کے مضامین

| 1  | لا موريس مرزا قادياني كاليجر-                 | اخبارا المحديث!            |
|----|-----------------------------------------------|----------------------------|
| r  | مرزاغلام احمة قادياني _                       | پلک میگزین امرتسر!         |
| ۳۳ | نظم قرآن کے متغرکرنے میں مرزا قادیانی کا کفر۔ | مولا ناشوكت الله مير تفي إ |
| نم | مرزا قاددیانی کے زدیک انبیا و معصوم نہیں۔     | مولا ناشوكت الله مير تطي ا |

#### ای رتب سے پیش خدمت ہیں۔ ا ...... لا ہور میں مرزا قادیانی کا لیکچر

اخيارا الحديث!

المحدیث کفت ہے "ارتجر ۱۹۰۴ و کو لاہور ش مرزا قادیانی کا کیکجر پڑھا گیا جس کا گئی دوس سے شورو فوعا تھا لیکچر کاعوان تھا ''اسلام اوراس ملک کے دوس سے فداہب' اس لیکچر کے دوس سے شاہب 'اس لیکچر کے دوس سے شاہب ناس لیکچر کے دوس سے شرائی فدہ ہا اورا تر محت کی جھتی کی کدان فداہب میں کی طالب حق کو کہ الی ہوسکتی سے کہ دو گنا ہوں کا علاج کفارہ بتاتے ہیں جو بجائے خود گناہ ہے۔ آریوں میں بیٹرائی ہے کہ دیدوں کے بعد تمام دنیا کو مکا لمرالہ بیکی فیست سے محروم جانے ہیں ۔ نیز اس میں ایک اطلاق کا بی کن مسئلہ ہے بیٹی نیوگ دوسرے صے میں لیکچرار نے اپنے دموے کا جو سے کہ گئی موجود کو لی ہوں۔ باتی دلائل جو ہیں وہ عام طور پرسب کو معلوم ہیں۔ گرایک دوسرے پر جملہ کریں گئی موجود آئے گا۔ چونکہ اس مطلب یہ ہے کہ دنیا کے فدا ہب ایک دوسرے پر جملہ کریں گئی تھی موجود آئے گا۔ چونکہ اس مطلب یہ ہے کہ دنیا کے فدا ہب ایک دوسرے پر جملہ کریں گئی تھی موجود آئے گا۔ چونکہ اس مقت کے دنیا مجرکہ کے ایس۔

اس کے میں سے موجود ہوں۔ بہے مسجائی تیکچرکا ظامہ جو چون صفول پر چیپ کر قیمہ تعتبیم ہوااس دلیل بازی سے بچول کو بھی ہمی آتی ہے احدید وہی مشہور دلیل ہے جو کسی آپ جیسے فلاسٹر نے بیان کی ہے کہ زمین اس لئے گول ہے کہ چادل سفید ہیں۔ چلوچٹی شد۔ ۱۲ رکوئیکچردے کریم رکوگورداسپدر پینچے ۵ رکودوگواہ استغاشہ کی مررجر رح کے لئے طلب تنے باتی ۲ ،۲۰۸۰،۹۰۸ ،۱۱۱ کو گواہان صفائی گزریں کے پھر بعدغور علم سایا جائے گا۔ عالبًا اکتوبر کے دسط میں فیصلہ ہوگا۔ کیا ہوگا؟ انعلم عنداللہ۔

> ۲ ..... مرزاغلام احمدقادیانی پیک میکزین امرتسر!

پلک میگزین امر تسر اکھتا ہے کہ مرز اقادیانی نے سر تر تم رکوایک لیکچر لا ہور تھیراسیکل ہال میں اپنے مرید خاص مولوی عبد الکریم سیا لکوئی سے پڑھوایا۔ اس کے ابتدائی جے میں اسلامی فضیلت ادر ہاتی حصوں میں عیسائی اصول اور آرین سدھائنوں کی نسبت دریدہ وفن سے کام لیا۔ لیکن اس تحریری لیکچر میں جس کا مضمون ' ہندوستان کے دیگر غدا ہب اور اسلام' تھا زیادہ تر اور جا بجامرز اقادیا نی نے اپنی میسے منوانے پر ذور دیا اور احتراضات اور دلائل کی تر دید کی کوشش کی جومرز اقادیا نی کے میں مود ہونے کے خلاف ایکے مسلمان بھائی چیش کرتے ہیں۔

اس تقریر شی خواہ تھنے ہوئیاں جیدگی موجودتھی۔ اپنی اصلاح کی ضرورت اور عظمت بھلاتے ہوئے آریا کے ہزرگوں کے طریقہ کی تعریف کی کہ وہ ینوں اور جنگلوں میں جاکراپی اصلاح کرتے تھے۔ خود عالی بن کر دومروں سے عمل کراتے تھے۔ مرزا قادیائی نے بیضدا کی طرف سے فاہر کیا جانا بیان کیا کہ داجروام چندراور کرش بھی خدا کے داست ہا زبندے تھے اوراس سے بیزار ہیں۔ اس کو کوئیں کا سے بیزار ہیں۔ اس کو کوئیں کا مینڈک بھتے ہیں۔ جو سمندر کی وسعت سے ناواقف ہو۔ شاید خداسے ظاہر ہونے کی سند کافی خیال نہ کی کہ مرزا قادیائی نے ان آرین بزرگوں کے واقعات زعدگی پر استدلال کرے فرایا کہ جہاں تک ان لوگوں نے خداکی جہاں تک ان لوگوں نے خداکی راہ میں کہ ای راہ کو یا کیس جوخداے تا ہے کہ ان لوگوں نے خداکی راہ شرکائی تھی تھی راہ ہے۔

مرزا قادیائی نے آپ خیالات کی تائید میں اس آیت قرآنی کا حوالہ دیا جس میں ہر ایک قوم ادرامت میں پیٹیمر سیجنے کی ٹیر درج ہے، آیت فدکورہ سے رام ادر کرش کوآریا قوم کی پیٹیمری کے دعویٰ کا بھول سرزا قادیائی استحقاق ہے جواس کے خلاف مانے دہ قرآن کے خلاف کہتا ہے لیکن جب بیدآرین پیٹیمر ہادی یا مذر خدائے تعالیٰ کی یاد سے اتر سکتے سے ادر صرف عرب کے مسامیہ علاقوں کے نبیوں ادر پیٹیمروں، ہادیوں ادر پیٹواؤں کی فیرست میں ان کا نام درج ہوئے سے دہ گیا تھا ادر خدائے قرآن میں لاعلی ،فردگذاشت یا کسی ادر نامعلوم وجہ سے ان کی پیٹیمری ادر ان کے نذیر ہونے کی تعدیق نہ کی تھی۔ آق آج تیرہ سوسال بعدیقین نہیں کہ مرزا قادیائی اس کی حلاق کر کئیں اور دوسرے رام چندر جی اور سری کرشن چندر جی کا نام مسلمان پنج برول کی ضمیمہ فہرست میں وافل کرنے پر رضامند ہول۔

مرزا قادیانی نے مہاتمانا تک دیو کی نبست فرمایا کہ آپ ان کو خدا پرست بھتے ہیں۔اور ان کی برائی آپ کو پینڈنیس مرزا قادیانی گرونا تک کوان انسانوں سے بھتے ہیں جن کے دل میں خدائے تعالی اپنی محبت آپ پیدا کردیتا ہے۔ خاتمہ پر مرزا قادیانی نے ان مبارک روحوں کی پیروی سے دنوں کوروشن کر کے دوسروں کی اصلاح کی ہدائے گ

ایڈیٹر ..... مرزا تادیانی کودریائے راوی سے چلوجر پانی لیکراور پھٹییں تو ناک کی توک
ہیں ڈیولٹی تھی کہ ایک ہندوا خبار غرب اسلام کی نسبت کیا لکھ دہا ہے۔ ہات ہے ہے کہ تمام غدا ہب
کے بزرگوں کو جومرزا قادیانی نے گالیاں دی ہیں اور زبان کی ورائتی سے سب کو گھائی بھوں کی
طرح کا ٹا ہے۔ اور اس کا مزہ چھا ہے تو اب ان کا کانشنس ملامت کر دہا ہے کہ نامعقول تر د جال
کی جھول تو نے کیا جسک مارا۔ رام چندر رام پھن ،گرونا تک سب العجھے گرعیائی ہے کہ وجہ یہ
کی جھول تو نے کیا جسک مارا۔ رام چندر رام پھن ،گرونا تک سب العجھے گرعیائی ہے۔ آپ سے
ہے کہ آپ گھیک اور تارییں اور غدکورہ بالا دیوتا وی کی روح نے آپ میں طول کیا ہے۔ آپ سی
موعود بھی ہیں گرمیح موعود کی روح نے آپ کی ذات میں طول نہیں کیا۔ خدا نہ کرے کہ مقدی روح نایا کہم میں طول کرے ایسے لیکٹر سے صرف بے دال کے بودم ہی خوش ہوتے ہوں
روح نایا کہ جسم میں طول کرے ایسے لیکٹر سے صرف بے دال کے بودم ہی خوش ہوتے ہوں
سے۔ میں کم کی کیکٹر آپ سے مقد مات مرجوعہ نے دلوایا لیکن یا در ہے کہ ارتد اور الحاد کے جو خت
ترین گناہ آپ سے سرز دہوئے ہیں۔ یہ کیکٹر کی طرح ان کا کفارہ نہیں ہوسکا۔

عدالتیں ان چالوں کوخوب جھتی ہیں۔الیے لیکچروں سے پلیک کی مخالفت بھی دور نہیں ہوسکتی۔ بلکہ اس کے زشوں پرا در بھی نمک چھڑ کا جاتا ہے۔

سو ..... نظم قرآن کے متغیر کرنے میں مرزا قادیانی کا کفر مولانا شوکت اللہ میر هی!

جس مجرسیاق وسباق اورنظم سے قرآن مجید منزل من اللہ ہے۔ جمہور امت محمد یہ اللہ اللہ کا اس پر انفاق ہے کہ اس میں تغیرو تبدل کرنا خواہ کی طرح سے ہو مثلاً کسی آیت میں کی بیشی کرنا یا ایک لفظ یا جملہ کہیں سے اور ووسرا کہیں سے چن کرا پلی جانب سے دونوں کو کلام مر بوط قرار وینا بالک کفر ہے۔ اگر اسلای عملداری میں کوئی مرتد ایسا کر سے دونوں واجب القتل ہے۔ مگر مرزا تا دیائی آزاد پر ایش گور منٹ کو دعا دیں۔ جس کی عملداری میں قرآن مجید بلکہ تمام اسلامی شریعت

کی ترمیم کررہے ہیں۔فلاہرہے کی قرآن مجید کی ترمیم کرنے والا اپنے کو خدا اور رسول سے بڑھ کر سجعتا ہے کیونکہ شکلم سے مصلح اور مزم کا درجہ پڑا ہوتا ہے۔

پھر بھی نہیں بلکہ ترمیم شدہ اور متغیر شدہ جملوں کو البهام اور وی خاص بتایا جاتا ہے کو یا خدا ہے تھا گیا ہے۔ اسلام خدائے تعالی نے پہلے کھے البہام کیا اور اب کھے آئے ضرت شاہ نے تو اہل کتاب کی اصلاح فرمائی مرزا قادیائی خود مقدس اسلام کی اصلاح کردہے ہیں ۔ گردن بیں پلاسٹر لگا کراس شخص کو پاکل خانے کیوں نہیں بھیا جاتا۔ ہماری رائے ہیں ابھی بحک تو اس کا وہائے اصلاح پذیر ہے۔ چند روز بیس جب مادہ بک کمیا اور موجودہ مالخولیا پورا قطرب ہوگیا تو اصلاح قطعاً محال ہوجائے گ۔ ایسا بہت جلد ہونے والا ہے۔ انشاء اللہ!

ارے بودم! تالی اضافات فل فصاحت ہے۔ 'السم نشرح لك صدرك ''ك ساتھاس فا فى عبارت كو النا ايمانى ہے جيكوئى خبيث سندس واستبرق كى بہتی مط يل تا ياك نائد كا پيوندا كا دے۔ نائد كا پيوندا كا دے۔

عربدماش اوريايان اوربدنتي ديمي كرجناب بارى في السه نشر لك

صدرك. ووضعنا عنك وزرك الذى انقض ظهرك. ورفعنا لك ذكرك " ش آتخفرت المينة برائية احسانات جمّائ بين كيابم في تيراسين بين كولااوركيابم في تيراوه يوجونيس الحاياجس في تيرى كرتور والي في ( تكليف و ركى في) اوركيابم في تيرا وكر (آسانول اوردمينول من ) بلنونيس كيا.

بیر بوط اور مضبوط معجز کلام ملاحظ فرمایتے اور مرزاکی خاتمی لغویات و کیمئے۔ مردود کا مطلب یہ ہے کہ تخضرت علی کو مدارج نبوت لکلیفوں اور ختیوں کے جھیلئے کے بعد لمے اور جھے نہایت سوارت کے ساتھ کھر میٹھے چھیر بھاڑ کرمل گئے۔ بس آسانی باپ کا ایسا چھیٹا لے پالک مول اور جھے آنخضرت علی پر ترجی اور تفضیل ہے۔

آتخضرت علی کارفع ذکرتواس طرح مواکرساری خدائی بی اسلام پیل گیا۔ آج کے روز بھی جبکہ وہریت اور الحاد کا زور ہے۔ پورپ، ایشیا، امریک، افریقہ بیس کوئی جگدالی میں جہاں آپ کی رسالت کا جمئز ابلند شہوا ہو۔ لاکھوں عیدائیوں کو سلمان کیااور مورہے ہیں۔ نیس جہاں آپ کی رسالت کا جمئز ابلند شہوا ہو۔ لاکھوں عیدائیوں کو سلمان کیااور مورہے ہیں۔ لے یا لک نے اگرا کیے عیدائی کو بھی اپنی س سالہ بعثت میں مسلمان بنایا ہوتواس کا حوالہ دے۔

اورحات و يحص كلام بجيد مل بي آدم اسكن انت و زوجك الجنة "آپ السير يول اضافه كرت بين أيالهم اسكن انت و زوجك الجنة يا مريم اسكن انت و زوجك الجنة يا مريم اسكن انت و زوجك الجنة "(براين احمير سم ۱۹۵ من و دوجك الجنة "(براين احمير سم ۱۹۵ من و دوجك الجنة "(براين احمير سم ۱۹۵ من و دوجك الجنة "ربا احميد اسكن انت و دوجك الجنة "بوتا بي مراد جنت كوم المراقل كين آساني باب بحول كيا كم من كه جب مرزا قادياني كرفقاء مراد عقق "يا احميد اسكن انت و از و اجك الجنة "بوتا بيا جمع المين الدن و دوجك الجنة "من دوجك الجنة "من دوج سم دو مراد عمرت واعليد السلام بين -

پی نقابل پر لحاظ کر کے بھی لازم آتا ہے کہ تمام مرزائی من ماہیت ہو کر یعنی مرد ہے عورت بن کرآپ کی حورت بن کر ایسا کہ کوئی زوج نہ قبال گوائی دوج نہ قبال گوائی دوج نہ قبال گائی کہ موجود ہیں ہیں۔)مریم کو حضرت عیمیٰ کی مال قبیل یہاں آپ کی زوج مریم ہے اور چونکہ آپ موجود ہیں تو اپنی زوچہ (مریم) کے حکم ہے پیدا ہوئے ہیں۔ ہمارے ناظرین تعوری ویر کے فرمائی تبتیہ تو اپنی زوچہ (مریم) کے حکم اتبا قبالی آپ کی گئی ۔ بیآپ کا انہام ہے جس کوئ کر خود جال مارے خوشی کے کھوٹا اکھا ذکر دولتیاں جمال دے تھے ہیں۔

# س سرزا قادیانی کے نزدیک انبیاء معصوم نہیں مولانا شوکت اللہ میرشی!

چونکه مرزا قاویانی کی کوئی پیشینگوئی کچی نہیں ہوئی اور رتا اوں اور نجومیوں سے بھی بیٹے لئے ۔ لہذا از الداوہ م کے مسلم ۱۸۸۰ برزائن ج مس ایس میں اپنی طرح تمام اغیاء کو کذاب اور خاطی بتاتے ہیں اور کھتے ہیں کہ: ''اگر آخضرت بھائے پر این مریم اور دجال کی حقیقت کیا کہ بوجہ نہ موجود ہوئے کسی نموند کے موہمو مکلشف نہ ہوئی نہ دجال کے گدھے کی حقیقت کھلی نہ یا جوج کا جوج کی عمیق بتہ تک وی اللی نے اطلاح دی نہ دلیة الارض کی باہیت کمائی ظاہر فربائی گی اور صرف امثلہ قرید کے طرزییان میں اجمالی طور سے مجھایا گیا ہوتو کچھ تجب کی بات نہیں اور اگر وقت ظہور پکھ تربید کے طرزییان میں اجمالی طور سے مجھایا گیا ہوتو کچھ تحقید کی بات نہیں اور اگر وقت ظہور پکھ جو نہیں۔''

اب ہم کہتے ہیں کہ جب آپ کی پیشینگوئیاں پوئی ندہوکی اور آتھم میعاد کے ماہین نہ مرااور آسانی منکوحہ سے پیشینگوئی کے خلاف بغل گرم ندہوئی تولا طائل تاویلات کیوں کی تئیں کہ آتھم کے دل میں خوف طاری ہوگیا تھا لین وہ دل میں مرزائی بن گیا تھا اور آسانی منکوحہ بھی نہ بھی استہ ہوگیا تھا تھا کہ وہ کی تو آسمار اگر خلاف پیشینگوئی لڑکی ہوئی تو آسمار لڑکے کے آنے کا سد باب نہیں ہوگیا۔ ندوروازہ پر تھل ٹھکا نہ تیند ہوگیا۔ آسمارہ بھی سال کا سا پورا ضرور لکھے گا۔ کویا پیشینگوئی مرار ہے۔ دنیا سے خگ وجدل ہے۔ رسالے شائع ہوتے ہیں کہ ان معنوں سے پیشینگوئی ضرور پوری ہوگئی۔ جنگ وجدل ہے۔ رسالے شائع ہوتے ہیں کہ ان معنوں سے پیشینگوئی ضرور پوری ہوگئی۔

ان جوئی تاویلوں پراڑتے رہے ہے صاف تابت ہوتا ہے کہ مرزا قادیانی تو اپنی پیشینگوئیوں میں جوٹے ہوئے پرتادیلات کا پیشینگوئیوں میں جوٹے ہیں۔ ہر پیشینگوئی کے جھوٹے ہوئے پرتادیلات کا دریا ہمایا گیا ہے۔ بھی اقرار نہیں کیا گیا کہ فلاں پیشینگوئی درحقیقت غلط تکی ادرا سانی باپ نے لے پاک کودوکا دیا کی پیشینگوئی کے غلط ہوئے پر مرزا قادیانی کے چھوٹے منہ سے پیکلر نہیں تکلاکہ انہا ہوئے بھی اینے اجتماد میں خطاکی ہے۔

یس نے کی تو کیا جس میں خروجال نے مند مارا۔ ہاں بعد میں جموئے کا خدانے مند کالا کردیا اور جمک مارکراپنے مند پڑھٹر مارنا اور اقر ارکر تا پڑا کہ میری پیشینگوئیاں اس لئے غلط ہوئیں کدا نبیاء کی پیشینگوئیاں بھی غلط ہو چی جی ۔ جادووہ جوسر پر چڑھ کر بولے۔ کیا اجماع امت میں ہے کی کو انخضرت فیلیا کی پیشینگوئی میں بھی شک واقع ہوا ہے کدوہ بوری نہیں ہوئی اور آپ کی نبوت پر معاذ اللہ کی نے حرف کیری کی ہے۔ حالا تکہ دنیا کومرز ائی پیشینگوئیوں کے فلط ہوجانیکا کال یفین ہے۔ دجہ بیہ ہے کہ جھوٹا ہمیشہ یہی چاہتا ہے کہ ساری دنیا جھے جیسی جھوٹی ہوجائے۔ پس اگر مرزاا ہے ساتھ انہیا ءکو جھوٹا بنائے تو کسی مسلمان کو برانہ ماننا چاہئے۔اگرانہیاء کی پیشینگو ئیاں اور مجڑات غلط ہونے لگیس تو ان میں اور عام انسانوں میں کیا فرق ہے اور ونیا کیوں ان کا کلمہ بڑھے؟

دجال اور اس کے گدھے اور یا جوج ماجوج وغیرہ کی حقیقت آنخضرت علیاً پر تو منطق نہ دوج وغیرہ کی حقیقت آنخضرت علیاً پر تو منطق نہ دوج وغیرہ کی حقیقت آنخضرت علیاً پر میر انہیں تو کیا ہے۔ نہ کہ آنخضرت علیاً پر میر انہیں تو کیا ہے۔ نہ کہ آنخضرت علیاً کی کہ امر تبد گھٹا تانہیں تو کیا ہے چر بھی منبر پر چڑھ کر آنخضرت علیاً کی شاء بر حانا اور آنخضرت علیاً کی کم منا اور صفت بیان کرنا منافقا نہ نہیں تو کیا ہے۔ چندروز میں آنخضرت علیاً کی نبوت کا تعلم کھلا انکار کیا ہے جائے گا اور حقاء کے چھانے کا جو پر دہ ذرا پڑا ہوا ہے دہ بھی جلدا شخے والا ہے۔ انشاء اللہ تعالی ہے جائے گا اور حقاء کے چھانے کا جو پر دہ ذرا پڑا ہوا ہے دہ بھی جلدا شخے والا ہے۔ انشاء اللہ تعالی ہے حیاتی تیرا آسرا۔

# تعارف مضامین ..... ضمیم هجنهٔ مندمیر تھ سال ۱۹۰۴ء ۲۷ رتمبر کے ثارہ نمبر ۲۳ رکے مضامین

| *۲۰ رلدهماند!            | نظم بردجال قادياني _                    | 1  |
|--------------------------|-----------------------------------------|----|
| مولا ناشوكت الله ميرشي!  | مرزا قادیانی کے زویک تمام زامب حق پریں۔ | r  |
| نامدنگار پیداخبار!       | مرزائی مقدمات۔                          | ۳  |
| مولا ناشوكت الله ميرتهي! | وہی وفات سے۔                            | سم |

ای رتیب سے پیش خدمت ہیں۔ ا ..... تھم پر دجال قادیا نی

#### ١٠٠٠ رلدهان!

| يـزدانــش خــاتـم الـنّبييـن بستـود | آن شاه کے لائیسی بعدی فرمود          |
|-------------------------------------|--------------------------------------|
| دجل ست همیں که نقط جزئی وافزود      | دجال بود هر آنکه امروز نبی ست        |
| الحق آن دجال گشت و كافري            | مرکسےک امروزشد پیغمبرے               |
| ظالمے دونے مہینے خود سرے            | کـــرد بـــر ذات مهيــمــن افتـــراء |

| می شعبار دوحی والهام خودش طاهر وبرتر زدخل هر شرح الدیانی حسب قول او داشق شدید زیدی خصاتان را مصدی بسین بردید آمد رئیس لا جرم آنکه شد کرسی نشین و مهتری از همیس جوید فضیلت برحسین کاحمد مرسل جدش اب حیدی مرگ عیسی خواند پیسه نبچری برپیش کردش غرض کورو کرے برسر خلق خدا جلے هما بیش کرد شغرض کردش غرض کورو کرے حق به قبران از صلیبش پهاله کرد زین دوبے باکسان صلیبش معبری کسیدیا گوهر خود راب بین بهر پهاکسان این نباشد مظهری مسلم دار از ابن مسریم گشتنت ایکه بود آکنت قوایت مادری مسلمی الاصل خود آب تونیست چون توکه میداری پدر بوذنجری بن کی یه سب کهه هی پهر حارث بهی تو الفرض هیں تیری طرفه ماجری این چینی بیه ودگی هارایقین خارج از امکانست از دانشوری این خینی بیه ودگی هارایقین خارج از امکانست از دانشوری این خود بر بر گوهر شناس کی شوی عیسی به تصدیق خرج بودچون گوساله اعجاز مسیح دانیش چون سامری افسونگری کسی زبان سے تبوینا ان کا مثیل نام جب هر کام پر ان کی دهری کی مثیل عیسی نبود اندر جهان توهمه مشفول دیبوارو دری کی مثیل بیاد داری بودچون بایك تبر امتیازت خود به کشفی منظری بیاد داری بودچون بایك تبر امتیازت خود به کشفی منظری نبود اندر جهان کی دهری انداد داری بودچون بایك تبر امتیان توهم بودی بی نبود اندر جهان کیون نهین خون خداته کوان نسی افی خطرتت بای تشابه داشت بیس کسرد خون خداته کوان نسی افی خطرتت کنون چنال دیبود خداته کوان کیون نهین خون خداته کوان کسی ان سی افی خطرتت اکنون چنال کیون نهین خون خداته کوان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                              |                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|
| پسس بـزید آمد رئیسش لا جـرم آنکه شد کرسی نشین و مهتری از همیس جـرید فضیلت برحسین کاحمد مرسل جدش اب حیدری مرگ عیسی خواند پیسه نیچری بـرپیسش کردش غرض کورو کری بـرپیسش کردش غرض کورو کری بـرپیسش کردش غرض کورو کری حـق بـه قـران از صلیبش هـاك کرد زین دوب بـاکان صلیبش معبری کادیبانی اگرهر خود رابه بین بهبر پـاکان این نباشد مظهری شـری آل مـحـمد چـون شـوی تـوک میداری پـدر بوذنجری هـدی آل مـحـمد چـون شـوی تـوک میداری پـدر بوذنجری نیس کیه میه بهر حارث بهی تو الفرض هین تیری طرفه ماجری بین کـی به سب کچه هـ پهر حارث بهی تو الفرض هین تیری طرفه ماجری این نیس بیه ودگی هـازایقین خـری زامکانست از دانشوری گشتنت عیسی بـه عیسی کشتنت هیچ اهـل دیس نـدارد بـاوری گـوهـر خـود بـر بـر گـوهـر شـناس کـی شـوی عیسی بـه تصدیق خری بـودچـون گـوسـاله اعـجـاز مسیح دانیـش چـون سـامـری افسونگری کس زبـان سـی تـو بـنا ان کا مئیل نـام جـب هـر کـام هـر ان کی دهـری کـی مثیـل عیسی مـریـم شـوی زوجـه ان غـرق لبـاس وزیـوری کـی مثیـل عیسی مـریـم شـوی زوجـه ان غـرق لبـاس وزیـوری کـی مثیـل عیسی نـبود اندر جهـان تـو هـم هـد بـاک درمـمت سـه پری خـاد داری بـودچـون بـادیك تــر امتیازت خـود بـه کشفی مـنظری نـاد داری بـودچـون بـادیك تــر امتیازت خـود بـه کشفی مـنظری نــاد داری بـودچـون بــادیك تــر امتیازت خـود بـه کشفی مـنظری نــاد داری بــودچـون بــادی تشابـه داشت بـس کــردرخــت او تــو هـم بـودی بــر فــم شــد دان فــم مــودی بــان وــر مــالاش بـــ بــال وــر هـــان فــم مــد دان فــم مــودی بـــن فــم مـــد دان فــم مـــان فـــم مــد دان فــم مـــد دان فــم مـــد دان فــم مــــد دان فــم مـــد دان فــم مـــد دان فــم مـــد دان فــم مــــــد دان فــــد دان فـــــد دان فــــــد دان فـــــــــد دان فــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                                                                                                                                                                                                   | طاهر وبرتر زدخل هر شرے       | مے شعبار دوجنی والهنام ضودش           |
| ازهمیس جوید فضیلت برحسین کاحمد مرسل جدش اب حیدر مرس کردن کرو کرد مرس خواند پیسه نیچری برپیش کردش غرض کورو کرد برسر خلق خدا جالے هما بفگند تا سایه بوم وشهری حق به قران از صلیبش هاك کرد زیر دوبے باکان صلیبش معبری کادیانی گوهر خود رابه بیس بهر باکان این نباشد مظهری شدی آل محمد چون شوی توکه میداری بدر بوذنجری فیارسی الاصل خود آب تونیست چون تو از تاتار داری گوهری بن کے یه سب کچه هے بهر حارث بهی تو الغرض هیں تیرے طرفه ماجری این چین بیهودگی هارایقین خارج از امکانست از دانشوری کشتنت عیسیٰ به عیسیٰ کشتنت هیچ اهال دیس ندارد باوری گوهر خود بربر گوهر شناس کی شوی عیسیٰ به تصدیق خری بودچون گوهران کی معجزی وضع هو بی باك رحمت سی پری ندود برب نالی کامٹیل نام جب هر کام بر ان کی دهری کس زبان سے تو بنا ان کامٹیل نام جب هر کام بر ان کی دهری کس زبان سے تو بنا ان کامٹیل تو همی بادور وری وری کور بادی بادور کی تو بادی تسایل وزیوری خوارو دری بادی بادور کی تو بادی تشابه دائد رجهان تو همیه مشفول دیوارو دری بادی بودچون بادی تشابه دائد بیسی خود وری بادی تسایل دادی بودچون بادی تشابه دائد بیسی کردرخیت او تو هم بودی بری فیطرت تا بادی تشابه دائد بیسی خود کام بادی بود بادی بود بادی بود بادی بود بادی بود بادی بود بادی تشابه دائد بیسی کردرخیت او تو هم بودی بری فیطرت تا بادی تشابه دائد بیسی کردرخیت او تو هم بودی بری شده مدل فیطرت تا کنون چنان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | شدین دی خصلتان را مصدرے      | قاديانش حسب قول او دمشق               |
| مرگ عیسی خواند پیسه نیچری برپیش کردش غرض کورو کرے  برسر خلق خدا جا ه ما  حق به قران از صلیبش هاك کرد زین دوبے باکان صلیبش معبرے  کادیانی اگوهر خود رابه بین بهر پاکان این نباشد مظهرے  شرم دار از ابن مریم گشتنت ایک بود آلنقوایت مادری  هدی آل محمد چون شری توکه میداری پدر بوذنجری  فارسی الاصل خود آب تونیست چون تو از تاتار داری گوهری  فارسی الاصل خود آب تونیست خون الغرض هیں تیرے طرفه ماجری  این چینی بیهودگی هارایقین خارج از امکانست از دانشوری  گشتنت عیسیٰ ب عیسیٰ کشتنت هیچ اهل دیس ندارد باوری  گشتنت عیسیٰ ب عیسیٰ کشتنت مانیس چون سامری افسونگری  کوهر خود بر برگوهر شناس کی شوی عیسیٰ به تصدیق خری  بودچون گوساله اعجاز مسیح دانیش چون سامری افسونگری  قابل نفرت هون آن کی معجزی وضع هو بی باك رحمت سی پری  قابل نفرت هون آن کی معجزی وضع هو بی باك رحمت سی پری  کس زبان سے تو بنا ان کامٹیل نام جب هر کام پر ان کی دهری  کس زبان سے تو بنا ان کامٹیل توهم مشفول دیوارو دری  نیاد داری بودچون باری تسر با مسیح تسود او در باره یك جوهسی  نیود چندان با مسیح تسود او در بالاش بی بال و پری  فطرتت باوی تشابه داشت بس کیدرد خیان سے پری بالاش بی بال و پری  شدم بدل فطرتت آکنون چندان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | آنک شد کرسی نشین ومهترے      | بــس يــزيــد آمــد رئيــش لا جــرم   |
| بسرسسر خلق خدا جل هما بنگند تا سایه بوم وشهری حق به قبران از صلیبش هاک کرد زیب دوب باکان صلیبش معبری کادیبانی!گوهر خود را به بیس بهسر هاک ان این نباشد مظهری شسرم دار از ابن صریم گشتنت ایک بود آگنقوایت مادری مهدی آل مصحمد چون شسوی توک میداری هدر بوذنجری فیارسی الاصل خود آب تونیست چون تو از تاتار داری گرهری بن کے یه سبکه هی پهر حارث بهی تو الغرض هیں تیرے طرفه ماجری این چنیس بیهودگی هارایقین خارج از امکانست از دانشوری گشتنت عیسی به عیسی کشتنت هیچه امال دیس ندارد باوری گرهر خود بر برگوهر شناس کی شوی عیسی به تصدیق خری بود چون گوساله اعجاز مسیح دانیش چون سامری افسونگری بود چون گوساله اعجاز مسیح دانیش چون سامری افسونگری کس زبان سے تو بنا ان کا مثیل نام جب هر کام هر ان کی دهری کس زبان سے تو بنا ان کا مثیل نام جب هر کام هر ان کی دهری خاند عیسی نبود اندر جهان توهم مشغول دیوارو دری نام داند بود چاندان با مسیح تسود او در پاره یک جوهسری فطرتت بود چاندان با مسیح تسود او در پالاش بی بالا و پس فی منظری فطرتت بود چاندان با مسیح تسودی بری بالاش بی بال و پس فی میدان نیم در بالاش بی بال و پس فی میدری شده میدان فیطرتت اکنون چندان به به بال و پس فی میدان نیم در بالاش بی بال و پس فی میدان نام در بدان فیلی به بین فیلی بالاش بی بال و پس فیلی میدری بالاش بی بال و پس فیلی به بال و پس فیلی بالاش بی بال و پس فیلی بالاش بی بال و پس فیلی بیدری بالاش بی بال و پس فیلی بالاش بی بال و پس فیلی بالاش بی بال و پس فیلی به بال و پس فیلی بالاش بی بال و پس فیلی بالاش بی بال و پس فیلی بیدری بالاش بی بال و پس فیلی بالاش بی بال و پس فیلی بالاش بی بی بالاش بی بالاش بی بالاش بی بی بالاش بی ب | کادمدمرسل جدش اب حیدرے       | از ه میس جوید فضیلت برحسین            |
| حق به قران از صلیبش باك كرد  حق به قران از صلیبش باك كرد  کادیانی! گوهر خود رابه بین  ایکه بود آلنقوایت مادری  مهدی آل محمد چون شبوی  قبارسی الاصل خود آب تونیست چون تو از تاتار داری گوهری  نی یه سب کچه هی پهر دارث بهی تو  این چنیس بیهودگی هارایقین خارج از امکانست از دانشوری  این چنیس بیهودگی هارایقین خارج از امکانست از دانشوری  گشتنت عیسیٰ به عیسیٰ کشتنت هیچ اهمل دیس ندارد باوری  گوهر خود بر برگوهر شناس کی شوی عیسیٰ به تصدیق خری  بودچون گوساله اعجاز مسیح دانیش چون سامری افسونگری  قبابل نفرت هون ان کی معجزی وضع هو بی باك رحمت سی پری  کس زبان سے توبنا ان کا مغین نام جب هر کام پر ان کی دهری  کس زبان سے توبنا ان کا مغین نود اندر جهان توهمه مشفول دیوارو دری  خانه عیسیٰ نبود اندر جهان تود او در پاره یك جوهسری  فطرت تابود چندان با مسیح تسود او در پاره یك جوهسری  فطرت تابود چندان با مسیح تسود او در پاره یك جوهسری  فطرت تاباق تشابه داشت بس کسردخت او توهم بودی بری                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | برپیش کردش غرض کورو کرے      | مرگ عیسی خواند پیسه نینهری            |
| کادیبانی!گوهر خود راب بیس بهر پاکان ایس نباشد مظهری شرم دار از ابین مدریم گشتند ایک بود آلنقوایت مادری مهدی آل محمد چون شدوی توکه میداری پدر بوذنجری فیارسی الاصل خود آب تو نیست چون تو از تاتار داری گرهری بن کی یه سب کچه هی پهر دارث بهی تو الغیرض هیس تیری طرفه ماجری این چیه سب کچه هی پهر دارث بهی تو الغیرض هیس تیری طرفه ماجری این چیه سب کچه هی پهر دارث بهی تو الغیرض هیس تیری طرفه ماجری گشتند عیسیٰ ب عیسیٰ کشتنت هیچ اهمل دیس ندارد باوری گشتند عیسیٰ ب عیسیٰ کشتنت هیچ اهمل دیس ندارد باوری گرهر شناس کی شوی عیسیٰ به تصدیق خری بودچون گوساله اعجاز مسیح دانیش چون سامری افسونگری اس زبان سے تو بنا ان کی معجزی وضع هو بی باك رحمت سی پری کس زبان سے تو بنا ان کا مثیل نام جب هر کام پر ان کی دهری کس زبان سے تو بنا ان کا مثیل تو همه مشغول دیوارو دری یاد داری بودچون باری تی تدود او در پاره یك جوهسری اترد داری بودچون باره تا مسیح تسود او در پاره یك جوهسری فیطرت باوی تشابه داشت بس کسرد خت او تو هم بودی بری فیطرت تاکنون چنان سے پدری بالاش بے بال و پدری شد مبدل فیطرت تاکنون چنان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | بنفگندتاسایه بوم وشهری       | بــرســر خــلـق خــدا جـــلے هــمــا  |
| شرم دار از ابن مریم گشتنت ایک بود آلنقوایت مادری مهدی آل محمد چون شدی توکه میداری هدر بوذنجری فیارسی الاصل خود آب تونیست چون تواز تاتار داری گرهری بن کی یه سب کچه هی ههر حارث بهی تو الغیرض هین تیری طرفه ماجری این چیه سب کچه هی ههر حارث بهی تو الغیرض هین تیری طرفه ماجری این چیه سبی به عیسیٰ کشتنت هیی اهمل دیس ندارد باوری گشتنت عیسیٰ به عیسیٰ کشتنت هیی اهمل دیس ندارد باوری گرهر شناس کی شوی عیسیٰ به تصدیق خری بودچون گوساله اعجاز مسیح دانی شهون سامری افسونگری نفرت وضع هو بی باك رحمت سی پری تسابل نفرت هون آن کی معجزی وضع هو بی باك رحمت سی پری کس زبان سے تو بنا آن کا مثیل نام جب هر کام هر آن کی دهری کی مثیل عیسیٰ مریم شوی زوجه آت غرق لباس وزیوری خدانه عیسیٰ نبود آندر جهان توهم مشغول دیوارو دری یاد داری بودچون باریك تسر امتیازت خود به کشفی منظری اتیاد داری بودچون باریك تسر امتیازت خود به کشفی منظری نظرت تباوی تشابه داشت بیس کسردرخت آو توهم بودی بری فیطرت تباوی تشابه داشت بیس کسردرخت آو توهم بودی بری                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | زیں دوبے باکاں صلیبش معبرے   | حق بے قبراں از صلیبش ہاك كر د         |
| مهدی آل محمد چون شوی توکه میداری هدر بوذنجری فیارسی الاصل خود آب تونیست چون تو از تاتار داری گوهری بن کی یه سب کچه هی پهر دارث بهی تو الغرض هیں تیرے طرفه ماجری این چین سب کچه هی پهر دارث بهی تو الغرض هیں تیرے طرفه ماجری این چین بیه بیه ودگی هارایقین خارج از امکانست از دانشوری گشتنت عیسیٰ به تصدیق خری گوهر شناس کی شوی عیسیٰ به تصدیق خری بودچون گوساله اعجاز مسیح دانیش چون سامری افسونگری قابل نفرت هون ان کی معجزی وضع هو بی باك رحمت سی پری قابل نفرت هون ان کی معجزی وضع هو بی باك رحمت سی پری قابل نفرت هون ان کی دهری کی مثیل عیسیٰ مریم شوی زوجه ات غرق لباس وزیون کی دهری خاانه عیسیٰ مریم شوی زوجه ات غرق لباس وزیون خانه عیسیٰ نبود اندر جهان توهم مشغول دیوارو دری باد داری بودچون باریك تر امتیازت خود به کشفی منظری اتحدادت بود چندان با مسیح تونولو در پاره یك جوهسی فیطرتت باوی تشابه داشت بس کیردرخت او تو هم بودی بری                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | بهسر پاکان ایس نباشد مظهرے   | كاديانى! گوهر خود رابه بيس            |
| فارسی الاصل خود آب تو نیست چون تو از تاتار داری گوهری بن کے یه سبکچه هے پهر حارث بهی تو الغرض هیں تیرے طرفه ماجرے این چنیں بیهودگی هارا یقین خارج از امکانست از دانشورے گشتنت عیسیٰ به عیسیٰ کشتنت هیچه اهال دیس ندارد باوری گوهر شناس کے شوی عیسیٰ به تصدیق خرے بودچون گوساله اعجاز مسیح دانیش چون سامری افسونگرے قابل نفرت هون ان کے معجزے وضع هو بے باك رحمت سے پری قسابل نفرت هون ان کے معجزے وضع هو بے باك رحمت سے پری کس زبان سے توبنا ان کا مثیل نام جب هر کام پر ان کی دهری کے مثیل عیسیٰ مریم شوی زوجه ات غرق لباس وزیوری خاند عیسیٰ نبود اندر جهان توهه مشغول دیاوارو دری یاد داری بودچون باریك تر امتیازت خود به کشفی منظرے اسے داری بودچون باریك تر امتیازت خود به کشفی منظرے اسے داری بودچون باریك تر امتیازت خود به کشفی منظرے اسے داری باوے تشابه داشت بس کردرخت او تو هم بودی بری فیطرتت باوے تشابه داشت بس کردرخت او تو هم بودی بری شده مبدل فیطرتت اکنون چنان سے پسری بالاش بے بال و پری                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ايكه بود آلنقوايت مادر       | شــرم دار از ابــن مــريــم گشتــنــت |
| بن کے یہ سب کچھ ھے پھر حارث بھی تو الفرض ھیں تیرے طرفہ ماجرے این نہیں بیھودگی ھارایقین خارج از امکانست از دانشورے گشتنت عیسیٰ بے عیسیٰ کشتنت ھیے اھال دیس ندارد باورے گشتنت عیسیٰ بے عیسیٰ کشتنت ھیے اھال دیس ندارد باورے گوھر شناس کے شوی عیسیٰ بے تصدیق خرے بودچوں گوسالہ اعجاز مسیح دانیش چوں سامری افسونگرے قابل نفرت ھوں ان کے معجزے وضع ھو بے باك رحمت سے ہرے كس زیان سے توبنا ان کا مثیل نام جب هر کام ہر ان کی دھرے کے مثیل عیسیٰ مریام شوی نوجہ ان غیری اباور اندر جھاں توجہ مشغول دیاوارو درے نات عیسیٰ نبود اندر جھاں توجہ مشغول دیاوارو درے اس داری بودچوں باریك تسر امتیازت خود به کشفی منظرے اسے داری بودچوں باریك تسر امتیازت خود به کشفی منظرے اسے داری بودچوں باریک تسر کمردرخت او تو ھم بودی بری فیطرتت باوے تشابه داشت بس کمردرخت او تو ھم بودی بری                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | توکے میداری بدر بوذنجرے      | مهدی آل محمد چوں شوی                  |
| این چنیس بیهودگی هارایقین خارج از امکانست از دانشوری گشتنت عیسی به عیسی کشتنت هیچ اهال دیس ندارد باوری گوهر خود بر برگوهر شناس کی شوی عیسی به تصدیق خری بودچوں گوساله اعجاز مسیح دانیش چوں سامری افسونگری قابل نفرت هوں ان کی معجزی وضع هو بی باك رحمت سی پری کس زبان سے تو بنا ان کا مثیل نام جب هر کام پر ان کی دهری کی مثیل عیسی مریم شوی زوجه ات غرق لباس وزیوری خانه عیسی نبود اندر جهای توهمه مشغول دیوارو دری یاد داری بودچوں باریك تر امتیازت خود به کشفی منظری است بودچوں باریك تر امتیازت خود به کشفی منظری است بود چندان با مسیح تصور او در پاره یك جوهسی فطرتت باوی تشابه داشت بس کردرخت او تو هم بودی بری فطرتت بال و پری شده بدل فیطرتت اکنوں چندان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | چوں تو از تاتار داری گوھرے   | فارسى الاصل خود آب تونيست             |
| گشتنت عیسیٰ ب عیسیٰ کشتنت هیے اهال دیا ندارد باوری گرهار خود بر بر گوهر شناس کی شوی عیسیٰ به تصدیق خری بودچوں گوسالہ اعجاز مسیح دانیا چوں سامری افسونگری قابل نفرت هوں ان کے معجزی وضع هو بے باك رحمت سے پری کس زبان سے تو بنا ان کا مثیل نام جب هر کام پر ان کی دهری کے مثیل عیسیٰ مریم شوی زوجه ات غرق لباس وزیوری کے مثیل عیسیٰ نبود اندر جهاں تو همه مشغول دیاورو دری یاد داری بودچوں باریك تار امتیازت خود به کشفی منظری است بودچوں باریك تار امتیازت خود به کشفی منظری اتحادت بود چندان با مسیح تو او در پاره یك جوهسی فطرتت باوی تشابه داشت با کا کردرخت او تو هم بودی بری فطرتت بال فیلی چندان کی دیال ویری شده بال فیلی میال ویری بالاش با بال ویلی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | الغرض هيس تيرے طرف ماجرے     | بن کے یہ سب کچھ ھے پھر حارث بھی تو    |
| گروهر خود بر بر گوهر شناس کے شوی عیسیٰ به تصدیق خرے بودچوں گوسالہ اعجاز مسیح دانیہ جوں سامری افسونگرے قابل نفرت هوں ان کے معجزے وضع هو بے باك رحمت سے پرے کس زبان سے توبنا ان کا مثیل نام جب هر کام پر ان کی دهرے کے مثیل عیسیٰ مریم شوی زوجہ ات غرق لباس وزیورے خانہ عیسیٰ نبود اندر جہاں توهم مشغول دیاوارو درے باد داری بودچوں باریك تر امتیازت خود به کشفی منظرے اتحادت بود چنداں با مسیح تسود او در پارہ یك جوهس فطرتت باوے تشابه داشت بس کسردرخت او توهم بودی برے فطرتت بال قبری بالاش بے بال و پری                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | خارج از امکانست از دانشورے   | اسنچنیس بیهودگی هارایقین              |
| بودچوں گوسالہ اعجاز مسیح دانیش چوں سامری افسونگرے قابل نفرت هوں ان کے معجزے وضع هو بے باك رحمت سے پرے کس زبان سے توبنا ان کا مثیل نام جب هر کام پر ان کی دهرے کے مثیل عیسیٰ مریم شوی زوجہ ات غرق لباس وزیورے خانہ عیسیٰ نبود اندر جہاں توهمہ مشفول دیاورو درے یاد داری بودچوں باریك تر امتیازت خود به کشفی منظرے اتحادت بود چنداں با مسیح تصود او در ہارہ یك جوهسی فطرتت باوے تشابه داشت بس کردرخت او تو هم بودی بری                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | هيئ اهمل ديس ندارد بساوري    | گشتنت عیسیٰ ب عیسیٰ کشتنت             |
| قابل نفرت هوں ان کے معجزے وضع هو بے باك رحمت سے پرے کس زبان سے توبنا ان کا مثیل نام جب هر کام پر ان کی دهرے کے مثیل عیسیٰ مریم شوی زوجہ ات غرق لباس وزیوں خانہ عیسیٰ نبود اندر جهاں توهم مشغول دیوارو درے یاد داری بودچوں باریك تر امتیازت خود به کشفی منظرے اتحادت بود چنداں با مسیح تسود او در پارہ یك جوهسی فطرتت باوے تشابه داشت بس كردرخت او تو هم بودی برے شدمبدل فیطرتت اکنوں چنداں سے پری بالاش بے بال وپرے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | کے شوی عیسیٰ ہے تصدیق خرے    | گوهسر شود بسر بسرگوهس شنساس           |
| کس زبان سے تو بنا ان کا مثیل نام جب هر کام هر ان کی دهرے  کے مثیل عیسیٰ مریم شوی زوجہ ات غرق لباس وزیورے  خانہ عیسیٰ نبود اندر جهاں توهم مشفول دیوارو درے  یاد داری بودچوں باریك تر امتیازت خود به کشفی منظرے  اتحادت بود چنداں با مسیح تود او در پاره یك جوهس الحدادت بود چنداں با مسیح کردرخت او توهم بودی بری  شدمبدل فیطرتت کنوں چنداں سے پری بالاش بے بال وپری                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | دانیے ش چوں سامری افسونگرے   | بسودهسون گسوسسالسه اعتبار مسيع        |
| کے مثیل عیسیٰ مریم شوی زوجہ ات غرق لباس وزیورے خانہ عیسیٰ نبود اندر جہاں تو همہ مشغول دیاوارو درے یاد داری بودچوں باریک تر امتیازت خود به کشفی منظرے اتحادت بود چنداں با مسیح تاول در پارہ یک جوهرے فطرتت باوے تشابه داشت بس کردرخت او تو هم بودی برے شد مبدل فیطرتت اکنوں چنداں ہے ہری بالاش بے بال وہرے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | وضع هو ہے ہاك رحمت سے ہرے    | قابل نفرت هوں ان کے معجزے             |
| خانے عیسیٰ نبود اندر جہاں تو هے مشغول دیاورو درے یاد داری بودچوں باریک تر امتیازت خود به کشفی منظرے ات حادت بود چنداں با مسیح تسود او در بارہ یک جوهور فطرتت باوے تشابه داشت بس کردرخت او تو هم بودی بری شد مبدل فیطرتت اکنوں چنداں نے بری بالاش بے بال وہرے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | نام جب مرکام پر ان کی دھرے   | کے زبان سے تو بنا ان کا مٹیل          |
| یاد داری بودچوں باریک تر امتیان خود به کشفی منظرے اتصادت بود چندان با مسیع تسود او در پارهٔ یک جوهس فطرتت باوے تشابه داشت بس کردرخت او تو هم بودی بری شد مبدل فیطرتت اکنوں چنان سے پری بالاش بے بال وہرے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | زوجے ات غرق لباس وزیرورے     | کے مثیال عیسی مصریم شوی               |
| اتـــدادت بــود چـنـدان بــا مسيــځ تـــود او در پـــاره يك جــوهـــرے فـطــرتــت بــاوے تشابه داشت بــس كــردرخــت او تــو هـم بـودى بــرے شــد مبــدل فــطـرتــت اكـنـون چـنــان مـــ پـــرى بــالاش بـــ بــال وپــرے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | توهمه مشفول ديوارو درے       | خانے عیسیٰ نبوداندر جہاں              |
| فطرتت باوے تشابه داشت بس کسردرخت او تو هم بودی برے شدمبدل فطرتت اکنوں چناں سے پسری بالاش بے بال وپسرے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | امتيازت خودبه كشفى منظري     | يساد دارى بسودچسوں بساريك تسر         |
| فطرتت باوے تشابه داشت بس کسردرخت او تو هم بودی برے شد مبدل فطرتت اکنوں چناں سے پسری بالاش بے بال وپسرے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | تسود او در پسارهٔ یك جسوهسرے | اتحدادت بسود چندان بسا مسیح           |
| شدمبدل فعطرتت اکنوں چناں سے بدری بالاش بے بال وہرے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                              | فطرتت باوج تشابه داشت بس              |
| ان سے افضل اب تو کیسے بن گیا کیوں نہیں خوف خدا تجه کو ارب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | نے پری بالاش ہے بال وہرے     |                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | کیوں نهیں خوف خدا تجه کو ارب | ان سے افضل اب توکیسے بن گیا           |

| · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| این چنیس آوردی اعلیٰ منبس                                                                                                                                                                 | پسائے عیسیٰ ہم نے بالائش رسد                                                                                                                                          |
| ہے ادب تجہ کو خداغارت کرے                                                                                                                                                                 | انبیا، تو نے بنائے مزمرست                                                                                                                                             |
| گرتوبودى نيك ونيكومحضر                                                                                                                                                                    | کے تو مے کردی بایشاں اتھام                                                                                                                                            |
| اب وہ گیدڈ بھیکیوں سے کیا ڈرے                                                                                                                                                             | جس نے دیکھیں تیری پیشینگوٹیاں                                                                                                                                         |
| جس کو زندہ چاھے تو جلد سے                                                                                                                                                                 | تو جسے مارے جگے وہ دیسر تك                                                                                                                                            |
| جس کو سو کھیں تو کھے وہ هوں هرے                                                                                                                                                           | اور جسے شاداب چاہے خشك هو                                                                                                                                             |
| گر بسر خوانی برآید دخترے                                                                                                                                                                  | چوں پسرزائے بعید دزود تر                                                                                                                                              |
| زاید ازوے فتنے وشوروشرے                                                                                                                                                                   | ملهمت گفت آن یکے راشوخ وشنگ                                                                                                                                           |
| زوجــة الهــاميـت بــا شــوهـري                                                                                                                                                           | شدبسر سی ماه دمے بیتی هنود                                                                                                                                            |
| بررگ جانت ازان صد نشترے                                                                                                                                                                   | آتهم تــرســا دران مـدت نــه مـرد                                                                                                                                     |
| قتىل ومىرگىش ھست امر آخرے                                                                                                                                                                 | وان نشان هم ليكهرام از توچه ديد                                                                                                                                       |
| کیاسبق تونے پاڑھایا مسخرے                                                                                                                                                                 | بالکوں کو اہنے ہے اس کے سوا                                                                                                                                           |
| میں هی عیسیٰ هوں قیامت سے ورے                                                                                                                                                             | ابن مریم چڑھ کے سولی مرچکا                                                                                                                                            |
| بساجسلال ظاهر وكروفس                                                                                                                                                                      | قائلی باایس همه کاید مسیحً                                                                                                                                            |
| در ازالــــه ص و د و رے                                                                                                                                                                   | یك جے باشد دہ هـزار آمد تواں                                                                                                                                          |
| دارد اندر سینه هر نیك اخترے                                                                                                                                                               | انتظار آن مسيح از آسمان                                                                                                                                               |
| مال مردم سے جوابنا گھر بھرے                                                                                                                                                               | ملحف ومدبس هے توکیسا مسیح                                                                                                                                             |
| شد بسراهیان حیاله جمع آرے                                                                                                                                                                 | ازسه صد اجزاء تو دادی سی وینج ۲۵                                                                                                                                      |
| لاجسرم شد ختم بسر پیدهمبس                                                                                                                                                                 | لے دغا باز آنچے گفتی یالکن                                                                                                                                            |
| درد هاں گندہ ات خاکست رے                                                                                                                                                                  | تـوكـدامـي قسم پيـغ مېـر شـدي                                                                                                                                         |
| داشتى باخود نبوت مضمر                                                                                                                                                                     | آه بــا اســلا ميـــان کــردی فــريــب                                                                                                                                |
| هـــر رســولــے بــود مهـــر انــورے                                                                                                                                                      | هــر رســولــ آفتـــاب صـدق بــود                                                                                                                                     |
| هم چو خاکے کا دفتدبر هر درے                                                                                                                                                               | مناهمته هينقمبران راجنا كنريم                                                                                                                                         |
| برهمه کس حجتے روشن ترے                                                                                                                                                                    | در بسراهیسن بسود ایسسانت چنیس                                                                                                                                         |
| هائے مرتد نه گشتی همسرے                                                                                                                                                                   | اے کے عیسی راتو باشی خاك در                                                                                                                                           |
| شد بسراهیان حیاله جمع آری لاجسرم شد ختم بسر پیغمبسری درد هال گذاده ان خاکستاری داشتی باخود نبوت مضمری هسر رساولی بلود مهسر انبوری هم چلو خاکی کا دفتدبر هر دری بسره مله کس حجتی روشان تری | از سه صد اجزاء تو دادی سی و پنج ۲۵ اے دغا باز آن چه گفتی یا لکن تسو کدامی قسم پیف مبر شدی آه با اسلا میان کردی فریب هسر رسولے آفتاب صدق بود ماهمه پیف مبران راچا کریم |

| لے منافق بودی اورا چاکرے     | مسرى نا بلك ازرى بهترى                   |
|------------------------------|------------------------------------------|
| وایس رسالت شد بدنیت صرصرے    | ایس فضیلت هابه عیسیٰ جستنت               |
| پىر عىفونىت مردە بىجان پىكى  | خالی از ایمان ودین بگذاشتت               |
| خویشتن راکردی آفرا بترے      | دعس تجديد ديس بودت نخست                  |
| بت ستاؤ بت فروش وبت گرے      | گشتی از ابنیت وتصویر خویش                |
| دركف از شهرب اليهودت ساغس    | ســو جــب گستــاخــي وهتك مسيــحّ        |
| نیچریانه خیالی محشری         | زلزلت خواندى وظاهر كرده                  |
| ناخلف رفتی براه دیگرے        | مےکنی تغلیط تفسیر ساف                    |
| کادیانی حاجت یك عمرے         | چـوں صبیغ اسلمی بـاشد تـرا               |
| درہ اش باشد بے پشتت مسطرے    | كزتو سازد در الحادوكجي                   |
| نیست نے د توب قراں اکثرے     | قــابــل انـِـمــان حــديـــث مصطفى      |
| داری از الهام ووحیت دفترے    | وحي عيسي قصادح فتم الرسل                 |
| خامة سعدى سبت گريا خنجرے     | بهـــر دجــــال شــقـــی ایـــں زمــــاں |
| نيست غم باچوں تو بندہ پرورے  | گرچے یارب بندہ ہے توشے ام                |
| عبد خود را اے توکافی یاورے   | جزتو پیش کس فرد ناید سرم                 |
| ایک در علم تو هر خشك و ترے   | آگے از اعلان واخفائے سنی                 |
| مسعانے مهربانے داورے         | چشم بسرعفو تو دارم چوں توثی              |
| رحمت تست از غضب زور آورے     | خالف از قهر تو ام دائم ولے               |
| مغنفرت گردان به فرقم مغفرے   | قابل الثوبى وغفار الذنوب                 |
| سيمازان كافر آيد اعوري       | زيسنهسار تــو ز بجــال زمــان            |
| در بسرے قسرآن حدیث شدربسرے   | حرز جان دارم براه مصطفى                  |
| جامے از دستے شکنار کوٹرے     | التحمادارم دران تاپ وتهش                 |
| هـم زر ضـوانـت تبـارك افسـرے | جنت خطدت بود مهمانيم                     |
| بهر سااز رحم درافت غم خورے   | ادعد سرسل ب نفع سادریص                   |
| شد زمیں رابر فلك صد مضخرے    | آن شے دنیا ودین کے مقدمش                 |
| ·                            | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·    |

| صاحب وخدمت گزارش قيصرے    | سائل ومحتاج رے شامنشهاں                  |
|---------------------------|------------------------------------------|
| دادہ زیر نگینے شکشورے     | دست کسس نرسیدوهم نرسد بآن                |
| آنگه سالار ست ومارا سروری | از مـن شیـد اسـلامــش مـے رســاں         |
| دربسریت بسر گسزیده معشس   | هم بــه هــريك يك از آدم تـــا مسيـــــّ |
| رحمتت به هریکے دیں گسترے  | نيز اصحاب وآل آن تعمام                   |
| امر معروف ونهى منكرے      | کار ایشان بود در راه خدا                 |

۲ ..... مرزا قادیانی کے نزدیک تمام نداہب حق پر ہیں مولانا شوکت اللہ پر تھی ا

لا ہور کے لیکھر نے تو مرزائیت کی کایا ہی پلٹ دی۔ یروزی رنگ پرنگ کے روپ آئ تک بدل رہا۔ اب سب کوچھوڑ کران سے پھھاور ہی نیرنگ دکھایا۔ یوں کہوانام الزمان کے حقیق معنی اب سمجھا مس رسال تک تو صرف مرزائیوں کا امام رہا اب دولا کھواٹوں کی تبیع سے کفل کر مالا وُں اور زناروں میں نسک ہوکرتمام ہندووں اور سکھوں اور لال بیگوں کا امام (لال گرو) بن گیا ۔ نام شک مخفی کی بھی خرسے کہ نہیں

زاہد شرک عنی کی بھی خبر ہے کہ نہیں زیر پروانہ کیج کے زنار بھی ہے

لعنت ہے اس خود فرطی اور مداوس پر کہ ہرقوم کی مورتی کے مندر میں ماتھا یکا تمام اوتاروں کو جدہ کیا۔ پھر بھی کسی آریا کس سائن دھری کسی کسی میں الل بیک کووں بزار آدمیوں کے جمع میں مرزائی ندینا سکا۔ اب تو تمام مرزائیوں پر مرزا قادیانی کی حقیقت کمل جانی چاہے کہ وہ کشنے پانی میں ہے اور اس کے کیا پاکھنڈ میں ۔ کوئی ہو چھے جب تمام تماجب فل پر جی تو آسانی باب نے لیے پاک کوئس کی اصلاح کے لئے بھیجا پھر بھی آپ ندسرف مسلمان بلکداسلامی مجدواور نی دغیرہ ۔ کلام جیدتو ہوں ناطق ہو ۔ و من ببت نے غیر الاسلام دینا فلن یقبل منه اور سیدی رخیرہ ۔ کیا خدائے میں ۔ کیا خدائے مالی عرش پر جیٹا دیا کوئر وار با ہے خون خراب کرار ہا ہے۔ خداکا تو سیکام نیس اس نے تو ایک سیدھی راہ صدائی اس نے تو ایک سیدھی راہ صراطا سویا، بتا دی ہے اور سیدھی راہ ایک بی ہوتی ہے۔ البت آسانی ہا ہے چوھوی صدی

<sup>(</sup>ماشیکزشته اهعار) لے (از الدص الد بنتوائن جسم ۱۳۸) قادیان میں یز بدی لوگ پیدا ہو گئے میں ۔قادیانی وہاں کا کری شین رئیس ہے تویز بد کول شہو۔ای لئے حسین سے افغنل بنتا ہے؟

ش این لے یالک می کرماری خدائی سے جنگ کرارہا ہے۔

پہلے تو یہ پالیسی رہی کہ بیس عینی اور موی اور تمام انبیاء اور اوتاروں سے اچھا ہوں اور سب برے ہیں۔ جب چار طرف سے مند پڑھپٹر کلنے گئے۔ تو اب کیدائی نے کیدکی یہ پالیسی تھ ہرائی کہ بیس اچھا اور میر سے ساتھ سب اچھے۔ جیسے اور لوگ نی اور اوتارے ہیں۔ بیس بھی ایسا ہی ہوں۔ اسکے یہ معنی ہوئے کے جیسا میں مکار اور ونیا پرست مرغ باونما ہوں تمام انبیاء اور اوتار مجی ایسے ہی تھے اور میری طرح سب ہاتھی کے دوٹ بیس حصر گاتے تھے۔

لاہور ش آپ کا لیکچر سننے کولوگ ای طرح بیٹے ہوئے جس طرح کسی مداری کا تماشایا کسی کمپنی کا ناکل دیکھنے یا اس کا ڈراسننے کوجع ہوتے ہیں۔ بہت سے لوگ بحض اس لئے گئے کہ دیکھیں اب گنبد سے کیا صدائلتی ہے اور چونکہ آپ دوسال تک مقدمات کے اڈ گڑے میں جت چکے ہیں۔ لہٰ ڈادیکھیں اب بھی وہی خرے ڈبے ہیں یا پھیمتوں ہو گئے ہیں۔ گرخوشی کی ہات ہے کہلوگوں کا عند میرچکے لکا اور ایک گرگ ہاران دیدہ عین موسم ہارش میں بھیکی بلی بن کرنظر آیا۔ مرزائی اخبار کھیے ہیں کہ اس مجمع میں مرزا قادیائی سے کئی سوآ دمیوں نے بیعت کا۔
ارے واہ رے مرزائیو! تمہاری چال کے کیا کہنے ہیں۔ ناظرین نے لا ہور، امرتسر، دہلی وغیرہ
بڑے بوے شہروں میں چند محکسوں کوائی چیز در کا نیلام کرتے و یکھا ہوگا کہ وہ بڑھا کرآ کہ میں
نیلام کی بولی بولتے ہیں تاواقف لوگ اس دام میں آجاتے ہیں اور بولی بڑھ کر نیلام کی چیزیں خرید
لیتے ہیں۔ لیس چندمرزائیوں نے لوگوں کے پھانسے کودس قدم بڑھ کر بیعت دہرائی ممکن ہے کہ
دیکھا دیکھی چندائو اور بھی پھٹس کے ہوں۔ لیس بوں بینکڑوں کی تعداد پوری ہوگئی۔ گھرے صوفی
گھرے قوال۔

۳ ..... مرزائی مقدمات نامدنگاریساخار!

پیدا خبار کے نامدنگار نے تکھا کہ اس ۱۹۰ مولوی محد صاحب کی شہادت ختم ہوئی ہے۔ کو شخ علی اجمد صاحب وکل گورداسپور کے بعد۔ اکو شخ علی اجمد صاحب خصیلدار دینا محرادرمیال حسین بخش صاحب نیشنر بٹالہ کی شہادتیں ہوئیں۔ اکو جسٹرے صاحب نوانہ سے کام میں معروف رہ اور مقدمہ کی ساعت نہ ہو گئی۔ ارتمبر کو ڈاکٹر محدالدین صاحب کواہ مستنفیث میڈ یکل پریکٹ شور لا ہور ماضر عدالت ہوئے۔ اول خواجہ کمال الدین صاحب وکیل مدعاعلیم نے ڈاکٹر صاحب موصوف کو واقعات مقدمہ سے آگاہ کیا۔ مولوی کرم الدین صاحب کی طرف سے کوئی وکیل مقدمہ کی بیروی نہر تا تھا۔ دہ آپ ہی جرت کرتے رہ اور حق تو یہ ہے کہ کوئی وکیل اس سے بہتر جرح نہیں کرسکا۔ پھرلفظ کذاب میں بحث ہوئی۔

ڈاکٹر صاحب نے کذاب کے معنی بسیار درونگو بیان کئے۔عادت ادراستمرار کا اس
ہے کو تعلق نہیں قابت کیا۔ گرمولوی صاحب نے رابٹ صاحب کی گرام میں کذاب کے معنی
عادی درونگو دکھایا۔ ڈاکٹر صاحب نے عادی درونگو کی تشریح ہوں کی کہ عادی درونگو اس محض کو
ہے ہیں جو مجبوراً جھوٹ نہ ہولے بلکہ خوشی سے اور یغیر دہاؤ کے ادر مولوی صاحب فقط اتی ہی
بات میں کذاب قابت ہوئے۔ جس قدراس مقدمہ کے متعلق تھی اور عادی درونگو نہ قرار دیئے
گئے۔ پھر دروغ کے جواز پر بحث ہوئی۔ ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ فوتی السرول اور دزراء کے لئے
جھوٹ مہاح ہے کیونکہ اس کو مسلمت وقت تصور کیا جاتا ہے۔ لیکن آگر کوئی عالم جوصدات کی تلقین
کے لئے مامور ہواور اس حرکت نازیا کا مرتکب ہوتو نہا ہے۔ شرم کی بات ہے۔مولوی صاحب نے
ہے صعدی علیہ الرحمة کے اس واقعہ کی طرف اشارہ کیا جس میں سومزات کے مندر میں برہمن بن

کررہے۔اس واقعہ کے بیان کرنے ہے آپ کا پیدعا تھا کہ جب سعدی جیسے علامہ نے بت کدے معلوم کے اسرار معلوم کرنے کی خاطر جھوٹ سے احتر از نہ کیا تو جھے مرزا قادیائی کی ملہمیت کی حقیقت دریافت کرنے کے لئے جھوٹ بولنا ممنوع نہ تھا۔ گر ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ سعدی ہویا کوئی جھوٹ بھی ہے۔مولوی صاحب کالئیم ہونا ان کی حرکات تک محدود رہا۔ ذات سے پہنے تعلق قابت نہ ہوا اور نہ بیا بات کرنے کا کسی کو موقع تھا۔ مہین یعنی اہانت کندہ بھی ذات سے پہنے تعلق قابت نہ ہوا اور نہ بیا بات کرنے کا کسی کو موقع تھا۔مہین یعنی اہانت کندہ بھی کا بات کندہ بھی کا بیات کہ مولوی صاحب نے مرزا قادیائی کے دعوے نبوت دسیسے دخدائی کا حوالہ دے کر ڈاکٹر صاحب سے کہلوایا کہ مدعا علیہ ہا اعتبار نہ بہب کے کافر ہے گوان کے فضیلت وعلیت قابل ادب ہے جیسی کہ ہرایک فاضل کی ہوئی چاہئے۔اس مقدمہ بی مرزا قادیائی نے نہا ہے تھل فاہر کیا۔ پانچ چھ کھنٹے پاؤل پر کھڑے دے جسٹر ہے صاحب نے دکیل مدعاعلیہم کو تھیہے کی کہ اس طرح کھنگوں کریں جس سے گواہ کی شہادت پراثر پیدا ہوا۔

مرزا قادیانی کے مقدمہ میں شہادت استفاقہ پر جرح کرر بھی فتم ہو پھی۔ابان کے گواہان صفائی گزررہ جیں۔ چنانچے کر تمبر کو فتے علی احمد صاحب وکیل گورواسپور کی شہادت ہوئی۔آب نے اپنی شہادت ہوئی۔آب نے الفاظ استفاقہ مریل حیثیت عرفی جیں اور دشنی کی حالت بیس کی گذشیت ہوئی جی الفاظ شائع کرنا حرام ہے اور دشنی کا اعتراف بھی تو لکھنے والاسخت مزاک لئی ہے۔ دوسرے کواہ فتی عزیز الدین صاحب دینا گری پیشنر خصیلداری فہادت موکو کرنے انہوں نے بھی مانا کہ الفاظ استفاقہ کردہ ہوئی۔ جنگ کے الفاظ ہیں اور مضمون اخبار منازم کی نہیت انہوں نے لکھا کہ کا جب مضمون نے جو پھر کیا اپنے فرقہ کے مسلمانوں کومرزائی فرقہ کی ضررے بچانے کے لئے کیا۔ای تاریخ کومیاں حین پخش صاحب اسٹراسشنٹ کمشنر فرقہ کی ضررے بچانے کے لئے کیا۔ای تاریخ کومیاں حین پخش صاحب اسٹراسشنٹ کمشنر میٹیالہ کی شہادت ہوئی۔انہوں نے بھی کہا کہ واقعی الفاظ استفاقہ کردہ مزیل حیثیت ہیں اور مستغیث کی از الدحیثیت عرفی ان سے ہوئی ہے۔

اخبار کے معنمون کے متعلق لکھایا کہ کا تب معنمون نے اپنے دل کی تملی کے لئے یہ کاردوائی کی ہے اور یہ کوئی عیب کی بات نہیں اور یہ محلکھا کہ کتاب (مواہب ارحمٰن ص ۱۲۹، تر ائن علاق اس میں مرائ الاخبار یا خطوط کا کوئی و کرنہیں۔ان گواہان کی مفصل شہادتیں بعد منے نفتول کے قالباً شائع ہوں گی۔ ۹ رکومقدمہ پیش ہوکر تاریخ روحمٰی۔ آج مارکو وُاکٹر محد الدین صاحب لا ہوری چودھری نصر اللہ خان دمولوی فیروز الدین سیا لکوئی کی شہادتیں ہوں گی۔ آج

#### س وبى وفات سيح مولانا شوكت الله يرشى!

جب ایک نی وفات پاگیا ہے تو دوسرا نی مبعوث ہوا ہے ادرسنت اللہ ای طرح جاری رہی ہے۔ یہاں تک کہ انبیاء کا سلسلہ استخضرت بیلی پر مجملہ کیا۔ کیاں آج تک کی نی نے یہ دعویٰ نبیس کیا کہ چونکہ فلاں نبی مرگیا ہے اس لئے میں اس کی جگہ آیا ہوں۔ اورا ہے لوگوا فلاں نبی کومروہ بجھے لین ہی محصے نبی مان لینا۔ اس کی مثال الی ہے کہ چونکہ فغفور چیس مرکئے ہیں۔ لہذا میں ان کا جائشین ہوں۔ اس سے لازم آتا ہے کہ خدائے تعالی لوٹ لوٹ کو شراک تشخص اور مفات کے انبیاء کو جیج تا ہے۔ اس کے پاس انبیاء کے والے کا دوسراسا نجائی نبیس یا پہلے ایک مفات کے انبیاء کو جیجا سے بیم بال اللہ کی اور سراسا نجائی نبیس یا پہلے ایک ناتھ نبی بیم بیم بیاس کے بعد ماتھ ۔ خداکو کوئی ضرورت نبیس کے بہلے ایک کار بہلے ایک فلال کی قدرت و حکمت پرحرف آتا ہے۔ ماتھ نبیس کی ہوئیس سکا۔

لیں مرزا کا بیکنا کہ میں مثیل سے ہوں خودا پی تو بین کرنا اورائے کو خاک بخر پر کرانا ہے۔ انہوں نے سمجا کہ کانا شو اور بدھونفراس دقت تک چل ہی ٹیمیں سکتا جب تک اپنے کواوروں کا فضلہ خوار اور را شپ خوار نہ بنائے لینی ونیاچ تک کہتے علیہ السلام کو مانتی ہے۔ لہٰذا میں مثیل سے بنول کیونکہ انہیں اپنی حیثیب عادرہ جا ہت انجی طرح معلوم ہے لیکن کیا کوئی اپنے کو نی منانے سے نی بن سکتا ہے۔

خرگ و با الطلس بهوشد خواست

وریت اوراقیل ش کلما ہے کہ (کل وین الل) آئے گا گر اسخفرت شاہ لے

این کوسے موجود قراریس ویا بلکی مس رسول کے کہ اس ش وی قرابی تی جو ہم نے اور ہمان کی کہ

قرآن ش ہے۔ 'وان من امة الاخلافیها نذیر (خطور:۲) ''پس کی وموکی بنے ش جس طرح آنخفرت شاہ کی گویون تی ای طرح انہاء ٹی اسرائیل کی تھی۔ بلکہ فود کے نے ٹی

اسرائیل سے قاطب ہوکر ہوں فرمایا ''یساب نسی اسسرائیل انی رسول الله الیکم مصدقاً

لعما بین یدی من التورلة و مبشراً برسول یا تی من بعدی اسمه احمد

السمان : اس می است کی اس کی اس کی طرف رسول ہوں نہ کہ نی اسلیل کی طرف
کوکر آنخفرت شاہ کی اسائیل میں سے ایں۔اب وراخیال کرنا جا ہے کہ خداے تعالی کوتو تی

اسرائيل يس محى الخضرت عليه كامبوث بونا متلورن واادرمرز اخودامت محديديل موكراين

### تعارف مضامين .... ضميم فحد مندمير ته

# سال ١٩٠٨ء كم اكتوبر كے شاره نمبر ١٣٧ ر كے مضامين

ا..... مرزاغلام احمدقاد یانی کیچرلا بور مولوی متازعلی اخبار تالیف واشاعت! ای ترتیب سے پیش خدمت ہیں۔

ا ..... مرزاغلام احمد قادمانی كامضمون يكيحرلا مور

مولوى متازعلى اخبار تاليف واشاعت

مولوی متازعلی صاحب الدیر اخبار تالف واشاعت نے مرزاجی کے لاہوروالے لیکھر کی کیفیت حسب ویل کھی ہے۔ جس میں چھ آپ بتی رام کھائی کی ہے۔ ہم معمون کا استخاب ہدیناظرین کرتے ہیں۔

ہر چندم زاصاحب کی شہرت ہندوستان سے متجاوز ہوعرب ومعروروم وشام تک پنچی ہے۔ گرخا کسار برتھتی سے اب تک شرف اعدوز زیارت ندہو سکا اوراب پہلاموقع زیارت کا ملا۔
مرزا قادیانی نے اپنی تقریر پہلے سے کلم بند کر لئتی اور شاید سامعین کی آسانی اور فائدہ کے لئے چھاپ کرشائع کرنا چاہجے تھے۔ افسوس ہے کہ بعض اہل مطابع نے کس وہم دوسوسہ سے اس کیچر کے طبع کرنے بیس تامل کیا۔ آخر خاکسار کے مطبع نے اس خدمت کوجس سے پہلو تھی کرنا بالکل شکہ ولی اور کم حوصلگی تھا نہا ہے۔ خوش دلی سے اداکیا۔

مرزا قادیانی نے کی وجہ سے لیکھر کوخود پڑھنا مناسب نہ سجھا بلدان کی طرف سے مولوی عبدالکریم صاحب نے جوان کے ارشد خلفاء سے ہیں۔ پڑھ کر حاضرین کو سنایا۔ جس مصلم باندائتیاتی سے لوگ کشال کشال جلسے میں شریک ہوئے تقے۔ لیکھر کے سننے سے ان کو بہت افسوس ناک دل گفتی اور ماہوی ہوئی۔ کہو شک نہیں کہ لیکھر میں اول تو اقتضائے موقع وکل کی مطلق رعایت نہ کا گئی۔ ٹانیا اسلام کی خوبیوں کے مقابلے میں دیگر شاہب کی بابت جو کہو کہا گیا جندال مدل اور محققان نہ تھا علی براطول عبارات لاطائل تکرار نے سامعین کو بالکل تھا دیا۔ محربے جندال مدل اور محققان نہ تھا دیا گئیں ہوتا۔ آخری حصہ نے جو مرزا صاحب کی عجب وغریب اعتراض ان کے سادے کی عجب وغریب

کرامتوں اورخوارق رمشتمل تھا کی قدرسامعین کی تفریح کا کام دیا۔ جب کرامات کے ذیل میں یے فرمایا کہ مرزا قادیانی کی دعا سے فلال فخص کے بدن پر بہت ی پھنسیاں نکل آئیں تو جولوگ بہت ویر سے اونگھر ہے ہتھے۔ وہ بھی بہت ایسے اور فنیمت سمجھا کہ آخر کا حصدول خوش کن تھا جس ہے تھکان کی بخولی تلافی کردی۔ نے تعکان کی بخولی تلافی کردی۔

ای کیگیر کے بعدمیرے پاس دوستوں کے بہت سے تطوط بدریا فت اس امرے آئے کے میراعقیدہ مرز اصاحب کی نسبت کیا ہے اور میں ان کے دعاوی کو کیسا سجمتا ہوں۔

میں اوائل عرسے مرزا قادیائی کی کتابوں کو بہت فوراور شوق سے پڑھتار ہااور جھے ان
کی تصانیف سے جیشہ ایسا لطف آیا ہے کہ میں ان کی بھٹ الی تحریروں کو بھی جن میں مطلق مغزو معنی نہ تھا پڑھ کر بہت حظ افھایا ہے۔ براہین احمد میکو میں نے بہت شوق دؤوق سے پڑھا اور اس کتاب کی عجب میرے ول میں بحل کی حد تک بھٹی گئی میں چاہتا تھا کہ اور لوگ بھی میرے ہم خیال ہوجا کیں۔ میرا بی کتاب کی کو دیتا نہ چاہتا تھا اور اس کو گڑیز رکھتا تھا۔ جن زینوں کی راہ سے مرزا قادیائی فلک چار میں تاہد والوں پر بخو فی طاہر ہیں۔ میں جمیش ان کی نہیت الی عقیدت مندی رکھتا تھا کہ ان کے ہرکہویا فنوش کو نہا ہے۔ مزاق ہوائی کی مشقوں سے مزاق ہیں۔ میں کی کیفینیس پیدا ہوجا نا بالکل میں ہیں۔ میں کیفینیس پیدا ہوجا نا بالکل میں ہیں۔ عمر کہمی کیفیز بحرے لئے بھی مرزا قادیائی کی مشقوں سے مزاق میں ایس کے بیٹر ہوجا نا بالکل میں ہیں۔ عمر کہمی کھتا بحرے لئے بھی مرزا قادیائی کے خلاف اس میں اس کی جرآت نہ ہوئی کہا ان کا کوئی ہوا سا بدا امر بھی کی خطابح سے میں اس کی جرآت نہ ہوئی کہا ان کا کوئی ہوا سا بدا امر بھی کی فیفیز بھرے لئے بھی مرزا قادیائی کے خلاف اس کی مرزا تا دیائی کے خلاف اس کی برات نہ ہوئی کے خلاف اس کی برآت نہ ہوئی کہا ان کا کوئی ہوا سا بدا امر بھی کی خطاب دیت بڑی ہے۔

چیسات سال کاعرصہ واجبہ مرزاقادیائی کے دو سال صدتک گئی مجے سے جنہیں محقول سے متعقول آدی بھی لغویت ہے جنہیں محقول سے متعقول آدی بھی لغویت ہے جنہیں کہاں کی نسبت پیدائہ ہوا۔ فواب بھی دیکھا تو بھی خواب و بیداری کی حالت بیس کوئی خیال برائی کا ان کی نسبت پیدائہ ہوا۔ فواب بھی دیکھا تو دیکھا تا دیائی مجاہدہ بیس اور کہنا چا ہے کہ جھے یوں دکھایا گیا کہ بیس اور مرزا صاحب ایک کو تھری کے اندر بیٹے ہیں۔ دہ کو تقری متوسط طول وعرض کی تعی اور ایسا معلوم ہوتا تھا کہ اس میں سے فرش واسباب وغیرہ افھالیا ہے۔ اس کو تقری کے تیجوں نظمی وخاش کی ایک چھوٹا ساڈ میر تھا۔ جس سے مرزا قادیائی کچھ چیزیں کرید کر دیکر کا کا رہے تھے۔ جب میرا ہاتھ مجرجا تا تھا بیس آئیس اپنی کو دیس ڈال لیتا تھا اور پھر ہاتھ ان کے آگھاں سے انہیں اپنی کو دیس ڈال لیتا تھا اور پھر ہاتھ ان کے آگھ دیے کہ پھیلادیتا تھا۔

ایک اورخواب می جمعے دکھایا می کدایک عالی شان مکان میں جوفرش وفروش سے ہر

طرح مرتب تفا۔ بہت سے آدمی بیٹھے تھے اور مرزا قادیانی سب کوقر آن شریف سناتے تھے۔اور سنانے میں مجیب وغریب بات میتھی کہ آپ زشن سے قریب ڈیڑھ فٹ اوٹیچے ہوا میں معلق سب سامعین کے رو بروا میک حرکت دوری تلاوت کے ساتھ کرتے نظر آتے تھے۔

ان خوابول کی اطلاع میں نے اپنے نہایت مخدوم اور واجب انتعظیم دوست بلکہ بزرگ مولوی توراد ہیں انتعظیم دوست بلکہ بزرگ مولوی تورالدین صاحب کے ذریعہ سے فراقا دیانی کوائی دفت دی۔ بیامور حقیقت میں خواہ کچھ معنوں محتے ہوں کیا ہم سے معلوم ہوتا تھا کہ مجھے ضرور کوئی فیض روحانی خاص مرزا قادیانی سے پینچنے والا ہے۔ کم از کم میرے دل کی سیفیتیں مرے گرے حن طن کو بخوبی طاہر کرتی ہیں۔

مرسید میرے اس جواب پر ہنتے گئتے تھے اور کہتے تھے کہ ہم بھی کسی کے علیل ہیں۔ میں کہتا تھا کہ آپ کماز پر نداومت رکھیں و مثلی کیا آپ میں فیل احر ہیں۔

سیمیراسن غن جناب مرزا قادیانی کے باب میں تھا جو میں نے بیان کیا ۔لیکن باوجود اس تمام فضیلت کے جو میں مرزا قادیانی کو دیتا تھایا ہوں کہو کہ خدا کی ظرف سے دی ہوئی مجھتا تھا۔ بالطبیع ان زینوں کوئیس بھول سکتا تھا جن کی راہ سے انہیں بیم وج مسیمی حاصل ہوا تھا۔ جنا ان کی پزرگی کا خیال میرے دل میں جما تھا تی بی بزرگی میرے دل میں اس دوسرے تقیم الشان ہخض کی تھی۔ جس کی نسبت مجھے بین طاہر ہوا تھا کہ وہ جنگل میں پکارنے والے کی آواز ہے۔ وہ ضداو تدکی راہ صاف کرنے والا تھاوہ اپنی فروتی ہے اپنے تیک سے جوتے کا تسمہ کھولنے کے لائق بھی نہ سجھتا تھا گرسے ای مے کراکے سے اورای ہے برکت پاکرمبارک بنا۔

ا است علی علیہ السلام فوت ہو مجے اور آسمان پر نیس افعائے کے۔ ۲ سسیسی علیہ السلام صلیب پرج علیہ السلام صلیب پرج علیہ السلام صلیب پرج نے مگر صلیب پرج نے ہیں ۔ ۳ سسیسی بن مریم نی ، نی امرائیل دوبارہ دنیا میں جین ہیں آئی ہیں آئی ہیں ہے۔ ۵ سسیسی کوئی علیہ کا جد کشف آسمان پر نہیں کیا۔ فاطمی مہدی آنے والا نہیں۔ ۲ سسم عراج میں آئی شرت علیہ کا جد کشف آسمان پر نہیں کیا۔ کے سسی جرائیل جو آئی قوت تھی۔ ۸ سسی جنت اور دوز رخ خوانسان کے اعرام وجود ہے۔ ۹ سسیسیسی کی احادیث قابل تھید ہیں۔ ۱۰ سسی جہاد سے مراددہ جہادی مراددہ جہاد سے مراددہ جہاد سے مراددہ

یں نے بوچھا پی عقیدے جو مرزا قادیانی کی طرف منسوب کئے جاتے ہیں ادر جونی الواقع مرزا قادیانی کے فرقہ احمدی کے تاروبود ہیں۔ وہ سب تو سرسید احمد خال کی تحقیق اور روشن ضمیری کے نتائج ہیں۔ چرمرزا قادیانی کا مخالف مرسیدے کیدا؟ میراسوال خم بی ہواتھا کہا ہے نحرہ کے ساتھ کہ شاید لاخ صور بھی اس سے بڑھ کر نہ ہوگا۔ میرے کان میں یہ الفاظ پہنچ ''ان الانسان لرب الکنود ''ینرہ ایسا بخت تھا کہ فقرہ ختم ہونے کے بعد بھی زمین وآسان سے لکنود الکنود کی گوخ میرے کا نوں میں آتی رہی۔ اس بیت تاک نظارہ سے میرے ول پر اور بھی رعب چھا گیا۔ میں جناب مرزا قادیانی کا بھی شیدائی تھا۔ اس لئے میراول اس فتوی پر بے قرار ہوااوراب تک وہ بے قراری نیس گئی۔

سرسید کے باب میں جو کھورطب ویا بس تحریری دققریری مرزا قادیانی کی طرفت سے ان کے اجاع میں شائع ہیں۔ اس کو چھ تصورتیس کرسکاتا وقتیکہ میں خودان کی زبان سے ندس لوں۔ یاان کے تلم کا کھا ہوا ہی آنکھ موں سے ندر دھلوں جھے آنخصرت بھی کا ارشاد کہ 'لا تکلم مکلام تعذر منه غدا''ہروقت پی نظر ہے۔

یہ ہیں میرے خیالات بالاختمار مرزا قادیانی کے باب میں اگر کر وہات سے فرصت فی تو ہم دوسرے نمبر میں بہال بیال کریں گے۔ کہ مرزا قادیانی کی وات سے اسلام کو کیا قائدہ پہنچا در کیا نقصان؟ هذا آخر کلامی و ما هذا الا ماالهمنی رہی۔

ایڈیٹر .....حدے علماء امتی ....الخ صح خیر اس سے انبیاء کی تو بین لازم آتی ہے۔
آخضرت اللہ اسے مع فرمایا ہے۔ الی عی موضوع حدیثوں نے جموئے مہدی پیدا کے
اور خاص کرمرزا قادیائی کو خدا کا لیپا لک اور نبی اور مہدی اور سے بنا دیا۔ غنیمت ہے تالیف
واشاعت کے ایڈیٹر حسب آیہ ان الشیاطین لیو حون الی اولیا ہم "کی القاء ہواتھا وہ
غت ربود ہوگیا۔ ہمارے خیال میں کشف اور دیاء میں ایڈیٹر صاحب سے بر مے ہوئے ہیں۔
اب وہ بیں کمدسکتے کہ برمن خس است واعتقاد من بس است فقط!

# تعارف مضامین ..... ضمیم دهجنهٔ مندمیر ته سال ۱۹۰۴ء ۱۸ کوبر کشاره نمبر ۱۹۰۸ کے مضامین

| ۲۰۰_لدهیانه!                  | حامرقادیانی سیالکوٹ کے لئے تخفہ      |   |
|-------------------------------|--------------------------------------|---|
| مولا ناشوكت الله ميرشي!       | تىس،٣٠رد جالول كاخروج_               | Y |
| موازندمولا ناشوكت الله ميرهي! | أتخضرت فطلك كاماديث كاقادياني مزخفات | ٣ |

# ای رحیب بیش خدمت بین -ا ..... حامر قادیانی سیالکوٹ کے لئے تخفہ ۲۰۰-لدهیاند!

| الياس بي المسط لوياؤه في- الكاركيا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | يكل سير بات كابنول في بحيى مج بم كوبتا                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| انجیل نے دیکھ قادیانی و هادی سیسب تیری بنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | بولانبيس يسعياه والى مول نداح صاف موراه                                                                                                                                                                                                                                           |
| جب تک وه ادا نه کر چکیں فرض سبقی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | مرتے نہیں اولیاء رحمٰن بھی                                                                                                                                                                                                                                                        |
| نا کام کر انہیں تو جینے دے ابھی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | عینی کا جو نمبر اس میں کم ہے طالم                                                                                                                                                                                                                                                 |
| وہ عاقر کو محودی ہے ہیا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | رکمتا عینی سے کول حودی ہے بیا                                                                                                                                                                                                                                                     |
| سول پر چرهانے میں یہودی ہے یہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ابیت میں ہے کادیانی ترسا                                                                                                                                                                                                                                                          |
| سردار عینی چھائے گئے ہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ملان یہ کہ کر سائے گئے ہیں                                                                                                                                                                                                                                                        |
| مارے دل اس سے دکھائے گئے ہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | وہ سولی پہ چلائے تھے ایلی ایلی                                                                                                                                                                                                                                                    |
| یہ برصدر عزت بٹھائے گئے ہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | النكتے تھے چوروں كے ساتھ ابن مريم                                                                                                                                                                                                                                                 |
| کہ معلوب میخیں لگائے گئے ہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | یمی رفعت جاه ان کی تھی؟ مرزا                                                                                                                                                                                                                                                      |
| وہ کشمیر میں پھر دبائے گئے ہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | کلیل ان کا مرفن بتایا تھا تونے                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| مواعيد وبشريٰ سائے گئے ہيں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | وه تعلمير اور كف كفار جن كو                                                                                                                                                                                                                                                       |
| مواعید ویشریٰ سائے گئے ہیں<br>سے قرآن میں ہم بتائے گئے ہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | يبود ان كو سولي چرها نه يائے                                                                                                                                                                                                                                                      |
| یے قرآن میں ہم بتائے گئے ہیں<br>الی اللہ الفاکر جگائے گئے ہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| یہ قرآن ش ہم بتائے گئے ہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | یبود ان کو سولی چڑھا نہ بائے<br>لونی بوم ان کو یاں دی گئی ہے<br>پرعموں کی پیوائش احیائے موثی                                                                                                                                                                                      |
| یے قرآن میں ہم بتائے گئے ہیں<br>الی اللہ الفاکر جگائے گئے ہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | یبود ان کو سولی پڑھا نہ بائے۔<br>توئی بوم ان کو یاں دی گئی ہے                                                                                                                                                                                                                     |
| یہ قرآن میں ہم بتائے گئے ہیں اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ الل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | یبود ان کو سولی چڑھا نہ بائے<br>لونی بوم ان کو یاں دی گئی ہے<br>پرعموں کی پیوائش احیائے موثی                                                                                                                                                                                      |
| یہ قرآن میں ہم بتائے گئے ہیں اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ الل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | یبود ان کو سولی پڑھا نہ پائے اوئی بنوم ان کو یاں دی گئی ہے پرندوں کی پیدائش احیائے موتی گر حیف آیک نجری کے ستم ہے وہ اعجاز کو سالہ سامری ہے علی گڑھ کے بڑھے کی تغییر میں ہے                                                                                                       |
| یہ قرآن میں ہم بتائے گئے ہیں اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ الل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | یبود ان کو مولی پڑھا نہ پائے لوٹی بنوم ان کو یاں دی گئی ہے پریموں کی پیدائش احیائے موثی گر حیف ایک نیچری کے ستم سے دو اعجاز کو سالہ سامری ہے                                                                                                                                      |
| یہ قرآن میں ہم بتائے گئے ہیں اللہ اٹھاکر جگائے گئے ہیں یہ احسان ہیں جو بتائے گئے ہیں یہ احسان میں جو بتائے گئے ہیں ہم ان مجبتوں سے جلائے گئے ہیں یہ معمون اکثر چائے گئے ہیں یہ معمون اکثر چائے گئے ہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | یبود ان کو سولی پڑھا نہ پائے لونی بوم ان کو یاں دی گئی ہے پریموں کی پیدائش احیائے موقی گر حیف ایک نیچری کے سم سے دہ اعجاز کو سالہ سامری ہے علی گڑھ کے بڑھے کی تغییر میں ہے ہوا کشف اسرار پہلے ای پ                                                                                |
| یہ قرآن میں ہم بتائے گئے ہیں اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ الل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | یبود ان کو سولی پڑھا نہ پائے  اق بنوم ان کو یاں دی گئی ہے  پرعدوں کی پیدائش احیائے موثی  مر حیف ایک نیچری کے ستم ہے  دو اعجاز کو سالہ سامری ہے  علی گڑھ کے بڈھے کی تغییر میں ہے  ہوا کشف اسرار پہلے ای پر  جو لکھتے تیے خود ہو کے مامور وہلیم  جو لکھتے تیے خود ہو کے مامور وہلیم |
| یہ قرآن میں ہم بتائے گئے ہیں اللہ افغاکر جگائے گئے ہیں یہ احسان ہیں جو جتائے گئے ہیں یہ سب عہدو احسان منائے گئے ہیں ہم ان چہتیوں سے جلائے گئے ہیں یہ مغمون اکثر چرائے گئے ہیں جو یہ موت کے غل عجائے گئے ہیں وو خلائے گئے ہیں وو خلائے گئے گئے ہیں وو خلائے گئے گئے گئے گئے گئے گئے ہیں وو خلائے گئے گئے گئے گئے گئے گئے گئے گئے گئے گ | یبود ان کو مولی پڑھا نہ پائے اوئی بوم ان کو یاں دی گئی ہے پرعموں کی پیدائش احیائے موتی مگر حیف ایک نجیری کے ستم سے دہ اعجاز کو سالہ سامری ہے علی گڑھ کے بڈھے کی تغییر میں ہے ہوا کشف اسرار پہلے ای پ                                                                              |

| ا الله الله الله الله الله الله الله ال | وه آلفتوا حالت بيوگي مين          |
|-----------------------------------------|-----------------------------------|
| میجاً فلک پر افعائے گئے ہیں             | ولد یصدق الکاذب آتا ہے صادق       |
| وہ پھر مجیج کو بلائے کے ہیں             | ہے گل دچال اعور یہودی             |
| ابھی موت سے وہ بھائے گئے ہیں            | وفات ان کوئل دے گا آئیں مے جب پھر |
| جہال شاہ خوبال سلگائے گئے ہیں           | ميے على ميں آپ كا ہوگا مرقبہ      |
| بہت تیر کے چلائے گئے ہیں                | وہ زندہ ہیں کو کافروں کی طرف سے   |
| ملمان یہ کتہ بھائے گئے ہیں              | مصدق ہول ان کے مبشر تھے جن کے     |
| دم زیت ان کے بومائے گئے ہیں             | وه بیں آخری اب نشان اس گفری کا    |
| كه وه خرق عادت اكائ كے بين              | نه پوچه اس میں تو وجه تخصیص ان ک  |
| جو زہر عدادت کھلائے گئے ہیں             | يهود ان په ايمان لاكر مول زنده    |
| مرے سٹ کواس کے چکھائے گئے ہیں           | چلو موت مرزا بھی چکھ چکا گر       |
| ید کیا صرف پڑھ کر گوائے گئے             | بو ذائقه ادر ذاقت برابر           |
| یہ لادے عب چار پائے گئے ہیں             | كتابيل پرهيس بوجه سے ان كے ليكن   |
| لغت بھی نئ می سکھائے گئے ہیں            | خلت فی کو سیحے بیں مات بیشہ       |
| راہ راست سے کیا ہملائے گئے ہیں          | جو يول سنت الله ماحت كبيل مح      |
| جو دائی الی العار یائے کے ہیں           | ہمیں ان اماموں سے مالک بچائے      |
| ب کا کے بیا کا کے این                   | امامت ہے کیا یال بہ تخت نبوت      |
| لقب يہ بعنوان لکھائے گئے ہيں            | ئی ہیں اذالے میں یزدان کے مرسل    |
| سبق موجول پرهائے کے این                 | رسول ونبی کیا کہ ابن خدا کا       |
| جوفتم الرسل سے چمیائے کے بیں            | کلے وہ حقائق وہ امرار اس پر       |
| لیاس تقیہ بہنائے کے بی                  | مجمی ارزه کر و خدعت به دموت       |
| لے پین بر بر کاے کے ایں                 | رائ دیاین کا عم لے ک              |
| ردیے اول بڑاروں اڑائے کے بیں            | معتقور کا حلواء بادام ردغن        |
| منار و مكال كيا چنائے كے بيں            | بأل غربت داكسار وتوكل             |
|                                         |                                   |

| بلد عم بجائے کے ہیں                | وه آيات والوار وايار سب کچه        |
|------------------------------------|------------------------------------|
| کہ وال کھانے کیا کیا بھائے گئے ہیں | تكلف ذرا ديكينا مطبخول كا          |
| کہ کیا کیا سائے گزائے کے بیں       | سی کے پر وہ لیاس اور زاید          |
| ہے قوت یاہ لائے گئے ہیں            | متعقور ادر جند ادر ریگ مای         |
| وہ طوا و مجون کھائے گے ہیں         | جومینی نے برگز نہ دیکھے بھی ہوں کے |
| یہ گے ایک مت ے گائے گئے ہیں        | سے اور میں اک فجر کے ہیں دو کال    |
| تے کردہ کے سے چڑانے کے ہیں         | اور اب کبنا ہے ان کے اعاز بالکل    |
| س کے کرے باتے کے ایں               | بدیں اجہ عطر زن فاحشہ یس           |
| خرکادیانی دکھائے گئے ہیں           | غضب ہے کہ اس پر بھی عینی بنا کر    |
| ك كي ك ع ع بنائ ك إلى              | بڑی شامت اعمال کی مم قدر ہے        |
| ممک رجٹر کرائے گئے ہیں             | زین اپی جورد کے تینے میں کردی      |
| のをとり、ことかっこの                        | کہ ورشہ نہ کھ یا عیس رشتہ والے     |
| جال يمول آلو بهائے كے بيل          | وہ ہشیار پور میں ہوئے کیوں نہ سامی |
| بس اس کی سزا عن دلاتے کے ہیں       | ہوئے متنق الل پی سے کوں ہے         |
| بہت ومکوں سے ڈرائے کے ہیں          | رقيبال پي يايام خطت                |
| ین کو کے این کے این                | جو ڈرے نہ کھ کام فلا لا آخر        |
| و علمائے جل منائے کے ہیں           | نہ منت سے مجی جبکہ وہ باز آئے      |
| کوں کیا عب کل کلائے گئے ہیں        | E & 13 & 10 = 10 ? H = 1           |
| ے ومل المان بلائے کے ایں           | اڑھائی برس پر بھی دس اور گزرے      |
| یدی مختول سے چائے گئے ہیں          | چے تے یہ لوے کے ایام کی            |
| معیب کے پار ڈھلائے گئے ہیں         | ترے سر پر برسول سے او کاویاتی      |
| ای سے کمرا رہائے کے ہیں            | يہ گلتے تين کو کئ بار پہلے         |
| وہ دام طبع میں پینسائے مجے ہیں     | کی کانے نظرے جو چلے ہوئے ہیں       |
|                                    |                                    |

| نصاریٰ ہے داڑھی منڈائے گئے ہیں    | بہت شرم والے جو شرطین لگا کر   |
|-----------------------------------|--------------------------------|
| مخالف بھلا کیوں ہسائے گے ہیں      | کب اسلام پر ایک رمالیوں سے     |
| بہت ایے دجال آئے گئے ہیں          | خدا بھی بے تھے ہی اور علی بھی  |
| وُبُوعَ وصائے کھیائے گئے ہیں      | شمود آل فرعون، عاد، الل مدين   |
| ملان باہم لاائے کے ہیں            | سے دورہ مہدی قادیانی           |
| کہ بندے سدا آزائے کے ہیں          | نیا کوئی فتنہ نہیں سعد یا بیہ  |
| وہ مجر دے جو کھ ہم گھٹائے گئے ہیں | خداوند جبار کر جبر و نقصان     |
| جہاں اہل شقوت لٹائے گئے ہیں       | بچا دست دجال رہزن سے ہم کو     |
| تیرے بندے عاجز بلائے گئے ہیں      | یہ بیں زارلے گفروبدعت کے یارب  |
| جو سر سبز ہوکر سکھائے گئے ہیں     | عنایت سے بھیج ان پر اک ابر رات |
| جب ایمان سے ہم جلائے مے ہیں       | لے موجب زندگی جام کوڑ          |
| بہت دور تک جس کے ساتے گئے ہیں     | ہو فردوس میں مرصت عل طوبیٰ     |

(عاشيهات كزشتاشعار) ل يوحناسرا-

الم يسعياه ١٣٠٧-

س کر یکی می کوجاز االیاس (ایلیا) کہا گیا ہے۔ای طرح کادیانی عینی سی این مریم رسول الله۔ مع (ازار قادیانی مس ۱۲۲۸ بزرائن جسم ۲۲۵) ان کوموت نہیں آتی جب تک وہ کام پورائد ہوجائے جس کے لئے وہ بھی جمعے میں ہیں۔

(ازارم ۱۱۳ بزوائن جسم ۲۵۸ ماشد) برایت توحید دین استقامت کے دلول بیل قائم کرنے
میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا صبط ایسا کم درجہ کا رہا ہے کہ قریب نا کام کے رہے ہیں۔ "بس اس
ہے تابت ہے کہ دوا بھی نہیں مرے کیونکہ کام پورائیس ہوا۔

لے سب کا دیا شول کا دعویٰ ہے۔

ے مارکامعرناہے

A بيمامت كل نفس ذائقة الموت "كارجمكياب-

و قد خلت من محى قد مات عى كين كي

على "ان الشياطين ليوحون الى اولياه هم" وي "ان الشياطين ليوحون الى اولياه هم"

#### ۲ ..... تنمین ۱۳ د جالون کاخروج مولانا شوکت الله میرهمی!

آن صفرت المسلمات الم

مطلب یہ ہے کہ دہ خدائی کا دحویٰ کرے گا اور خدائی یہ شان ٹیس کہ وہ کا ناہو۔خداتو جملہ عیوب سے پاک ہے۔ ابن صیاد جو دجال کا نمونہ تھا۔ بعض صحابہ نے شدت مشابہت سے بھتین کرلیا کہ ابن صیاد ہی وجال معہود ہے۔ یہاں تک کہ حضرت جابر بن عبداللہ نے حلف اٹھایا اور بقول ان کے عمر نے محرات میں اور بقول ان کے عمر نے محرات میں اور کہا کہ اے ابو معید کیا تو نے آنخضرت میں کا اور کہا کہ اے ابو معید کیا تو نے آنخضرت میں کا اور کہا کہ اے ابو معید کیا تو نے آنخضرت میں کا ارشاد نہیں سنا کہ دجال کے اولا و نہ ہوگی۔ حالا تکہ میری اولا دموجود ہے اور کیا آنخضرت میں ان ناہوں۔
کہ دجال کے اولا و نہ ہوگی۔ حالا تکہ میری اولا دموجود ہے اور کیا آنخضرت میں ایک مسلمان ہوں۔

اوركيا آخضرت والمني فرمايا كدوه كمداور مديد ش داخل شهوگا حالا تكدش مريد مكركو الم المولات المريد المحدد ال

لیعنی قریب ہے کہ پائیں کے دجال کوبعض وہ لوگ جنہوں نے جھے دیکھا ہے یا میرا کلام سا ہے۔ لہذاان بیشینگوئیوں کاظہور خود انخضرت المالیا کے زمانہ شن ہوگیا۔ چتا نچہ مشکلو ہیں فاطمہ بنت قیس کی صدیث سے تابت ہے کہم الداری نے دیال سے الا تات کی اوراس کی دیائی اطلاع دی کدو میں الدیال ہے جوشرق سے نظنے کے لئے اسور مو گالور کم مدینہ کے سوا ہا لیس شب میں تمام زعن کا گفت کرجائے گا چا مجھے دہی الالان نے سابر الرح کرکے بدوا قد شایا اوراس کی تقدد این فرمائی اور رہی گرمائی کما صفح الن کے معربرار یہودی دہال کے ساتھ ہوں گے۔

ادر (معرّوا م ۱۳۳۱) كراب الرقاق عن حفرت اله بريرة سن دوايت بهد "فالدجال شر غلقب ينتظر او الساعة والساعة ادهى وامر "ليخى بن دجال سب نياده ثر والا (فياوي) عائب اورا تظاركره شده بها تيامت جونهايت تخ عائب اثماء سن نياده ثرير بهاور معريق سعدوايت بي حدثنا رسول الله تهيه ان الدجال يخرج في ارض بالمشرق يقاله له خراسان يتبعه اقوام كان وجوههم يخرج في ارض بالمشرق يقاله له خراسان يتبعه اقوام كان وجوههم المحان " ﴿ فر لما يرسول الله عليه ول كريين بيت تاكي وشرك الداله الله الكراس كالى ايك قوم موكى جمل كردة حال بين بيت تاكي وشرك الداله الهام) ﴾

اور صغرت معاذبن جبل سعروی ہے' قسال رسول الله ﷺ قسال عمران بیت العقدس خراب یثرب خروج العلحمة وخروج العلحمة فتح القسطنطنیه وفتح القسطنطنیه خروج الدجال ثم ضرب علی فخذ معاذ بن جبل واعلیٰ منکبه ثم قال ان هذا الحق کما انت ههذا اوکما انت قاعد " ﴿ فر ایار سول الله ﷺ منکبه ثم قال ان هذا الحق کما انت ههذا اوکما انت قاعد " ﴿ فر ایار سول الله ﷺ فی سید المقدر کی آبادی مریدگی ویرانی ایک پوری الله سیدگی ویرانی ایک پوری طاحت ہے۔ گر آن خفرت نے مری سے چو تعطیر کی گئی ہور کی علامت ہے۔ گر آن خفرت نے مری سان یا کاع عرب اتحد ادر فر ایا کہ یہ بات ایک می حق ہے بیسے قیماں ہے یا جیسے قبیما ہے۔ (از الدالحاء) کی

مرزا تادیائی ندمرف است دجال ہونے کی تی کرتے ہیں بلکہ تمام دجالوں (جموئے مسیحیوں ادر مہدیوں) کے آئے کے مقر ہیں ادر مسیحیوں ادر مہدیوں) کے آئے کے مقر ہیں ادر قیامت تک انبیاء کے آئے کے مقر ہیں ادر احادیث رسول اللہ کو میٹائے ہیں۔ مرف حدیث نزول سے کو مائے ہیں۔ مطلب ہے کہ شل مجملہ ، ۳ دجالوں کے دجال ہیں ہوں بلکر سے موجود ہوں۔ دجال سے مرادر بلیس ہیں گویار بل می اعور ہوئی ہے؟ آگھوں کی اندمی نام میں کھے مرزا تادیائی کی خود فرضی کے جیب خوارق ہیں کہ اسے مطلب کی ایک مدیث بیان لی ہائی کا اکار۔

اوروورری مرید الی الارض فیتزوج ویولد له ویمکث خمساً واربعین بن مریم الی الارض فیتزوج ویولد له ویمکث خمساً واربعین سنة شم یعوت یدفن معی فی قبری فاقوم انا و عیسیٰ بن مریم فی قبر واحد بین ابسی بکو و عمر (مکوس ۴۸۰) ﴿ فرمایار ول الشری الشری الشری کری کاوراولا دیوی اور ۲۵ سال زمین پرین کے پیروت ہوں کے اوراولا دیوی اور ۲۵ سال زمین پرین کے پیروت ہوں کے اوراولا دیوی اور ۲۵ سال زمین پرین کے پیروت ہوں کے اوراولا دیوی اور ۲۵ سال زمین پرین کے پیروت ہوں

اب ہم پوچھتے ہیں کہ احادیث مندرجہ بالا میں جوعلامات فرمائی گئی ہیں کیا وہ سب پوری ہوگئی اور کیا مرزا قادیانی ، انخفرت ہیں کے مقبرے میں وفن ہوگئے۔ تو برقوبانہوں نے تو حرمین شریفین جانے سے اپنی امت کو بھی منع کردیا ہے۔ خود تو کیا جا کیں گے۔ قادیان کو کمہ اور مدینہ شادیا ہے۔ کیوں بھٹی مرزا کیو کیا صلاح ہے اگر مرزا قادیانی مرنے کے بعد آنخفرت ہیں مدینہ تادیا ہے۔ کیوں بھٹی موجود ہیں ورنہ وہ جمولے اور ان کا پیرادر لال گر وجمونا۔ کہو لعنہ الله علی الکاذبین

ساعتراض نیں پڑسکا کہ احادیث کی پیٹینگوئی کو تیرہ سوپرس کر رکے مگراب تک دجال نہیں آیا۔ کیونکہ مرادد جال اکبرہ جوقرب قیامت پرآئے گا اور اس کی دریات (۱۹۰ دجالوں) کا آنا اپنے اپنے وقت پر حسب منطوق احادیث ضروری ہے جن کا سلسلہ برا برجاری ہے۔ دجال اکبر کے خروج پڑتم ہوگا۔ آئے ضرت ہوگا۔ آئے ضرایا ہے ' خیسر السنساس قدندی ثم الذین المبر کے خروج پڑتم ہوگا۔ آئے ضرت ہونا ہے نہ خوال کے بعد ہوں کی روہ لوگ جوان کے بعد ہوں کی روہ لوگ جوان کے بعد ہوں کی روہ لوگ جوان کے بعد ہوں کی مرجوث میرے ذمانے کے بین پھر دہ لوگ جوان کے بعد ہوں کی روہ لوگ جوان کے بعد ہوں کی برابر پوری میں جو ادران کا کامل اختا م ہوری ہے۔ اس مدیق میں کی تحاد ادران کا کامل اختا م دجال اکبر پر ہوگا جس کو تحد ہوا ادران کا کامل اختا م دجال اکبر پر ہوگا جس کو تحد ہوا ادران کا کامل اختا م دجال اکبر پر ہوگا جس کو تحد مرکز کا تھا دیس کے تحد ہوا دون کے بعد ہون کی بھر تھا میں کی تعد ہون کی بعد ہون کی بعد ہون کے بعد ہون کی بعد ہون کو بعد ہون کی بعد ہون کی بعد ہون کی بعد ہون کے بعد ہون کے بعد ہون کی بعد ہون کی بعد ہون کی بعد ہون کی بعد ہون کے بعد ہون کی بعد ہو

س ..... آنخضرت المنظلة كل احاديث كا قاديا في مزخر فات موازنه مولانا شوكت الله مرضي!

یا کام خود که دیا ہے کہ مل کیے چذب والے قلب اور کیسی قوت قدید والے کے نہاں سے لکا ہوں اور پر چھوٹا اور مصوفی کام بھی خود کہ دیا ہے کہ مل کیے دکا ندار جولسا ارمقتری کام کئی گرت ہوں۔ آئفسرت کھا فرائے ہیں'' انسی ارنبی مالا بترون وانبی اسمع مالا تسمعون وانبی لاعلم اخراهل الجنة دخولا واخر اهل النار خروجا مشکوة '' محلی ہوں ہوئی میں وہ دی گھی اور میں وہ مشاہوں جوئی میں سنتے کہ اور دو مری جگرای مکوة میں ہوء کی میں میں ہوئی میں سنتے کہ اور دو مری جگرای مکوة میں ہے '' فیصلمت مافی السفوت والارض '' ویس نے جان لیا جو بھر آئات و علم نوین میں ہوئی آئی آئیت کی تعری میں ہوئی آئی آئیت کی تعری میں میں ہوئی آئی العلم التفصیلی التام وعلم الدین میں گائی آئیت کی تعری میں ہوئی آئی العام وعلم الدین میں آئی آئیت کی تعری میں ہوئی آئی العمل به ''اور سلم میں تو ہائی سے موال الله تولی ان الله زوی لی الارض فرایت مشارقها و مغاربها و ان امتبی سیبلغ ملکھا ما زوی لی منها و اعطیت الکنزین الاحمر والابیض ہوئی تعدی ہو ان امتبی سیبلغ ملکھا ما زوی لی منها و اعطیت الکنزین الاحمر والابیض وان امتبی سیبلغ ملکھا ما زوی لی منها و اعطیت الکنزین الاحمر والابیض نوین کو اکھا کردیا، پی میں نے زمین کو مشرق اور مغرب کود کھی لیا اور ضرور میری امت وہاں زمین کو اکٹھا کردیا، پی میں نے زمین کو مشرق اور مغرب کود کھی لیا اور ضرور میری امت وہاں کی تین اسمعی کی گئے ہیں۔ کہ بحان اللہ ایکان ایکان ایکان ایکان ایکان اللہ ایکان ای

اور بخاری ش بے 'انا شهید علیکم وائی والله لا نظر الی حوضی الآن وائی الله الله خواری ش بے خداکی شاک وائی الله الله الله الله علیکم وائی الله وائی الله وائی الله وائی الله وقت الله وقت

# تعارف مضامین ..... همیم فحنهٔ مندمیر ته سال ۱۹۰۹ - ۱۱ اراکتوبر کے شارہ نمبر ۱۹۹۹ کے مضامین

| المناوا                          | مرزاسزاياب بوكيار              | 1 |
|----------------------------------|--------------------------------|---|
| ك كيا _ مولا ناشوكت الله ميرهي ! | آسانی باب نے لے پالک سے کیماسل | ٢ |
| مولا ناشوكت الله ميرهي !         | مجدد كاالهام اورروياء صيادقه   | ۳ |
| مولا ناشوكت الله ميرشي!          | دونو ل فريق كوسزا-             |   |
| _ مولانا شوكت الله مير همي!      | ہرایک دجال دوسرے دجال کامکر ہے |   |

### ا کارتیب سے قال خدمت ہیں۔ ا ..... مرز امز ایاب ہو گیا ناسگارا

آخرکادال هیم المثان جنگ ش جومرزائی جاعت کی طرف سے مومددوسال سے گورداس در اجعون "
گورداس بورش موری می مرزائرل کو جوانی کیے مشال دین مراکزی موا الله داجعون "
لین کی قادیل اور اس کا جوانی کیے مشال دین مراکزی موا اور ما ما اور ایاب موے نے۔
اس دوز خلقت خدا بے حدیج موکی می راورسب لوگ تی مشرک کے مدی کا حشر دیکنا چاہتے تے۔
کیونک مرزا قادیل نے بزراج مواتر الها اس ای می داختر کے الهام خابر کرد کے تے۔ اور
مریدول کو ای برت کا میتن دلار کھا تھا۔

صاحب مجسوعث نے انتہام کے لئے گارڈ پولیس متحوالی تھی۔ جو اپنی جب تاک وردیاں پینے محتو یال ہاتھوں بھی لئے کم معدالمت سے اردگرد محوم رہے تھے۔

سہر بی سے بعداد دلی نے زورے کارا سوادی کم الدین آور مربطا گام ایمدیرا ماہر مرزا گاویائی اقبال دخیرال کم و عدالت میں سدائے جیافٹل دین کے بیجے ریک فق تفاجی پی دخران مجاری فی دم گھا جا تا تفاحد الحد نے عم معایا کئم پریم محمت بہاد رتمبارا بھٹی گلیش بہت فلط ہے۔ بائی سدو پریم مالی کم کومراؤی کی ہادور آرج ماشاہ اندیکرو توج ماہ قیدر ہو۔ اور تھنل دین کو بیم سنایا کد دوسوں ویریٹر ماندی تم کومراوی کی ہادور بعورت عدم ادائے جرانہ بائی ماہ قیدائی وقت جرمانہ وصول کیا گیا۔ اور مرزا گادیائی اینا ما منہ لے کر کم و سادے باہر لگا۔ تمام کی دفاخر کے انہا مات ماک میں لی کے راور جوئی نبوت کی تاک کے گئے۔ صاحب جمڑ یہ نے ۱۲ میں کا فیصل اگریزی میں کھیا ہے۔

اور فیصلہ میں کھودیا ہے کہ مرزااس جرم کا عادی ہے۔ پہلے بھی اس کومسڑ دے ڈی صاحب ومسڑ ڈینگس صاحب ڈپٹی کمشزان نے ہواہت کی تھی کہ بازآ جائے لیکن باز نہیں آیااور بیاس قابل ہے کہ اس کومزائے قید دی جائے کیونکہ بجواس کے انسداد جرم ہونیں سکتا لیکن محض ضعیف العمری پردم کرکے اس سے زم سلوک کیا جاتا ہے۔

كيخ مرزا قادياني آئده بحي عبرت حاصل كروك بإنيس؟

مرزائی کہتے ہیں۔ کیا ہواجر مانہ ہوا۔ قیدتو نہیں ہوئی۔ ہاں بے فک احص مشہور ہے کہ ایک دفعہ ایک جولا ہا بیکار میں چکڑا گیا اس نے چکھٹوفی دکھائی۔ افسر کے سامنے کیا گیا اس نے میدا چاه درات بی کتے فی کرمردا تادیا فی تیرب بی بھی کے فی کرمردا تادیا فی تیرب بی بھی میں اور اسے کہ الله موں الباسوں کی دھیان و اور کئی رخودی مقدر بازی کا سلسله مزدا تادیا فی نے چیزا تھا۔ آخر لینے سک سے پڑ گئا۔

بيده مختصصه جس جل مرزا قادياني تقريباً دوسال مكانش جي جلا رب-نددن كو آرام نيدات كخيز دينسانيف بندالها بات مختلع -

بیدہ مقدمہ جس ش دورہ آپ کو خواتہ ہو جو تھنظیا دن پر کھڑا رہنا پڑا۔ اور بیدہ مقدمہ جس کے موف سے اثناء تحقیقات میں مرزا قادیانی پر طرح طرح کی بیاریوں نے تخت مط کئے اور فقف میٹیوں پرنا گہانی فٹی سکتدہ فیرہ طاری ہوتے رہے۔ بلی بیروہ مقدمہ ہے جس میں آپ نے شدت میاس سے تحبرا کریانی کا مطالبہ کیا تھا جین العمیر ہندول

یدود مقدمدہے جس نے مرزا تا دیلئی کوائی وارائعیم تا دیان سے معدزان وفرز شد لکالا میا کورواسیدیشی ملایا۔

براوائد مرب من على المؤسفال ك في مرزا الديال في ١٨ مر من المول الولوكان

پیده مقدمه سه جس شهده سه سی تعلقی جان فار و کیل دوسال از به این تاکای افغالی مرزا قاویانی استرادد بالی جل کی سیمانی کوهوال بهاگ مله بیست خاک جس ال گلد بال آپ کے تریف بے نظیر بیلوان، بے حل فاضل مولوی هو کرم الدین صاحب کی منظر میک کا نفاره دنیا جس تاکی کرنا اور آخر نمالف

کوزک دیاشرآدی کاکام ہے۔

الغرض بید مقدمہ کوئی معمولی مقدمہ نہیں بلکہ محل خداد عکر کیم کی قدرت کا کرشمہ ہے جس سے خلق خدا کو بیدی ذات دی جاتی ہے۔ جس سے خلق خدا کو بیدی ذات دی جاتی ہے۔ مرزا تیوں کے لئے بیجرت کا مقام ہے اور ان کو چاہئے کہ فور کریں اور ایسے خص سے قطع تعلق کرلیں ہیں بے جبوٹے وحدے دے دے کران کا روپید مقدمہ بازی میں برباد کیا۔ اور خود ذات الحالی ۔ فقط

۲ ..... آسانی باپ نے لے پالک سے کیساسلوک کیا مولانا شوکت اللہ مرشی!

المال موالی جدے فوش رہے ہیں کدوہ سات ہوروپیدی کیا اصل ہے اگر دھار ماردی جائے آور دھار ماردی خداخو استد دوراز حال ہمارائی اور بروزی قید ہوجاتا لیکن اگر قید ہوجاتا آو شاید ہے کہتے کہ بھائی تھوڑی بی گئی ہے۔ اس سے تو بچ گئے۔ بی بچا ہے ناک کی مہارک سرمنڈ اسلامت ۔ ب شک جب تک صلیب کی معران نہ لے تھے ہے ہوری مما شکت ہوئیں سکتی۔

خرعدالت في معصوم اورب كناه في بالك كومزاتو دى بي كراى كاصر بحى ايبارد بي الك كومزاتو دى بي كراى كاصر بحى ايبارد بي الله كومزاتو دى بي كراى كاصر بحى ايبارد بي الله بي آسان سي كل كم اذكم الله الله يكا تك طاعون كو درا بعى أنكى د كما في منزل بيا لبول برآ جائد آج كتوب في منزل بيا لبول كا جانى دشمن تعارجيل خاف شرج موقع بغير ندر بها ودر بجينا كا بيان كم كاجانى دشمن تعارجيل خاف شرج كيا تفاح من المروب كاجى جاب كواس كدل بروكيا تفاح من طارى موكيا جيسا آتام كدل برموكيا تفاح من المروب كابى جاب كاشنس من آبريش كرك دكير كيا ما كامن كوم المعالم عن قوم ذا قاديانى في دس براورو بيركى باذى

بدی تھی کہ اگر اتھم بحلف صالح اقرار باللمان وقصدیتی بالقلب کرنے کہ میرے دل پرخوف غالب نہ ہوا تھا۔ تو دس ہزار لے۔ اب مرزا قادیائی بیٹیٹا ایک لا کھرد پیدگی بازی بدیں ہے کہ مجسٹر پیٹ صاحب گورداسپورنے جو بجائے قید کرنے کے جھے جربانے کی سزا حلف کریں کہ میرے دل پر خوف طاری نہ ہوا تھا تو دولا کھ پھٹکاریں۔ ہمیں امید ہے کہ مرزا قادیائی اور مرزائی اس شرط کے بائد ہے ہے ہرگزنہ چوکیس مے کیونکہ یہ سب نشانوں سے بڑھ کرلا ٹائی آسانی نشان ہوگا۔

۳ ..... مجدد کاالهام اوررویاء صادقه مولانا شوکت الشیرشی!

ناظرین کو یاد ہوگا ہم نے خواب دیکھاتھا کہ ایک مبڑہ زار وسیع میدان ہے اور ایک مقدس بزرگ کہدرہے ہیں کہ پہلے بہاں ایک بڑا خار دار درخت تھا مگراب نہیں۔ ہم نے خواب کی یہ تبیر بیان کی تھی کہ وہ سبزہ زار تدبیب اسلام ہے اور خار دار درخت لے یا لک کا وجود بے بہود ہے۔ اس خواب کا کسی قدر حصہ پورا ہوا اور باتی پورا ہونے والا ہے۔ انشاء اللہ۔

الہام بیہواتھا۔ یقطع البتاح لینی باز دکا ٹاجائے گایہ بالکل پوراہوا کہ کیا معنی کے مرزا
قادیائی کے تمام فتح وقعرت کے الہا بات پہ پڑے اور جربات کا رواس پر دھرا گیا۔ اس سے ضرور
پر معتقد میں بدول ہو کرففروہ ہوجا کیں گے اور زور گھٹ جائے گا۔ اس بی باز دکا انقطاع ہے۔
ہم بار بالکھ ہے ہیں اوراب پھر کھتے ہیں کہ تمام مرزائیوں کو بحد والت مشرقیہ کے ہاتھ پر بیعت کرنی
ہم بار بالکھ ہے کے بین اوراب پھر کھتے ہیں کہ تمام مرزائیوں کو بحد والت مشرقیہ کے ہاتھ پر بیعت کرنی
واجہ ہے کے بوئلہ انسیویں صدی میں اتو حسب زعم مرزا قادیائی او باوصف پیشینگوئیوں اور الہا بات کے
پوراٹ ہوئے کے بین اور مہدی اور بروزی اور اہم الزمان بے رہیں۔ اور شوکت اللہ باوصف اپنی
پیشینگوئیوں اور الہام کے پورا ہوئے کے بحد دیجی نہ ہے۔ مرزائیوڈ را آو انساف کرو ۔ کیا آسائی
پیشینگوئیوں اور الہام کے پورا ہوئے کے بحد دیجی نہ ہے۔ مرزائیوڈ را آو انساف کرو ۔ کیا آسائی
ہاپ کے گھر ہیں اتنا بھی انساف نہیں۔ کیا اس کا جھونپڑا بالکل تی پھک گیا ہے۔ خدائے تہ ہیں
ہاپ کے گھر ہیں اتنا بھی انساف نہیں۔ کیا اس کا جھونپڑا بالکل تی پھک گیا ہے۔ خدائے تھی سے اسے سے مدائے ہیں دی ہیں عشل دی ہے۔ خدائے تہ ہیں

خود سیه روئے شودهرکه دروغش باشد

هم ..... دونون فریق کوسزا مولاناشوکت الله میرنظی!

صاحب مجسٹریٹ بہادر گورداسپورنے ندصرف فریقین پر بلکہ تمام مسلمانوں پراپنے کر محانہ انساف سے احسان کیا ہے۔ لیتی فریقین کوسڑا دے کر آئندہ کے لئے مقد مات اور زاعات كاسلسلة منقطع كرديا ب ايمل كى مى تفوائش فيس چودى كيامتى كررزا قاويانى اور تيم فضل دين صاحب كه ما تعدم ولوى كرم الدين صاحب يرجر ماند اور سران اللخبار كه ايديش صاحب يرجر ماند كيا ب البخبار كه ايديش صاحب يرجر ماند كيا ب اب دفعه المارفو جدارى عدالمت ديوانى ميس جرح كه ليخ جانا منقطع موكيا - كولك تنده چاره جولى كه ليخ جائي كو فريقين عي جائي كولك تنده چاره جولى كه ليخ جائي بين اور مدعا عليه محل اوريد قاعده ب كرايك خوف دوجانب بوتاب بين بقابراتو قالم كولى الى جمارت ند مراحك اوريد قاعده ب كرايك خوف دوجانب بوتاب بين بقابراتو قالم كولى الى جمارت ند كريك الاوريد قام راوري من اورضد يرقائم رباتو يهت الموس بوگا اوريج ضرراور كفيخ كريك مامل نده و كل

ایمالیه کی باسته او بیست کدان مقدمات میل فتح کی کومی تیس ملی فریقین کوکست می فی می ایمالیه کی باسته او کست می فی ہے۔ بال مرزا قاویائی اپنی فتح کے فقادے مرزد عبا کی اگر کے اور یا اور اللہ کے کہری تاک کی آوکی اور ان بہا کیں کے کہری تاک کی آوکی اور ان کے کہری تاک کی آوکی اور ان کے حوادی اس لیے قائل ملاصف بیس کر مقدمات پہلے ان کی جانب سے دائر ہوئے ۔ "اللہادی هو الا خلام"

معلمت یکی ہے کہ فریقین اس انصاف کو مفتنم اور فوز تقلیم مجھیں اور دنوں سے ضرر رسائی اور انتقام اور کینہ توزی کے خیالات دور کردیں اور اگر مرز اقادیانی مجھیں تو مسیحیت اور موجودیت اور بروزیت کی استرول کی مالا گلے سے اتارڈ الیس اور خدائے تعالی کے اوٹی بھرسے اور محمد رسول اللہ تھاتھ کے امتی اور اسم باسمی غلام بن جا کی اور بابو آتمارام صاحب مجسٹریٹ کو دعا ویں۔

۵ ..... ہرایک وجال دوسرے دجال کامکر ہے موان مراکب مولانا شوکت اللہ میرشی!

آخضرت علیہ کی بیشینگوئی کے موافق متواز طور پر دجال آرہے ہیں اور قرب قیامت پر مارت ہوں کے بین اور قرب قیامت پر ہے۔ قیامت پر مسارد جال کی تعداد پوری ہوگی جس فض کا ایمان آخضرت ہیں کا کی رسالت پر ہے۔ اس پیشینگوئی پر بھی ایمان ہے بھلا کوئی دجال یہ کوئکر کیہ سکتا ہے کہ میں دجال ہوں۔ پس دجال کے آنے کے مشرد جال ہی ہیں اور جب تک دجال اکبرنہ آئے گا۔ تمام چھوٹے چھوٹے دجال اس کے مشرد ہیں گے۔

یہ جیب بات ہے کہ دجال کی ذریات اپنے ولی کہنے گر اور مورث کے منکر نا خلف بن رہے ہیں۔ مرزا قادیانی صاحب کا بیروی کی کہ میں خاتم الدجاجلہ ہوں ہرگز قائل ساحت نہیں۔ ہم اظمینان دا ہے ہیں کہ مرزا قادیانی علی شدہ کرشہ ہے شدہ جندہ ہوت جو جال اکر کونعیب ہوگی۔ آخفیرت الحالی کی پیشینگوئی تو ڈینے کی چٹ پوری ہورہی ہے کہ دجال برابر آرہے ہیں اور آئی کے ہمرزا قادیانی کے پاس کیا مصالحہ ہم سے دہ اپنے کوخاتم الدجاجلہ یعنی دجال اکبر قابت کر طیب ورا مند تو دھو کر مجس دجال اکبر تو ہوا جبار اور تجار اور صاحب سطوت اور جروت ہوگا اس کے پیشاب میں چائے جلیں گے۔ اس کے مقابلہ میں ذرا سے خوف پر مرزا قادیانی کو چھلے ہلے ہلی لگ جاتی ہے۔ جیسا کدوران مقدم میں مشاہدہ کیا گیا کہ حضور جھے فریا اور جز وجال اور جز دجال اور جز کی نے اس کے مقابلہ میں ہوا ایسا پر دل اور جز کی ہے۔ بھا ایسا پر دل اور جز کہو جال کی دور نہ جو النہ شرقیہ یک طرح پیش آئی گا۔ جو کسی نے آئندہ مرزا قادیانی خواتم الدجال خوس ہیں اور جس کو جسکی نے آئندہ مرزا قادیانی خلیف الدجال خوس ہیں اور جس کو حرک مرزا قادیانی خلیفۃ الدجال ضرور ہیں۔ ہاں خاتم الطلقاء الدجال خیس ہیں اور جس کو مرزا قادیانی خلیفۃ الدجال ضرور ہیں۔ ہاں خاتم الطلقاء الدجال خیس ہیں اور جس کو مرزا قادیانی خلیفۃ الدجال ضرور ہیں۔ ہاں خاتم الطلقاء الدجال خیس ہیں اور جس کو مرزا قادیانی خلیفۃ الدجال ضرور ہیں۔ ہاں خاتم الدجال خیس ہیں اور جس کو مرزا قادیانی خلیفۃ الدجال خیس ہیں اور جس کو مرزا قادیانی خلیفۃ الدجال خوس کے مدید کی سک

مرزا قادیای خلیفۃ الدجال مرور ہیں۔ ہاں جام اطلعاء الدجاں ہیں ہیں اوروس و شک ہو وہ سالی لینڈ جا کر مُلا عبداللہ کو اور لندن جا کر مسٹر پکٹ اور پیرس جا کرڈا کٹر ڈوئی کو دیکھ لے۔ حال کو جمت نہیں اور یقین کامل ہے کہ موجودہ زمانے کے لوگ ایکی زندگی میں بہت سے خلفاء د جال کی زیارت سے مشرف ہوں گے۔

ہم نے عوان عرب المعاب کروجال ہی وجالوں کے متر ہوں کے۔اس کا جوت ابن عبال کی روایت سے ہجواز الہ الخلفاء ص ۱۸۱ھ درج ہے۔ یعن 'قال خطب نا عمر فقال یا ایھا الناس سیکون قوم من هذه الامة یکذبون بالرجم ویکذبون بول بالدجال ویکذبون بعداب القبر ویکذبون بالشفاعة ویکذبون بقوم بالدجال ویکذبون بعد ما استحشوا " ﴿ عُرْ نِ نَظِیه رِدُ مااور پیشینگول فر ال کہ المحد جون من النار بعد ما استحشوا " ﴿ عُرْ نِ نَظِیه رِدُ مااور پیشینگول فر الی کہ المحد کی تحد ہے کہ المحد کی تحد کی تحد کی تحد کی اور عزاب قرم کا الکار کرے کی جو آگ بی کی اور عزاب قرم کا الکار کرے کی جو آگ بی کی اور عزاب قرم کا الکار کرے کی جو آگ بی جائے کے بعد ( آئے ضرت علی کی سفاد ش پر ) دوئرے ہمائی ہیں جو تک قالون قدرت کو اکثر اس پیشینگوئی کے موردم زا قادیائی اور ان کے دوسرے ہمائی ہیں جو تک قالون قدرت کو اکثر اس پیشینگوئی کے موردم زا قادیائی اور ان کے دوسرے ہمائی ہیں جو تکفل قالون قدرت کو اکثر

اور آخضرت المنظمة مدیث فرمائی جو ثوبان سے (ابداؤد جاس ۱۲۵، ترفی جہس ۱۲۵، ترفی جہس ۱۲۵ میں مدید کا انداز کا معلق اللہ انداز مدید کے اس کے اس کے اس کے اس کا مرکز یہ بھری امت س میں جبو نے پیدا بول کے ان کا برقض دعوی کرے گاکہ

سے خدا کا بھیجا ہوا ہی ہوں۔ کھی ایر پیشینگوئی پوری نہیں ہوئی؟ اور مرزا قادیانی نے اپنے دوسرے بھائیوں کی طرح نی ہونے کا دعویٰ نہیں کیا؟ انہوں نے تو یہ کمال کیا کہ قیامت تک انہیاء کے آنے کا تا تا بائدھوریا گویا یہ فاہر کیا کہ نبی میں بی نہیں ہوں۔ بلکہ قیامت تک ہزاروں لا کھوں نبی (بعد شم رسالت) آئیں گے۔ حالانکہ کی دجال نے یہیں کہا کہ میرے بعد دوسرا دجال بھی آئے گا۔ یقیبنا مرزا قادیانی کا دجود کا نبیر تمام دجالوں کے نبیرے زالا کھڑا کمیا ہے۔

مرزا قادیانی کوساری دنیا ہے تو کیا مطلب اپنے دموے سے صرف پید کھایا اور ٹابت کرنامقصود ہے کہ خاص مرزائی امت میں میرے بہت سے خلفاء نبی ہوتے رہیں گے۔ کیوفکہ مرزائیوں اور مرزا قادیانی کے سوادر حقیقت کوئی مسلمان ہی نہیں۔ چہ جائیکہ نبی ہو۔ جس مخص کے کانشنس میں کچھ بھی حس ہے۔ وہ ایسے طفلانہ دعوؤں اور کچروائل پڑ معتمکہ کئے بغیر نہیں رہ سکا۔

کیا خوب تاویل ہے ہاں جناب جب بیٹی علیہ السلام مرکبا تو دجال کیوں نہ مرے؟
لیکن بیٹی علیہ السلام کوتو آپ اس لئے مارتے ہیں کہ وہ آپ کا حریف در قیب ہے۔ وجال کو کیوں
مارتے ہیں۔ معلوم ہوا کہ آپ بیٹی بھی ہیں اور وجال بھی۔ یہ جیب ان نیچرل کور کھ دھندا ہے۔
مارتے ہیں۔ معلوم ہوا کہ آپ بیٹی کی الہام آسانی باپ نے کیا ہے۔ پھر مرنے والا وجال ایک تھا
آپ کے یہ ہزاروں وجال کیوں کی پڑے پھر بید وجال تو انیس سو برس سے ہیں۔ نہ کہ ساسوبرس

پرمرزا قادیانی (ازالة الادم عص ۱۷۲ م ۱۷۵ مص ۳۹۳ ۲۳ مس ۳۹۳ می آب "هوالذی ارسل رسوله "ادرآبي مبشرا برسول ياتی من بعدی اسمه احمد" كتحت يم لكي ين كريدر حقيقت اى كي بن مريم (قاديانی) معلق ب ادرآن دالكا نام جواحد رکھا گیا ہے وہ بھی ای مثیل (مرزا) کی طرف اشارہ ہے اور احداد رعیسی اپنے جمالی معنی کی روسے ایک میں ای کی روسے ایک میں اور آخری زبانہ میں برطبق پیشینگوئی مجرواحمہ جوابنے اندر حقیقت میسوی رکھتا ہے بھیجا گیا ہے۔''اور کہا کہ:''کیاوہ تی قوم ایک انسان کودوسرے انسان کی صورت مثالی پڑئیں کرسکتا ۔''ساسو برس قبل اس آیت کا تعلق استحضرت میں ہے نہ تھا۔ بلکہ بدید پیشینگوئی چینی مغل کی نسست تھی۔ نسست تھی۔

آیت کا تعلق آنخفرت بین ایسے تھا بھی تو وہ منتظع ہوگیا کیونکہ وہ وفات پا گئے۔جس طرح عیدئی سی وفات پا گئے میں زعمہ نی ہوں جمھ پر ایمان لاؤ۔ مردہ پرست ند بنو۔ پال صاحب خدائے می وقیوم کو بیتو طاقت ہے کہ ایک انسان کا دوسرے انسان میں بطور تنائخ طول کرے۔ لیکن اس میں بیطانت نہیں کہ مردول کوزئرہ کردے وہ دجالوں کا سلسلہ منقطع کر سکتا ہے۔ گرانجیاء کا سلسلہ منقطع کرویتا اس کے نزدیک بھی محال ہے جس طرح مسے اور مہدی کے آنے کا جوت احادیث سے ہے ای طرح دجالوں کے آنے کا جوت بھی ہے۔

بملائمی نی نیجی طاعون کواید نزول کی علامت اور آسانی نشان بتایا ہے؟ انبیاء علیم انساؤ قوالسلام تو دنیا کی جسم رحمت بن کر تازل ہوئے ہیں۔ ند کہ زحمت بن کر مرزا قادیانی طاعون، ملعون کو دیا دیں جس کی بدولت وہ نبی بن گئے اور پیشینگو تیاں اور آسانی نشان طاہر ہوئے گئے۔ لا ہوروالی کی چرش آپ نے فرمایا کہ طاعون عوماً تصلیف والا ہے اور کیا معلوم ہے کہ فلال ماہ تک دنیا کی کیا حالت ہوگی۔ ایک پینیسی کہ سکتا ہے کہ جرسل موجم مرما میں مطاعون کا زور بڑھ جاتا ہے۔ آئدہ مرما میں محاصر والیس بھی ضرور بدھ جاتا ہے۔ آئدہ مرما میں بھی ضرور بدھ جاتا ہے۔

ا کار سے ہاں شے کا الجام کی جو سب کے سامنے موجود ہے۔ مند پر کی او خوٹلد ہے گر حیالت ہے ہے کہ باب بیٹے دونوں فرسد ہے دال کے اورم اور فرسد کھیاں کے بادا ہیں۔

# تعادف مضایین ..... منم دهجه بند میرفتد سال ۱۹۰۴ و ۱۲۷ داکة برک ثاره نمبر ۲۰ سرک مضایین

| مولانا شوكت الله مرهي !  | مرزا تاديائي كاكل_        | 1  |
|--------------------------|---------------------------|----|
| مولانا شوكستدان مرخى!    | تازيان چرىت ـ             | Y  |
| مولا ناشوكت الله ميرهي!  | عيبالار                   |    |
| مولا تاشوكت الشرير تلي ! | يهاور يمول في كاركد       | ۴  |
| مولانا شوكت الديرهي ا    | وعى آسانى نشان            |    |
| مولانا شوكت الله عرفي!   | مرزائي فربب اورهيسائي فرب | ·4 |
| سولاناتوكت الديرهي!      | بيمعنى البام _            | 4  |

ای ترتیب سے پیش مدمت ہیں۔

### ا ..... مرزا قادیانی کی ایل مولاناشورهدالله یرهی!

جم نے لکھا تھا کہ مسلحت ہی ہے کہ اب طریقان کان بھی ہو کہ اور سکوت کی ہلاس ہو گھ کر اس میں ہو گئے ۔ جس و حرکت کر بیٹے رہیں کہ جان پڑی لاکھوں پائے جر ماندی پڑی گئی۔ تی کے مال پر بڑے کہ بیٹوں کی جان پر۔ گرجد والسند شرقیہ کی تعبیہ پر کان شدھرے گئے۔ چتا نچیاب بعض مرزا تیوں کی زبانی معلوم ہوا کہ مرزا قادیا فی اوالی کریں کے اور دکلاء نے معلوم ہوا کہ مرزا قادیا فی اوالی کریں کے اور دکلاء نے معلوم ہیں اوار سادی شل بے ضابطیوں کا تو دہ ہے۔ قریق جانی کے اوادے کی نبست ابھی تک محملوم ہیں ہوا۔ مرزا قادیا فی نے ایک کی ہے تھ فیر ممکن ہے کہ وہ بھی ایک ندکریں ورنہ تک محملوم ہیں ہوا۔ مرزا قادیا فی نے ایک کی ہوئے ایک خوف ہے بھروہ تی سلسلہ وہ ہمرگاڑی، یا ورنہ یا دو سلسلہ وہ ہمرگاڑی، یا ورنہ یا دو سلسلہ وہ ہمرگاڑی، یا ورنہ یا دو سلسلہ وہ ہمرگاڑی، یا وی سیستہ ہیں۔

مرزا قادیانی کا ایل کرنا او آسانی باب کے الہام کے موافق قرض ہے کو تکد لے پالک کی چکموٹیاں اور گرم بازاری ای بی ہے کہ جارطرف سے چندے آسی چنانچے اس عرصہ میں دوسال تک قادیان میں خوب خوب بن پرسا اور دوپیے کی خوب ریل ہیل رہی ۔ پھور قم مقدمہ میں خوب ہوئی۔ باق میں کو جو نقل میں اور مستورات کے زیوروں میں کام آئیں کہ دھر خلق میں اور مستورات کے زیوروں میں کام آئیں کہ دھر خلق میں اور مستورات کے زیوروں میں کام آئیں کہ دھر خات میں الله بن کو جد ہے کہ دھر حالات کو فقت حقد ریب اور فقت من الله و نصر قریب "ک ڈ کے نئی کر ہے تھے کہ دھر حاقد س مقدے ہے کورے اور اچھوتے ہی تطبی کے اور آئی تک بھی نہ آئے گی اور تمام مرزائیوں کے ایمان جو چھوٹی موٹی ہورہ تھے۔ بہت جلد تر وتازہ ہوجائیں گے۔ لیکن آپ جائے منافق آئیان جو چھوٹی موٹی ہورے ہے بازی کھیل رہا ہے اور گرون تو ڑ ڈالنے ک فکر میں ہے۔ البذا کہا آئی باپ تو اپنے کے پاکس نے رہا ہما ہیں تک کو پی کا نوں میں پھوتک و یا کہ "ھم من بعد تو پھی اور گرون کی باری ہے۔ البزا کہا کا دی تعد اس میں سالم سال تک جاری دے گا اور چندوں کی جیف کوٹ کی باری ہے۔ البزش بیسلملہ ہوں میں سالم سال تک جاری دے گا اور چندوں کی بدولت خوب کی باری ہے۔ البزش بیسلملہ ہوں میں سالم سال تک جاری دے گا اور چندوں کی بدولت خوب کو بی بی سالم ہو درنہ میں اب قوریاں کے هیہ۔ بلکہ ہمارے خیال میں اب قوریاں کے ہیہ۔ بلکہ ہمارے خیال میں نوب خیال ہو درنہ میں بازی خوب فریالی ہے۔ بھر ہوجا کیں گر جو اکیں گر عبدالقا در بیدل نے اسے تکا ت

بہنین ذہونے دست وسول زصنائع املم خول کہ سسر خسے انگرش وہم بھڑار خانہ ستوں کُند لینی ہادصف دست دول کے عاج ہوئے کے ش اپنی امیدی صنعتوں سے شرمتدہ ہوں کہاس کوایک بڑکا بھی دوں تو دہ اس شکے کو ہزاردں گھروں کاستون بناتی پھرےگی۔

۲ ..... تازیانه عبرت مولانا شوکت الله میرهی!

ایک ماہواری دوورتی والے نے مرزائیوں سے راتب اور گھاس واند ما تھے کو ڈھیٹیوں ڈھیٹیوں الگائی اور تھان پر بندھ کرمجدو پر اپنے خیال میں دوئتی چلائی۔ مجدد کے مقابلے کی تاب مرزائیوں ادران کے کر دکھنٹال کو واب تک ہوئی ٹیس یہ پچھڑ اسب کا شیبان بنے چلا ہے۔ چونکہ اس نے اپنی دو درتی میں ایک اشتعال آئیز تصویر بھی دی ہے۔ ابتدا ہم کو تا زیادہ پھٹکار نے کی ضرورت ہوئی جو تھیمہ کے کا لموں میں آئیدہ تاظرین کی نظر سے کر رے گی۔ یہ جسزاہ سید فتہ مرزائی فر بسب کی اشاعت نے و تصویر کئی ادر تصویر فروشی بلکہ تصویر پرتی کو سید فتہ مثلها " ہے۔ مرزائی فر بسب کی اشاعت نے و تصویر کئی ادر تصویر فروشی بلکہ تصویر پرتی کو

فرض کردیا ہے۔ گرہم جواب میں محض المصدورات تبیع لمحذورات "پرعال مول کے اور ضرورت کے وقت انبان پائٹانے میں بھی چلا جاتا ہے۔ البقد امید ہے کہ ناظرین معاف فرما کیں کے کوئلہ بدا کیے اضطراری فعل ہے اور چونکہ مرز اقادیانی نے تصور کھی کوفرض جان کراس کا درکا ہے کہ البقد ایدائی کا دہال ہے جواس پر بڑے گا۔

۳ ..... عجيب معمد مولاناشوكت الله ميرهي!

ایدیر صاحب الف واشاعت عرصہ تک مرزا قادیانی کے معتقدر ہے دہ خود کھتے ہیں کر سیدم حوم ہے بھی مرزا قادیانی کے بارے شرا اکثر میرامعار ضدر ہا کر بالآ خروہ طلم ٹوٹ کیا چنا نچرائی یڈی ایدیٹر صاحب نے مرزا قادیانی کے بارے شرا اکٹر میرامعار ضدر ہا کر بالآ خروہ طلم ٹوٹ کیا نچر پراپنے قلم ہے معتمداڑ ایا اور جب ہم نے بینکھا کہ مرزا قادیانی کے باب میں جو کچھ آپ پراتقاءیا الہام یا آپ کے کاشنس میں کوئی خیال پیدا ہوا تھا۔ وہ شیطانی القاء قاتو ایدیٹر صاحب نے اس پرتاک بھوں کوں چڑھائی۔ اچھا خیال پیدا ہوا تھا۔ وہ شیطانی القاء فقاتو ایدیٹر صاحب ہم ہو چھے ہیں کہ اگروہ شیطانی القاء نہ قال اور رحمانی الہام دونوں انسانوں عی پر ہوتے ہیں۔ پڑھو آپ ونسس و ما سق ما فللهمها فجور ها و تقوها " دیکھو تقوی کا اور پریمز گاری دونوں کی نبست الہام کا لفظ موجود ہے ممکن ہے کہ انسان پر پہلے شیطانی القاء ہوا در پہریمز گاری دونوں کی نبست الہام کا لفظ موجود ہے ممکن ہے کہ انسان پر پہلے شیطانی القاء ہوا در کوئی کی جن کا دل ہا لکل من جو گیا ہے۔ پہر آپ نے کوئی برامانا؟

۴ ..... سیچ اور جھوٹے میچ کی پر کھ مولانا شوکت اللہ میرشی!

جمون تومرزا قادیانی کو کوکدان کی پر کات سب احادیث نبوی سب مسلمانوں کو ہوگی گرند ہوئی تومرزا قادیانی کو کوکدان کی پر کاتو خود بدولت کواس وقت ہو جب خودائی پر کار یں۔ خرالی تو یہی ہے کہ مرزا قادیانی اپنے کو بھو لے ہوئے ہیں اور سکتے میں ہیں۔ مجدد بار بارا کیند دکھا تا ہے گردوحانی حس وحرکت کا پیٹیس ہونٹوں ہے بوبرائے کی صدائلتی ہے کہ 'انسا المسیح انسا المسیح "وہ چیلے چا پر جمن کی بھوٹ گئی ہے۔ اقراد کرتے ہیں کہ 'آمنا و صدقنا انت المسیح بن المسیح بن المسیح "اورا الی باپ ہتا ہے" انست بمنزلة ولدی بل عیدن ولدی "آمانی باپ بیٹیس کہتا کہ انست المسیح۔ کوکدی (معاواللہ) نا خلف تھا اس میں طرح طرح کے عیب تھے۔ اس وہ تا طف کے تام ہے بھی اپنے طف لے یا لک کو پکارتا مار سجھتا ہے۔ مدیث شریف نے تو بڑی وضاحت ہے جھوئے مسیحوں اور دجالوں کی پر کھ بتا دی کہ ''کلهم یز عم انه نبی و لا نبی بعدی''

اب ہم مرزا قادیانی ہے ہو چھتے ہیں کیا آپ ٹم نیوت کے بعد نی ہیں ہے اور جس قدر دجال آج کک گزرے کیا انہوں نے یہی دعویٰ ٹیس کیا۔ جوآپ نے دنیا میں کیا ہے اور کیا مب کے سب فی النارٹیس ہو گئے۔ ان کے ساتھ جوفر عونی اور نمرودی لکر تھا۔ آپ کے فرشتوں کے خواب میں بھی قیامت تک ندآ ہے گا اگروہ سے نبی ہوتے تو دوئے زمین پران کا کوئی تو نام لیوا ہوتا۔ حالا تکہ انبیاء صادقین کے لاکھوں اور کروڑوں امتی اس وقت و نیا میں موجود ہیں۔ ایک وانا مینا سے مسلمان کے لئے یہ پر کھائی ہے اور پوری پر کھ ساری خدائی کو اس وقت ہوگی۔ جب قادیان میں منارے پر چیلیں اور کو ساور چھراور خود مرزا قادیائی کی روح اُلو کے قالب میں طول و پروز کر کے بولے گی کردیے ابدوح لعنت الله علی بالمساء و الصبوح انکرت من الروح و السبوح و شغلت فی القبوح "

مرزاباربار بزکارتا ہے کہ میں وہی سے ہوں جس کا ذکر قرآن میں جمل ادر حدیث میں مفصل آیا ہے۔ کوئی ہو جھے تیرے دعم کے موافق قرآن میں تواس سے کامفصل ذکر آیا جو مشہ بالمصلوب ہوا لیمن سولی پر چر ھایا گیا گرمرانہیں ادرجان بچا کر بھاگ گیا کیا تہ بھی سولی پر لٹکایا گیا ہے۔ ہاں مقد مات کے مشیخ کوسولی قرار دے تو جب نہیں جس میں دھر کر ایسا کھینچا گیا کہ بروزی کا بول و براز تک لکل پڑا۔ ضعف جگراورضعف گردہ ہوگیا اور ذیا بیطس نے آلیا۔ حضور میں اختلاج قلب جس جس جس میں میں تا ہوں۔ میں تورشعف میں میں تورشعف میں کو بول سے بی برومشعف میں کے بیا سے جی برومشعف میں کے بیاسے جی برومشعف میں میں کو بول سے بھی برومشعف میں میں کو مول سے بھی برومشعف کی برومسکوں۔ برومشعف میں کو بول سے بھی برومسکوں۔ میں کو بول سے بیں برومشعف ہول۔ برومشعف میں کو بول سے بیں برومشعف میں کو بول سے بھی برومشعف کی برومسکوں۔ برومشعف کی برومسکوں۔ برومشعف کی برومسکوں۔ برومشعف کو برومشعف کو برومشعف کی برومسکوں۔ برومشعف کی برومسکوں کو برومسکوں۔ برومشعف کی برومسکوں کی برومسکوں۔ برومشعف کی برومسکوں کی برومسک

حدیث میں پیشنگوئی ہے کہ ۱۳ وجال آئیں گے۔جن میں کم وبیش ۱۴ کیجے۔گرمرزا قادیانی کے نزدیک ایک دجال بھی نیس آیا۔ کا کا آنا تو حدیث میں بھی اور قرآن میں بھی گر دجال کا ذکر ندقرآن میں ند حدیث میں۔ ہاں انبیاء قیامت تک آئیں گے۔مرزا قادیانی کا بیدوموئ اپنے گزشتہ مورثوں (دجالوں) کے دمووں کے بالکل خلاف ہے۔ کیونکہ انہوں نے قیامت تک انبیاء کے آنے کا ہرگز درواز وہیں کھولا۔مرزا قادیانی نے ناعاقبت اندلیثی کے استرے سے آپ اپی ناک کاف ڈالی اور اپی نبوت میں دوسر سے انسانوں کو بھی شریک کرلیا۔ بروزی کی بیر جمافت اور سفاجت قابل دید ہے۔ ارب جب لا کھوں اور کروڑوں انبیاء قیامت تک آئیں گے تو کوئی پوچھتو کس کھیت کی دساور رہا بھر جب بے شار نبی آئیں گے تو بہ شار سے بھی اور جو قیامت تک تو مسیح بھی اور نبی بھی اور جو قیامت تک آئیں گے وہ صرف نبی ۔ وعوی تو بیہ ہے کہ میں بھی اور دلیل بیہ ہے کہ انبیاء قیامت تک آئیں گے دہ مرف نبیاء قیامت تک آئیں گے دور مرزا کو استدلال قائم کرنا بھی نبیل آتا۔ وعولی کھیے ہوں اور دلیل بیہ ہے کہ انبیاء قیامت تک آئیں کو در مرزا کو استدلال قائم کرنا بھی نبیل آتا۔ وعولی کھیے دلیل کھی۔ ونیا میں ندا ہم بوالے کوئی نہ کوئی دلیل میں اور کیل نہیں۔

جس قدر دجال اب تک گزرے مناسب تھا کہ مرزا قادیانی اپ وعوے کے موافق ان کو نی مانتا کیونکہ دہ ہم جنس تھے۔ فضب تو یہ ہے کہ ان کو بالکل مسکوت عنظر اردے رکھا ہے۔

یعنی ندان کو نی مانا جاتا ہے ندوجال۔ آخر وال میں پھوتو کالا ہے۔ انسوس ہے کہ مرزا قادیانی کو قیامت تک آنے والے لاکھوں انبیاء کی پر کھتو ہوگئی گر وجالوں کی پر کھنہ ہوئی جو لے دے کرکل تمیں ہیں۔ مطلب عالبا یہ ہے کہ جیسا میں نمی (وجال) ہوں۔ ایسے بی قیامت تک لاکھوں نمی (وجال) آئیں گیر وجال کے بیٹے بوتے پڑوتے دوجال) آئیں گیر مہوں گے بیٹ کہ وہ دجال شہوں کے بلکہ دجال کے بیٹے بوتے پڑوتے مروحے وغیر ہم ہوں گے۔

۵ ..... وبی آسانی نشان مولانا شوکت الله میرشی!

ذرا مجی رہ کی مرسراہٹ ہوئی اور آسانی نشان چکتا ہوا ظاہر ہوا۔ پیٹ میں ہاد کو لےدوڑ ہے اور آسانی نشان چکتا ہوا ظاہر ہوا۔ پیٹ میں ہاد کو لیے دوڑ ہے اور آسانی نش کی تو پیس گر جنے گئیں۔ پھر ایبابوانشان جس میں آسانی باپ کی مدد سے لیے یا لک تعزیر کی چکل مینے سے بچاجر مانے ہی پر گلی۔ ایمان لانے اور ایمان کا ستارہ چکانے کو کیا کم ہے۔ مرز ااور مرز ائی کہیں مے کہ ہم تو ہر وقت آسانی نشان و کیورہ ہیں۔ ضرورت تو منکر دل اور مخالفوں کو نشان و کھانے کی تھی۔ بلاسے ہم پر جرمانہ ہوا۔ مخالفوں پر بھی تو ہوگیا۔ بس کی مقصد تھا اور اس کا تام آسانی نشان ہے کہ سب پر عبرت پر تمنی ایس کی جمینٹ چڑھے دو سے کے کہ طاعون میرے خروج کا آسانی نشان ہے۔ جب مرز ائی بھی اس کی جمینٹ چڑھے ہیں تو پیس کہا جاتا کہ ہم طاعون کی جمینٹ میں آگے تو کیا ہوا، مخالفین بھی تو آگے۔ بلکہ حق الوسع ہیں تو پیش کہا جاتا کہ ہم طاعون کی جمینٹ میں آگے تو کیا ہوا، مخالفین بھی تو آگے۔ بلکہ حق الوسع

اول تو طاعون سے مرزائیوں کی ہلاکت کا انکار ہی کیا جاتا ہے اور جب بھانڈ اچھوٹ جاتا ہے تو بیہ کہا جاتا ہے کہ طاعون کی ولیمی افراط و تفریط نہیں ہوئی جیسی مخالفوں میں اور جب افراط تفریط بھی ہوتی ہے تو بیکہا جاتا ہے کہ جومرز ائی مرے دہ کیچ مرز ائی نہتھے۔وہ کٹر منافق تھے نہ کہ مؤمن۔

چنانچ مرزا قادیائی نے اپنی تقریر ش بیان کیا کہ کوئی ایسا مرزائی طاعون سے ہلاک نہیں ہواجس نے جھے اچھی طرح پہان لیا ہو۔ پس آسائی نشان کا کوئی تصور نہیں۔ بلکہ اندھوں کی آسی نشان کا کوئی تصور ہے اور چونکہ منافق مرزائی جوطاعون کا شکار ہوئے۔ ان کا جہنمی ہونا ضروری ہے۔ لہذا اب سب مرزائیوں کوجنم میں جانے کے لئے کان چور چھڑا دیے چاہئیں۔ کیونکہ آسائی بپ نے بچے مرزائیوں کے ماتھ پرایمان کا ٹیکا نہیں لگایا کہ فلاں مومن ہونے ورفلال منافق ہے۔ اب قرآ سائی نشان یہی ہے کہ طاعون سے جومرزائی مرکیا دومنافق ہونے کے باعث جنمی ہوااور جونجی رہا دواجھا خاصہ چھلا چھلایا گھڑا گھڑایا مرزائی ہے۔ بیہ ہے آسائی نشان جس کے طوفانوں میں مرزائی جہاز چلایا گھڑا گھڑایا مرزائی ہے۔ بیہ ہے آسائی نشان جس کے طوفانوں میں مرزائی جہاز چلایا گھڑا ہے۔

جس قدرد جال اب تک آئانہوں نے بھی کہا کہ ہم خدا کے بھیجے ہوئے ہیں۔ ہم پر ایمان لاؤ در نہ ناری ہو گئے۔ اور مرزا قادیانی کہتے ہیں کہ انبیاء قیامت تک آئیں گے۔ اس صورت میں سب پرایمان لا نا ضروری ہوگا۔ گرشتہ نبیاءادران کے صحیفے مستر دہوں گے۔ بلکہ ہر آئے والا نبی اپنے سے پہلے نبی کے صحیفے کومستر دکرتا چلا جائے گا۔ کونکہ ایمان لان پر مجود کرنے جا اس کرنے کے بہی معنی ہیں جو مرزا قادیانی کے خوارق سے فاہر ہور ہے ہیں کے میسی میں مرکئے تمام افہیاء مرکئے اور کہ ہیں بی اور کہ بین کے اس کے بین کے بین کو اس آزادی کے درساتھ ہی ان کے صحیفے اور کہ ہیں بھی زمین میں دفن ہوگئی کرسکتا ہے کہ میں نبی ہوں۔ بھی پر الہام اور دی کا نزول ہوتا ہے۔ الہام اور دی کوئی ایسی شوعوں طور پر معلوم ہو سکے اور الہام ووی بھی صرف اس قدر کائی ہے کہ میں مامور من اللہ ہوں، کہ اللہ ہوں، خدا کا بمول ولد ہوں، خدا کے تعالی عرش پر بیٹھا بری محبت اور چاؤ اور بھڑ اس سے میری طرف خدا کا بمول ولد ہوں، خدا کے تعالی عرش پر بیٹھا بری محبت اور چاؤ اور بھڑ اس سے میری طرف در تا ہے میں ایمانوں میں ویسا ہوں اپنے مذم ہمال مغوموں وغیرہ۔

حالاتک انبیاء کے صحفے اور کہا ہیں دین ودنیا کے توانین ہوتے ہیں جو وحشیوں کوانسان ہناتے ہیں کیا کوئی دجال انسانوں کی اصلاح کا پواڑ ابغل میں کیکر آیا ہے اور اس کو دنیا میں پھیلایا ہے۔ بچوخالی خولی آبلہ فریب دھووں کے کوئی دجال کھے بھی ٹیس کرسکا۔

آخضرت المال في الما "عالى دوس الاشهاد "فرمايا كر"لا نبسى

بعدى ''ادرقرآن ناطق بوا۔' ولكن رسول الله وخاتم النبيين ''مردجالول من چونكه كوئى جذبدادركرشر تيس بوتا - النفاكى في بينين كها كرير بعدددراد جال شآئ كادر كرشته دجال ني نديته من بي بول - بعلام زا قادياني ساتوكوئي اقراركرائ كرسيك الكذاب ادراسونسي وغيره دجال تقد جب انبياء في التي سيك انبياء كومانا بو دجال دجالوں كوكوں ندائيں -

لین اب دجالوں کا بیقاعدہ اور بیناموں جاتا رہا کیامعنی کے مرزا قادیائی لندنی سے مسٹر پکٹ اور فرائیسی سے والی ٹو وئی اور سومالی ملا کوئیس مائے نہوہ مرزا قادیائی کو مائے ہیں۔
بلکدان ہیں ہے کوئی بھی ایک دوسر ہے کوئیس مائے کہ طور پر چاروں دجالوں کی قلی کھل رہی ہے۔ اورای طرح آئندہ بھی انشاء اللہ قیامت تک کھلتی رہے گی۔ کیا طاقت ہے کہ ایک دجال دوسر ہے دجال کی برائی کر سکے۔ اس کے مند پر قدرت الی مہر لگادیتی ہے۔ کیونگر دجال کا دجال کی برائی کرستا اور اپنی دجالیت کا مکر ہونا ہے۔ دجال کی برائی کرستا اور اپنی دجالیت کا مکر ہونا ہے۔ دجال کی والی کو دوسرے دجال کی برائی شرکے ہی اس کی مقابلہ میں انہیاء کی برائی کرستا اور اور اس کا مکر ہونا ہے۔ دجال کی مقابلہ میں انہیاء کی برائی کرسے اوراسووٹسی کی برائی کیولے ہے تھی نہیں کرتے ہاں سے کوان کے مقابلہ میں براہتا کیں گے۔ دجال کی دجالیت کی یوی بھاری علامت کی ہے کہ انہیاء کو گالیاں مقابلہ میں دور ہے کہ دوسرے دجالوں کی طرح مسلم دجالوں کی طرح میں اور پھر دولاتے ہیں کہ مرزا قادیائی دوسرے کہ دوسرے دجالوں کی طرح مسلم دجالوں نہیں دی۔ اس میں تو مرز جیجے کی میر فی خرور ہے کہ دوسرے دجالوں کی طرح دجالوں نہیں دوبالوں نے انہیاء کو گالیاں نہیں دی۔ اس میں تو مرزا قادیائی ہی فرد ہیں۔ لانا ذراسقعقوری جون اور دونی بادام میں دم کی ہوئی زعفرائی بریائی کا تھال۔

آنخفرت المالة في عدد المرائيلة في المالة المرائيلة في المرائيلة في المرائيلة في عدد المرائيلة في عدد المرائيلة في المرائي

مرزا قادیانی بادباریدداگ الایت بین کداگریس خدای طرف سے مامورہ وکرنہ تا او

میرے ساتھ اتن جماعت نہ ہوتی۔ ہم کہتے ہیں اول تو دس ہیں ہزار کی جماعت کوئی با وقعت میں ہماعت کوئی با وقعت ہماعت نہیں۔ وہ ہے۔ ہماعت نہیں۔ ہماعت الکھوں کی ہما کر وڑ ہنود ہیں۔ کیا ہمقابلہ 4 کروڑ مسلمانوں کے بیتن پر ہیں؟ سائی مُثل کے ساتھ الکھوں کی بھیڑ بھاڑ ہے کیا وہ حق پر ہوت تو بھیڑ بھاڑ ہے کیا دہ حق پر ہوت تو پہوٹے کو ہمانوں کی دیا ہو ہے۔ اس کے مروز کو لے لکٹرے اپنے بی اصطبل میں کیوں نظر سیکٹو وں آدی رسی والک نہ بھا گئے۔ آج کے روز کو لے لکٹرے ، اپنے بی اصطبل میں کیوں نظر آتے۔ اور کس کو معلوم ہے کہ کیا ہونے والا ہے۔ ذورا خیل و کھھے۔ بین کی دھار دیکھیے۔ سوڈ ائی مہدی تو بھے کی برابری بھی آپ کے دم خم نہیں جس کی قبر سے بڈیاں تک اکھاڑ کر رود نیل میں بہا دی گئیں۔

۲ ..... مرزائی ندیب اور عیسانی ندیب مولانا شوکت الله میرشی!

الحکم پادر یوں اور ان کے ہم خیال اگریزوں پرچس پرجیس ہے جو گور نمنٹ کور خیب و سے بین کہتم میات اسکور خیب و سے بین کہتم میات الحکم یا در ان کا باہمی اختلاف من جائے ۔ لیکن کیا مرزائی مثن بیکوشش نہیں کرتا کہ نہمرف ہندوستان بلکہ ساری دنیا مرزائی بن جائے مگر افسوں ہے کہ مرزائی ندیب بمضس ہوگیا ہے اور اس کے مقابلہ میں ۔ عیسائی فد بب بہت کامیاب ہوا ہے اور مورد با ہے ۔ کیونکہ عیسائی فد بب بین ہر فد ب کوگ چوڑے پھارتک وافل ہور ہے بین اور مرزائی فدیب میں یا تو جائل حقاء یا بیا ای مسلمان وافل ہوتے ہیں۔ چوڑھوں تک نے مرزائی اور مرزائی فدیب پر جواڑ و ماردی مرخبیت طعید سلمها واس فدیب میں بورائی محلے ہو ہوں مورت اور فرار میں کرکٹ اور بول و براز میں سلملاتے کیڑے۔ اب تو کامیا بی کی کی طرح صورت نظر میں ہیں۔

مرزا قادیائی این محال کر از تادیائی این محالی امام الدین کی سنت بکڑتے اور مرزائیت کا ٹوکرا مرزا بیت کا ٹوکرا مرزا قادیائی این محال سے سبک دوش ہوجاتے۔ افسوں ہے کہ ایک مامور دنیا میں آیا جے ہندو، مسلمان، عیسائی آریا، بودھ دفیرہ تو کیا قبول کرتے۔ طال خوردں تک کے دلوں میں اس کی جانب سے خبار اور کدورت پیٹے گئی۔ جب مرزا قادیائی سی دوران اورامام الزمان میں تو کیا وجہ ہے کہ طال خوروں کی گردیمی مرزائی جے اور قباادر تا سے پرنہ بڑنے ویں۔ کیا طال خوران اورامام الزمان خوران ان نہیں کیا طال خوران اوراماع کا علال خوران ان نہیں ہیں؟ کیا طال خوروں کو اسلامی علاء نے مسلمان نہیں کیا۔

پھراپے بڑے بھائی امام الدین پر جولول بیکوں کالال گروتھا۔ کیوں کھورولاتے ہیں۔ غرض تو بھیڑ بھاڑ سے ہے کوئی ہومرزاامام الدین کی روح بحالت یاس یوں ختناری ہے ۔
خاکسساد ان جہان را بحقارت منکر
توجه دانی که دریں گرد سوارے باشد
ک ..... ہے معنی الہام
مولانا شوکت الشرم محنی !

سراكتريه ١٩٠٥ وكول از فيملمقد مات آپ بريدالهام مواقعاد قد جاه الدين من المنصرة ثم سيعود من النصرة (تذكره م ٢٥ ليس) واهري آساني باب تير الهام كيا بين بين المنصرة ثم سيعود من النصرة (تذكره م ٢٥ ليس) واهري آساني باب تير الهام كيا بين بين بين كيا كين بين كرفت الماسلة والله المناسقة والمنطقة المناسقة بين في المناسقة المن

# تعارف مضامین .... ضیم فحد بند میر تھ سامین سال ۱۹۰۴ء کم نومبر کے شارہ نمبراس کے مضامین

| مولانا الوالمنظور فحرعبدالحق سربندي! | قطعة تاريخ سزايا بي مرزاغلام احمة قاد كيني      |   |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------|---|
| مولا باشوكت الله ميرهمي!             | يانچوال دجال                                    | r |
| مولا نام كست الله مير ملى!           | مرزا قادیانی کے موعود ہیں یا آریا؟              | ۳ |
| _ مولاناشوك الشديرهي!                | مرزائيت كي محتى تاويلات كي طوفان ش ذانوال ذول ب | ۳ |
| مولا ناشوكت الله ميرشي !             | وجال کی علامت۔                                  | ۵ |
| مولا ناشوكت الله ميرهمي!             | مرزائيت ساقب                                    | ۲ |

### ای رتب سے پیش خدمت ہیں۔ ۱ ...... قطعه تاریخ سر ایا بی مرز اغلام احمد قاد مانی مولانا اوالمنظور محم عبدالحق سر مندی!

ہنا مجم غلام قادیانی ہوئی کذاب کی ظاہر نشائی ستایا علق کو ظالم نے لیا کیا چلائی تیج قلمی و برنائی کم علام نے لیا کیا چلائی تیج قلمی و برنائی کہ ہے طاعون میرا یار جائی ملی انسانی سے حاکم کے اس کو سرزاء واجب ذرب لسائی تمام الہام کی ترکی ہوئی اب ہوئی مقطوع وحی آسائی سر الہام سے حظور کھو ہوا داغی مسیح قادیائی سر الہام سے حظور کھو

۲ ..... پانچوال دجال مولاناشوکت الشهر منگی که

چارد جال آن اس دفت موجود سے بی این ایک اندنی سے مسر پک ، دوسرافرانسی سے داکر ڈوئی، تیسرامُل عبداللہ سومالی، چوتھا مرزا قادیانی، اب مرزائی کہتے ہیں اور اپنے نزدیک برے مضبوط دلائل سے ایک کتاب چھاپ رہ بی اور نحیک علیہ وغیرہ بتارہ بیں کہ اس صدی کا دجال مُل عبداللہ چکڑ الوی ہے جو صرف قرآن کو مانتا ہے اور احادیث کوزید وعمر کی گھڑی ہوئی کہائی یقین کرتا ہے۔ لیکن مُل چکڑ الوی ہے تو پوچھو کہ دہ مرزا قادیائی کو کیا ہمتنا ہے؟ علی ہذا پانچوں ایک دوسرے کی فور کر ہے ہیں صرف اتنافرق ہے کہ مُل چکڑ الوی نے سیجیت یا نبوت کا ایمی تک دور کی کئی کر رہے ہیں صرف اتنافرق ہے کہ مُل چکڑ الوی نے سیجیت یا نبوت کا ایمی تک دور کی نہیں کیا۔ ہاں حضرت اللہ ایک کو لئوی معنی ہے رسول (قاصد یا چھی رساں) مانتا ہے۔ ایس ھم غنیست است ۔ بس اب چارد جال رہ گئے۔ آگر چان ہیں سے بین تو عینی ہی ہے۔ ایس ھم غنیست است ۔ بس اب چارد جال رہ گئے۔ آگر چان ہیں سے بین تو عینی ہی ہے۔

تعجب ہے کہ آج کی دجال نے دوسر فرد جال کا اٹکارٹین کیا۔خودمرزا قادیانی کو دیکھوں کے بعض انبیا مکا ڈکر تو حقارت سے کرتے ہیں مگر مجملہ ۲۰ دجالوں کے کسی دجال کا نام بعو لے سے بھی ندلیں گے۔ کیونکہ پائی مرتا ہے مگر بیسویں صدی کا یہ بجیب خرق نجیر ہے کہ ہر دجال دوسرے دجال کا منکر ہے۔افسوں ہے کہ دوجالوں میں ندتو با ہی اخوات ہے ندتو می ہدردی ہے

ایک دوسرے کوکائے کھا تا ہے اور قابو چلے قو ہرایک اپنے حریف کو کیا تی بھیموز کر کھا جائے۔
افسوس ہے کہ ان میں بیشنیلی اور بیش نہیں۔ کیا اچھی بات ہو کہ سب شنق ہو کر دنیا کی چادول
کھونٹ و بالیں اور باہمی مجموتا کرلیں۔ کہ' نہ صفی و نصف لکم هذا قوم جاهلین''اور
فی الحقیقت باوصف وجو ہے تہذیب اور شائنگل کے دنیا جمانت و وحشت کی فلام بنی ہوئی ہے۔ ور نہ
ایک بی زمانہ میں است د جالوں کا خروج غیر ممکن تھا۔ قوارخ شاہد ہے کہ ہر زمانہ میں بلا شرکت
فیرے ایک بی و جال پہدا ہوا ہے گرخود موجودہ و جالوں کے اقوال کے موافق بیدویں صدی میں
پانچے و جال آکود سے ہیں اور جب کہ ہے آئی میں ایک دوسرے کو د جال بتارہ ہیں۔ تو و نیا کو
ان کی تروید کی کیا ضرورت رہی ۔ یہ بلائیں اس وقت دفع ہوں کہ سب کے سب آپ بی اپنی
آٹش رفتک د صد میں جل کرنی النارہ و جائیں اور 'اذا تعداد ضا تساقطا''کا جادہ نظر آ ہے
ور شدہ دن قریب ہے کہ آپس کی مجوث اور فساد خوں سے ان کا عضر محبوث لیکے گا اور پھر تمام چیلے
ور شدہ دن قریب ہے کہ آپس کی مجوث اور فساد خوں سے ان کا عضر محبوث لیکے گا اور پھر تمام چیلے
عام سر بھوٹ کھوٹ روئیں گے۔

ہم کومہذب یورپین کورنمٹول پررہ رہ کر طعبہ آتا ہے کہ ان کے حمید میں وجالی حشرات الارض کی طرح خروج کررہے ہیں۔ کو یا دجالوں کی نائی یورپ میں کورنمٹوں کی عطا کی ہوئی آزادی ہے۔ای علامہ فیامہ نے وجال پیدا کئے ہیں اور ابھی تو تا نبالگاہے۔و کیھتے جائے یہ حالمہ کتے وجال جنتی ہے۔

برنتی گوزشن سوڈائی مہدی اورسو مالی ملاکا سرکیلئے کوتی کوتک وہ بظاہر صرف معری گورشن کا رقیب تھا۔ اگر چہ فیل روڈ نیل کے روٹ بیں اپنا بھی حصہ تھا مگر کیا وجہ ہے کہ وہ دوسر میسیحوں کا سرنیں کیاتی مسٹر کی تو اپنے تی بدن کا خون ہے۔ فی بڈاڈاکٹر ڈو ڈی فرانسی کورشنٹ کی ویک کا باور جی ہے۔ پس مجودی ہرطرح بیاروں بی کے کیاج میں ہے۔ کونکدان دولوں نے کوئی پیلیسکل استجیعی تائم نہیں کیا ۔ علی بڈا قادیانی مرزا بھی بھی کھتا ہے کہ مرامشن مرف فیہی ہے۔ اور بی فیرب اسلام کی اشاعت کرتا ہوں۔ لیکن بیا کی کھا کید ہے۔ کیادین عبودی کی اشاعت کے لئے علاء اسلام کی اشاعت کے لئے علاء اسلام کی کہ نہیں۔ عبودی کی اشاعت کے لئے علاء اسلام کی کرائم نہیں۔ پھرسے یا دجال بنے اور گرم بازاری اور موجود ہ آزاد زیانے میں نہیں اشاعت کوئی مزاح نہیں۔ پھرسے یا دجال بنے اور گرم بازاری اور جملے کی منادی کرنے اور اپنی طاقت کوئی مزاح نہیں۔ پھرسے یا دجال بنے اور گرم بازاری اور جملے کی منادی کرنے اور اپنی طاقت کوئی خوات طاقت بشری بتانے کے بھی متی ہیں کہ کھانے کے دانت اور د

بول كبوخدا نے مجنع كو نافن أيس دي ورند فراي الجنيفن اور لوليكل الجنيفن

دونوں ایک تنے اور ایک دوسرے کوفیانگ کہنچائے کا اچھا خاصہ پہپ تھا۔ فرہبی جماوی بالآخر پہلیکل جما کہ ہوگئے ہیں گزشتہ د جالوں نے اپنے کواول اول فرہبی لیڈرادر فرہبی رفا رمرقر اردیا مگر د کیولوانجام کیا ہوا۔ ادھر ہر چیوٹی کے پر گلے ادھر معدوم ہوئی۔ ہاں طلق اللہ کی تباہی اور خوزیزی کے بعد۔

ہم گورنمنٹ کو ہوشیار کرتے ہیں کہ ذہبی رفارم کے مدگی (می اور مہدی اور نہی)

ہالکل منافق ہیں۔ ان کی کارروائیاں ان کی نیت کا آئینہ ہیں۔ ذہبی ہادی اور پیشوا جنے ہیں کوئی

خرائی نہیں نہ فک کا کوئی موقع ہے تمام علاء تمام مشائخ ، تمام اسقف تمام فسیس فہبی پیشواہیں۔

ہاں مہدی یا میچ بنا ہر طرح خوفاک ہے کیا وجہ ہے کہ اسلام کے کسی عالم یا شیخ ہے کوئی تعرض نہیں

کرتا۔ حالانکہ بعض مشائخ اور علاء کے پیرواور معتقداس وقت لا کھوں موجود ہیں۔ موالا ٹاسید نذیر
حسین صاحب و الحوی مرحوم ہندوستان کے وس لا کھ المحدیث کے شیخ الکل تھے۔ مرزا کو تو اسے

معتقدین خواب ہیں بھی تا قیامت نظر نہ آئیں گے۔ اور اس وقت میاں صاحب کے جائیس کے اور اس وقت میاں صاحب کے جائیس کی وجہ ہے کہ ان پرنہ گورنمنٹ کوشک کر زتا ہے نہ پلک کو۔

کیا وجہ ہے کہ ان پرنہ گورنمنٹ کوشک کر زتا ہے نہ پلک کو۔

علی بدا کچریم آخر کرور مسلمان اپ مشائخ اور صوفیاء کو مانتے ہیں اور ان کے تالی میں اور ان کے تالی ہیں۔ اگر چدان کا سلسلہ فائد ان جدا جدا ہے گرسب کے سب عقائد کے اعتبار سے متنق ہیں اور جملہ مشائخ کو مانتے ہیں لیکن آج تک نبوت و مسجیت والم مالزمان ہونے کا دھوئا کسی نے نہیں کیا کہ میں بھی جق پر ہوں۔ مجمی پر ایمان لاؤ ورنہ دنیا میں واجب المقتل اور عقبے میں دوزخ کی چھیاں ہوگے۔

اب ۲۴ کروڑ ہنودکو دیکھتے ہیے جی اپنے مہاتما گرواور مہنوں اور سناسیوں اور مندروں کے پروہتوں اور پوجاریوں اور تیاک اور تیشیا کرنے والوں کو مانتے ہیں گران کے کسی کھا کیں اور گرونے پیٹیں کہا کہ میں کل جگ اوتار ہوں۔ میری ہی مورتی کی پوجا کرواورسب مور تیوں کو مندروں سے لکال کر گٹایا جمنا میں ڈیووو۔

الکوں دیانتداری آریا ہنود سے مخلف ہیں محربیدہ می تہیں کہتے کہ سری دیاندی کا کئی اوران میں ان نیچر ان مفات تھیں جینے مرزا قادیانی میں قادیان میں بیٹے بیٹے۔ آسانی باپ سے لے پالک نے بالک ہٹ کر کے خالفوں کے لئے طاعون کو بلوالیا اوراس نے سب کا صفایا کرنا شروح کردیا۔ اور مرزا قادیاتی صرف ہلاکت کی پیشینگو کیال کرنے میں عالم

الغیب ہیں اور ان کی بدد عاتو الی تیز بہندف ہے جیسے جاپانی اوکو کی تو پول کے گو لے روسیوں کے مجمعی روسیوں کے مجمعی اور جنزل بنگ مسبنڈ کے بم کے گولے تبت کے لاماؤں کے کلیجوں پر۔

گورنمنٹ کی میر پالیسی کہ وہ فہ ہی امور میں مداخلت نہیں کرتی بہت برجت ہے لیکن فہ بہ ہماں ہے۔ مرزا قادیانی کہتا ہے کہ میں اسلامی نبی ہوں۔ لیکن وہ در حقیقت اسلام کی بخت کی کرر ہا ہے۔ پس گورنمنٹ کوعلاء اسلام کے فتو وک پر جومرزا قادیانی کے حق میں چیں نظر کرنا اور دو موجہ بنوت ہے اس کوروکنا چاہئے کیونکہ اس قتم کے دوے بمیشہ معرفا بت ہوئے جی اور کا ال

۳ ..... مرزا قادیانی مسیح موعود بین یا آریا؟ مولانا شوکت الله میرشی!

مرزا قادیانی نے برا بین احمد پکھی تواکش حصے آریوں کے جواب اور دو بیں تھی۔ سرمہ چٹم آریا لکھا تو ای گروہ کے جواب بیل تھا تھد این لکھوائی تو ای فرقہ کے رد میں نے ورالدین لکھا سمیا تو ای ند ہب کے جواب میں نیوگ تاول بنا تو ای گروہ کے شرمندہ کرنے اوران کی حیاسوز مسئلہ نیوگ کے متائج قبیحہ دکھائے کوئیم دعوۃ دغیرہ کی کتابیں کھیں۔

مرزانے اپ الموری لیکو میں کہتے ہے ساختہ کسی جذبہ میں کہ مارا کہ خدا چونکہ قدیم سے خالق ہے اس لئے ہم مانتے اور ایمان لاتے ہیں کہ ونیا اپنی نوع کے اعتبار سے قدیم ہے۔ لیکن اپ خض کے اعتبار سے قدیم نہیں۔ (لیکو لا بورس ۴۹ مزائن ۲۰ م۱۸۲)

مطلب مرزا قادیانی کابیہ کم وجودہ دنیا گوقد یم نیس لیکن اس سے پہلی دنیا ادراس سے پہلی دنیا علی ہذاالقیاس دنیا کا سلسلہ قدیم ہے جب سے خدا ہے تب سے قلوق ہے یا ہوں کہتے کہ خدا کی قدامت اور دنیا کی نوع کی قدامت برابر چلی آئی ہے۔

اب ای مسئلہ کی بابت سوائی دیا نند بائی آریاسان کی کھا بھی سنے چھے دن کے پہلے
رات اور رات کے پہلے دن اور نیزوں کے چیچے رات اور رات کے چیچے دن برابر چلا آتا ہے۔
اس طرح پیدائش کے بعد فااور فاکے بعد پیدائش کا دور چلا آتا ہے۔ اس کا شروع یا انتہا نہیں۔
البتہ جیے دن اور رات کا آغاز اور افتقام دیکھنے ہی آتا ہے۔ ای طرح پیدائش اور فاکا آغاز اور افتقام دیکھنے ہی آتا ہے۔ ای طرح پیدائش اور فاکا آغاز اور افتقام دیکھنے ہی آتا ہے۔ ای طرح پیدائش اور فاکا آغاز اور افتقام دیکھنے ہی آتا ہے۔ اس طرح پیدائش اور فاکا آغاز اور افتقام دیکھنے ہی آتا ہے۔ اس طرح پیدائش اور فاکا آغاز اور افتقام ہے۔

ناظرین!ان دونون عبارتون کو الماکر پڑھیں۔لفظ توب شک عظف ہوں کے مرضمون بالک ایک علاقہ ہم کو کھیں کہ ہم نے کوئی بالک ایک عارفے ہم کو کھیں کہ ہم نے کوئی

علطی کی ہے یا مرزا قادیانی خودی دل سے آربوں کی حمایت میں ہیں۔ آربیاس موقع پر مرزا قادیانی کوخاطب کر کے بیشتر پر میں تو بجاہے۔

کون کہتا ہے کہ ہم تم میں جدائی ہوگ یہ ہوائی کی وشمن نے الرائی ہوگ

آریاادرمرزائیوں کے اس وحدت الوجود پرتوجم ان کومبارک باددیتے ہیں کیکن مسئلہ کی خلطی اظہار کرنے کو مختفراً اتنا کہتے ہیں کہ نیوگ کی بچائی کے بعد بھی ایک مسئلہ ہے جوآ ریاسا ج کواہل علم کے مانے کے لائق نہیں رہنے دیتا۔ ایک مرزا قادیاتی نہیں بیسیوں مرزا بھی مل کراس مسئلہ میں جا می ادر مدددگار بن جا کیں جو کھا مداد کریں گے۔اس سے زیادہ شہوگی ۔

سال چیوتی شد پلید ترباشد

سنے کھوشک نہیں کرد نیا اجسام کا نام ہے۔ (مادہ اگر آر بول کے خیال میں کوئی شے ہو اس کا نام دنیا نہیں وہ ایک مفرد حالت میں ہے) اور اجسام کتے ہی ہول۔ مرسب مرکب ہیں ادر مرکب کوئی بھی ہو حادث ہے کوئلہ اس کی ترکیب ہی ہتا رہی ہے کہ میر اواء ایک وقت میں ازہم جدا تھے۔ نتیجہ صاف ہے کہ کوئی جسم قدیم نہیں کوئی دنیا قدیم نہیں۔ دنیا کا سلسلہ قدیم نہیں۔ علادہ اس کے جب دنیا کا ہرفرد حادث ہے قوم زا قادیائی کی یا آریا ساج کی کوئی منطق دلیل ہے کہ اس کے فوع کوقت کم کہا جا اے کیا کی نوع کا وجود خارجی بغیر کی فرد کے ہوسکتا ہے۔ پھر کے کوئی مسلسلہ کے تمام افراد تو حادث ہول مرسلسلہ اس کا قدیم ہو۔

س ..... مرزائيت كى شتى تاويلات كے طوفان ميں ڈانواں ڈول ہے مولانا شوكت الله ميرشي!

قرآن مجید آئینہ کی طرح بالکل صاف وشفاف ہے آگر کچر بھی ویجید کی یا شکال ہوتا تو اس کی ہدایت کا آفا ب مشرق لے لیکر لے کر مغرب تک ہرگز تاباں نہ ہوتا کیونکہ مشکل اور مغلق کلام سے ہدایت تاقد کا ہوتا غیر ممکن ہے۔ محر مرزا قادیانی کے نزویک قرآن پاک تاویلات کا مختاج ہے لیونی مفصل اور کھل ٹیس اور تاویلات بھی وہ کہند سیلم کذاب کو سوچھی ندا سوونلسی کو ۔ نہ وجالوں کے کسی گرو کھنٹال اور کھڑ واوا کو۔

آپ سے بھی ہے اور نی بھی اور اہام الرمان بھی کیان نہ سیجوں کے لئے نہ یہود کے لئے نہ یہود کے لئے نہ یہود کے لئے نہ یہود کے لئے نہ سلمانوں کے لئے نہ سلمانوں کے لئے نہ سلمانوں کے لئے اور جب کہا جاتا ہے کہ سیجیت کا کوئی کر شمہ اور نبوت کا کوئی مجرود دکھاؤ تو فرماتے ہیں۔ کہ مجرو کس

نی نے بھی نہیں دکھایا۔ کیونکہ مردول کا زیرہ کرتا نیچر کے خلاف ہے۔ اور آسانی کتابوں میں کہیں بھی مجزات کا ذکر نہیں۔ کیونکہ سسسسنی کیوٹوٹ نہیں سکتا۔ اور انبیاء کو ججزہ دکھانے کی ضرورت نہیں۔ گرخود بدولت کو ضرورت ہے۔ آسانی نشان (مجزہ) بمیشردکھایا جاتا ہے مقد مات میں ججزہ نہیں۔ گرخود بدولت کو ضرورت ہے۔ آسانی نشان (مجزہ) بمیشردکھایا جاتا ہے مقد مات میں ججزہ کہتے ہیں کہ میں کوئی ساڑھے اڑھائی سوآسانی نشان دکھا چکا بول آگر میہ نیچر کے خلاف ہیں تو جھوٹے کے مند میں وہ اور اگر نیچر کے موافق ہیں تو کوئی جدت نہیں۔ یعی معمولی ہاتی ہیں۔ چر جھوٹے کے مند میں وہ اور اگر نیچر کے موافق ہیں تو کوئی جدت نہیں۔ یعی معمولی ہاتیں ہیں۔ پھر آب پر کوئی کیوں ایمان لائے۔ آخری مداری کے پاس پھر تھ مسالا ہو۔ تاویلیں بھی ہے سے اور میں ایمان لائے۔ آخری مداری کے پاس پھر تو ان مدن اھل الکتاب الا لید منن قائل معکمہ جب کہاجا تا ہے کھیئی سے علیہ السلام پرتمام اہل کتاب ان کی وفات یا ہی وفات سے بہلے ایمان لائیں گے۔ اور بیمان کا ہا ہی اختلاف مث جائے گا۔ تو آپ اس صاف اور صرت کی بیا ایمان لائیں گرتے ہیں کہلی میں ماضی کا صیف ہے۔

یعنی اہل کتاب عیلی سے دافقہ صلیب پر ایمان لا بھے ہیں۔ بیدہ تاویل ہے جس کو من کر خرد جال کو بھی مارے غیظ و فضب کے بخار چڑھ جائے اور آیک میزان ومنصوب پڑھے والا بچر بھی سار تا ہے؟ پھر منصور ہے ہوالا بچر بھی سے پاک کے منہ پر تھیٹر رسید کرنے گئے کہ پر انتقش کیا بیس میں کرتا ہے؟ پھر منصور ہے پر ایمان لاتا ہے۔ یا واقعہ صلیب پر ۔ دوم .... آیت میں قبل موت دھو تھر تا ہے کو نکہ ایمان لانے کو موت وحیات ہے کیا علاقہ میں ایول کا ایمان بے فک صلیب پر ہے۔ گر میود کا ایمان صلیب اور کفارہ پر کہاں ہے۔ میود اچھلے کود سے شرور کہ 'انا قتلنا المسیم ''گرخوشی کی اچھل کود پر ان اور کفارہ پر کہاں ہے۔ میود ایول اور مرزا تیوں کا وفات سے پر اور اس صورت میں میبود یوں اور مرزا تیوں میں کیا فرق رہا؟

 کے مرزائی اخباروں اور رسالوں میں اس فتح کی بدی دعوم دھام ہوگی اور مرزا قاویانی کی مسیحیت پریمی دلیل قائم کی جائے گی۔انشاء اللہ!اورائیل میں کامیانی ہوگئ یعنی جرماند معاف، ہوگیا پھر تو نج لکلنے کی سے پوری مماثلت ہوگی۔

کونکہ مرزائیوں کے نزویک جرمانہ موت سے کم نیں۔ بیسات موروپیہ جوعدالت کی چہتم میں کفارہ کے کا کمیر کا کہ کے جہتر مانہ موت سے کم نیں اور لے پالک ئے بولیے منہ کے درخم میں کفارہ میں کا مرح محبول میں کام آئے گا۔ درنے معف اوراختلاج قلب عمر طبعی تک ابھی دعفرانی اور جند بے دستری حلووں میں کام آئے گا۔ درنے معف اوراختلاج قلب عمر طبعی تک ابھی دعفرانی میں کام آئے گا۔ درنے معفود رمجا

مرزا قادیانی جوآیت بالای به منی تاویل کرتے بیل توان کو بیرونا ہے کیسی سے علیہ السلام پرقو تمام اہل کتاب ایمان لے آکس کے اور جھے کوئی عیسائی کوئی یہودی ومڑی کو جی ٹیس کے اور جھے کوئی عیسائی کوئی یہودی ومڑی کو جی ٹیس پر چھتا۔ حلال خوروں تک نے کوڑے کرکٹ کے برابرتہ مجھا۔ پس قرآن کریم کولا طائل تا ویلات ہے من خرک کے اپنے حقاء میں مر خروہ ہوتا اور سواوالوجہ فی الدارین کا سرمایہ بحت کرتا چاہتے ہیں۔ اب بجائے آیت قرآ فی کے بیم بارت ان پر صاوق آتی ہے" العمل المسک نساسة ایسف آیو فون الموں برجھاڑ و پھر گئی اور امیدیں زمیں میں وفن ہور کال سوئر کہ کھا و ہوگئیں۔ اچھا فی النار والمستار و

۵ ..... دجال کی علامت مولانا شوکت الله میرشی!

مردا قادیانی اپنی کتاب (توضی الرام کس ۱۸، فردائن جس ۱۸ میں لکھتے ہیں کہ "نید ماج خدائے تعالی کی طرف ہاں است کے لئے محدث ہوکر آیا ہے۔ ادر محدث بی ایک منی ماج خدائے تعالی کی طرف ہاں است کے لئے محدث ہوکر آیا ہے۔ ادر محدث بی ایک منی سے نی ہوتا ہے۔ گواہ اس کے لئے نبوت تا مزیس تا ہم وہ جزوی طور پرایک نی بی ہے۔ طالانکہ مدیث پر ایف میں اس امرکی نی ہے کہ است تھریہ شی محدث ون من غیر ان جاس ۱۵۸ میں ہے اقعد کان فیما کمان قبلکم من الامم ناس محدثون من غیر ان یکون انبیاہ فان یکن فی امتی احد فانه عمر "﴿ کرشتہ امتوں میں چندلوگ محدث ہوتی ہیں جو نی نہ ہے اگر میری امت میں کوئی ایسا محدث ہوتی وہ کہ کھتے مدے میں بعور میں ان المحالی میں جندلوگ محدث بعور میں انتخاب بعور میں انتخاب بعور میں انتخاب محدث بیں ہیں جیسا کردس کی مدری میں المخاب محدث بیں ہیں جیسا کردس کی مدری میں المخاب مدری نبی لکان عمر (ترمذی

ج ۲ ص ۲۰۹) " لین اگر میرے بعد کوئی نی ہوتا تو عمر ہوتا۔ اس سے بھی صاف ثابت ہوا کہ عمر ا نی نیس بیں ہال عمر کی علوشان صاف ظاہر ہے۔

المنظر المسترات المس

صدیث کا یکی مطلب ہوا تا کہ پہلی امتوں میں خودامت بی لوگوں میں سے محدث ہوتے تنظیم طریری امت میں شہوں کے مرزا قادیانی کہتے ہیں کہ ہوں کے ہاں مرزا قادیانی احداث باب افعال سے محدث ہیں۔ورشان کی باتیں گوزشتر شہوتیں۔

۲ ..... مرزائيت سے توبه مولانا شوکت الله میرخی!

مجدد کالهام به قسط الجنساح خداک عنایت سے ضرور بورا ہوگا اور بورا ہور ہاہے۔ چنانچہ پیسا شہار کا تامہ نگار تلعہ دیدار سکھ سے کہ ہمارا ایک بھائی مسلی غلام مرتضی ولد میاں فضل احمرصا حب سیم مرزا قاویائی کے بڑے کچے مرید تھے۔

۱۱۳ مراکز برکوانہوں نے مرزا قادیانی گواس مضمون کا خطاکھا کداب جھے یقین ہوگیا کہ آپ کے جمیع دعوے جھوٹے ہیں۔ اس کئے میں ان اعتقادات سے توبہ کرتا ہوں۔ میرا نام فہرست مریداں سے کال دیں۔

کیامطوم ہے کہ مرزا قادیانی کی فلست پر کتنے مرزائی مرزائیت سے بدول ہوکراز سر نوسلمان ہے ہیں۔ ناظرین شحنہ وضیمہ عمراً کھوج نکال کرہم کو مطلع کریں ۔ بعض مرزائی غالبًا ایسے بھی ہیں جو مرزا قادیانی کی کیدسے واقف ہوکر دل میں مخرف ہوگئے کر زبانی اقراراس کے نہیں کرتے کہ جانت طاہر ہوگی اورلوگ کہیں ہے کہ کیا سجھ کرمصنوی نبی کے کلے کو ہے تھے اور کیا سجھ کراب اس پرلفت بھیج ہو۔ اگرایے لوگوں کو خوب یادر کھنا چاہے۔ شرع میں کیا شرم بزے برے کو کو کو اللہ میں کیا شرم بزے برے کو کو کو کا اللہ کے اللہ کا کہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا ال

## تعارف مضامین ..... ضمیم دهی مندمیر تحد سال ۱۹۰ه ۱۹۰۸ نومبر کشاره نمبر ۱۹۲۸ کے مضامین

| مولا ناشوكت الله مير تظيي! | مرزااورمرزائيون كادجال_        | 1  |
|----------------------------|--------------------------------|----|
| مولا ناشوكت الله ميرتشي!   | بچی میں مرزا قادیانی کی ائیل۔  | ٢  |
| مولا ناشوكت الله ميرهي!    | ضعيف حديثون سے استدلال۔        | ۳  |
| مولاناشوكيداللدميرهي!      | الخلافة بالمدينة والملك بالشام | ۳۲ |
| مولا ناشوكت الله مير تفي ا | مرزا قادیانی کافریب۔           | ۵  |

ای ترتیب سے پیش فدمت ہیں۔

# ا ..... مرز ااورمرز ائول كاوجال مولاناتوك الشيرهي!

مرزائی جماعت مُلَّا چَکُرُ الوی کو وجال بتاتی ہے تو ان کی رہنمائی یقینا مرزا قادیائی نے کہ ہور رزا قادیائی ہے۔ پس وہ وجال کو پچان کے ہیں۔ ولسب کی ہے اور مرز اقادیائی پر آسمائی باپ نے الہام کیا ہے۔ پس وہ وجال کو پچان کے ہیں۔ ولسب کی اول سے مشد الله میں آئی تجب ہے کہ مرز ااور مرز ائی اپنے رقیبوں مشر کیکٹ ، ڈاکٹر ڈوئی، سو مالی مبدی کو وجال نہیں بتاتے ۔ خالبان کو سے اور مبدی مانتے ہیں۔ ان کے عقیدے میں دجال تو متحد دہوئیں سکتے ۔ نداس تحدد کا نچرل طور پر کوئی جوت بال مبدی اور سے متعدد ہوسکتے ہیں اور متحد دکیا متی ایک قالب میں جمع ہوسکتے ہیں۔ دیکھ لومرز اقادیائی جو بی ہیں ، عدث ہی ہیں، امور امان بھی ہیں، خاتم الحلقاء مجی ہیں، پروزی اور پراڑی (تناخی ہی ) اور رسول بھی ہیں، امور امام الرمان بھی ہیں، جند بیدسری اور سختھ وری ہی ہیں، پرش عدالت کے مقبور بھی ہیں، آسمائی باپ کے مظفر اور منصور بھی ہیں، جند بیدسری اور سختھ وری ہی ہیں، (عسل مسفی ایک مرز اقادیائی میں بیساری صفتیں نیچر ل اور منصور کی ہیں، عساری صفتیں نیچر ل اور منصور کی بیس سے سوکھ کرا چور بھی ہیں۔ آسمائی باپ نے مرز اقادیائی میں بیساری صفتیں نیچر ل ہوکر ذیا بیطس سے سوکھ کرا چور بھی ہیں۔ آسمائی باپ نے مرز اقادیائی میں بیساری صفتیں نیچر ل

طور پر ٹھونی ہیں اور جس طرح مرزا قادیانی تھی اپنے ندکورہ بالا رقیوں کا نام تک نہیں لیتے۔ای طرح ان کے رقیب بھی برازی مرزا قادیانی کو کس کھنے کی کھاڈٹیس تھتے۔

ورنداگر بیسب ایک دوسرے کے اترے پترے کھولنے گے اور پاہم پترے ہازی

کرنے لگیں تو رہیں کہاں؟ افسوس ہے کہ مسٹر پکٹ اور ڈاکٹر ڈوئی کی میجیت اور طاسو مالی کی
مہدویت قومسلم ہوجائے گی۔ کیونکدان شیوں بی کوئی بھی ایک دوسرے کا باہمی محرنییں۔ محرمرزا
قاویائی کا بھا تھا کچھوٹ جائے گا۔ کیونکہ وہ ملا چکڑ الوی کو وجال بتاتے ہیں۔ یہ تو وجالی سنت کے
ہالکل خلاف ہوا۔ کیونکہ کی مہدی اور مسے لینی (وجال) نے آج تک دوسرے مہدی اور می الکل خلاف ہوا کی وجال نہیں کہا۔ اس سے صاف ثابت ہے کہ مرزا قادیائی میں خود وجال بنے اور دوسردل کو وجال بنانے کی بھی قابلیت نہیں ورند وجالوں کے راز سریستہ کی پردہ دری نہ کرتے جو سید بسید چھاآتا ہے۔

تبجب ہے کہ جو مخص بعد فتم نبوت (حسب فوائے حدیث شریف) نبوت کا دعویٰ کرے تو دہ دجال نہ ہوادر جس مخص نے لب پر مبرسکوت لگا رکھی ہودہ دجال بن جائے۔شاید آسانی ہاپ نے بیشتی الہام کیا ہے کہ ملا چکڑ الوی بھی کسی زمانہ میں نبوت اور تبنیت کا دعویٰ کرے گاجو لے پاک کی آسانی ہا دشاہی کے لئے معز ہوگا۔ پس متھے ہی سے کاٹ دینا چاہے۔ورنہ بید گاجو کے پاک کی آسانی غوارین جائے گی۔

یج پوچیوتو مرزا قادیا فی جی مل چکز الوی ہے کہ کم نہیں بلکہ بہت بوسے پڑھے ہیں۔ چکڑ الوی نے صرف احادیث کا وفتر بھی دریا برد کر دیا ہے۔ مرزا قادیا فی کی عیاری دیکھئے کہ مطلب کی تو قرآن دصدیث دونوں ہے لیے ہیں اور جو حدیث یا آیت مطلب کے خلاف ہوتی ہے یا تو اس سے الکاریا ایک تادیل کہ دھری جائے شاٹھائی جائے اور بسا اوقات قرآن کی آنتوں کوئے کرکے اپنے لئے وجی تراثی جاتی ہے۔ مُلل چکڑ الوی میں ایسا کمال نہیں۔ زمانہ سازی اور دنیا طلی کے منافقاند والوگھات میں قومرز اقادیا فی مجی لا جواب ہیں۔

منا چکڑالوی کا تو جو کھونتیدہ ہے۔ اس نے چھاتی تفوک کر کھلے بندوں کہددیاادرکوئی بات بیس چھپائی ندگس کے برا بھلا کہنے کی مطلق پرداہ کی دفات سے بس اس کا بھی بھی عقیدہ ہے کہ ''وما قتل وہ وما صلبوہ ''لینی نظیمی کو کسی نے مصلوب کرنے کے لئے صلیب پر چایا نظال کیا۔ یکی عقیدہ اجماع افل اسلام کا ہے۔ اس کا یہ عقیدہ نہیں کے سی مسیح مصلوب بھی کے اور تل بھی مرسخت جاں تھے۔ اس کا یہ دہمی جیب الو کے پیھے تھے کہ ان کو

اپنے ایسے خوفاک ویمن کافل کرنا اور پھانی وینا بھی نہ آیا اور سے بھی وہ جو ہرطرح بیکس اور بے بس اور تنہا تنہا کوئی مجرم جب ایک وفعہ جیل خانے سے بھاگ لکتا ہے تو پھر پکڑا جاتا ہے۔کیا یہود یوں میں بیاستطاعت نہ تھی جومیسٹی علیہ السلام کودوبارہ پکڑ کرصلیب پر چڑھاتے ۔ یہودا تو موجود تھا۔غالبًا اس عقیدہ کے باعث وجال اور اس کے قالح نے چکڑ الوی کودجال قرار دیا۔

مُلْ چُکُرُ الوی کو د جال بنانے کی دجہ ہم سے سنے۔ چونکہ مرزا قادیانی سی موجود بندیں اور سی ملا چکر الوی کو د جال بندی اور سی کے فاصلے پر د جال کا تو مرزا کو گلتے ہاتھ قادیان سے کوئی پچاس کوس کے فاصلے پر د جال کا گلتے ہاتھ قادیان سے کوئی پچاس کوس کے فاصلے پر کے سامنے چیش کردیا۔ لیکن مرزا قادیائی تو پورے سی اس دفت ہوں جب اپن د جال کوئل کریں۔ مگر انسوس ہے کہ دہ اس میں بھی جیشے ہی رہے۔ گھر سے باہرکل کرایک چوہیا تک تو مار د جیس سکتے یہ ماریں مے د جال کو مال کوئل کو ایک حدیث ادر دبیں سکتے یہ ماریں مے د جال کو مال کوئل کو الوی صرف مدیث کا مشکر ہے۔ مرزا قادیائی صدیث ادر قرآن دونوں جس بواد جال کون ہوا؟

اچھاہم مرزائیوں کی خاطر تھوڑی دیرے لئے مانے لیتے ہیں کہ مُلَا چکڑالوی دجال ہی سی لیکن دو ہور پی ادرایک حوال کی سی لیکن دو ہور پی ادرایک حوالی دجال اکبرکا آٹالکھا ہے نہ کہ چارکا۔اب مرزا قاویانی کی سیحیت کہاں چھٹی پھرے گی؟ ہات تیری کی۔آسانی باپ کے گنڈوں پر بہت بکرکود چارہاتھا۔آخر دجالوں کے کھونے جابشہ ھا۔

مرزا قادیانی بار بار کہتے ہیں کہ کوئی نی دنیا کی زبانوں سے نہیں بچا۔ مخالفوں نے سب
پرالزام لگائے گرہم پوچھتے ہیں کہ دنیا نے کی سچ نی کو بھی آج تک دجال بنایا۔ جعولے نی تی
دجال بغتر ہے۔ کم وہش ۱۶ دجال جوآج تک گزر ہے توارخ شاہر ہے کہ دہ دجال بی رہے۔
اقل اقل اقل حقاء کی بدولت خوب زوروشور خوب اکرفوں رہی گر بالا خرج ف فالم کی طرح صفحہ دنیا
سے مٹ گئے۔ بتا واس وقت کو نے دجال کی امت موجود ہے۔ پھر مسٹر پکٹ اور ڈاکٹر ڈوئی بھی
کہتے ہیں جو مرزا قادیائی کہتے ہیں کیا دجہ ہے کہ نہ مرزا قادیائی ان بیٹوں کو مانتے ہیں۔ نہ وہ
مرزا قادیائی کو۔ جب امت جمد بیمی مرزا قادیائی چھتے نی پیدا ہورہ ہیں اور حسب پیشینگوئی
مززا قادیائی کو۔ جب امت جمد بیمی مرزا قادیائی دوعیسائی استحوں پر ایمان نہ لا کیں۔ مرزا کیوں نی پیدا نہ ہوں؟ ادر کیا دیہ ہے کہ مرزا قادیائی دوعیسائی سیحوں پر ایمان نہ لا کیں۔ مرزا قادیائی جو کہ کی کامقولہ ہے توامت عیسویہ شرخیس
کیوں نی پیدا نہ ہوں؟ ادر کیا دیر ہے کہ مرزا قادیائی دوعیسائی سیحوں پر ایمان نہ لا کیں۔ مرزا قادیائی جو کہ کی مسٹر پکٹ اور ڈاکٹر ڈوئی عیسائی نی ۔ ان مردودوں، کذا یوں کو ذرا بھی شرخیس

یورپ میں ڈاکٹر ڈوئی اورمسٹر پکٹ کا پھے بھی اثر اورشل غیا ٹرہ ٹییں۔وجہ یہ ہے کہ وہاں
کفیلسوف ان کو پاکل بچھتے ہیں۔ان کے دعود کی مطلق مخالفت ٹہیں کرتے گرمرزا قادیاتی کو
ہند دستان میں کوئی پاگل ٹہیں بچھتا۔ بلکہ علاوہ علاء اور فضلاء اور مشائخ کے جولوگ پھے بھی تھے
ہند دستان میں کوئی پاگل ٹہیں بچھتا۔ بلکہ علاوہ علاء اور فضلاء اور مشائخ کے جولوگ پھے بھی تھے
ہنر سے ہیں۔اور ذرا بھی توت ممینزہ و کھتے ہیں۔سب کے سب مرزا قادیاتی کو عمیار مسلکا روکا ندار،
ہر یص اور طامع یفین کرتے ہیں اور سبی وجہ خالفت کی ہے۔اگر مرزا قادیاتی بجائے ہی بننے کے
ہر یص اور طامع یفین کرتے ہیں اور سبی وجہ خالفت کی ہے۔اگر مرزا قادیاتی بحائے ہی بننے کے
پاگل اور و ایانے بن جاتے تو ان کے اچھے ہی دن ہوتے ضعیف الاعتقاد لوگ ان کو غوث اور
قطب اور ابدال بچھتے گئے۔

دیدوانه باش تاغم تو دیگر ان خورند کین مرزا قاویانی کے چیلے سب پاگلوں سے برھ کر میں چنہوں نے قطوں اور آبدالوں سے بھی کئی بائس بوھا کرمرزا قادیانی کوسیج اور نی بناویا اور مرزا قادیانی ان خطابوں پر پھولے میں ساتے اور کہتے ہیں

اے بادصبا ایس همه اور ده تست

مسلمان کیے بی ضعیف الاعتقادیا سادہ لوح ہوں وہ پاگلوں کو مجد وب اور خدارسیدہ ولی بنادیتے ہیں۔ مرحمکن نہیں کہ کی کو نبی بنا کیس نبوت کا ذکر جب آئے گا۔ سر جھکا کیس گے اور جب ہیں ہے۔ کہ بعد ختم نبوت کی مکارٹے نبوت کا دعویٰ کیا ہے تو لاحول پڑھیں گے اور لعنت ہیں جب کے اس کی وجہ ہے کہ ان کے پاس قرآن مجید اور فرقان حمید موجود ہے۔ جس میں آخضرت المجائے کو فاتم النبیین کا خطاب دیا گیا ہے۔ آفرین ہمرزا قادیانی کی قساوت قبلی اور ہب جائی پر کہ قرآن پر بظاہر ایمان رکھتا ہے اور اپنے کو بظاہر مسلمان اور امت محمد ہیں سے بتا تا ہے۔ اور نبول پر کہ انہوں نے باوصف مسلمان ہونے کے ہیں۔ ایک بدمعاش کنندہ ناتر اش کو نبی بنادیا ہے اور اس پر ایمان لے آئے ہیں۔

ممر پر چڑھ کرآ تخضرت ﷺ کی نعت بیان کرنا بالکل دھوکے کی ٹئی ہے۔ جس مخض نے کلمۃ اللہ اور دوح اللہ سیدنا اسے علیہ السلام کو برا کہااس نے تمام انبیاء کو برا کہااور جو تخص انبیاء کا دشمن ہے دہ خدا کا دشمن ہے۔ شیطان ہے، دجال ہے، اس کے قرب سے بھی پناہ مانتی کی ہا ہے۔ موجودہ زمانے کے دجال آپس میں لڑرہے ہیں۔ ہر دجال ددسرے دجال کو کہ رہا

ہے کہ و دچال ہے۔ میں نی ہوں۔ و اور میں میں موری ہے۔ ان کے زاع کا آخر ما کمد ا کرنے والاکون ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ زمانہ ہے لینی زمانہ نے جس طرح دوسرے د جالوں کومٹادیا کدان کاکوئی تام لیوابھی ندر ہا۔ چندروز میں یہی خیال ان کا بھی ہوگا۔ اس سے بڑھ کرکوئی معیار مہیں۔ بالفعل تو ہروجال کے لئے ایک وجال ہے جس نے منطق وور وسلسل کا استحالہ جائز بلکہ واقع کروکھایا ہے۔ مہدی ایک ہوگا، سے ایک ہوگا۔ ہاں وجال بہت سے ہوں گے۔ ان کا فہوت ال رہا ہے۔ مرزا قاویا نی کہتے ہیں ارے کم بختو اتنہاری قسمت میں کیا وجال ہی کھے ہیں؟ سے اورمہدی نہیں کھا؟ ہم کہتے ہیں کہ ہروجال میں کہتے کہتے فی النار ہوگیا ہے جو آپ کہدرہے ہیں۔ ایمان کے کہووہ وجال سے یا نہیں۔ کہدوکہ نی سے اس ایسان ہے کہووہ وجال سے یا نہیں۔ کہدوکہ نی سے اس ایسان کی بیش ۔

کہووہ وجال سے یا نہیں۔ کہدوکہ نی سے اس ایسان کی بکف جراغ دارد

مرزا قادیانی تو نبی اور سے اوران کے دوسرے رقیب دجال۔ دوسرے کا دودھ کھٹا اور مرزا قادیانی کی چھاچیٹے گی آخراس کا کوئی ثبوت بھی ہے؟

مجرصا دق میں ایم اللہ جس وجال اکبرے آئے کی پیشینگوئی کی اس کا دفت ابھی نہیں آیا ندان کے آئے کے آٹار ظاہر ہوئے ۔بس سے نبی کی تجی پیشینگوئی کی یہی شنا خت ہے۔ سا ...... ججی میں مرز اقادیانی کی اپیل

مولا ما شوكت الله ميرهي!

جتاب عالی! ش نے اپ الا ہوروا لے لیکھر ش کوئی دس لا کھآ دمیوں کے سامنے بیان
کردیا ہے کہ ش ہندو بھی ہوں، سکے بھی ہوں، بودھ بھی ہوں، آریا بھی ہوں، لعل بیکیوں کالعل
بھکو بھی ہوں۔ خدا جانے کیا کیا ہوں۔ الغرض جو پھی ہوں سکے کل کا پرزخ ہوں۔ میں نے کرم
الدین کو کسی بدیتی سے گذاب اور لیکیم اور صاحب بہتان عظیم ٹیس کہا بلکہ کمال شفقت اور ولسوزی
سے کہا ہا اور میرایتی تھا کیونکہ میں آسانی باپ کالے پالک ہوں۔ اس نے جھے ریوڑ اور گلے ک
چوکی کے لئے بھیجا ہے۔ اگر کوئی بھیڑ کسی کے کھیت میں تھس کر درختوں پر منہ مارنے لگے تو
گرڈ ہے کا فرض ہے کہ اس کو ڈائے اور سونٹا رسید کرے لیکن کوئی محض ہینیں کہ سکتا کہ گلہ بان
گلائے ہے کا فرض ہے کہ اس کو ڈائے اور سونٹا رسید کرے ۔ لیکن کوئی محض ہینیں کہ سکتا کہ گلہ بان
گائم ہے۔ قصائی ہے بھیڑ دل کو بلا وجہ ذری کر رہا ہے۔ دوم ...... گذاب اور لئیم کوئی گائی نہیں۔
گذاب مبالفہ کا صیغہ ہے یعنی جھوٹوں کا باوشاہ کیا باوشاہ ہونا خواہ کی قوم کا ہوجی ہے؟ یہ تو بہت

خودمسلمانوں کی کتاب حدیث میں ہے کہ بادشاہوں کی اطاعت کرو۔خواہ وہ کیساہی ہوادرکوئی ہو۔ دنیا میں دہی ہم کےلوگ ہیں جموٹے یا سچے۔کیا دجہ ہے کہ پچوں کے لئے تو بادشاہ ہوں ادر جموٹوں کے لئے نہ ہوں۔خدا تو بچوں کا بھی ہے ادر جموٹوں کا بھی۔پس ہم کوخدا کی تقلید کرناچاہے تخشفوا باخلاق الله تعالیٰ حتی الامکان "اورانساف توبیہ کی جھوٹوں پرجموٹے بادشاہ حکومت کریں اور چوں پرسچ بادشاہ سٹیس کدونوں گڈیڈ کردیے جا کیں۔ پس میں نے کرم الدین کی تعریف کی ہے۔ اے بادشاہ بنایا ہے۔ ندکرتو بین۔

سوم .....کذب کے لغوی معنی واجب کر تا اور درگ کرتا بھی ہیں۔ پس کذاب کے معنی بہت بڑا واجب کرنے والا اور بہت بڑا درگ کرنے والا ہوئے۔ یعنی کرم الدین لوگوں پر جھے وجال کہنا واجب کرتا ہے اور میری نبوت اور میسیت پر ایمان لانے میں درگ کرتا اور دوڑے انکا تا ہے اور بیواتھی کا اور وڑی کہنا ہوگ کرتا اور دوڑے انکا تا ہے اور بیواتھی کا اور و بین بھی ہوتا اور وقتی ہیں تو شک پیدا ہوگیا کہ متعلم کی مراد ایسانٹ کی نہ کہ در سیانڈنٹ کی۔ پھر جب کذب کے دومتی ہیں تو شک پیدا ہوگیا کہ متعلم کی مراد کو نے معنی بین اور شک بیدا ہوگیا کہ متعلم کی مراد کو نے معنی بین اور شک بیدا ہوگیا کہ البداج مانہ والی مانا ویا ہے۔ عدالت ماتحت ہالکل واقف ہی نہیں کہ لغت کے کہتے ہیں اور اصطلاح کیا چیز جاور فقادمترک کمعنی میں والور کا تام ہے؟

چہارم .....لالہ چیمولال صاحب کی عدالت کھی چک کہ کرم الدین نے بہت سے جموث ہو لیے۔ کہ کرم الدین نے بہت سے جموث ہولے۔ بس اب اس کے گذاب ہونے میں کیا فیک رہا۔ میں نے بی کیا بھس طا دیا۔ مسٹر آتما دام کی عدالت ہرگز مجازنہ تھی کہ لالہ چیمولال کی عدالت کے عند میدکو مسٹر دکردیتی کیونکہ وہ

عدالت اول نقى۔

پیجم .....کیم کے لغوی معنی نالائق اور بخیل کے ہیں۔ بیصفت ہرانسان پرصادق آتی ہے۔ ایک عالم وفاضل بمقابلہ ایک طبیب کے یا شاعر کے نالائق ہے۔ یعنی وہ نیار کے علاج کرنے اور شعر کہنے کی لیافت نہیں رکھتا اور برفض بخیل ہے کیونکہ کوئی سائل اگر کسی لکھ تی سے ایک لاکھرو پیہ جواس کا کل سرمایہ ہے ماتے تو وہ ہرگز خددےگا۔ کہی بیدواقتی صفت ہے اس میں کونسا از الدجیثیت ہوگیا جبکہ ہرانسان کی بھی حیثیت ہے۔

سرخاب کا پرلگ گیا۔ پس نہ کورہ بالا دجوہ پر کا مل لحاظ فر ما کرمبلخ سات سورو پیدوا پس اور عدالت ما تحت کو ڈانٹ ملنی چاہئے کہ آئندہ میرے معاملہ بیس ٹاانصائی نہ کرے۔ کیونکہ ابھی تو پہل ہوئی ہے۔ خدا جانے جھے عدالت میں کتنی ہارآ تا پڑے۔ ہزاروں بلکہ لاکھوں کرم الدین میرے جان کے لاکوموجود ہیں۔

> ۳ ..... ضعیف حدیثوں سے استدلال مولانا شوکت الله برخمی!

صحح احادیث جومرزا قاویانی کے دعووں کے خلاف ہوتی ہے۔ بے تامل مسر دکردی جاتی جس مسر دکردی جاتی جی اورضیف صدیفیں جو مطلب کی ہوتی جی ۔ نگار آسٹیں بنائی جاتی جی ۔ مشلاً حدیث مسلم المسمد علم المسمد علی المسموضوع ہے۔ آنخضرت اللہ نور تی و فیارا نمیاء سے ممانعت فر مائی ہے۔ بخاری میں ہے '' لا تنضیروا فی انبیدا الله '' پھرآپ کیوکرا پی امت کے علاء کو بنی امرائیل کے اولوالعزم انبیاء کا جسر قرار ویتے ۔ کیا معنی کہ جب آپ کے ایک مائند ہوئے آپ کا درجہ تمام انبیاء سے کیما کھی بڑھ کیا اور تعلیم قرآنی کے خلاف ہوا کہ 'لا نفرق بین احد من رسله ''

آپ اپنے مخلف رسالوں میں لکھتے ہیں کہ علاء امت کے بعض افراد کوعلی سبیل التفاوت انبیاء بنی اسرائیل سے نبیت ہوجاتی ہے۔ جیسے حضرت ہایزید بسطائی عیسوی المشر بستھے انبوں نے بیٹ میں پھونک ماردی اور زعمہ کر دکھایا۔

کیوں جناب احیاء اموات پر تو خدائے تعالی بھی قادر نہیں اور سنت اللہ کے خلاف اللہ عینی سے علیہ السلام نے بھی کی کو زندہ نہیں کیا۔ بلکہ قرآن میں زندہ کرنے موادا جیاء قلوب یعنی ہدایت ہے اور بایز یہ بسطائی نے خلاف سنت اللہ موتی کو زندہ کردیا۔ بایز یہ بسطائی عینی سے علیہ السلام ہی سے بڑھ کرنیں رہے۔ بلکہ خدا سے بھی معاذ اللہ بڑھ گے جس کا قانون قدرت مردول کو زندہ کیا۔ آپ اپ استعمال کی میں تو یہ واقعہ پیش کرتے ہیں گرھیلی سے مرد سے کو زندہ کیا۔ آپ اپ استعمال میں تو یہ واقعہ پیش کرتے ہیں گرھیلی سے ملیہ السلام اور ان کے مجوات کے محر ہیں۔ اب ظاہر ہے کہ جو محص انہیاء کو نیس مات بلکہ بعض پر شب وشم کرتا ہے وہ اولیاء کو کیوں مانے لگہ بعض پر شب وشم کرتا ہے وہ اولیاء کو کیوں مانے لگہ بین ویر شب وشم کرتا ہے وہ اولیاء کو کو کو اللہ میں اور الن کے موسوفیہ کے الہام سے واسط رکھنا چاہے۔ آپ نی ہوکرو کی

كون بنغ بين اورا چ كوباندى سے فاك قرات بركون گراتے بين ـ ۵ ..... الخلافة بالمدينة والملك بالشام (مشكرة ص٥٨٥) مولانا شوكت الله يرشي!

مندرج عوان حدیث بین ش ب جونشر ب: "لیست خلف نهم الآی" کی لین فلافت کا متنقر مدید به اور ملک وسلطنت کا متنقر شام بداب مرزا قادیانی جوایخ کوفلیفه نهیں بلکہ فاتم الخلفاء قرار دیتے ہیں۔ تو وہ مدنی ہیں یا شای وہ تو موضع قادیان کے جونپر نے میں بیٹے فلافت کا خواب د کھے رہ ہیں۔ خدا نہ کرے کہ وہ مدید اور شام کی جانب منہ کر کے بھی سوئے اور مختلؤ قاص میں میں ہے" عن عبدالله بن حواله اذا رأیت المخلافة قد نزلت الارض المقدسه فقد دنت الزلازل والبلابل والا مور اعظام " وینی نزلت الارض المقدسة فقد دنت الزلازل والبلابل والا مور اعظام" وینی ناتھ المان خوالہ جب تو دیکھے گا کہ فلافت بیت المقدس کی زمین پراتر آئی ہے تو اس کے ساتھ زئر نے اور غرب اور خوالفت کا فاتر کردیا یعنی فلافت کا تائم حروب کی دور دولت زندہ ہیں اسلام کے لئے ہونا زیادہ تر زول مصائب کا باعث ہور با ہے اور جب تک خوو بدولت زندہ ہیں اسلام کے لئے محائب کا مامنار ہے گا۔

### ۲ ..... مرزا قادیانی کافریب مولاناشوکت الله میرتشی!

مرزا قادیاتی اپنی پیشینگوئیوں کے فلط اور جھوٹ ہونے پر بڑی بڑی تاویلوں کے ساتھ اڑجا کیں گے اور حوالہ دیں گے کہ انبیاء کی پیشینگوئیاں بھی تو غلط ہوگئی ہیں۔لیکن انبیاء کی پچی پیشینگوئیوں کا بھی ذکر تک نہ کریں گے۔وجہ یہ ہے کہ سچے پچوں کی باتوں کا ذکر کرتے ہیں اور حجوثے جھوٹوں کی باتوں کا۔

فكر هبركيس بقدر همت اوست

مر مذكورہ بالا تاويليس بھى تحض طاہرى ہيں ورندائھم كى نسبت اور آسانى منكوحہ سے عقد ہوجانے كى جو پيشينگوئى تقى۔اس كواب تك محج قرارد ية ہيں۔ بھلا اس اعر سے بن كاكيا جواب ہے گویا ایک جانب اقرار اور دوسرى جانب الكار۔اس كے بيم عنى ہوئے كہ نى سے بھى ہوت ورجمونا بھى \_كوئى پو جھے انبياء عليہ السلام تو ہوں اور جمونا بھى \_كوئى پو جھے انبياء عليہ السلام تو محض صدق سے پہچانے محے ہيں۔ چودھويں صدى كا نى اپنى فطرت ميں لا جواب مے كه كذب

شکرید.....مولا تا سعد الله صاحب نے تحریر فرما کرہم کومنون کیا کہ اگر کسی ماہواری دو ورقی والے مرزائی نے تصویر بنا کرا پنامنہ کالا کیا تو شوکت اللہ کی بیشان نہیں کہ تصویر کا جواب تصویر سے وے شوکت اللہ کی تحریریں کیا کم ہیں کہ لمحدوں کا منہ ہندوستان سے کیکر پورپ تک کالا کررہی ہیں۔ پس ہم نے اپناوہ خیال مستر وکرویا۔ جزاکم اللہ۔

### تعارف مضامین ..... ضمیم شحنهٔ مندمیر تھ سال ۱۹۰۴ء ۲ ارنومبر کے ثارہ نمبر ۲۳ کے مضامین

| لات كالمجوت بات سے نبیس مانتا۔  | 1                                                                                                     |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| دوور قى والے كادجال اور دجالن _ | ٢                                                                                                     |
| ہردجال دوس کودجال بنا تا ہے۔    | ۳                                                                                                     |
| انبیاءے منداورادلیاءے ساز۔      | ٢                                                                                                     |
| تاخلف منافق مرزائي -            | ۵                                                                                                     |
|                                 | دوور قی والے کا دجال اور دجالن ۔<br>ہر دجال دوسرے کو دجال نتا تاہے۔<br>انبیاء سے ضداور اولیاء سے ساز۔ |

ای ترتیب سے پیش خدمت ہیں۔

ا ..... لات كالجموت بات سيخيين ما نتا مولانا شوكت الله مير شي!

جس طرح بعض دوسر نوزاد مرزائی پر پے همیے شخه بند کا مدمقابل بنتے ہوئے جہنم رسید ہو گئے ۔ یہی حال بہت جلد انشاء اللہ دوورتی کا ہو نیوالا ہے کہ گھسوں اور رگر دں میں آگر پھٹ پھٹا کرچھٹر یا پیر کے مزار پر چڑھ جائے گی۔ بھلا دوورتی وہ بھی ماہوار اور ضمیم شخفہ بند ہفتہ وارچار ہاروہ رنائے دارا تھارہویں بچکانے کی ہوچھاڑ ہوگی کہ لی کہ جلا ہے لال گر دکو پگڑسنجالنا مشکل ہوجائے گا اور چندیا چھی خاص گلٹ بن جائے گی۔ یہ بچھ لین آسان ہے کہ بحد دکوسر ہا زار ماں بہن کی فش اور مخلقات و بے سے مرزائی قدر کریں مے۔ را تب جھکا کیں مے گرمآل کا ر وستری میجونیں چھٹی کے دودھ کے ساتھ راہ اسفل سے نکل پڑیں گی۔ بھلا دو در تی کی بساط ادر دسعت بی کیاہے چلی ہے ہاتھی سے بیعانہ لینے۔

ناظرین! کومعلوم ہے کہ ہم نے عالماند، فاصلاند، حکیماند، مجددانداور نیز نداق کے میرایہ بعد دانداور نیز نداق کے میرایہ بین د جال اور د جالیوں کی ہر طرح بدھیا بھا دی ہے۔ ہررنگ میں استدلال سے کام لیا ہے اور سارے دعووں کی ہر کھود کر پھینک دی ہے۔ غیر ممکن ہے کہ کوئی بات لغویا حشویا پر کن قلم سے لکو کل سکے۔

ہم نے معقول انعامات بھی مشتہر کئے کہ جواب دیں اور انعام لیں گرکسی کا بوتا نہ ہوا اب بعض کنگوٹیاں دھن نہ بھکوں۔فائر کشوں،لفاقیوں کا پیارادہ کہ وہ د جال کا کفارہ بن سکیس گے۔ خودکشی کے اقدام ہے نہیں۔

ایک خدائے پھوڑی دوسری مجددئے۔اب تو وہ اندموں کا کانا سردار بھی تہیں رہا بلکہ چوٹ دریا میں ماردار بھی تہیں رہا بلکہ چوٹ دریا میں السکافرین "بن گیا۔اندمائیان آئے آئے ہادرتام کور ان مادرزاد بلک فطری کو تلے اور بہرے پیچے ہیں۔اندموں کی مفل کرم ہادراندمائیا انکا سیلے لیکچ اداوراندمائی انکا سیلے لیک کردوز (آواگون) پاکرسوراداس بن گیا ہے۔ یکھے ایک کردوز (آواگون) پاکرسوراداس بن گیا ہے۔ یکھی کے ناد مان فی ہذہ اعمی فہو فی الآخرة اعمیٰ"

سن او دو در تی والے تیرا دجال تو د جال کا پورا نقال بھی نیمیں جونبوت کیسی خدائی کا دعولیٰ کرے گا اورخود مجرصا دق ﷺ نے فرما دیا ہے کہ وہ کا تا ہوگا۔ حالا تکہ خدا کا تا نہیں ۔ نبوت کا دعولیٰ تو دجال کی شان کے خلاف ہے اگر تیمارا پیر مغان خدائی کا دعویٰ کرے تو ہم جمعیں کہ وہ دجال اکبر ہے۔افسوں ہے کہ اسے تو دجال بنتا بھی نہایا۔

 ی نوبت آئی تو قیامت بر پا موجائے گی۔

۲ ..... دوور قی والے کا دچال اور دچالن مولانا شوکت الله میر شی ا

| 0/2/                               | עט אינט אינט                                          |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| وجال کو جان کے بڑے ہیں لالے        | رکھے جو مجدد کے تلم کے بعالے                          |
| تفامیں کے اسے خاک وو ورتی والے     | کے او کا جہ منار ارارا کرکے ا                         |
| اسل کی برهی ہے اور بھی بیاری       | جس ون سے مقدمہ کی بازی باری                           |
| جمارُو بھی ند لال بیکیوں نے ماری   | کالا ہوا منیہ لال گرو کے منہ پ                        |
| طراری وجعلسازی وعیاری              | مروا کی رگ ویے میں جری مکاری                          |
| جیتی ہوئی احقوں نے بازی ہاری       | جورد کو لے جوابرات اور زیور                           |
| جورد بھی ہوئی اپنے دھنی کے صدقے    | بورو و سے بردہرات مورد<br>مرزا ہوا دنیائے دنی کے صدقے |
| كوكرنه بول يس الني في كے صدقے      | الادا مجھے زور سے گدمی کے ماند                        |
| آمیری صدف کو موتیول سے مجر دے      | الادا بھے رہور سے لدی سے مدر                          |
| کھا کھا کے سقفور جو تڑکا کردے      | جورو نے کہا لا مجھے سیم وزردے                         |
| اہلیں سے مند ظافت پاک              | جم جم سے فدا ہوں اپنے لے پالک پر                      |
| یہ چور میں گئے کئے ہیں ان کے بھائی | طے رزے بلا کے ہیں مرذائی                              |
| ي چور ين ه کے ين ان ک              | س لوفع ہیں گئے کے ملماؤں کو                           |
| مکڑوں کوں کر رہا ہے مرغی والا      | کمانکس ہے کہ نمنی کا بے قورم سالا                     |
| کس درجہ ہے دیوث دو ورتی والا       | یہ کول کے سب کے سامنے رکھتا ہے                        |
| ہر بات کو اس کی جعل سازی کہے       | ایک ایک جتن کو روبہ بازی کہتے                         |
| مرزا کو بروزی کہ برازی کہتے        | معمور عفونت سے ہے از سر تایا                          |
| کما مریہ نجوی ہے انازی رمال        | التي بي يدي مقدمه كي جو لكل قال                       |
| وہ ہے مگ زرویہ براور ہے شغال       | مرزا کا سکا با دو درتی والا                           |
| ہے شیر بنا ممر ہے روباہ خصال       | ے خوف جہاد سے تعین کو زارال                           |
| لظرا ہے وزیر اور کانا دجال         | يني نه جار مزل مقعد ي                                 |
| الی بھوں سے بن کئی ہے دہن          | لالوں كى نى بے زبوروں سے لالن                         |
| ہو گھڑ ہے گھٹو سے بہت وجالن        | ہر سال سے دجال کو پھل دی ہے                           |
| ہر دول کو زمین میں وفن کردے کردول  | مر حال ميد دجول و دوا چکردول                          |
| 7.                                 | J. 3 3 7 26 7.                                        |

| کانا جو ہے دچال اسے اندھا کردوں | اعجاز دکھاؤں دشمن عیسیٰ کو    |
|---------------------------------|-------------------------------|
| خالی جوصدف مواس می گویر مجر دول | بھوکے مرزائیوں کو سیم و زردوں |
| اس آگھ میں نیل کی سلائی کردوں   | ينلي نيس جس آگھ ميں تيري دجال |

دوورتی والا کرشمہ تجدید د میکھئے

سن باو، کانے ٹو کے بدھونفر ۔ تو جو منہ پر خالی تو براج ھاکر را تب کے لا کی بیل دجال کے اصطبل میں کفر کے کھوٹے جا بندھا ہے تو بچ بتا تو نے کیا ہر یالی دیکھی ہے۔ بچہ دانہ بھر نے تو برے تو برے کی جگھ مرچوں کا تو براسھنی پر نہ چڑھا تو جھی کہنا۔ دولتیاں اور چھکسین تو کیا بھینے کا فقراور فاقد کے دنوں کی سوکھی لیدتک پلیدگی آئتوں سے لکل پڑے گی۔ خوید تو کہاں تھیب۔ مرزائیوں کے را تب کے لا لی پر بعض دوسری مرزائی بھی بے گھاس دانے تھان پر بندھ کرٹاپ چکے ہیں۔ گران کو کیا ملاجو تھے ملے گا۔ کان دہا کراوردم اٹھا کرسید ھے عدم کوسدھارئے۔

تھے سے پیشتر بھی دو ورقیاں نکل چی ہے۔ گر کمپری کے تنکہ جو کوں نے ان میں معداتی ہی ہے۔ گر کمپری کے تنکہ جو کوں نے ان میں معداتی ہی دوور قیاں خرد جال کے سینگوں کی طرح فائن ہو جو اُل کے سینگوں کی طرح فائن ہو جو اُل کے سینگوں کی مدن نہ گرخ جائیں تو سہی۔ پھوٹی آئھوں کے دباعیات بجد دکی ڈرافعہ حت و بلاغت دیکھ گر مرتد وں سے تجدید پر ایمان لانے کی امید کہاں میں کا تا اور لے دوڑی تو تیری خالا ایک جولائی بھی کر سکتی ہے۔ تو تعمیح و بلغ بلکہ بجر رہا عیاں پڑھ بول کا تا اور لے دوڑی تو تیری خالا ایک جولائی علامہ قطامہ جورو کے سامنے ذیل کی تھم پڑھے۔ پھر دیکھ بینیا اپنے بھائی جان کی کہی پیٹر ٹھوکتی ہے۔

کہتے ہیں مرزائی جے مرزا نطفہ ہے وہ ر مالوں کا بيسوال خيمه اس فے كا زا آكرياں دجالوں كا دارالامان من بلو عكت تاكه يرى تماثلون كا فرض جو تقا اسلام میں پردہ اس کو اٹھایا مرتدنے ساتھ کے ساتھ ستارہ چکی دیوٹوں دلالوں کا بحيك كى بحيك اور مائيون كانظاره بوحامل كمربيض كوتى تنبول كوتى تيلن چويس انگوشا ٢ آكر مو کے نہال کے چرالی لال ہے مرز الالوں کا جس فے ایون سبو بنا کر چرفد بنایا مالوں کا میرا مرزا میراعینی میرا لے پالک جھوٹے نالے نال چلیں سب چھے تا نتالگاہے جہالوں کا مال ومنال سے بال مطلب بنال كرا ہے حسيوں كا کھا کے متفقوری مجونیں ہوگئے ساٹھے یا تھے پیولنا دیکھے آکر کوئی سوکھے چیکے گالوں کا مر کا تانا بانا تا یعنی مثیل عینی بنا چرعیسیٰ کو گال دینا۔ ہے یہ کام روالوں کا تم كو بنايا ہے احدى اس نے ضد بوكى نام محر سے یر گیااے مرزائوتم پر پھنداشرک کے جالوں کا

و کھے آئے دو ورقی والا بنا ہے جو دجال کا سال پول مجدد کا ہے بالا بندہے وم جہالوں کا

#### س ...... ہر دچال دوسرے کو دچال بتا تا ہے مولانا شوکت اللہ میرشی!

مرزا قادیائی ہمیشہ دجالوں کے متکرر ہے اور یکی کہتے رہے کہ دنیا ہیں دجال کوئی آیا ہی خہیں نہ آئندہ آئے گا۔ ہاں نبی لا کھوں آ پچکے ہیں اور قیامت تک کروڑ دل آئیں گے۔ مرزا قادیائی کے عقیدے اورزم کو بھن نا خلف مرزائی جھٹلا رہے ہیں کہ حضرت اقد س تو دجال نہیں بلکہ ان کا فلاں فلاں خلاف دجال ہے۔ بیدوہی بات ہے کہ چور کی داڑھی میں شکا۔ بھلا مرزا قادیا ئی کے خالفوں میں سے نبوت کا دوئی کی نے کیا ہے ہیں جو تھیں ایساد ہوئی کرے وہ صدیث شریف کے موافق بے دکت دجال ہے کہ مسلمان کواس سے انگار نہیں۔

مرزا قادیانی کے دجال ہونے کا جُوت خودان کے مورثوں (دجالوں) کے خوارق میں مینی دہ بھی بھی کہتے رہے کہ ہم انبیاء ہیں کسی نے بھی ٹیس کہا کہ ہم دجال ہیں۔مرزا قادیائی جواب دیں کہآپ اپنے دجال نہ ہونے کا کیا ثبوت رکھتے ہیں؟ آسانی باپ ہی کا کوئی دثیقہ پیش کریں لے یالک دجال ٹیس۔

ناظف مرزائیوں پرافسوس ہے کہ اپنے پیرومرشد کا طلاف کر کے جہنم میں جانا چاہتے ہیں۔ مرزاتو یوں کیے کہ انگریزی ریلیس دجال جیں اور مرزائی کہیں کہ ہمارا مرشد جھوٹا ہے۔ بلکہ فلال قلال فض دجال جیں جب گھرین میں بھوٹ ہے اور وہ بھی دجال کے محاسلے میں تو یروزیت وسیحیت یا مہدویت کا تصفیہ معلوم جیسا ہم کھر بھی جیں۔ اس فیصلہ سے بودہ کرکوئی فیصلہ خہیں ہوسکتا کہ چھنص نبوت کا دوئی کرے وہی دجال ہے۔ اب مرزاا در مرزائی اپنے گر بیان میں مندؤال کراس آئینہ میں دیکھیں جو بحددا تھویں روزان کودکھا تا ہے۔ خود معلوم ہوجائے گا کہ دجال کون ہے۔

## م ..... انبیاء سے ضداور اولیاء سے ساز مولانا شوکت اللہ مرخی !

اولیاءاللہ کی کرامات کا تو اقرار کہ فلاں ولی کی روح فلاں ولی میں حلول اور بروز کر گئی تھی پیس اس لئے بروزی میعنی تناخی نبی ہوں اور انبیاء کے تمام جھڑات غلط کیونکہ وہ لا زاف نیچر کے خلاف ہیں اس صورت میں اولیاء کا مرجہ انبیاء سے بیڑھا ہوا ہے۔ پس میں سب انبیاء پر فوقیت رکھتا ہوں کے یا اولیاء اللہ تو خرق نیچر کر سکتے ہیں مگر انبیا خہیں کر سکتے۔ ہملاقر آن وحدیث میں بروز اور تائ کماں لکھا ہے۔ اور اب تو آپ کرٹن بی کے اور اب کی جیں جیسا کہ سیالکوٹ والے لیکچر میں میان کیا۔ کوئی ہو چھے کہوہ ولی تنے آپ کا کرٹنی تھے تو کسی نی نے آج تک دوسرے نی میں طول میں کیا۔ ندید توریت وانجیل سے ٹابت ہے ندقر آن سے۔

اور اگرولی تھے تو آپ نے اپنی نبوت کوآسانی باپ کے ایوان سے تحت المر کی ش کول گرایا۔ بیشرارت آمیز مالیو لیا آپ کے دماغ جن کس فے مونسا۔ باای ہمدنی مویاول آپ اسيخ مقابلي ش كى كي يحد حيثيت نبيل سجعة -اول اول جبسب يرسب ويتم كها تو جار طرف سے چدیا پر برانے لئیروں اور کھوٹٹروں کا بینہ برسا۔ اب ہوش آیا توسب کے بروزی بن مجے می بخی شرں، ٹی بھی میں، کرش بھی میں، گرونا تک بھی میں، کبیر پٹنقی بھی میں ابعل پیکیو ں کالال گرو بھی مِين ، اورحسين عليه السلام سے تو آپ بدر جهاافعنل بین کیونکہ وہ آنخفرت ﷺ کے نواسے اور آپ کی چینی مثل کے نطقے ،اور توم عل بداعتبار حسب ونسب کے سیدوں سے بہت برهی ہو کی ہے۔ ہاتھ تیرے پزیدی سادھو بچے کے منہ میں وہ اور پیٹ میں جہنم کے اٹگارے۔ ہرتی نے دوسرے ئی کی تقدیق کی ہے مرمرز الیا خفیناک ہی ہے کہ دوسرے ہی کودیکھ بی جیس سکتا یعض میں علانيه برائيال لكالباب اور باقى انبيا وكوايينه دل ميل فيج تجفتا ب\_ وجه بيكه ندمرف عيسى بلكه تمام انبياءمر محان كى كتابين منسوخ اورمسر وموكئين \_زمانه بميشه بدليار بهاب راب راف قانون ك ضرورت فين \_ بي زنده ني بول - مير ح كمر ب بوت وحى اورالهام زعره بي وغيره - محربم پوچے میں کہآپ نے جو بروزیت سادھ کرنی امت پیدا کی ہے تو کیا کوئی وثیقہ کھودیا ہے کہ میرے مرنے کے بعد ند صرف نبوت بلکہ تمام الهامات منسوخ اور کا احدم ہوجا کیں گے۔جولوگ زندہ پیرے مجاور بے بیٹے ہیں ان کے خوارق سے صاف عیاں ہے کہ بروزی کے مرنے پرایک نقاره خاص منارب پردحرا جائے گا اور برجعرات كونوبت بج كى اورساللند عرس بحى دهوم دهام ہوا کرےگا۔حالا مکدونیا میں کی کاعرس نہیں ہوتا۔

## ۵ ..... ناخلف منافق مرزائی مولاناشوکت الله بیرشی!

بعض مرزائی اپنے ہمائی مرزائوں کی جڑکاف رہے ہیں تاکدان کی خوفرضی خوب سے لیے پھولے ایک بھا ہمکت مرزائی جب دیکھتا ہے کہ قادیان میں دوسرے مرزائی بروزی کی دکان پر بیٹے مزے اڑا رہے ہیں تو اس کے مندمیں پائی مجرآتا ہے اور دل میں کہتا ہے کہ میں حضرت اقدس کی منادی کا ڈھول کے میں ڈال کر، جابجا پیٹا پھرتا ہوں اور ساتھ ہی مارے فاقوں

کے اپنا پیٹ پیٹنا اور رقیبوں کی جان کوروتا اور حضرت اقدس کی قدروائی اور مرتبہ نجی کا ماتم کرتا ہوں۔ افسوں ہے کہ اس روسیاہ برقسمت کو دین کھوکر بھی و نیا نہ لی۔ ہمارے خیال بیس اگر عیسائی ہوجا تا تو بہت مزے میں رہتا۔ اصطباغ پاکر عیسائیوں کا اولفن بیف اور تان پاؤ اور براغری تو مجمعی بھی مل جایا کرتی۔

میں ایسا اور میں ویسا۔ بھی میں وہ ملکہ اور تجر اور علوم وفتون میں وہ لیافت اور مہارت
وطلاقت ہے کہ قادیان کے مرزائیوں کو پاٹی پاٹی برس پڑھاؤں علی بڈاییمر دووا ٹیر بڑا گھم کی اکثر
مدت کرتا ہے کہ اس کی حیثیت اور بساط ہی کیا ہے۔ افکم میری اٹیری میں نظاتو و کھا دوں کہ
بروزی مضامین ایسے ہوتے ہیں۔ حالا تکہ یہ پرانے خیال کا گھامڑ ہے اردو کی ووسطریں بھی صحیح
میس کی سکتا۔ اٹیر بڑا گھم کے گھم کی جولا نیوں کے کیا کہنے ہیں بیاس کے سامنے ایسا بطی السیر ہے
جیسے ریلو سے ٹرین کے مقابلے میں کم ہار کا گفٹر اگد حا۔ وہ کہتا ہے کہ فاضل امروہ ی و کیے ہمال کر
مورج ساج کر پچھے گئر لیتے ہیں مرطلیق اللمان اور تصبح البیان ہوتا تو کجاتقریک مصاف شین ۔ جا بجا
یوں الجمعے ہیں۔ جیسے کئی ہوئی کی اتاثری کی گذی سے گئی بڈ االبدر کا اٹیر پڑمی واجی میں لیافت رکھتا
یوں الجمعے ہیں۔ جیسے کئی ہوئی کی اتاثری کی گذی سے گئیڈیوں چکتے ہیں۔

وہ کہتا ہے کہانی بڑا تھی طامع بہت ہے۔وق کرتا ہے سال بحر میں دودووفد خریداروں سے قیت وصول کرتا ہے۔ الحکم کی اشاعت تو زیادہ ہے گرکم بتا تا ہے اور یہاں کے احمد یوں نے اس وجہ سے الحکم کی اشاعت تو زیادہ ہے گرکم بتا تا ہے اور یہاں کے احمد یوں نے اس وجہ سے الحکم کی فریداری بند کردی اور البدر منگانا شروع کردیا۔ اس کی قیت بھی کم لیخن از حالی روپے الحکم کا ایڈیٹر تو گھاؤ گھپ اور کلتی بلغ ہے۔ بے صاب المفلم کھا تا ہے اور پیٹ نہیں بحرتا۔ ہماری رائے بین تو ایسا بدخواہ اور حاسد تا ک کان کاٹ کرمرزائی مشن سے تکال دینے اور گدھے پر سوار کر کے جلاوطن کردینے یا بھائی دینے کے لائق ہے۔ آئندہ اختیار۔

### تعارف مضامین ..... ضمیم فیحقهٔ مندمیر تھ سال ۱۹۰۴ و ۱۲ رنومبر کے شارہ نمبر ۲۲ رکے مضامین

|   | بلک میگزین!               | مرزا قادیانی کانیاسوانگ۔              | 1 |
|---|---------------------------|---------------------------------------|---|
|   | اخبارالحديث!              | قادیانی سری کرشن سیالکوث میں ۔        | ٢ |
| L | مولا ناشوكت الله مير تفي! | مرزائيول كرشن بى مهاداج كود تدوت كرو- |   |

لا فيها نذير " مولانا شوكت التدمير شي!

"وان من امة الاخلا فيها ندير"

سا....

ای ترتب سے پیش فدمت ہیں۔

#### ا ..... مرزا قادیانی کانیاسوانگ یلک میکزین!

پلک میگرین لکھتا ہے لا ہور کے لیکچریں مرز اغلام احمد قادیا نی نے صرف اتنا ظاہر کیا تھا کہ وہ مہاران رام چدر ہی اور سری کرش چندر ہی کو بھی کائل انسان اور نبی مانے ہیں لیکن گزشتہ ہفتہ میں بمقام سیالکوٹ مرز اصاحب نیار نگ لائے۔ کے موجود عیسائیوں کے لئے اور مہدی آخرانر مان مسلمانوں کے لئے تو آپ بن بھی پھے تھے۔ اب ہندو ہاتی تھے۔ ان کے لئے کرش چندر ہی بن گئے۔ چنانچہ اپنی نسبت الہام سایا کہ '' ہے کرش روور گوپال تیری مہما گیتا میں کسی گئی ہے۔'' ( تذکرہ میں۔ ۱۳۸ ملی سور اتفاد یائی نے خطرہ فلا ہر کیا کہ '' جاتل مسلمان فی الفور کیسی کے کہ مرز اتا دیائی نے کافر کا نام قبول کر کے صریحا کفر قبول کر لیا۔ لیکن سے خدا کی طرف سے کہیں گئی ہے۔'' وی کا فران نان تھا جس کی خدا کی طرف سے ہمیں کا ظرف روح کا نام قبول کر کے صریحا کا نفر قبول کر لیا۔ لیکن سے خدا کی طرف سے ہمیں کا ظرف روح کا نام قباد کی گئی ہوں کی میں اس کا مظہر ہوں۔'' سے روح القدی اثر اتفادہ وہ خدا کی طرف سے روح القدی اثر اتفادہ وہ خدا کی طرف سے دوت کا نمی قباج س پر خدا کی طرف سے روح القدی اثر اتفادہ وہ خدا کی طرف سے کو باپ سے صاف کیا۔ اور میں کرش سے مجت کرتا ہوں۔ کونکہ میں اس کا مظہر ہوں۔''

(ليجرسيالكون م ٣٣٠ ٢٣٠ فرائن ج ٢٠٠٠)

مرزا قادیانی نے اپنی خیالی شہرت کی ایک اور مزل طے کی لیکن شاید انہیں خیال ہوگا کہ ہندوؤں کے کرش کا مظہر بن کرانہوں نے کیسی عظیم ڈ مدداری سر لی۔ کرش اوراس کی تعلیم کو قبول کر مے مرزا قادیانی کوتقر بیاسارے اسلامی عقائد سے انکاراور بجائے اس کے کہ وہ قرآن کو الہامی مائیں۔ انہیں کرش کا مظہر ہونے کی غرض سے گیان کا بھنڈ ارا آریاؤں کی قد می الہامی کتب ویدوں کی ہدانتوں کے سامنے سر شلیم خم کرنا پڑے گا۔ مرزا قادیانی کرش کے مظہر تو ہے لیکن گیتا کی کوڑہ فلاسی کی تشریح کرتے ہوئے ضرور چکرانا پڑے گا۔ جب انہیں جٹلیا جائے گا کہ کرش کی تعلیم کیا ہے تو شاید پھیمان ہونا پڑے اور نے ہندوم یدمونڈ نے کی امید میں پرانے مسلمان مرید مجی فرنٹ ہوں۔ مرزا قادیانی نے کرش کا سوا تک بحرکرا پنا سارا مجرم کھول دیا۔ اب کمی کوشک نہ کرنا چاہئے کہ مرزا قادیانی دما فی تبخیر سے رنگ برگی دھوے کرنے پر مجبور ہوتے ہیں۔ ہندوم زا مے کرش ازم کا ایک ہی مسلم مرزا قادیانی کو چپ کردے گا اور مرزا قادیانی کرش کا مظہر بنے ہے کا نوں کو ہاتھ لگا کیں ہے۔ کرش کرم کا عزکوموش کا سادھن بناتے ہیں۔ مرزا قادیانی کی عمر شفاعت کا دھکوسلاسناتے گزرگئی۔ کیامرزا قادیانی اس کوردان دیں ہے اور کیا اعلان کریں گے۔ کہ کرش کا مظہر ہونے کی حیثیت سے دیداور سازے دیدک کے مسائل ان کے مقبولہ ہیں؟ اگریہ ہوتو ہندوؤں کو اپنے دھرم کی بزرگی اور دھار کی اصول کی عظمت اور رائتی پرفخر کرنا چاہئے جس نے مرزا قادیانی کو آخری عمر میں این صدافت کا قائل بنالیا۔ اب دیکھنا ہے کہ اہل اسلام مرزا قادیانی کے اس معیار کا کیانا مرکھتے ہیں؟

۲ ..... قادیانی سری کرشن سیالکوث میس اخبارالحدیث!

المحدیث لکھتا ہے ہم قاویانی سیح توسنتے رہے ہیں میمرقادیانی کرشن ہی نہیں سا۔ میہ وہی حضرت قادیانی مسیح ہیں۔ بقول استادے

قیامت کے مفتن ہو غضب کے واربا تم ہو خدا جانے پری ہو حور ہو انسان ہو کیا تم ہو

آپ کا نزول اجلال سیالکوٹ میں ۱۷ را کتو پر ہوتت ۲ رہے شام کے ہوا۔ چونکہ تشریف آوری کے پہلے چندروز علائے کرام نے آپ کی تشریف آوری کی خبرعوام کے کا نول تک پہنچا دی تھی گرودنواح سیالکوٹ کے علاء اپنا فرض منصی پورا کرنے کو چندروز پہلے ہی رونق افروز تتے اورخوب زوروشورے آپ کی آؤ بھگٹ مناسب الفاظ میں کررہے تتے اورچشم براہ تھے کہنا گاہ گاڈی قریب شیشن سیالکوٹ پیٹی چرکیا تھا۔

الكيال سرو الفاتے بين كه وه آتے بيل

و کیمیتے ہی لعنت کا نعرہ بلند ہوا۔ تمام ریلوے شیشن اور باہر کا میدان جس میں تقریباً وو اڑھائی ہزار آ دی ہوں گئے پر تقا۔ جدھر کو حضور کی گاڑی جاتی تقی لعنت کے چیز زاور نعرے بلند ہوتے تنے۔ خاک اڑائی جاتی تھی۔ خیر بصد شکرانہ آپ فرودگاہ تک تشریف لے گئے۔

اس واقعہ کومرزا قادیائی کے لیکچر کے سرورق کے صفحہ اس بریوں لکھا گیاہے کہ'' تقریباً پینیٹیس چالیس ہزار ہندومسلمان استقبال کوآئے تقے اور بہت سے لوگوں نے اس خوشی میں روشی کی تھی۔'' حالا تکہ تمام شہر سیالکوٹ کی مردم شاری تقریباً مہم ہزار ہے۔جن میں ہندوءمسلمان، چوڑے، چار، زن ومرد، بوڑھے، جوان، پالنے و تا پالنے سب شامل ہیں۔ درشی کا بیا مالم تھا کہ خاک اور دھول کے اڑانے ہے ایک اندھرے کی صورت پیدا موری تھی ۔ کاش اس روز باول بی چکا ہوتا تو ہم جھتے کہ مرزا قادیانی کی خاطر آسان پر روشی ہوئی ہے ۔ جیسا کہ خودان کا خیال ہے۔ چنا نچداارش اس اور کا خیال ہے۔ چنا نچداارش اس اس کھتے ہیں کہ آج جوش بیاری سے اٹھ باہر آیا ہوں اور باول چک رہا ہے۔ بارش بھی کسی قدر ہورتی ہے۔ بیاس طریق ہے۔ بیاس طریق ہوئی ہا تا ہے اور آ سحبازی چھوڑی جاتی ہے۔ اس طرح ہاری (خود بدولت) باہرتشریف آوری کی وجہ سے آسان پر چھڑکا و ہوا ہے۔ اور آکش بازی چھٹی ہے (حاضرین) سے ان اللہ جل جلالدام الزمان کی برکت ہے گرشتی ازئی ایسے صریح میری ور کی دیا ہے۔ کی دیکھوڑی اور کی ایسے صریح میری کی دیا ہے۔ کی دیکھوڑی اور کی ایسے صریح میری کی دیکھوڑی اور کی ایسے مریح کی دیکھوڑی اور کی ایسے میں کی دیکھوڑی اور کی کی دیکھوڑی اور کی ایسے میں کی دیکھوڑی اور کی ایسے مریح کی دیکھوڑی اور کی دیکھوڑی اور کی کی دیکھوڑی اور کی کی دیکھوڑی اور کی کی دیکھوڑی کی دیکھوڑی اور کیا کی دیکھوڑی اور کی کی دیکھوڑی کی دیکھوڑی اور کی کی دیکھوڑی اور کی کی دیکھوڑی اور کی کی دیکھوڑی کیکھوڑی کی دیکھوڑی کی دیک

خیرخدا خدا کر کے حضرت فرودگاہ تک پنچ اور لیکچر کھنے میں مشغول ہوئے۔ اردوم رکی تاریخ لیکچر کے لئے تھی کیا تھا وہی معمولی شاعروں کی طرح بطور تشویب چند لفظوں میں اسلام کی تعریف اور آریوں سے دوجار ہوکرائی تعریف کہ میں ایسا ایسا ہوں میں بیہوں میں وہ ہوں۔

ہاں ایک بات ٹی لیکھر میں کئی گئی جواس سے پہلے نہ ٹی گئی تھی۔ جس کا خود حضرت کو بھی اقرار ہے کہ آج سے پہلے میں نے بیہ بات فلا ہر نہیں کی تھی لیعنی آپ نے فرمایا کہ میں مسلمانوں اور عیسائیوں کے لئے تو میں می موجود موکر آیا ہوں مگر ہندوؤں اور آریوں کے لئے خدانے جھے کرشن می ہنا کر بھیجا ہے۔

اس دعوے کوئ کرصاحب مجسٹر ہے نہیں سیالکوٹ نے مسلمانوں سے کہا کہ ابتم جاؤ مرزا قادیائی جائیں اور ہندوجا تیں مگر مسلمانوں کواپنے پیدائشی مسلمانوں کی جدائی کہاں کوارہ تھی۔جس حال میں کہ وہ با پوعیدالفور نو آریہ کی جدائی کوابھی تک نیس بھولے تھے۔ حالانکہ با بو خدکورا کیکس بائیس تینس سالہ عمر کالڑ کا اور مرزا قادیائی ایک معمر تجربہ کامرزا قادیائی کا ساتھ کہن کی جدائی مسلمانوں کو کہاں گوارہ ہو سکتی ہے۔ چنانچہ جہاں تک ہوسکا مرزا قادیائی کا ساتھ دیا۔

روائی کے وقت برستورد بلوے شیش تک جیسا استقبال کیا تھا اس سے بوھ کر استد بار
کیا۔ بلکہ مزید بات میہ وئی کہ سلمانوں نے قادیانی کرش تی کی مہما میں اپنے اسلامی اخلاق کو بھی
بالا نے طاق رکھ دیا۔ چلتی گاڑی کے دقت شیش سے ایک طرف پر ہائدھ کر کھڑے ہوگئے اور مرزا
قادیانی کی مستورات کے سامنے جوش جنوں میں نگھے ہوکر تا چتے رہے گران کا بیان ہے کہ اس کی
وجہ بھی مرزا قادیانی کی مستورات ہوئی ہیں۔ جنوں نے ریل گاڑی پر بیٹے کرا پی مبارک پاپش

(جوتی) پرتھوک کرمسلمانوں کو دکھائی۔ پس پھرتو مجنونوں نے سمجھا کہ ہم پر کمال عنایت مبذول -

لیکن اسلامی غیرت ہمیں اس کئے پر مجور کرتی ہے کہ گومتورات مرزائیے نے چیٹر کی ہو۔ تاہم پیر کت اسلامی اخلاق سے بہت گری ہوئی ہے۔

۳ ..... مرزائيوكرش جي مهاراج كود نذوت كرو م مولاناشوك الله مير شي

ہے آدمی بجائے خود اک محصہ خیال ہم الجمن سجھتے ہیں خلوت بی کیوں نہ ہو

سالکوف والے لیکھرنے مرزا قادیانی کی کایا پلک دی۔ نداب آسانی ہاپ کے لے

پاکسہ رہے ندام الزمان رہے نہ بروزی ہے۔ اب او گھڑے گھڑائے اور چھلے چھلائے کرش جی

کی مورتی بن گئے۔ یا ہوں کہوکہ آپ کی ڈات طلم سات میں متفاد کمپوٹر مسالاجی ہوگیا ہے۔ گر

اس مجون مرکب میں ابھی چیزا ہراء کی کسر ہے۔ کیا معنی کہ نداتو آپ ابھی آریا کے دیا ندبی کی

مہاران ہے نہ بودھ کے گوم فشکرا چارج ندائش پرستوں کے ذرتشت نہ سکھوں کے گرونا تک نہ

لعل بیکوں کے لیل گرو منانب تھا کہ سب سے پہلے ابنا ورشسنجا لئے کیونکہ آپ بیکوں کے

بیک جین اورآپ کے بوے بھائی امام الدین لعل بیکوں کے سرپرست بن بھی چھے جیں۔ مرآپ

ایسے نا طف جین کہ ان کی گدی پر اب تک لات ماررہ جیں۔ تا ہم گھرانے کی کوئی بات بیں۔

رفتہ رفتہ جب آپ سب کی جمہوجا کمیں گے تب لعل گرو بنیں سے کیا معنی کہ فضلہ سب کے بعد ہوتا

مورائے دو باتی ہوں۔ ابراز ہوکر تمام ندا ہم سے کے گرو مطائل میں بروز کرجا تیں ہے۔

مورائی میں۔ ابراز ہوکر تمام ندا ہم سے کے گرو مطائل میں بروز کرجا تیں ہے۔

سری کرش می بین اس لئے آپ نے دھارن کیا ہے کہ مرزائیوں کا پردہ اٹھادیے کا جزل آرڈ رجاری کر بچکے ہیں۔ پس آپ کو پول بین کنھیا تی بن کر بیٹھیں گے۔اورا یک ہی وقت میں سب کے برالبعث میں فورا کراہت ہول گے۔

ایامعلوم ہوتا ہے کہ لے پالک نے جواس عرصہ بیل ارتیل کیس لیمن نہ صرف آسانی بھیروں کو ہلکہ آسانی بیس لیمن نہ صرف آسانی بھیروں کو ہلکہ آسانی باپ نے زنائے دار چیت رسید کیا کہ مرودو بدؤات، شریر پالی میں نے تو بھیم اس لئے بھیجا تھا کہ جو واہا بن کر بھیڑوں کی چوکسی کرے۔ اس لئے نہیجا تھا کہ جھیڑیا بن کرسب کو بھاڑے۔ بس لے پالک ایک بی تحکیر

كها كرسيدهاموكيا اورآئنده كوكان بكرے ادركرش بى كى كويانا ديا تيل بن كيا۔

کیوں صاحب جب آپ امام الزمان ہیں تو آریا کیوں برے ہیں اور آپ دیا نفر جی

ادتار کول نہیں ہے۔ حالا تکدان ہے آپ کارشتہ بخو بی طاہوا ہے۔ کیامتی کہ لازاف نیچر کے

وہ بھی قائل اور آپ بھی۔ مادے کے قدیم ہونے کے وہ بھی محققر آور آپ بھی ۔ گرچونکہ وہ نبوت

ورسالت کونیس مانے اور دیا نفر سرتی کو ایک معزز انسان کر ہے ہے نے دیکھا ہندوستان بی بت

بدولت تھ برے نبی ۔ بس آپ سے ان کا ستارہ نہ طا۔ اب آپ نے دیکھا ہندوستان بی بت

پرست ہنود ۲۲ کروڑ ہیں۔ جن میں آریا دُل کی تعداد لاکھوں سے زیادہ نہیں اور بت پرستوں سے

بردھ کرکوئی قوم احمق اور ساوہ لوح نہیں ۔ البذا کیا عجب ہے کہ ہنوو آپ کی جانب رجوع لا کیں ۔ گر

بردھ کرکوئی قوم احمق اور ساوہ لوح نہیں ۔ البذا کیا عجب ہے کہ ہنوو آپ کی جانب رجوع لا کیں ۔ گر

یہ جس مشتہ کہ بحداز جنگ یاد آبد کامضمون ہے۔ ویداور شامتر کے اصول نیوگ وغیرہ کی جو آپ یا

فیر کو کیساں پور (مقدس) مانے ہیں اورخود مری کرش بھی مانے تھے پس ہنود کہ سے تھے کہ یہ کیسا کورٹن ہے جو وید کا انکار کر کے گویا آپ اپنی بڑ کا بڑا ہے۔ انجام یہ معلوم ہوتا ہے کہ جس طرح کرش ہے بور کیل بالاتو کیا ہوگا سے نے باردی سے اور کیا بالاتو کیا ہوگا سے نہاں وی ہوتا ہے کہ جس طرح بود دھوتی سے بھللی کی ملتی مند پر ماردیں گاور میں جو لول بالاتو کیا ہوگا سرنجا ہوگا۔ گا۔

پھر ہنود تھمیا جی کوانسان نہیں مانے بلکہ کرش لینی خدا مانے ہیں۔ پس جیسے اہل الراء کا عند بیضا کہ آپ بہت جلدی خدائی کا دعو کا کریں گے۔سیالکوٹ میں پورا ہو گیا۔

اب وقت آپنچاہے کہ بجائے اس کے کہ قادیان میں منارۃ اُکسی کھڑا کیا جائے۔ مناسب ہے کہ مندر بنایا جائے جس میں بالغعل کرش تی کی مورتی رکھی جائے۔اور جب قادیا نی کرش ارتھی پرلد ہے تو اس کی مورتی استھا پن کی جائے۔

اس عیاری اور و نیاطلی کود کھے کہ و نیاس جس قدر باعظمت لوگ گزرے ہیں۔ ان سب کا جو ہراورست آسانی باپ کے تھے میں کھنے کر آپ کے وجود بب بہرو میں آگیا ہے۔ پہلے ایک قوم کے نی یا اوتار کا وامن پکڑا جب وہاں سے جھٹکا ملاتو دوسرے کا وامن جا پکڑا علی بدا کی نے تام کا کتا تک نہ پالا۔ اورسب طرف سے سگ و نیا پر دوت دوت ہی رہی۔ حضرت بول نے تام کا کتا تک نہ پالا۔ اورسب طرف سے سگ و نیا پر دوت دوت ہی رہی۔ حضرت بول مروم نے مندرجید فیل شعر فایت مجودی و ہدروی اور اکساری حالت میں لکھا تھا مگر مرزا قادیانی کی واقعی حالت کے مطابق ہے۔

نه بد امنی زحیار سد نه بدستگاه دعارسد چور سد به نسبت پار سدکف نست آبِله دارما

یعنی میرے ہاتھ میں پائے آبلہ دار کی نسبت ہے نہ تو تمی کے دامن تک پہنچتا ہے کیونکہ سب لوگ حیااور عار کرتے ہیں۔ دامن تک نہیں چھونے دیے نہ دعا کے لئے اٹھتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جس طرح آبلہ دار پاؤں ایک جگہ ہے دوسری جگرنیس پہنچتا۔ یمی حالت میرے ہاتھ کی ہے گویادہ ہاتھ نیس رہا بلکہ پائے آبلہ دار بن گیا ہے۔

طرح طرح کے رنگ بدلنے سے اس عیار کے دومطلوب ہیں۔ ایک تو شہرت۔ دوم .....الوکے پٹوں کا امتحان کہ پنجرے سے نطقے ہیں یانہیں اور حافظ شیرا اُرکا بیشعر پکڑ کر اور یا بدوح کی ہا تک لگا کر پھر ہوجاتے ہیں یانہیں \_

> مامريدان رو بسوئے كعبه چوں آريم چوں رو بسوئے احبتان دير دار ويدرما

مرمرزا قادیانی کاعندیہ بورا ہوتا جاتا ہے اور جینے روپ اور سوا تک بدلے جاتے بیں۔ تمام چیلے جان اور ایمان سے اس میٹھو کے نظارے کے بدے بھاری فدائی تماشائی نظر آتے ہیں اور ہرمرید بیشعر پڑھتا ہے۔

> منع تصوب عندروية خدها آراء من عكفوا على النيسران

نین میرامعثوق ایبامنم ہے کہ جب اس کا بعبوکا رضار دیکھا جاتا ہے تو آتش پرستوں کی عقلیں صواب پرمعلوم ہوتی ہیں۔ لینی ان کا آتش پرست ہوجاتا بجاہے۔ کیونکہ آگ میں اس صنم کے رضارہ کی جملک ہے۔

ہم کوئیش جی کے روٹ بیل حصد لگانے والوں اور زعرہ پیرکے پڑ ہاوے کا لمیدہ وکھنے والوں کا تو خیال جیس جودی بین بدنیا فروش بیں۔البتہ مولوی تو رالدین سے صاحب سے ہمرودی سے جو کسی زیانے بین المحدیث تھے۔اگروہ اب بھی پروزی کے جھکنڈوں سے عبرت حاصل نہ کریں تو سخت افسوس ہے۔ کیا کا شنس تو ت میٹر ، پالکل بی سنے ہوگئے۔ کیا قرآن وحدیث کو ہالکل بی سنے ہوگئے۔ کیا قرآن وحدیث کو ہالکل بی جواب دے دیا تھلید شخص تو بدد پن تھی گرا کی رنگ برنگ کے روپ بدلنے والے کی تھلید بلکہ غلامی اور عبدیت عین دین وائے ان سے اناللہ۔

اب رتی تادیل سی فرجب والا كرسكا بادر زبردست دليل بيش كرسكا ب- ديم

پرست اور بت پرست قویس بھی فلفر کھتی ہیں طروا قعیت اور بی چیز ہے۔ پائے است دلالیساں چوبیس بود

ہائے جوبیں سخت بے تمکیں بود

نصرف بروزی صاحب بلکہ یقینا علیم صاحب بھی آ ہے قرآنی ہے وہی وہی ولیل پیش کریں کے جوکا گریس والول نے اس وقت پیش کی تھی۔ جب مرسید نے مسلمانوں کواس بیل شامل ہونے ہے دوکا تھا کہ بت پرستوں کا ساتھ ندووہ آ ہے ''منہم من قصص نا علیك ومنہم من لم نقصص '' ہے۔ یعنی اے جم اللہ ایم نے بعض انہاء کے قصح تھے پر بیان کے جی اور بعض کے قصے بیان نہیں کے اس پر کا گریس والے کہتے ہیں کہ ہمارے جواو تاروام چندر کی اور کرش کی گر رہے ہیں۔ کیا عجب ہو جی نی ہوں۔ فاہر ہے کہ آ ہے بالا میں گرشت انبیاء مراو ہیں کیونکہ نبوت آخضرت بھی پر کھی اور اگر ختم نہیں ہوئی۔ تو کیا وجہ ہے کہ قرآن کی اس آ ہے پر توالی ان اور آ ہے '' کا انکاراب رہی ختم نبوت کی اور اسٹن تا ویلیں۔ ہم بار باان کی چھاڑ کر بھی ہیں۔

## " ..... " وأن من أمة الله خلا فيها نذير " مولانا شوكت الله يرشي!

مرزااورمرزائی بروزی نبوت کے بوت میں مندرجہ عنوان آیت پیش کیا کرتے۔ لیمن
کوئی امت الی نہیں جس میں کوئی ڈرانے والا (نمی ) نہ گر راہو۔اول و خلد کا صیغہ ماضی کا ہے۔
مطلب بیہوا کردنیا میں جس میں کوئی ڈرائے والا (نمی ) نہ گر راہو۔اول و خلد کا صیغہ ماضی کا ہے۔
مللب بیہوا کردنیا میں جس کے بیمعنی ہوتے کہ جس قدرامتیں قیامت تک گر ریں گی۔ان
میں کوئی نہ کوئی ڈرانے والا ضرور آئے گا۔ کوئلہ آئخضرت علی اور
میں کوئی نہ کوئی ڈرانے والا ضرور آئے گا۔ کوئلہ آئخضرت علی کے اور دین کی تحیل پوری
ہوگی۔الائکہ خدائے تعالی فرما تا ہے اللہ میں اکسلت المحمد دین کی محیل پوری
موگی۔عالائکہ خدائے تعالی فرما تا ہے اللہ میں مقت میں موتا ہے جب دین میں لکھی ہوتا ہے۔

پھرامت سے مراد مختلف اسمیں ہیں۔ اگر مرزا قادیانی کا مطلب مان لیا جائے تو ہر امت کے لے وایک نیا نمی مبعوث ہوتا جائے ۔ موجووہ زمانہ میں بتایے کہ نصاری کا نیا نمی کون ہے۔ یہود کا کون ہے۔ ہنود کا کون ہے۔ ملی ہوسینکڑوں اسمیں اور ندا ہب ہیں سب کے لئے مرزا قادیانی کوا پی طرح ایک ایک نمی تراشتا پڑے گا۔ پھرخوبی سے ہے کہ مرزا قادیانی تمام سلمانوں کو بلکہ اپنے کوامت محربی میں سے بتاتے ہیں تو بتاؤ جدا گاندامت کہاں ہوئی۔جس کے لئے نبی کی ضرورت ہوتی ہے ۔

خود غلط، الما غلط، انشاء غلط

ہاں میں ہے ہے کہ اس وقت بعض امتوں میں نے نی اور عیسی اور مہدی موجود ہیں۔ مثلاً لندن میں مسئر یک ، فرانس میں ڈاکٹر ڈوئی ، سو مالی لینڈ میں ملاعبداللہ، مرزا تا دیائی ان تینوں کو کیوں ٹیس مانے عالبًا آپ کا مسلب ہے کہ صرف امت محدید میں دس میں برس کے بعد ایک نی پیدا ہوتار ہے گا۔ ند کہ کی دوسری امت میں حالانکہ آیت ندکورہ اس معنی کا انکار کرتی ہے۔

ی پیداد استان میں بیٹ کوتو یہ آب پیش کی جاتی ہے۔ گردوس برزگوں او تاروں یا مصلحوں کو انہیں مانا جاتا۔ دیا نئر سرق کو کیوں نی نہیں مانتے۔ بال عدالت کے تھیٹر کھا کر اب صرف سری کرش تی نہیں مانے گا اور نے پالک ہرامت کے انبیاء کو مانتا چلا جائے گا اور نے پالک ہرامت کے انبیاء کو مانتا چلا جائے گا۔

پوئیسی سے مرکئے۔ تمام انبیا واور اوتارمر گئے۔ لے پالک کوان سے کیا سروکار رہا۔ رونا تو بھی ہے کہ لوگ مردہ انبیاء کوزندہ نے پالک کے ہوتے نبی مان رہے ہیں۔ لیکن سری کرشن زندہ نبی ہیں۔ جن کو نے پالک نے مانا ہے اور جن پر اولاً لا ہور میں اور پھر سیالکوٹ میں ایمان لایا ہے اور چیلوں چاپڑوں نے بیشعر وجد میں آگر خنفتایا ہے۔

دوش از مسجد سوئے بتخانہ آمد ہیرما چیست یاران طریقت بعد ازیں تدبیر ما

ہم بھی کہتے ہیں جیسے موجودہ زبائے میں لندنی سے ادر فرانسین سے ہیں۔ایے بی نی خود بدولت ہیں۔ گرمزہ تو جب ہے کہ جس طرح آپ نے سری کرشن کی مورتی کو بحدہ کیا۔ای طرح اندنی اور پیرس کی گرچا میں جا کرمسڑ کیا ہو اور ڈاکٹر ڈوئی کے آھے بھی سر جھکا کیں اور گھٹتا نیکیں۔ جوآپ کے رقیب بیٹی سے بیٹ سندے ہیں اور پھریہ شعرصا دق آئے۔

اس نقش پاک مجدہ نے کیا کیا گیا دلیل میں کوچہ رقب میں بھی سر کے بل میا

کیوں جناب ہرامت میں ایک ہی گزرا ہے مگر آپ کے عندیہ کے مواثق فد بب اسلام میں کوئی نی جیس گزرا جبی تو آپ کے مبدوث ہونے کی ضرورت ہوئی اورا گرواتی کوئی ہی گزرا ہے تو آپ کی نبوت کی ضرورت ندری کے کوئکہ مسلمان کوئی نئی امت نہیں ہیں۔ آیت سے تو سیٹابت ہوتا ہے کہ ہرامت کے لئے ایک نی ہے۔ گرآپ کا دعویٰ بیتا تاہے کہ ہرامت کے لئے بہت سے نی ہوں گے۔ تمام اولیا موآپ انبیاء تاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ قیامت تک انبیاء آتے رہیں گے۔ گرآپ کی بعثت کے موجودہ زمانہ ٹس آپ کے سوانہ تو کوئی ولی ہے نہ آئندہ کوئی ہو۔ کیونکہ آسانی ہاپ نے آپ کو خاتم المخلفاء بنا دیا ہے۔ ناظرین خیال فرمائیں کہ بات بات میں تخالف ادر ہردموے میں تاقش ہے۔

قیامت تک جو ابنیاء آپ کے دعوے کے موافق آئیں گے۔ تو آخر ان کی کوئی شاخت بھی ہونی چاہئے۔ آگر بھی شاخت ہے جیسی حضور کی۔ قو سخن فہمی آسمانی ہدر معلوم شد ۔ اورا گرکوئی شاخت بیس تو تمام را بب اورتمام قسیس اورتمام مہنت اورتمام گرواور تمام اسلامی مشائخ جن کے لا کھلا کھم ید ہیں۔ انبیاء ہیں کوئکہ آپ انبیاء کی کوئی شاخت بمانبیں سکتے۔ اورجبکہ آیت مندرج عوان پرآپ کا ایمان ہے۔ توجوانبیاء آپ کے مقیدے کے موافق اس کے مصداق ہیں قوان پرآپ کا ایمان کیوں شاہو۔

المحراب کاند ہور فران والا) ہونا تو دنیائ تک ہے کہ قلال بارا جائے گا۔قلال در جا جائے گا۔قلال در جا جائے گا۔ قلال در جا جائے گا۔ اور جس طامونی ہی ہوں۔ طامون جرا خالواور ماموں ہے۔ آخرت اور قیامت ہے کہ علاقہ نیس نہ آپ نے اپنے کی کمروں میں بھی بہشت اوردوز نے کا قرکر کیا۔ بہشت آپ را کیان لانا اوردوز نے سے آپ کا مخرف یا منکر ہونا۔ اس کی دجہ یہ ہے کہ آپ نیچر پر ایمان رکھتے ہیں۔ اور تیچر کی دوسے احیاوا موات کال ہے۔ پھر آپ حشر اجسام اور قیامت اور بہشت اور دوز نے کی راگ مالا کیوں جینے گے؟ آپ کے لئے جو کھے ہے دنیا ہی ہیں ہے۔ پس آیت وان میں امة الاخلا فیلھا نمذیو "مرف آپ کے تی بیٹ کے لئے ہے۔ نہ کہ اس پر امانی ہوئے کے گئے ہے۔ نہ کہ اس پر عالی ہوئے کے لئے ہے۔ نہ کہ اس پر عالی ہوئے کے لئے ہے۔ نہ کہ اس پر عالی ہوئے کے لئے ہے۔ نہ کہ اس پر عالی ہوئے ہے گئے ہاں سے لکھا تھا الناسید ہاو ہیں چلا گیا۔ ہاتھ تیرے مالی ہوئے ہوئے کہ دور جو ساوہ اور تی من اس کی کام ہے صرف موت ہے ڈرانا ہے اور جو ساوہ اور تی اس کی کی میں شر حاد ہوں گھر آپ کے نئر یہ ہوئے مکو دی کا شو ہر لیمن آپ کا رقب اور حقل آس کی بال بھی شیر حاد ہوا پھر آپ کے نئر یہ ہوئے مکو دی کا شو ہر لیمن آپ کی رقب اور حقل آس کی بال بھی شیر حاد ہوا پھر آپ کے نئر یہ ہوئے مکو دی کا حود کی اور چین آپ کا رقب اور حقل آس کی بال بھی شیر حاد ہوا پھر آپ کے نئر یہ ہوئے مکو دی کا حود کی شو ہر لیمن آپ کا رقب اور حقل آس کی بال بھی شیر حاد ہوں گھر آپ کے نئر یہ ہوئے

ئے کیا تیر مارا خوب یا در کھووٹوی موت انسان کے حق میں پھوٹیں بلکھیٹی سزاوہ ہے جو بعد موت ملے گی جس سے آپ عافل ہیں۔

### تعارف مضاین ..... ضمیم دهنهٔ مندمیر ته سال ۱۹۰۴ء کیم رسمبر کے شارہ نمبر ۲۵ سرکے مضامین

| مولا ناشوكت الله مير تفي ا | اسلامى نى موكركرش بى كى پرسش-    | 1  |
|----------------------------|----------------------------------|----|
| مولا ناشوكت الله ميرهي!    | مرزا تادياني مبلد-               |    |
| مولا ناشوكت الله ميرهمي!   | ا کل خارج۔                       | ۳  |
| مولا ناشوكت الله ميرشي!    | ئى يناغاله تى كاباژەنبىر -       | ما |
| مولانا شوكت الله مير تفي ! | مرزا قادياني اورعبدالله چكر الوي | ۵  |

ای رتب سے پیش خدمت ہیں۔

ا ..... اسلامی نبی بوکر کرش جی کی پرستش مولانا شوکت الله میرشی!

پس انہوں نے اپنافرض ادا کیا اور بت پرستی اور کفر کی بڑ کھود کر پھینک دی۔ کی جی نے بید کہ کریش ہی درامام الزبال ہول بت پرستوں کے ادتاروں کوئیس مانا۔ کیونکہ بیاتی احتیاب پرتی کا مان لینا تھا۔ وجہ یہ ہے کہ وہ ہمہ تن صدق تھے۔ دنیا پر لات مار تے تھے۔ مداہد ان کی شان کے خلاف تھی۔ فرہ ہمہ اسلام اور سنت رسول اللہ میں تو نہ صرف بت پرستوں ہے بلکہ بدت ہوں اللہ میں تو نہ صرف بت پرستوں ہے بلکہ بدت ہوں کے ممانعت ہے۔ لیکن مرز اقاویا نی عجیب اسلامی نبی جیں کہ جب تک مشرکوں اور بت پرستوں کے اوتاروں کو نہ مانیں اوران کی مورتیوں کے سامنے سر نہ ہمکا کیں اہنا فرض تینے وفرض نبوت اوانہیں کر سکتے۔ بید نیا کے منصب وجاہ کی چوکھٹ پر سجدہ ہیں تو کیا ہے۔ فرض تینے وفرض نبوت اوانہیں کر سکتے۔ بید نیا کے منصب وجاہ کی چوکھٹ پر سجدہ ہیں تو کیا ہے۔ انہیاء کو کفار نے کیے کیے لا می نہیں دیئے کہ سلطنت اور مال ودولت کے تہیں مالک بنوگرہم سے بت پرسی نہ چھڑاؤ۔ گرالعظمة للد کہ ابنیاء علی نہیا وظیم ہوں کہا تھا کہ میں دیکھا ہو۔

انبیاء نے بے فک انبیاء کی وقعت کی ہے اور ہمارے ہی ای فداہ الی وای نے تو انبیاء کا اعزاز از حد محوظ رکھا ہے۔ گرجس طرح تمام انبیاء نے بت پرستوں کی طامت کی ہے۔
آئخضرت النہا نے بھی لات عزی اور ہمل وغیرہ اصام عرب اوران کے راہیوں اور پہار ہوں اور
عبدۃ الاصنام کی وہ تو ہیں اور بے قتی کی ہے کہ ان کی صداؤں سے دنیا گورٹی ہے کون ہیں جات کہ سری کرش تی بت پرستوں کے ہیں۔
جات کہ سری کرش تی بت پرست سے اور ان کے اصول وہی ہیں جو بت پرستوں کے ہیں۔
اسلای اصول سے ان کوکوئی علاقہ نہیں گرم رزا قادیائی نے جو بت پرستوں کے سروار کو مانا ہے تو محس دنیوی کے اپنے کا میابی کے لئے حتی الوسع ہرطرح پارٹ بیلی کر جب سی طرح محس دنیوی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی واب رنگ میں اور بھی ہوئی ملائی مسلمان تو ہرطرح بھو کے اور لٹکو ٹیا ہیں۔
عقدہ کشائی شہوئی تو اب رنگ میں اور بھی ہوئی ملائی مسلمان تو ہرطرح بھو کے اور لٹکو ٹیا ہیں۔
مال ودولت میں ہودے ہوئی تو اپ بھوٹی ان ہوئی افغان میں تا منروری تھا ۔

دولت بغلط هنود از سعی بشیمان شو کانر نتوا بی شد ناچار مسلمان شو

پرسری کرش اوردام چدر تی نے کولی کتاب ش استے کوئی یا اوتار کہا ہے اوروید ش نبول کا آنا کہال لکھا ہے۔ کیا آریا م ہودئیں۔ وہ رام چدر تی اور کرش تی کو کول نی ٹیل مانے صرف آپ پرالہام ہوا ہے کہ ود کے تمام رشی اور سی نی سے مرف آپ پرالہام ہوا ہے کہ ود کے تمام دشی اور سی کی ا

۲ ..... مرزا قادیانی سے مباہلہ مولانا شوکت اللہ میرشی!

مرزا قادياني بهلي توميح تقراب دابه كرش بى بهي بير معلوم نيس خلل دما في كا تقرما

ميٹر كس درجه برہے - بادى النظر ميل تو شايد ائتا أى درجه بري في كيا ہے - آپ اپنى كتاب ميل علاء دين اور فقرائے صالحين كو خاطب كرتے ہوئے فرماتے ہيں:

" آپاوگ جھے آ کرمبلا کریں۔ اگر آپ لوگ اپ دوئی میں سے ہوں گے تو خدا آپ کی مددکرے گا۔ اور اگر میں جا ہوں گا تو خدا میری مددکرے گا۔ وغیرہ۔''

( فخص انجام آمخم م ٢٥ تا ١٥ فزائن ج ااص ١٥ تا ١٥)

میں مرزا قادیائی کے لاطائل دعویٰ کے مقابلہ کے لئے تیار اور بخوشی مباہلہ کے لئے مستعد ہوں۔ مرزا قادیائی کو واضح ہو کہ میرانام پہلے محد شفع تھا۔ اب محد شاہ ہے میں اپنے اللہ ک جناب میں سربع دہوا کہ اے مالک کون ومکال! اے قادر دوجہال! اے میرے پروردگار! اے میرے فدا! جو بات حق ہو بھے پرعیال کردے۔ معبود برحق کی جناب سے جواباً میرے تیرہ وتاریک ول میں سے بات پیدا ہوئی کہ تو مرزا قادیائی سے مباہلہ کو ہمتن تیار ہوجا۔ فدا تیری مدد کرے گا۔ یہ مباہلہ کو ہمتن تیار ہوجا۔ فدا تیری مدد کے اسم مباہلہ کا میں مرزا قادیائی کو مباہلہ کے اطلاع دول۔

چنانچ وی آواز آج میری قوت بازوین کر انصواری ہے بید مباہلہ اس طرح کرنا چاہتا ہوں کہ پانچ من بارود کے ڈھر پر ایک تخت چوبی اتنا بدا بچھا دیاجائے جس پر شی اور مرزا قادیا نی دونوں بخوبی اور بارام کھڑے ہو سکت بعدہ باجازت کورشنٹ بارود میں دیا سلائی دکھلائی جائے۔اگر میں حق پر ہوں تو خدا میری درکرے گا اور میں سوزش نارے تحفوظ رہوں گا اوراگر مرزا قادیا نی حد دکرے گا۔ میری اس قدر آرز واور ہے کہ اس خدائی فیصلہ کے جائے جس میں ہر خدہب و ملت والے شریک ہوں اور جس جگہ میرمباہلہ ہود ہاں کے جناب بجسٹریٹ صاحب بہا در بھی تشریف فرما ہوں۔

امید ہے کہ مرزا قادیانی بعد ملاحظم معمون ہذا بقید تاریخ، دن، وقت ومقام سے تاہیز حقیر کومطلع فرمائیں ۔ حقیر کومطلع فرمائیں مے۔ خاکسار بلاکسی حیلہ وجت کے حاضر ہوگا۔ بالفرض اگر مرزا قادیانی اس میں کوتا ہی کریں تو ہر خص اور ہرند ہب و ملت والے کولازم ہے کہ دومرزا قادیانی کوایک اعلی تمبرکا کاذب اور نجوی سجھ کرایے آپ کووام نزوہ ہے بچائیں۔ سید تھرشاہ اٹاوہ۔

ایڈیٹر ..... جو شاہ صاحب دارتی ہیں ایک ایک دارتی لیٹ بڑالو آسانی ہاپ بھی ہم کر نوک دم ہوجائے گا اور پھر نھا منالے پالک لا دارث یتیم مسکین رہ جائے گا۔ دارث علی شاہ صاحب کے مرید کی لاکھ ہیں۔ ابھی تو تا تا لگنا شروع ہوا ہے۔ جب بیرقادیان پرنٹری دل ک طرح پڑا تو بانس رہے گانہ بانسری۔مرزائیوں کا ٹھاکر دوارہ،منارہ بھی مبللہ کی بارود سے بحق سے اڑ جائے گا اور پھرلق دوق چٹیل میدان ہوکر باپ بیٹے دونوں کا مندفق ہوجائے گا جواس سے پہلے شفق یا حنائی خندق بنا ہوا تھا۔ گریہ عجیب بات ہوئی کہ دارے علی شاہ صاحب نے تو بقول مرزائیاں مرزا قادیائی کو عسی میں میں میں میں ہیں ہے ہو جا اور ایک کو مستعد میں۔ یہائی گومتی کیوں بہنے گی۔

٣ ..... البيل خارج مولانا شوكت الله ميرشي!

مجدد السندمشرقيد كى پيشينگوئى آسانى باپ كے بروزى كى پيشينگوئى نہيں كداو پر او پر جائے ۔ امرتسر سے بعض پشيد فروشان وارد مير تھ نے بيان كيا كدمرزا قاديانى كى ايك دوباره معافى جرمانہ جو جى ش كى گئ تنى خارج ہوگى ۔ قرينہ بتا تا ہے كہ ضرورايسانى ہواہے ۔ اورا گرنہيں ہواتو ہوكرد ہے گا۔ انشاء اللہ تعالی ! كونكہ ہم بار بالكھ بچے ہيں كه عدالتيں عادى مجرموں كومزاد يے شل يہ بات خرود کوظر کمتی ہیں كہ ملك پراس كاكيا اثر ہوگا۔ خصوصاً ايسا مجرم جس كے ماتھ خوداس كے قول كے موافق دولا كھ سے او پروائم تمر موں (چيلوں، چاپروں) كا تعمل ہو۔

پہلو متوار بیالہا می پیشنگو کیاں ہوئیں کہ لے پالک اچھوتا ہری ہوگا اور جب جرانہ کارداسر پردھرا کیا تو بیالہام ہوا کہ مظوب ہوجائے کے بعد ظبر عاصل ہوگا۔ تاکہ حقاء مقرر ہیں رہے اور رہے گا کرنہ بھا کیں ۔ لین اب بھی قوت محظم و ہاتی ہے کونکہ چیف کورٹ جانا ضروری ہے اور جب و ہاں سے بھی ہدے وں آئش در کے اسے رہی تو مطوم ہیں کیا تاویل کی جائے گی۔ اچھا صاحب یہ بھی کردیکھو کرانجام معلوم ہے۔

۳ ..... ني بنها خاله جي کا باژه مين مولانا شوکت الله ميرشي!

قرآن جمید تیره سوبرس سے دنیا میں موجود ہے اور شصرف دنیا کے ۳۰ کروڑ مسلمانوں میں بلکہ ہر طبقہ دملت میں پھیلا ہوا ہے۔ اوراکش خالفین بھی از روئے انصاف اقر ارکرتے ہیں کہ بین خدا کے تعالیٰ کا کلام ہے اور محمد طبقائی پراتر اسب اور دوسر افخف اس کا مور دنییں ہوسکا۔ کیونکہ کلام جمید نجمانجمان معاملات اور واقعات کے موافق نازل ہوتا رہا ہے جو آنخضرت علیا کے زمانہ میں واقع ہوئے ہیں۔

ابقرآن تووى بين دفع المصاحف باور قيامت تك بين الام متدادل ربي كا

گرندوه زبانہ ہے ندوه واقعات ہیں۔ ہاں مرزا قادیائی کے خوارق سے کھے بعید نیس کہ جس طرح آپ ہروزی ( نتائی ) ہے ہیں۔ ای طرح آئے ضرت ہے ای کے زبانے کو بھی موجوده زبانے کا بروزی مانے ہوں۔ یعنی موجوده زبانے کو بھی موجوده زبانے کا بروزی مانے ہوں۔ یعنی آب ای کو رائے کی جوزی کر گیا ہو۔ آپ خوت نیچر کو قائل نیس کر بروز اور حلول کے قائل ہیں۔ جیسے آب یا کہ جوزات کو قو ان نیچر ل بیاتے ہیں۔ گرزیرگی میں نہیں بلکہ مرنے کے بعد جب انسان خاک یارا کھ ہوجاتا ہے قوگر حااور کا اور روز اور حلول کا ہے۔ ونیا میں بہت سے جبوٹے نی اور دجال کا اور دجال کے گریکس سے نہ ہوئے کہ ایس کیا تا تا اور دجالوں پر کیا حصر ہے ہوئے کی کو کی کریکس ہے کہ فلاں آیات میرے ق میں ہیں۔ لیکن ایسا محف یا گل خانے میں جیسے ہوئے کا سے کا آپ کا سے کو گل خانے میں جیسے ہوئے کا سے کا سے کا سے کا کو کیا کہ کا کہ ایسا کو گل کا خانے میں جیسے جوئے کی کو کا کو کا خانے میں جیسے جوئے کا سے کا سے کا کو کا کو کا کو کیا گل خانے میں جیسے جوئے کا کو کا کو کا کو کیا گل خانے میں جیسے جوئے کا کو گل کا کا دور کا کر سکتا ہے کہ فلال آیات میرے فتا میں میں۔ لیکن ایسا محفی یا گل خانے میں جیسے جوئے کا کو کا کو کیا گل خانے میں جیسے جوئے کا کو کا کیا گل کیا ہوگا۔

معلوم نیس آپ ہے کو تھر میں آپ ہے کو تھر اللہ کا استی کو ل بتا تے ہیں؟ جب قرآن کی آ یتی آپ پر بازل ہو کی ہیں اور حض خیال ہیں وہ واقعات اور ان کا وقوع مستر دہو کر آپ کے زمانہ ہیں حلول کر آپ جدا گا نہ مستقل نبی آ تحضرت ہیں آپ ہمسرا ور رقیب تھر ب نہ کہ استی ۔ اور واقعی ہیں ہی ہے ہم تمام انہیاء ہیں اس طرح ۔ کیونک عیدی مسجو علیہ السلام کے تو آپ رقیب اور حریف ہیں ہی ۔ پھر تمام انہیاء کے کیوں حریف اور رقیب نہ ہوں۔ ہندوستان ہیں تو ذیادہ تر مسلمان اور عیسائی میں ہیں ۔ یہودی وغیرہ و مگر اسٹیں بہت کم ہیں۔ پس آپ نہ حضرت موئی علیہ السلام کے رقیب ہیں ۔ نہ عز ریاسیہ وغیرہ و گئر صدر یا دہ ہودہ ہیں۔

پس اب آپ کرش ہی کے بروزی بن کران کی حریف بے ہیں۔ یعنی جس طرح محر اللہ اب اب آپ کرش ہی کے بروزی بن کران کی حریف بے ہیں۔ اس طرح اب بندو فد جب کی جرکا شرح ایک طرح اب بندو فد جب کی جرکا میں گئے ہیں۔ ابھی تو ہنوو کا سر سہلا یا ہے۔ یہ چارا بھیرا ہے قدرا و کیمنے جائے ۔ رفتہ رفتہ کیا ہوتا ہے۔ سی بند پر کوئی عیسائی ایمان ندلایا تو عیسی آس کی معلقات سنا کیں۔ اب کرش بند پر کوئی میدائی ایمان ندلایا تو بھی گالیاں کرش تی کے پر البعد میں ایک میں۔ انشاء اللہ!

ایک کھلی بات ہے کہ جو قض خود نبی بنا ہے اور اس نے اپنا نیا نہ بہب تراشا ہے تو وہ دوسر سے انبیا خوادران کو کو سے گا۔ بلکہ صفی ہتی سے سب کا نام کک مثانا جا ہے گا۔ مگر یاد رہے کہ چندروز میں خود بدوات بی مث جائیں کے اور بیدن اندسازی اور و نیا طلی بہت جلدز بین میں وفن کرد ہے گی کیا وجہ ہے کہ قرآن کی بعض آیتی آپ پر نازل ہوئیں اور بعض واقعات بھی

عود کرآئے تمام قرآن کول نازل نہ ہوا نہ آنخفرت نظائل کے تمام واقعات لوث کرآئے۔ انہی
میں جنگ بدر، جنگ حنین، جنگ جوک، جنگ خندق بھی ہیں اور سب میں خدائ تعالیٰ نے
آنخفرت نظائل کو فق دی۔ آپ بروزی محد بن کر جہاد کے نام ہے بھی قرقم کا پنج ہیں۔ گھرے
ہاہر لکل کرچو ہیا تک نہیں ماری۔ بلکہ جہاد کومنوخ کردیا۔ ہات تیرے جھوٹے برازی کے منہ میں
د جال کا براز اور پلید کے منہ میں خرد جال کی لید۔ آپ (براہین ص ۱۲۵، خواتی جام ۲۵) میں جدا
جدا آخول 'ففھمنا ھا سلیمان اور فاتخذوا من مقام ابر اھیم مصلی ''کوایک جگہ
گڈ لڈکر کے اپنے لئے الہام بناتے ہیں۔ اور بیمتی گھڑتے ہیں کروہ شانی سلیمان کو سجحالی لینی
اس عاج (مرزا) کو۔

پستم ابراہیم کے تعش قدم پرچلولینی (میرے) پہلی آیت میں اپنے کوسلیمان اور دوسری آیت میں اپنے کوسلیمان اور دوسری آیت میں ابنا کے کاتھم ویا۔ بیرمند اور باس ساگ۔ بید لے پالک کے بھاگ اور آسانی باپ کا بید بوقت کا راگ ۔ پالی ہمدوی کا علم دفشل اتنا بھی سلیقہ نہ ہوا کہ اپنا مطلب دوسرے الفاظ میں گھڑ لیتا۔ آیات قرآن مجید ہی کوشن کرنے چلا۔ آخرم دود دجال کو کر بنا۔ اب مجد دالمند شرقیدی جانب رجوع کرتا اور اس کی تجدید پر ایمان لاتا تو ایسے الجھوتے الہام القاء ہوجائے کہ آسانی باپ کے فرشتوں کو خواب میں بھی نہ سوجھتے۔

جناب بارى نے كلام مجيد ميں ہرئى كا ذكر صراحة كيا ہے ندكه اشارة اور مجملا - اور خدات نارة اور مجملا - اور خدات تعالى كواشار سے مراد مولئ اور كيا الهام اور اجمال اور اشار سے اور كنائ اور لتيہ سے ہدايت تامد ہو كتى ہے؟ ہرگز شہيں - ہمارى طرف رجوح الآتا قوتم سير حااور صاف الهام يوں وم كروية - "فعل منا الموز العالم العدال من الايمان والايقان والاذعان "و كيوسى كيما كيم كرا جو باتا كتا الهام ہے -

برائے نام تو آپ سے موجود بابروزی محد بین مگر در مقیقت سلیمان بھی بین ابراہیم بھی بیں ابراہیم بھی بیں اور اب شب تی کی کر پاسے اس کلنگ ش دھاران کر کے سر نکرشن بھی رام چندر بھی بیں۔
کچھن بھی جیں ہنو مان بھی ہیں،مطلب یہ کہ دنیا ہیں جس قدر باعظمت اکا برگز رہے ہیں سب آپ
ہیں اور نیچر کے بھیکے ہیں سب کاعطراورست بھنچ کرتو تد شریف میں وارد ہوگیا ہے۔ اپیاالعجب معدر
میں ارت تک کوئی ٹیس گز را۔سب کے کان کاٹ ڈالے۔ لیکن مرز اکسے بی جنن کرے ہم

محربھی کہیں ہے کہ وہ دجال اکبر ہر کرنہیں۔

مرزا قادياني اورعبدالله چكز الوي

مولا ناشوكت الله ميرتمي!

مبير شحنه مندمطبوعه اارنوم رجس أيك مراسله جرت أنكيز نظر سے كر را خلاصداس كابير ہے کہ چکڑ الوی اور قاویانی میں زمین وآسان کا فرق ہے۔قادیانی بھہ وجوہ فدمت وجرح وقدح كائن اور چكر الوى چدوجوه سے دح وثاء كے قامل ہے۔اس لئے كه چكر الوى نے كوئى ثيا دعوى نهيس كيا\_ بلكه خودقر آن مجيد پر چلنا ہےاورلوكوں كوچلانا چاہتا ہے وغيره-

اس کی نسبت افسوں کے ساتھ گر ارش ہے کداسلام کے سواجس قدر فرقے ونیا میں موجود ہیں۔اگر ان میں سے ایک کا دوسرے کے ساتھ موازنہ دمقابلہ کیا جائے تو صاف طور پر معلوم ہوگا کہ ایک فرقد دوسرے کے مقابلہ میں اچھا ہے۔لیکن اس اضافی خوبی اور برائے نام عدى سے وہ قابل مدح وثناء اور اسلام كمثل كى طرح نہيں ہوسكا مثل اس زمانہ ميں اسلام ك يخالف زياده تر ووفرق مشهور بين عيسائي وآريه، جب ان دونول مين موازند كيا جاتا بي تو آريكي قدرا چھا نظر آتا ہے۔اس لئے كميسائيفداكے لئے بيا تجويز كرتا ہے اور تليث كوجزو ایمان قرارویتا ہے اور کفارہ کا قائل ہے۔ آربین خدا کے لئے بیٹا قرار دیتے ہیں۔ نہ تلیث سے واسطه ركعتة بين \_ بلكه خداك واحد مونيكا اقرار كرت بين ليكن بالمنهمه جس طرح عيسائيكا فر ومشرك بين اى طرح آرياه بين-

يبودونساري كنبت حق تعالى في سوره ما كده مي فرمايا "كتجدن اشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين اشركو .....الخ "يجي مسلمانو سيخت دَمَّن يهوو اور بت پرست لوگ ہیں اور مسلمانوں سے ووت کرنے والے نصاری ہیں ۔ لیکن ہاایں ہمہجس طرح يبودكافروشرك بين اى طرح نسارى بين "لقد كفر الذين قالوا أن الله ثالث ثلثه ....الخ وغيرها من الأيات

محکر الوی نے بے شک نیا دعوی تبیس کیا اور قادیان کی طرح نیاروپ نبیس دکھایا۔ لیکن نیانه بونااور پرانا بوناای قدر ہے کہ چندسال پیشتر سرسیداحمد خان بھی یہی دعویٰ کر بچے ہیں۔ یعنی عمل واعتقاد كے ليے صرف قرآن كافى ب\_احاديث سبكى سب نغود باعتبار بيں \_اكر نياند ہونے سے بھی مقسود ہے اور ای لحاظ سے چکڑ الوی کو قابل مدح وثنا وقر اردیا جاتا ہے تو الی فہم وفراست بدحیف چکرالوی نے تو یہاں تک لکھا کہ شب معراج میں ایخضرت الله ير پہال

نمازیں فرض ندہوئی تھیں۔ بلک صرف پانچ ہوئی تھیں۔ آنخضرت علی آنے اللہ سے ان کو پہائی سمجھا اور حضرت موئی علیہ السلام کے مشورہ سے ہار ہار جناب ہاری بیس تخفیف کا سوال کیا۔ اس غلطی بیس جن تعالیٰ کو بھی شامل کیا گیا۔

چکر الوی نے دیوئی قربہت ہوا کیا لین تمام مسائل دید قرآن مجید سے تابت ہو سکتے ہیں صدیث کی کوئی ضرورت نہیں ۔ لیکن جب ان سے سوالات کئے گیے تو جواب میں حیار بہانہ کس ملاح سازی ۔ نماز کے ارکان وفرائش کے متعلق دریافت کیا گیا کہ قرآن کی کس آ مت سے ثابت ہے۔ لیکن جواب میں کوئی آ مت پیش شکر سکا ۔ حق تعالی فرما تا ہے ''وانسز لنا الليك المسندک للناس ما نزل الیہ م ''اور فرمایا''انا علینا جمعه و قرآنه الی قوله ثم ان عملینا بیسانه ''اس سے صاف طور پر معلوم ہوتا ہے کہ صدیث قرآن مجید کی شرح وقریز ہے عملینا بیسانه ''اس سے صاف طور پر معلوم ہوتا ہے کہ صدیث قرآن مجید کی شرح وقریز ہے چکر الوی کواس سے صاف الکار۔

اب وہ قادیائی کے مثل کے وکرنیس ۔ ہاں اس قدر فرق ہوسکتا ہے کہ قادیائی ہڑا اور چکرالوی چھوٹا بھائی ہے گئی آئی کریمہ وصن یشاق قالس سول من بعد ما تبین له الهدی "کے تھ میں دونوں پورے طور پردافل ہیں۔ اور دونوں میں پرفرق کرنا کہ قادیائی محصنہ اور کواری مستورات کو عقد میں لانے کے لئے نئے نئے الہا بات بنا تا ہے اور چکڑالوی کی بید کیفیت ہے کہ ایک فی بی بی بی فرت ہوگئی تو کسی می ہوس دامن گیرنیس ہوئی۔ اس کی نبست کر ارش ہونے کی جدوجہد ہے کہ عصمت فی فی از بے جا دری زیادہ تشریک کی ضرورت نہیں۔ یہ با تمی بہت سے کفاروش کین میں بھی پائی جاتی ہیں۔ کیکن صرف یہ وجہا بالی تحقیق نہیں سوکتی۔ دوم لکا ح درم لکا ح درم لکا ح درم لگا تے قرائی کو کر ہوئے۔

### تعارف مضامین ..... ضمیر فجنهٔ مندمیر تھ سال ۱۹۰۴ء ۸روسمبر کے ثارہ نمبر ۲۷۱ر کے مضامین

| مولوي محمرصاحب وبكاوي!   | قطعه تاریخ سزایا بی مرزا قادیانی _              | 1  |
|--------------------------|-------------------------------------------------|----|
| مولانا شوكت الله ميرهمي! | مرزا قادیانی کا کرکٹ کی طرح رنگ بدلنا۔          | Y  |
| مولانا شوكت الله ميرهمي! | مرزا قادیانی این میوب انبیا و کیمر پرتعویت ہیں۔ | ۳. |

| اخبارزميندار!            | مرزاصاحب_               | ٠, |
|--------------------------|-------------------------|----|
| مولا ناشوكت الله ميرهي!  | بروزاور تائے۔           | ۵. |
| مولا ناشوكت الله ميرهي!  | مرزااورمرزائيولكيمبارك- | ŢY |
| مولا ناشوكت الله ميرهمي! | صورت مثالي _            | 2  |
| مولا ناشوكت الله ميرهي!  | نام میں بھی خبط۔        | ٨  |

ای ترتیب سے پیش خدمت ہیں۔ ا ...... تطعیرتاریخ سزایا بی مرزا قاویا ٹی مولوی محمد صاحب و یکاوی!

ہوئی محو مردک کی سب اسرائی اس اسرائی ایک میوا بیٹے کی گردن چھڑائی کہاں گم ہوئی تیری وہ غیب دائی مگر قدر نا الل کی کچھ نہ جائی کہ بیٹے کو ہے ضعف اور نا توائی مریدوں نے کچھ بھی نہ کی آنا کائی تو آئے نظر کیا گئاب آسائی پھراس کے چھروں پے احمات کا پائی پھرے کو بکو در بدر خاک چھائی پھرے کو بکو در بدر خاک چھائی عدو کے مقالمے ہوئی مہریائی عدو کے مقالمے ہوئی مہریائی

سزا یاب جب سے ہوا قادیانی
خفا ہوگیا ہاپ حیث آسانی
رہائی کی تدبیر اپنی نہ جانی
دریغا پدر نے پسر کو پسلال
خیال اس کو افسوس سے بھی نہ آیا
نہ امت پھری اپنے جعلی نی سے
گر چونکہ مردود سب بے ہمر بیں
سے رو ہوئے سب سزا مل کئی جب
چھڑانے ہیں کیس کوششیں صدے افزول
بنشل خدا اہل اسلام جیجے

#### مرزا قادیانی کے مرتد ہونے لینی کھیا جی بننے کی تاریخ ازمولا ناابوالنظور محمد عبدالحق صاحب کوظوی السر ہندی!

نیا تار کڑی نے ہر سو تا بہت سے مجنسیں تاکہ مجمر کس جو چورون کو کرتا ہے زعمان میں قید کیا در سے بیٹے کو اپنے بدر سیا سے مرزا کھیا بنا بنا کر کی ٹیلیوں کا تنس کھلا آخرش شحنہ پر اس کا کید ففا ہوگیا آسانی پدر یہ تاریخ سن لیں خواص وعوام ہوا مسنح اب قادیائی غلام - ۱۹۹۱ کری

## ۲ ..... مرزا قاد مانی کاگرگٹ کی طرح رنگ بدلنا مولانا شوکت الله بیرشی!

آپ جبولی بے توخیال کیا کہ ولی تو بہت ہے گزرے ہیں۔ میں نے تن کیما کمال
کیا۔ پس ترقی کرنی چاہئے۔ عبث ہے مثل عیلی ہے گراول تومثل کے لئے مساوات ضروری
خہیں۔اوئی امور میں مجی مما نگت ممکن ہے۔ دوم .....آپ کے اس خیالی بلاؤ پر عیسا تیوں نے
منارے ہے بھی کہیں زیادہ لمجہ مند بنائے۔ آپ کا مظلب تو یہ تھا کہ عیسائی میری آؤ بھٹ کریں
گے۔ بیف اسک ، جیلی ، چاء توہ و وغیر و لیکر دوڑیں گے۔ چیے عشاء رہائی میں۔ گرانہوں نے تو
یہود بھی کرا شار ہواں فل بوٹ کمورٹری شریف کی چھیا پر دور بی سے بڑویا۔ جس کی آواز گونج آئی
کیود بھی کرا شار ہواں فل بوٹ کمورٹری شریف کی چھیا پر دور بی سے بڑویا۔ جس کی آواز گونج آئی

على بداداتطى شرائحر بن على سروايت به كدان المهدى يخرج مع عيسى الميساعده على بداداتطى شرائحر بن على سروايت به كدان المهدى يخرون كري ك الميساعده على قتل الدجال بباب لد" ومهدى بالغروري كري كرواورم دا يول

کے سردل سے ٹی نہیں سکتی عیدی سے کوتو جو ل تول کر کے یہود بن کر مارا تھا اب غضب بیہ ہوا کہ اسحاب کہف بھی زعرہ ہیں۔ ایک کو مارا تو چھاور پیدا ہو گئے۔ سب سے زیادہ غضب اللی بیٹوٹ بڑا کہ بیسب مردود و جال کوئل کریں گے۔ لیس مرزا قادیا نی کوا پنی موت نظرا گئی۔ تو جھٹ سے بول اٹھے کہ مہدی بھی میں، بینہ کہا کہ و جال بھی میں سے بیٹی ہے بھی آپ۔ مرد جال کوئی ادر۔ پھر مصالحہ معہ جملا اور ان کہاں پورا ہوا۔ حدیث لامہدی الاعیک پرجونہ صرف مجروح بلکہ موضوع ہے آپ کا ایمان اور سے اور انہیاء بھی آپرا سے اور انہیاء بھی از طرفہ بیر کہ ایک بی برزخ اور شخص میں۔ اور انہیاء بھی قیامت تک لاکھوں اور کروڑوں آئیں می محروج ال ایک بھی ندا ہے گا۔

بیگدها پن تو طاحظہ فرمایے کہ آج تک لفظ موجود کے معنی بھی معلوم نہیں۔ اگر موجود کے دو کا کہ معلوم نہیں۔ اگر موجود کے دی کہ کہ اور اگر اشتر اکس اس کی اور مراد ہے جس میں وہ صفات پائی جا تیں سواس کا نام سے کیوں ہوا۔ اگر اشتر اکس اس کی کے دیا میں موجود ہیں۔ شال محمد مہدی اور محمد کے یا ابوالمبدی اور ابوائی دی گئی۔ دغیرہ نے میں مرخاب کی کئی دم کئی۔

علی ہذا آپ اپنے کو آخفرت اللہ کا بروزی بتاتے ہیں اور جہادے ڈر کر میہ تاویل چھائٹے ہیں کہ لفظ محر جلال اور لفظ احمد میں جمال ہے۔ پس میں احمد ہوں بیش ملام احمد محر نہیں ہوں۔ پھر جب ایک صفت سلب ہوگئ تو آپ سمنے بروزی تفہرے۔ پھر جلال اور جمال کمی فض

کے نام مے متعلق ہے یا ذات ہے۔ ذات تو مجموعہ صفات و شخص کا نام ہے اور جب ایک مسلمہ صفت سلب ہوگی تو ذات من حیث الذات کہاں رہی۔ بی آپ کے ڈھکو سلے مجد دالسنہ مشرقیہ شوکت اللہ کے حضور ایک منٹ کے لئے بھی نہیں تغمیر سکتے۔ نہ معتکہ، طفلان سے زیادہ ان کی وقعت ہوسکتی ہے۔

۳ ..... مرزا قادیانی اپنے عیوب انبیاء کے سر پرتھو پتے ہیں مولانا شوکت اللہ میرشی!

جب پیشینگوئیاں غلط ہوجاتی ہیں تو مرزا قادیانی لاطائل تاویلوں سے پبلک کی آنکھوں میں خاک جھونکنا چاہتے ہیں اور غلط ہوجانے کو ہرگز تسلیم نہیں کرتے۔ آنھم اور آسانی متلوحہ والی اور مقدمات میں فتیانی کی جو پیشینگوئی کی۔ ناظرین کے اب تک نصب العین ہیں۔ حالا تکہ مرزا قادیانی اور مرزائی بھی کے جاتے ہیں کہ مولوی کرم الدین کو فکست ہوئی ہے اور ہم کو ہر طرح کی فتح بلی ہے۔ اس دروغ کو یم ہروئے تو کا کیا علاج کے ہے ۔

بے حیا باش ھرچه خواھی کن پرالکاری سے حیا باش ھرچه خواھی کن پرالکاری سے اوراقر اربی یون پیشنگو کیاں فلایس بین اور تیج بھی۔

دروغ گورا حافظه نیاشد

پھر یہ بھی کہتے جاتے ہیں کہ مری پٹیٹینگوئیاں فلا ہوگئیں تو کیا ہواا نبیاءی پٹیٹینگوئیاں بھی فلا ہوگئ ہیں۔خود اسخضرت ٹھٹا کی فلاں پٹیٹینگوئی اور فلاںخواب یا کشف ومشاہدہ فلط ہوگیا۔اس کے پیٹینگوئی ہوئے کہ میں ہی جموٹائیس ہوں بلکہ انبیاء بھی معاذ اللہ جموٹے تھے۔ حالانکہ کسی نبی کی کوئی پٹیٹینگوئی بھی فلائیس ہوئی۔ بیانبیاء پرسراسر بہتان ہے۔

کی نبی نے دوسرے نبی پر کذب وافتر اوکا عیب نیس لگایا۔ کیونکہ بیزہ کو یا اپنے اوپر عیب نیس لگایا۔ کیونکہ بیزہ کو ایا اپنے اوپر عیب نبیس لگایا۔ کیونکہ بیزہ کو عیب نبیس لگ سکا۔ مرزائی اپنے کو عیب کا بنارہا ہے اگر انبیا ویس معاؤ اللہ کو بھی عیب ہوتا تو خدائے تعالی اپنی کتاب پاک میں ان کی نبوت صادقہ اور نوع انسان پر ان کی افغنیت کی جرگر تصدیق نہ کرتا اور نہ ہم کو بہ تعلیم ویتا کر لا نہ فسرق بیین احمد من رسله "اگر انبیا ویس کذب کا چھ بھی شائیہ ہوتا تو تمام آسانی کی بیل جوائے اور کتابیں جوان پر تازل ہو بیل اور تمام محیفے اور تمام ویلی اور البامات فلط اور جموٹ ہوجاتے اور تیامت تازل ہوجاتی ۔ کوئی بزار دفعہ بچ بولے اور ایک وقد جموث ۔ تو دہ جموثانی کہلائے گا۔ تو کوڑی کی باست بہت سے پائی کو تا پاک اور ایک گندہ جموث ۔ تو دہ جموث ای کہلائے گا۔

بی و اخب الخبائث مرزان کا جگر ہے کہ اپنے ساتھ تمام انبیاء کوکا ذب بتاتا ہے۔ بڑے بڑے بوے بخد عفادری کفار اور مشرکین کو بھی ہے کے سواچاران ہوا کہ 'مسا یکذب محمد قط ''لینی محمد میں اللہ میں مجمود نہیں بوانا مگر مرزا قادیانی نے کفار کے بھی کان کتر لئے لعنت لعنت!

س سرزاقادیانی

اخبارزميندار!

اخبار زمیندار لکھتا ہے مرزا قادیائی نے سیالکوٹ کے لیکھر میں شیم موجود کے علاوہ سری کرش تی کا اوتارہ و نے کا بھی وجوئی کیا۔ صوفیائے کرام میں 'ف خافی الشیخ فغا فی الرسول ف خاف فی الله ''ہونے کے قودرہ ہیں۔ جس کا مطلب یہ ہے کہ انسان جس خفس کے خیال میں محواور متعرق رہاں کے وہائی چیز یاس خفس کا علی بھی اس درجہ تک منعکس ہوجاتا ہے کہ وہ اپنے کو وہی چیز وہی خفس بھی آگا ہے۔ ایک زمیندار ایک برزگ کی خدمت میں مرید بنے کے لئے حاضر ہوا۔ اس برزگ نے پہلا بی بیدویا کہ جوچیز یا جوخف جہیں و نیا میں زیادہ مجوب اور کے لئے حاضر ہوا۔ اس برزگ نے پہلا بی بیدویا کہ جوچیز یا جوخف جہیں و نیا میں نیادہ مجوب اور بید برزگ نے کہا کہ جھے تو اپنی ایک بین س بہت عزیز ہے۔ بیش کر بھین کہا کہ خصو تو اپنی ایک بھینس ہوگیا۔ اور ایک بیش کر بھینس ہوگیا۔ اور ایک بیش کی مورشد صاحب اس کی میں اس کر رہے جہاں زمیندار کا چو بارہ تھا۔ زمیندار نے کوئی میں ہوگیا۔ اور ایک مرشد کو کے لیا اور کہنے لگا گر اگر میرے سینگ در بچریس ندا تھے تو میں آپ کی بھیوائی کو حاضر بارم شدصاحب اس کی میں اس کے گزرے جہاں زمیندار کا چو بارہ تھا۔ زمیندار نے کھڑی میں ہوتا کہ میں ورا تادیائی بھی جوم صدوراز ہے تکے کے موالات کرو سے ان کا المسیح کہ دیں تو مندرجہ بالا حالات کرو سے ان کا المسیح کہ دیں تو مندرجہ بالا حالات کرو سے ان کا المسیح کہ دیں تو مندرجہ بالا حالات کرو سے ان کا ایس کی ایک کرو سے ان کا المسیح کہ دیں تو مندرجہ بالا حالات کرو سے ان کا ایس کی ایک کرو

اوراگروہانا المکوشن کہ آئیں تو غلط نہ انا جائے گا۔ ذلک مسیح القادیان قول الحق الذی فیه یمترون ممکن ہے کہ شمطرح بہت ہے مسلمان مرزا قادیائی پرایمان لائے ہیں۔ بہت ہے ہندوجی ایمان لے آئیں۔ اور ممکن ہے کہ مقدس گرونا تک کی طرح مرزا قادیائی کے دفات پرمسلمانوں اور ہندوں میں ان کی لاش مبارک کی نسبت جھڑ اہو۔ ایک فریق کے کہم مسلمانوں کے ذریب کے مطابق ان کا جنازہ پر حیس کے اور ان کا جمد مقدس قبر میں کے کہ آپ ہمارے کرش کی کا روپ ہیں۔ ہم آئیس جلائیں ملائیں میں فیصلہ کرجا کیوں ہیں۔ ہم آئیس جلائیں میں فیصلہ کرجا کیں۔

#### ۵ ..... بروز اور تناسخ مولانا شوكت الله يمرشي!

ہم پہلے ان دونو لفظوں کے معنی بتا کیں پھر دونوں کے مصداق اور مورد پر بحث کریں کے۔
پس واضح ہوکہ بروز بالفعم کے معنی باہرآ تا اور ظاہر ہونا ہے اور براز بالکسر کے معنی بنگ کے لئے صف سے باہرآ تا لیعنی مبازرت اور بالفتح زیمن فراخ اور عالط ، بروز کے معنی ازرو نے لغت روح کا ایک قالب سے لکل کر دوسری جانب قل بی جانا ہرگز ٹیمن اور چونکہ لغت اور اصطلاح میں مناسبت اور مشارکت فی المعنی ہوتے ہیں۔ لہذا بروز کی مندرجہ بالا اصطلاح بھی یاروں کی مشرحت ہے ماصل سے ہے کہ بروز ہرگز تناسخ کا عمرادف ٹیمن جس کے معنی ایک قالب سے گوڑت ہے ماصل سے ہے کہ بروز ہرگز تناسخ کا عمرادف ٹیمن جس کے معنی ایک قالب سے دوسرے قالب جس روح کا جانا ہوسکیس۔ البتہ تناسخ کے لفوی معنی زائل ہونا اور ایک قرن کا دوسری قرن کے بعد آنا اور میراث کی تقسیم سے پہلے قرن کے بعد آنا اور میراث کی تقسیم سے پہلے میں مردہ کے دارقوں کا مرجانا لیعنی مناسخت اور اصطلاحی معنی کسی ردح کا ایک قالب سے لکل کر وسرے قالب جس جانا۔

مرزا قادیانی کواول اول یہ کہتے ہوئے توشرم آئی کہ شن تاتی نی ہوں کیونکہ تاتی کے معنی عرف ما آئی کہ شن تاتی نی ہوں کیونکہ تاتی کے معنی عرف عام میں آواکون کے ہیں جو ہندو دھرم کے اصول میں دافل ہے۔اس کی جگہ بروزی ہے گر بات ایک ہی ہے کو انہیں تھی ہی ہی ۔ براز انہیں خالا انہیں خالا انہیں ہی کے بروزی بن میں نے آریا ہے مناظرہ کرتے ہوئے تالی کی کیوں تردید کی تھی۔کرش می کے بروزی بن میں اسلان ۔
میں نے آریا ہے مناظرہ کرتے ہوئے کہ کرش ہندو تھا مسلمان ۔

پر طرہ یہ ہے کہ ہندو دھرم آپ کی اوتار ہونے کا بھی الکار کتا ہے۔ کیؤنکہ
آواگون کے معنی ایک بی روح کا ایک بی قالب میں جانا ہے۔ نہ کہ کی روحوں کا ایک فالب میں
جانا اور جمع ہونا۔ کیا معنی کہ پہلے تو آپ پروزی محد ہے۔ یعنی آنحضرت ہے آگا کی روح مقد سہ
ومطہر نے آپ کے پلید جم میں طول کیا ہے اور اب کرش می کے اوتار ہے کدان کے چیونے
میرے سریر میں وحارن کیا ہے۔ دوسراطرہ اور لیجے آسائی باپ نے آپ پرالہام کیا ہے "جو ن میں
میرے سریر میں وحارن کیا ہے۔ دوسراطرہ اور لیجے آسائی باپ نے آپ پرالہام کیا ہے "جو ن کے میں
اللہ فسی حلل الانبیداء ("زکروس المحیع") " یعنی خداکا نی انہاء کے حلوں میں جس کے میں
میرواس کورویا جائے آپ کو آسائی باپ نے بیکٹروں جملوں کا مرقع بنا کر بھیجا ہے۔
موتواس کورویا جائے آپ کو آسائی باپ نے بیکٹروں خطوں کا مرقع بنا کر بھیجا ہے۔
موتواس کورویا جائے آپ کو آسائی باپ نے بیکٹروں خطوں کا مرقع بنا کر بھیجا ہے۔

انو کھے اور بوالعجب نی تو آپ ہی ہیں کہ مجھی تو آپ کی روح ہا پتی کا نیتی (جہاد کے خوف سے) دوسرے مردہ جسموں میں حلول کرئے پا تال کو کافی جاتی ہے اور بھی آپ کا تا پاک جسم دوسری بہت سی روحوں میں کینیج کران کو گذہ اورنجس کرتا ہے۔

آپ کو یا آپ کی روح کو مکہ معظمہ اور مدینہ منورہ میں تو خدا کیوں لے جانے لگا بلکہ اپنے چیلوں کو بھی حج مے منع کر دیا ہے۔ ہاں اب گر واور چیلے مہتر ااور چگن ناتھ جی کی جاتر ا تیر تھ کے درش کریں گے۔اور خدانے چاہاتو ایسا ہی ہوگا بشر طیکہ کچھ ہندومنڈ جا کیں۔

۲ ..... مرزااورمرزائيول كومبارك مولاناشوكت الله ميرشي!

امریکہ یں بھی ایک سے پیدا ہوا ہے جو اگریزی نسل سے ہے بیشن ۱۸۳۱ھ یل بہتا م اونیرگ پیدا ہوا۔ اور ۱۸۳۹ ہیں بہت ہوا ہوا ہے جو اگریزی نسل سے ہے بیشنا اونیرا و نیرگ بہتا اور ۱۹۳۹ ہیں کی مریس اپنے باپ کے ساتھ آسٹریلیا پہنچا اور پھرا و نیرگ اور کی مقرر ہوگیا۔ یہدا ہوت میں داخل ہوگیا۔ اور جب محصل سے فارغ ہوا تو سڈنی واقع آسٹریلیا میں پاری مقرر ہوگیا۔ یہاں پھے ون رو کا کو پہنچا تو اسے معلوم ہوا کہ بید ملک بجائب پرست ہے۔ یہ ایک و محتقد ہوگے جن میں سے اکثر رودار اور بالدار بھی تھے۔ غرضیکہ شدہ شدہ یہاں کی فاذب کے معتقد ہوگے جن میں سے اکثر رودار اور بالدار بھی تھے۔ غرضیکہ شدہ شدہ یہاں کی فاذب سے معتقد ہوگے جن میں بہت می زمین خرید کرخوصہوں تامی ایک شہر آباد کیا ہے جس میں ۱۹۰۰ ہر آباد ہیں۔ اور پیکٹر وں عالیشان عارتیں وہاں بن کی ہیں۔ اور خود کی ساختہ ہیں۔ خری میں ۱۹۰۰ کی اور جود ہاں دہتے ہیں وہ اس شہر میں جب تک امریکن کی کا معتقد اور مطبع نہ ہوکوئی تیس رہ سکا۔ اور جود ہاں دہتے ہیں وہ خزانہ آدا کرتے ہیں۔ جب یہ کے اپنے شہر کی تھیر سے فارغ ہو چکا تو خوات ادا کرتے ہیں۔ جب یہ کے اپنے شہر کی تھیر سے فارغ ہو چکا تو خوات داکر کے ہیں۔ جب یہ کے اپنے شہر کی تھیر سے فارغ ہو چکا تو خوات دار دور میں بار برار آدمی اور ۱۹۰۰ مرمطرب ادر ۱۹۰۰ مراب جودالے ساتھ لے کر ہمات عام ادر دور و تیں کی خوات دار کرتے ہیں۔ جب یہ کے دالے ساتھ لے کر ہمات عام ادر دور و تیں کی خوات دار کرتے ہیں۔ جب یہ کا رہے دالے ساتھ لے کر ہمات عام ادر دور و تیں کی خوات دار کی دور ۱۹۰۰ مراب جودالے ساتھ لے کر ہمات عام ادر دور و تیں کی خوات دار کی دور ۱۹۰۰ میں کی خوات دار کرتے ہیں۔ جب یہ کی جو کے کے خوات دار کرتے ہیں۔ جب یہ کی خوات دار کرتے ہیں۔ در کے ساتھ کے کر ہمات عام ادر دور و در کردور کی دور کی ساتھ کے کردور کردور کی دور کی ساتھ کے کردور کردور کی ساتھ کے خوات دار کردور کے در کے ساتھ کے کردور کی ساتھ کے کردور کردور کردور کردور کردور کردور کردور کردور کردور کی دور کے ساتھ کے کردور کر

ایڈیٹر .....مرز ااور مرزائی ذرا پھوٹے ویدول سے دیکھیں کہ نبی عرب وعجم الفاللہ کی دجانوں کو اگل رہی دجانوں کو اگل رہی دجانوں کو اگل رہی ہے۔ گویا ہر ملک کی زمین دجانوں کو اگل رہی ہے۔ چونکہ مرزا قادیائی کرشن تھیا ہے ہیں۔اور فد ہب ہنوو میں راگ اور پھی عبادت اللی میں واقل سے اور اب اپنی مرید نیول سے پر دہ بھی ساقط کردیا ہے۔ لہذا ان کو بیول کو معدسا زوسا مال طبلہ سار کی پکھاوج ستارو فیرہ ساتھ لیس اور جا بجانجین اڑاتے بھریں۔ پھردیکھیں چتو ل پر کتنے طبلہ سار کی پکھاوج ستارو فیرہ ساتھ لیس اور جا بجانجین اڑاتے بھریں۔ پھردیکھیں چتول پر کتنے

للل كرتے بين اور مرزائى فد بس تدرتر قى كرتا ہے۔ اب قوامر يكن سيح كى تقليد كے بغير چاره فد موكا - پيل اور مرزائى فد بسب كورت كيا بندى ہوگا - پھر جب آپ تا ديلوں سے تصوير پرتى جائز كردى ہے تورقص وسرود كا جائز كردينا كيا بندى بات ہے۔ اس كى تاويل بم ممتائے وہتے ہيں۔ كلام مجيد ميں ہے "ان انسك سر الا صوات المصوت المحميد" يحتى تمام برى آواز ول ميں كدھے كى آواز برى ہے۔ و يكھتے اس سے المجھى آواز كى خولى كلى محمد كى تام كى تعرف جال كب مجمد سكتا ہے؟

#### ے ..... صورت مثالی مولانا شوکت الله میرشی!

مرزا قادیانی این آسی آسانی باپ کی الهامی کتاب (ازالدادهام س۱۷۵، فزائن جسم مرزا قادیانی این کتی براد مرزان کرت فرآن بین برسسول باتی من بعدی اسمه احمد "سےمراد بین بول اور کیا خدائے می قدم ایک انسان کو دوسرے انسان کی صورت مثالی پڑئیں بنا بسکا .....الخ"ب خرک خدائے تعالی بین سب طرح کی قدرت ہے مگرمرزا قادیانی کنزد یک تو مدائے تعالی صورت مثالی بنانے پرقادر ہے کدایک بی انسان کو بھی آنخضرت بھی کی صورت مثالی بنانے پرقادر ہے کدایک بی انسان کو بھی آنخضرت بھی کی صورت مثالی بربنا ہے بھی کرش می کی صورت پرلیکن احیاء داموات اور انبیاء کے بھرات قدرت وفطرت دست الی کے خلاف ہیں۔

ناظرین! نے آج کل اخباروں میں پر ماہوگا کہ ولایت میں ہو بہو دو فض ملک معظم الله ورد الله منظم کی ہم فتکل بیں کیا وہ ملک معظم بیں۔ اگران کے دماغ میں ہیں الیابی خیا ہوجیسا مرزا قادیاتی کے دماغ میں ہے تو ملک معظم ہوئے کا دعوی کریں۔ اورعلی الاعلان نقارہ بھا کیں کہ تاج برطانیہ کے الک اوروارٹ ہم بیں۔ حقاء کا ایک جم غیران کے ساتھ ہولے بہت ی مثالی صورتی ہا ہم مماثل بیں محرزی مماثلت ہے کیا کام بیل سکتا ہے۔

ہوتے سرت سے ہیں مردان دلاور متاز صورت میں تو کھو کم نیس شہاز سے چیل

صورت بی پر تلیب بوتو فو ٹو کی تمام تصویری بالکل اصل کے مطابق ہوتی ہیں۔ گراصلی انسان نیس ہوتی ہیں۔ گراصلی انسان نیس ہوتی ہیں۔ گراصلی انسان نیس ہوتی ہوتی ہوتی ہیں۔ گراسلی مثلکم " گرکیا آنخضرت تعلقہ صرف مما گلت بشرید کی وجہ سے عام انسانوں کے مانند ہیں اور کیا کوئی مسلمان دعویٰ کرسکتا ہے کہ میری اور آنخضرت تعلقہ کی صورت مثالی ایک ہے۔ معاذ اللہ ب

کر پاکان راقیاس از خود مگیر گرچه ماند در نوشتن شیرو شیر

پر مجی مرزا قادیاتی کی صورت مثالی میں دوجیشیتیں ہیں۔اس حیثیت سے کہ خود بدولت کے عدر اور اور مان کی مصورت مثالی میں دوجیشیتیں ہیں۔اس حیثیت سے کہ خود وکھانے والے سے ۔آپ حال میں ہیں اور اس حیثیت سے کہ سے علیہ السلام نصار کی کہا تھا ۔ والے سے ۔آپ حل میں جمیں ہیں اور اس حیثیت سے کہ سے علیہ السلام نصار کی کے عقید ہے کہ موافق ابن اللہ تھے۔آپ میں محتم (لے پالک) ہیں کویا آپ معلی میں ہیں اور جمیں محتم اس کے ہراکید دعویٰ کے اجزاء آپ اپنی تودید کررہے ہیں۔ تمام گزشت دجالوں اور جمود نے مہد ہوں نے اپنے لئے الی می مثالی صور تیں تجویز کیں مگر وہ خود بخو دمث میں ۔ای طرح بہت جلدآپ کی صورت عباریا حباب میں کر ہوا ہوجائے گی۔

زندگی میں بیخبد آپ کے برزخ میں ہمیشہ سے سایا ہوا ہے کہ دعوی او خاص ہوتا ہے اور دلیل عام، بلکہ دعوی تو تعلید کا اور دلیل امکان کی لینی میں بالفعل بروزی ہوں اس کی دلیل بیہے کہ کیا خدائے تعالی ایک انسان کو دوسرے انسان کی صورت مثالی پڑیس بنا سکتا۔ بیآپ کی منطق ہے۔

۸ ..... نام میں بھی خیط مولانا شوکت الله میرطی!

نی پر ہرگر مجدو کا اطلاق نہیں ہوتا شافتہ نہ شرعاً۔ نہ عرفا۔ پس آپ بھی تو تعمیطال لگا کر آسان پر چرھ جاتے ہیں بھی تحت الموری میں گرجاتے ہیں۔ پھر آپ مریدوں کو حضرت اہام ابوطنیف کی تطلید کا اکثر تھم وسیتے ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ نی اور مجدد تو کیا آپ جمیز بھی نہیں ہیں۔ بلکہ آخضرت بھا آپ کے ایک امتی کے امتی ہیں۔ کہا نی کہا امتی الامتی۔ بالکل المیابی و بودی۔ عرش بلکہ آخضرت بھا کے ایک امتی کے امتی ہیں۔ کہا نی کہا امتی الامتی۔ بالکل المیابی و بودی۔ عرش سے فرش پر آ رہے۔ اب کی مرزائی کو بیدو کوئی نہیں بہنچتا کہ ان کا مرشد نی ہے۔ بہر حال آپ سے ہیں۔ بدوری ہیں۔ امام الومان ہیں۔ مہدی ہیں۔ خلیفہ ہیں۔ کرش تی کے اوتار ہیں۔ اے سبحان اللہ کیا کیاصفی آپ کی ذات ہیں کہا و غربوکرا چھا خاصہ کم چربن گئی ہیں۔

### 

| مولا ناشوكت الله مرطى!      | گروی سے چیلوں کی مخالفت۔                     |   |
|-----------------------------|----------------------------------------------|---|
| - مولاناشوكت الله مير ملى ! | بقيدمرزا قادياني البيع عيوب انبياء برتعوب إس | r |
| مولا ناشوكت الله مير ملى!   | خرق اجماع عضنائي كويرد بادكرتاب              | ۳ |
| مولا ناشوكت الله مير ملى!   | خدائے تعالی مردوں کوزیرہ نہیں کرسکتا۔        |   |
| آديا گزٺ!                   | قادیانی کرش بنائ                             | ۵ |

ای رتب سے پیش فدمت ہیں۔

ا ..... گروجی سے چیلوں کی مخالفت مولانا شوکت اللہ میرشی!

دنیاطلی اورحب جادوناموری کی تک میں مرزا قادیانی جو کچھ ہا تکا ہے ہے مطلب کے موافق ٹھیک ہانگا ہے۔ مروہ چیلے جو درحقیقت چیلے نہیں رہے بلکہ گرد تی کے استعان سے رائدے ہوگئے ہیں جب مسلمان ان کے مندمیں گوہ دیتے ہیں کہ تمہارے بروزی مونے ہیں جب مسلمان ان کے مندمیں گوہ دیتے ہیں کہ تمان کی بالقائل کرتے ہیں کہ انہوں نے بول نہیں کہا یک کے بروزی مونے بول کہا گیا ہے۔ اوران کا مطلب بینیں بلکہ بیت ہم کوان نا خلنوں پر جو محمر کے بھیدی بن کر لئکا ڈھا رہے ہیں اس قدر طعم آتا ہے کہ قابو چلے تو قادیان سے بلکہ محمر کے بھیدی بن کر لئکا ڈھا رہے ہیں اس قدر طعم آتا ہے کہ قابو چلے تو قادیان سے بلکہ

ہندوستان سے جلا وطن کر کے لندنی یا پیری یا امریکن سے کے اردل میں ان کو چاتا کردیں یا سومالی مہدی کے ماشے ماریں ۔گرونے تو صاف کہدیا کہ میرے سریر ش اب کرش نے دھارن کیا ہے ادراب جھے اسلام اورابل اسلام سے کچھ واسطنہیں رہا۔

روب ب المراق الموسط الموسط من بوی بھاری سجا کے سامنے اپدیش کیا تو وہاں کے صاحب فی بھائی گیا تو وہاں کے صاحب فی بھائی کہ اب سلمانوں کواس اپدیشک سے پچھ سابقہ شد ہا۔ نہود جا تیں اور وہ جا تیں۔ صاحب بہاور نے بچافر مایا لیکن وہ یہ فرمانا مجول کے کہ اب اس بہرو ہے سے عیسا تیوں کو بھی پچھوں کھی دار الم بھرو ہے سے عیسا تیوں کو بھی پچھوں کے کہ اس کہ اس کے میسا تیوں کو بھی کہ اس کے اور المحر میں آپ مرف جنی مثل رہ جا تیں کہ اس اللہ طرح قطع فوقع جو خطابات کے خلاع فاخرہ اپنے لے پالک کو ویے ہیں۔ سب سلب ہوجا تیں کے اور فرق باتی رہ جائے گی۔ یا ایک ہاتھ آگے اور ایک بچھے دھرنے سابھ ہوجا تیں گے اور فرق باتی رہ جائے گی۔ یا ایک ہاتھ آگے اور ایک بچھے دھرنے سابھ تو کی دو آبر وہ جائے گی۔ یا ایک ہاتھ آگے اور ایک بچھے دھرنے سابھ تک والے دو آبر وہ جائے گی۔ یا ایک ہاتھ آگے اور ایک بچھے دھرنے سابھ تک والے دو آبر وہ جائے گی۔ یا ایک ہاتھ آگے اور ایک بچھے دھرنے سابھ تک والے دو آبر وہ جائے گی۔ یا ایک ہاتھ آگے اور ایک بچھے دھرنے سابھ تک والے دو آبر وہ جائے گی۔ یا ایک ہاتھ آگے اور ایک بھی دھرنے سابھ تک والے دو آبر وہ جائے گی۔ یا ایک ہاتھ آگے اور ایک بھی دھرنے سابھ تک کے دو آبر وہ جائے گی۔ یا ایک ہاتھ آگے اور ایک بھی دھرنے سابھ تک کے دو آبر وہ جائے گی۔ یا ایک ہاتھ آگے اور ایک بھی دھرنے سابھ تک کے دو تا بھی دھرنے کے دو تا ہوں کی دور ایک بھی دھرنے کے سابھ تک کے دو تا ہوں کی دھوں کے دو تا ہوں کی دو تا ہوں کی دور ایک ہونے کی دور کے دور کی دور کے دور

نہیں عربانی سے بہتر کوئی دنیا میں لباس یہ وہ جامہ ہے کہ جس کا نہیں سیدھا الٹا

جب کہا میں بروزی نی ہوں تو سی مسلمانوں نے لاحول کی پیزادس پر بڑی جب کہا
میں حسین سے اصل ہوں تو شیعہ نے وہ تھرے کے چھر ساور لعن کا گرا بین اور طعن کی قبقا بین اور
نفرین کی کھا بین رسید کیس کہ جیسے کا پلامٹر مجر کہا اور کلیجے کا پلیستھن نکل گیا۔ جب کہا میں حیث ک
نفرین کی کھا بین رسید کیس کہ جیسے کا پلامٹر مجر کہا اور کلیجے کا پلیستھن نکل گیا۔ جب کہا میں کر شن تی کا
اوتار ہوں تو دیکھیں ہود کیا موہ ہوگوں اور لڈو کچوری اور امرتی اور جلیلی لیکر دوڑتے ہیں۔ بھگوان
نے جا ہا تو اس کو پر کئیش کے مند پر گومتر بھی نہ ماریں کے کیونکہ گومتر تو پوتر ہے جو ڈسٹون اور مہا
ملیجیوں کو بھی دیوتا بیادیتا ہے۔ ہاں چلوش مائس متر لے کردوڑیں کے۔ اس کے بعد آپ ال کرو
میں کے جو آپ کے بورے بھائی لال بھکو کی میراث اور گدی ہے محریقین کر لیجنے کہ لال بیکن بھی
منہ پر بول و برازی بھری جھاڑ وہی ماریں کے گوہ کے ساتھ آپ کا موت بھی لکل پڑے گا۔ پھر
جب چاروں کے مجتمع بیس کے تو وہ بھی اپنے بھائیوں لال بیکنوں سے کول بیچے رہنے گے۔
منہ پر بول و برازی بھری جھاڑ وہی ماریں کے گوہ کے ساتھ آپ کا موت بھی لکل پڑے گا۔ پھر
افھار ہویں لیتو سے اور چوبیسویں بکا تو سے کھونٹرے اپنے تھائیوں لال بیکنوں سے کول بیچے رہنے گے۔
اوھوڑی استری جو تی کا طابی جائے گی۔ اور آپ کی چڑی ومٹری کو بھی نہ کے گے۔ بہاں آکر خوا
افھار ہویں لیتو سے اور چوبیسویں بکیاتوں کے خوبٹرے اپنے تھائیوں کو بھی نہ کے گئی۔ بہاں آکر خوا
نے جا ہاتو خاتم ہوجائے گا۔ الخبیشات للخبیشون۔

# ۲ ..... بقیه مرزا قادیانی اپنے عیوب انبیاء پرتھو ہے ہیں مولانا شوکت اللہ برطی!

الزای جواب بھیشہ تھم کو دیا جاتا ہے تصوصاً غیر ندہب والوں کو۔ مگر مرزا قادیانی عجیب مسلمان اور آنخضرت علیہ کا امتی ہے کہ اپنے نبی پر تخلیف پیشینگوئی (کذب) کا الزام لگاتا ہے۔ پہلے پاہل جب میسی سے کوعیوب کا مرقع قرار دیا تھا تو ہافراست اور مصرائل ایمان تا از مسلمے میں جب کے ایک جو تھا ہوں کا مرزا قادیانی کومر تداور جہنی مجھ کئے تھا بو لی کی بید ایک کی بید وقتی ہے اورای سے مرزا قادیانی کومر تداور جہنی مجھ کئے تھا بو لی سے اورای ہے مرزا قادیانی کومر تداور جہنی مجھ کئے تھا بو

مرزاخود بول اٹھا کہ فلال فلال معاملے میں آخضرت عظیہ کا کشف اور ردیا اور پیشینگوئی غلط (کاؤب) ہوگئ اور چونکہ کذب بہت بڑا عیب ہے۔ خصوصاً انبیاء کے لئے اورخود مجمی نبی بنا ہے۔ لہذا کہتا ہے کہ انبیاء کی پیشینگوئی کا غلط ہوتا اور وعدہ الجس کا تخلف سدنہ اللہ ہے اس کا بیہ مطلب ہوا کہ انبیاء ہی جموٹے جہیں بلکہ خدا بھی جموٹا ہے۔ ہاں تیرے جموٹے خرد جال کے منہ میں تارووزخ کا لگام اوروم میں سرخ اٹھارے کی طرح میتے ہوئے سیعجے۔

سنت الله اس به جاری رای می که برخی نے دوسرے ٹی کی تقد این کے ہے کہ تمام انبیاء جھوٹے ہے۔
انبیاء ہے سے اور پس بھی چاہول کر بیمکار، عیاد طرار بہ ثابت کرتا ہے کہ تمام انبیاء جھوٹے ہے۔
البدا میں بھی جھوٹا ہول اور واقعی جب خدائی تخلف وعدہ کر کے مرزا تا دیائی کزد یک معاذ الله
جھوٹا ہو گیا تو اس کے بھیج ہوئے انبیاء اور رسل کول جھوٹے نہ ہوں۔ الی بہودہ طرانہ بکواس پر
الو کے پھول کو دراش نیس آتی اور اس بدمعاش کے مند پر تھیڑییں مارتے کہ جب تو بھی دوسر سے
انبیاء کی طرح جھوٹا ہے تو ہم کول ایمان لا کیل اور جب انبیاء بھی صادق ندر ہے تو ونیا سے صدق
انبیاء کی طرح جھوٹا ہے تو ہم کول ایمان لا کیل اور جب انبیاء بھی صادق ندر ہے تو ونیا سے صدق
انبیاء کی طرح ہوٹا ہوگئے۔ مرامر تو ہین بلک ان پر سب ولی ہے۔ چنا نچ شفاء قاضی عیاش سے کہنا کہ ان کی پیشینگوئی غلط ہوگئے۔ مرامر تو ہین بلک ان پر سب ولی ہے۔ چنا نچ شفاء قاضی عیاش سی سے ''من سب النبی عظال اوالد مق به نقصا فی ذاته و صفاته او باتی بسفه من القول فی عبارة او قبیح من الکلام ولو باشارة و ما فیه من قلة الادب فی مقاله لکن صدر عنه اما بجھالة بہ عبله السلام وان ظرانه لم یعمد ذمه فی مقاله لکن صدر عنه اما بجھالة بنعوت جماہ نعو او قلة مراقبة فی شانه و ضبط نه قلة مبالاة فی بیانه بنعوت جماہ نعو او قلة مراقبة فی شانه و ضبط نه قلة مبالاة فی بیانه

فحکم بالقتل اذا لا یعذر احدفی الکفر بالجهالة ولا بدعوی زلل اللسان ...... اذکان عقله فی فطرته (شفاه ص ۲۰۲٬۲۰۳٬۱۸۹٬۱۸۸ ملخص) " فوجش شخص نے ثی تی اللہ کو براکہایا آپ کی ذات اور صفات میں کوئی تقص طایا کوئی ہے اوئی کی طرز بیان میں یا اشارہ میں خواہ ناوائی سے یا عمراً یا طرز بیان میں بے پروائی اور جراً ت کی۔ اگر چہ ظاہر ہوجائے کہ اس نے عمراً اسپنے کلام میں گتا تی ہیں کہ بلکہ واقعی آپ کے نعوت جمال سے ناوانف ہے۔ یا اس نے آپ کی شان کی نبیت مراقب ( غوروگر ) نہیں کیا۔ اور ضبط اللمان اور بیان کی کم پرواہ کی تو ایسا شخص حکما تی کی جائے گا کیونکہ کفر کے ارتکاب میں جہالت کا عذر اور ذبان کی لفزش وغیرہ تبول نہیں جبکہ اس کی عشل فطر تا میچی اور سالم ہے بعنی وہ فاتر التھی مجنون ٹہیں۔ کھ

علی براجی مسلمان کو کو بھی استعداد ہے وہ کھوٹی کی کتاب الابد مولفہ قاضی ثناءاللہ ماحب پائی بی کی مندرچ ذیل عبارت پڑھ کر بھی سکتا ہے۔" ملعونے کے درجناب باك سرور كائنات بھی دشنام وبديا اهانت كند دروصفے از اوصاف اويادر صورت مبارك او خواہ آنكس مسلمان بوديا ذمى يا حربى۔ اگرچه ازراه هزل كرده باشد واجب القتل كا فراست توبه او مقبول نيست اجماع امت بر آنست كو بے ادبى بهركس از انبياه كفر ست خواہ فاعل او حلال دانسته مرتكب شود يا حرام دانسته انتهى"

مراب قر آزادی کا زبانہ ہے برٹش گورنمنٹ کے عہد میں کون کی گول کرسکتا ہے۔

زرامرزا قادیانی افغانستان، فارس، ترکی وغیرہ ممالک اسلامیہ میں جاکر کسی نبی کی شان میں لب

کشائی کریں تو حقیقت معلوم ہو۔افغانستان میں افغائی دنبہ لے پالک کی جعینٹ چڑھ ہی گیا۔
برٹش گورنمنٹ بھی کسی کی تو بین جائز نمیش رکھتی ادر قالو فاسزادی ہے۔ فدہی تو بین تو این تو سڈیش میں

دافل ہے جس کی ہوی سراجس ووام احدر در یائے شور ہے گر بھی فیست ہے کہ میاؤں کی آداز نہیں

اتی ۔ورنہ بھاگئے کو جو ہے کا بل بھی نہ طرحیسا ایک لائبل میں ہوچکا۔

سو ..... خرق اجماع میشنگی کو برد باد کرتا ہے مولانا شوکت الله میرشی!

تمام انبیاء کل مینا ولیم الصلوة والسلام جدی جدی امت کے لئے مبعوث ہوئے اور ہر امت بیس اتفاق واتحاد پیدا ہوا۔ ورند دنیا میں چیفتانی اور نیش (قوم اور قومیت) کا وجود نہ پایا جاتا اور بیدور حقیقت قدرت وفطرت کا لایزال قانون ہے۔ تمام حیوانات بلکہ نباتات و معدنیات و بیمادات میں بھی بیقانون ہے۔ بھیڑوں بکر ہوں، بندروں کوؤں، مرغابیوں وغیرہ جانوروں بیماداتقات ہے۔ برختم کے نباتات و بھولات بھل بھول ایک بی رنگ کے ہوتے ہیں۔ برختم کے جوابرات کا ایک بی رنگ ہوتا ہے۔ لیمی تمام کے جوابرات کا ایک بی رنگ ہوتا ہے۔ لیمی تمام کا ویا قوت سرخ بی ہوں گے۔ تمام ختم کے زمر دسبر بی ہوں گے۔ علی ہذا۔ پس انسانوں کے قوی انقاق کا منانا کو یا قانون قدرت کا منانا ہے جو کال

امت محمد بیکا اجماع بھی دین اور دنیوی امور بین محسن بیشن اور بیشندی کے قیام ودوام کے لئے ہاور کتاب وسنت سے جومسائل مستبط ہوکر تیرہ سو برس ہے معمول بہار ہے ہیں اور جوعقا کد سلمانوں کے دلوں میں مرتخز ہیں ان کی بنیاد بھی بیشنگی ہے۔ پس اجماع کا خرق کرنے والے بڑے کا لم ہیں کہ بیشن اور بیشنائی کے محلے پر چھری چھیر سے ہیں۔ ای کا ضمیر مسئلہ نبوت ہے جو تیرہ سو برس سے حسب تھیل ارشاد اللی وائر سائر چلاآتا ہے کہ آخضرت بیشن پر بوت ختم ہوگئی۔ 'ولے لکن رسول الله و خاتم النبيين ''اب سی مکارکا دوئی بالکل خرق اجماع اور محمد میں بیشنائی کی تباہی اور محمد شریا کو دبات العدش بنا اور نی امت اور دیا بیشن ایجاد کرتا قوم اور قوم اور قوم یہ سے کی کو آیت فاتم النبیین کے مید محمد اور بیتا ویل نہ وجھی جو برہم زن اسلام قادیا نی کو میشن ہیں وہ جندین و مفرین کی سرچھی جو برہم زن اسلام قادیا نی کو سرچھی ہیں اور تا دیلیں بھی وہ جن کوئی کر بی تک تک تی تی اور ایل ندا ہے ہیں۔ البرا اعاد ب

مردودکا مطلب یکی ہوانا کہ اجماع کرنے والے نادان اور بے وقوف یا کمراہ سے اور زیادہ سے زیادہ سے زیادہ سے زیادہ سے زیادہ سے زیادہ آتحضرت ہے آتاہ اپنے زیانہ جا لمیت کے نبی سے اور دہ بھی عرب کے لئے نہ کہ فت اقلیم کے لئے میں موجودہ روثن کے زیانہ کا نبی ہوں۔ اور ہندوستان میں تو کوئی نبی بجر رام چندر اور کرش بی کے آیائی نبیل۔ اور جمد ہے آتاہ نبی کی کہ ان کی نبوت کوئیس مانا۔ اگر چہدہ بت برش کی کہ ان کی نبوت کوئیس مانا۔ اگر چہدہ براس اسلامی مجدداور رفاد مربن کر دافید راور کرش کی نبوت انے اور منوانے آیاہوں اور دلیل ہے آجہ تر آئی ہے 'منہم من قصصص علیك ''سیال وہ ان سامن طاہر ہے کہ یکر شرشتا نبیاء کا عملیك و منهم من لم نقصص علیك ''سیال وہ بال سے صاف طاہر ہے کہ یکر شرشتا نبیاء کا

ذکرے نہ کہ استدہ کا۔ کو تکہ استدہ کے لئے تو نبوت ہم ہوگی۔ اگر کہو کہ رام چی راور کرش مجی شل
دیگر انہیاء کے استخفرت علیہ سے پہلے کر رہے ہیں۔ تو تعجب ہے کہ استخفرت علیہ پر تو خداے
تعالی نے ان کی نبوت کا قعہ مجمل رکھا اور مرزا قادیاتی کو منصل بال کی کھال نکال کردکھا دی۔ دوم
ہم کھے چی میں کہ نبوت ہم ہو چی ہے اور تھم الی نازل ہوچکا کہ "وسن یبت نے غیسر الاسلام
دینا فلن یقبل منه"

سوم .....مرزا قادیانی کولا اینا ألوسیدها کرنا اور بدد کھانا ہے کہ 'مسندے من اسم نقصص علیك '' میں میں بھی شامل ہوں اور جس طرح لا کھوں اور کروڑوں بلکدار بوں نی ش رام چندر وکرش پہلے گزر بچے ہیں۔ان سے بودہ کر جھے چیسے غیر متنا ہی تی قیامت تک گزریں کے۔بات سیسے کہ آپ اس وقت تک نی نہ بن سکے جب تک کفاروشرکین کونی نہ بنالیا۔

آپ کی نیوت کرش بی کی نیوت کی جارج تھی اور چونکہ آپ امام الزمان ہیں۔ لہذا اس کروڑ ہنود کا امام الزمان ہیں۔ لہذا اس کم کو رہ ہنود کا امام یا اوتار بنیا بھی تو آسانی ہاپ کے بتائے ہوئے فرائض میں سے تھا۔ اب ہم منظر ہیں کہ آپ ہنود پر کیا ابلاغ دہلے کہ کہنے کرتے ہیں۔ کرش بی تو دیدی سے کیا آپ ان پر دید کا اوپ یشن کریں گے۔ اگر قرآن کی تہلے کریں گے تو ہنود ہوتیاں گلے میں ڈال کر اورا پیش کرآپ کا گھوشٹ ڈالیس کے۔ بیرا خصس اس دیش میں کہاں سے آمرا۔ اگر آپ ویدی نی ہیں تو دید بی گا گھوشٹ ڈالیس کے۔ بیرا خصس اس دیش میں کہاں سے آمرا۔ اگر آپ ویدی نی ہیں تو دید بی کے اشار کی سے کہ کے اس اور دید وقر آن گھر کو ہیں گئر تھی ہیں گئر تھی ہیں دید۔

لیمی ایک ہاتھ میں توحید اور دوسرے ہاتھ میں بت مرآپ سادھو بچوں کے فن میں مجی پور نے بیں بلکہ ادھورے ہیں۔ ہندوتو کیاڈ ھب پر چڑھیں گے۔اس دور کی میں تو لوگر قمار مالا کا میں ت

ألوبمي اته عات ريس كے

برکفے جام بلورین سرکفے سندان عشق مر هوسناکے نداند جام وسندان بلختن

آئفرت المحضرة المحمد من المحمد على المحمد المحمل المجاء كالقص المحمد ال

جن کے تقص جناب ہاری نے بیان جیس فر ہائے اور سب کا نام لے کر کو نہیں بتا تا کہ قرآن میں جناب ہاری نے جن کی تعصیل جیس فر مائی وہ قلال قلال ہیں کیا منہم میں صرف کرش ہی واقل ہے اور آئیدہ جس قدر لا کھول اور کروڑوں نبی قیامت تک گزریں کے ان کے نام کو ن نہیں بتا تا۔ کیا وجہ ہے کہ کچھے گزشتہ انجہاء کا فلم غیب قو ہو گیا اور انجہاء مستقلہ لم کا علم نہ ہوا۔ جبی تو ہم نے کھا ہے کہ۔

### جمونا یہ جوی ہے امازی رمنال ۱۳ ..... خدائے تعالی مردوں کوزندہ نہیں کرسکتا؟ مولانا شوکت اللہ میرشی!

جب مرز ااورمرز ائيول كرما من قرآن مجيدكي بيآيت برحى جاتى ب "ابره الاكمه والابسرص واحي العوتي بياذن الله "تونيمرن عيلي ميح يهلك قرآن ادرخدا \_ قرآن ير مجى چين برجيس اورغفيناك موت بين كراين! مردول كا زعره كرنا لو نيچر كے خلاف باور خدائے تعالی کی بھی طانت نہیں کہ لازاف نیچر کا خلاف کرسکے۔خدائے تعالی نے جواپی صفت محى رّاشى بونى بچركاانحراف كيا ب- بال اس كى صفت مميت ضرور ب وغيره بهم كتبة بين مميت تو بہت ی اشیاء کی صفت ہے۔ تمام در تدے اور کڑ نارے تمام سمیات ممین وجملک ہیں ہرانیان اسے لئے ادرائے وشمن کے لئے ممید ومبلک بے لین جب جا ہے اپنے کواور جب جاہے کس ووسرے کو مارسکتا ہے۔ اس میں خدائے تعالی کا کیا کمال اور فقدرت ظاہر ہوئی۔ اس پر تولے پالک اوراس كاآساني إب بهت آساني عقدرت ركمت بيس العقم كوماد والاسآساني متكوحه كثوبركو مار ڈالا اور اب طامون بھیج کروشمنوں اور دوستوں دونوں کا خطابے خطا وجہ بے دیبہ صفایا کررہے یں۔اس شل لازاف نیچر کو بھی وال نیل ۔نداس کی مظوری کی ضرورت ۔ شرحی کھراتو زیرہ کرتا ہے۔اس پر چونکہ باب بیٹا اور ان کا نیچر کادر نیس ۔ ابدا خدائے تعالی بھی قادر نیس ۔ بے شک اعرمول کائی نیچرہے کدان کے فزد یک ساراجہان اعرصاہے۔"ان الله عسلسیٰ کسل شدعی قديد "رايمان كراحياء اموات في من الاشيامين اورجب خدائ تعالى ايك جزكى برقاد رفيس تو كل اشياء برقادر كوكار فابت موا فدائ تعالى مرده زمين تك كوزنده كرسكا ي-"يست الارض بعد موتها "مرمرده انسانون کوکده محی زین (خاک) علے پیدا ہوئے ہیں زیره فهیں کرسکتا۔ آیت ندکورہ بالا ہیں سیدنا کہتے علیہ السلام بیفر ماتے ہیں کہ ہیں خدا کے تعم سے اندھوں
کو بینا، کو ڈھیوں کو شدرست، مردوں کو زندہ کرتا ہوں۔ اب ہم ان خران دچائی سے لوچھتے ہیں کہ
مردوں کا زندہ کرنا بھی سنت الشدادر فطرت اللہ کے خلاف ہے یا اعموں اور کو ڈھیوں کا شدرست
کرتا بھی سینکٹر وں طبیب اور ڈاکٹر اندھوں کو بینا اور کو ڈھیوں کو اپنے علاج سے شکرست کرویے
ہیں۔ گوا کیک عرصہ کے بعد سی مگر مردوں کو بجزا نبیاء کے بھم الجی کوئی زندہ نبیں کرسکا۔ اب مندرجہ
بیاں۔ گوا کیک عرصہ کے بعد سی مگر مردوں کا اجما کرنا اور دوسرا وعوثی سنت اللہ وفطرت اللہ کے خلاف
موافق ہے۔ بینی اندھوں اور کو ڈھیوں کا اچھا کرنا اور دوسرا وعوثی سنت اللہ کے خلاف بتاتے ہونہ کہ
اندھوں کے بینا کرنے اور کو ڈھیوں کے اچھا کرنا ور کو بھی۔

تم نے تو ہیشہ احیاء اموات ہی کی تاویل کے ہے کہ مراوا حیا و تلوب یعنی ہدایت ہے نہ کہ البرا اور الاکسم و الا برس "کی بھی ور نئم کو مانٹا پڑے گا کہ بیاروں کا تندرست کرنا بھی فطرت اللہ کے خلاف ہے۔ اور پر حکیم الامة المرزائید کی بڑے مطراق کی طبابت طاق میں وھری جائے گی۔ نیش و کیھنے سے بان کے ہاتھ شمل ہوجا ئیں گے ادر قارورہ و کیھنے سے پیشاب خطا ہوجائے گا۔ اس تاویل سے آپ ہی کا دعویٰ مناتص نہیں ہوگیا بلکہ کان م الملک العلام میں بھی اختلاف پیدا ہوا کہ ایک ہی آیت میں ایک دعویٰ تو فطرت اللہ کے مطابق ہا ورودسرا مخالف۔ بہت کم امید ہے کہ مرز ااور مرز ائی مجدوالمند شرقیے کی لطیف اور نازک اور باا۔ نہمہ وقیق تحریریں سے میں کے د

## ۵ ..... قادیانی کا کرش بنا

#### أرياكزت!

آریگز ف لکھتا ہے۔ مرزا قادیانی جو سے موجود بنے تھے اب سری کرشن تی کے اوتار بن بیٹھے چہ نسبت فاک راہا عالم پاک۔ اگر مرزا قادیانی سے تی بن بیٹھے چہ نسبت فاک راہا عالم پاک۔ اگر مرزا قادیانی سے تی بند رہتے تو شاید پھے مقدر چل سکتا کی میں مندوک سے اتما ہوں۔ اپ مندی کھانا ہے۔ کہاں کرشن کامل انسان اور کہاں مرزا قادیانی! ہم نہیں جانے ۔ یہ الہام آپ کو قادیان کے ججرہ میں آیا یا مجسٹریٹ کی عدالت میں۔ مرزا قادیانی مندوک پر نظر شفقت رکھیں۔ مندوان کی انوکی کی عدالت میں۔ مرزا قادیانی مندوک پر نظر شفقت رکھیں۔ مندوان کی انوکی کی عدالت میں۔ مطابح توب اتفاع کے بہت دن نہیں ہوئے۔ مندوان کی انوکی کی لیا دُن سے مندوک کو یادکیا کرتے تھے وہ شاید بہتوں کو بھولے نہ ہوں گے۔ مرزا قادیانی جن کو بھولے نہ ہوں گے۔

مرزا قادیانی کے معصوا تک سے لوگ جرے میں نہیں آئیں گے۔

مرزا قادیانی کی بیمودگافیال کیسی می جمی جائیں مران کا اصلی مطلب ان سے سدہ نہ ہوگا۔ بہتر ہوتا کوئی ادر جال جلتے

اکرمرزا قادیانی موفر منڈ اکرلس سنیای کے چیلے بنے ہوتے قو شاید بدداؤ چل جاتا۔
مگر ہندوتو الیوں کی شدھی کرنے کو تیار نہیں۔ اکبر نے ہیر بل سے کہا کہ جھے کو ہندو بنالو۔ ہیر بل نے کہا کہ بھے کہ ہندو بنالو۔ ہیر بل نے کہا ایک ہفتہ کے بعداس کا جواب دوں گا۔ جب ایک ہفتہ گزر گیا ہیر بل ایک گدھا لے کرشاہی محل کے بیچ نہر کے کنادے صابن لگا کراس کو خوب ل ال کردھونے گئے۔ ہیر بل کے دتبہ کے آدی کو ایسا ذکیل کام کرتے ہوئے دیکھ کرلوگوں نے اکبرتک خبر پہنچائی۔ ہمشاہ اکبرخود آئے اور متحیر ہوکر یو چھنے گئے۔ ہیر بل بیر کہا ہور ہا ہے۔ ہیر بل نے سادگی سے جواب ویا خداد ند گدھے کو دھوکر کھوڑ ابناؤں گا کبر نے بنس کر جواب دیا۔ نادان! ایسا بھی کہیں ہوا؟ ہیر بل نے کہا خداو نداگر سے جا مرغیر مکن ہوتا تو حضور کیے تھے دیتے کہ آپ کو ہندو بنالوں؟

کویایائی فداقیروایت ہے۔ کین اس کومرزا قادیائی کے آخری اعلان سے کسی قدر نبست ضرور ہے۔ مرزا قادیائی مسلمان کے گھر پیدا ہوئے۔ فرض کر دم وہ مسلمان نہ ہی ہوں کیونکہ اکثر زمیندار ہزرگ مسلمان ان کیجمدی طریقہ کے پیروکار ہونے بیل شک کرتے ہیں۔ لیکن ان کی جمدی پیدائش ہندوک کی ٹاہ شراان کے جمدی طریقہ کے دیروکار وہ شری رکا وٹ بھی جائے گی۔ مرزا قادیائی کو تو ہندو بھی کشن بھوان کا او تاریخہ بھیں گے۔ بلک ان کی بیٹی الہا کی اور فی حقارت اور شخر کی تاہ میں جائے گی۔ ہم زا قادیائی کے اللہ پاک کو کیا ہوگیا ہے کہ مرزا قادیائی تھی کے اللہ پاک کو کیا ہوگیا ہے کہ مرزا قادیائی تھی کے لئے آئے دن الی راہ اقل جملول وی تازل فرما تا رہتا ہے۔ اگر ہم سے ملاقات ہوئی تو ہم ضرور کہتے۔

افسوس چندیس مدت خدائی گردی گا دو خرررانه شناختی

تعارف مضامین ..... صمیمه شخعهٔ مندمیر تھ سال ۱۹۰۴ و ۲۸ روسمبر کشاره نمبر ۲۸ رکے مضامین

ا دون نيرگي د ادرسالداتجاد!

| r   | كيا منووا بل كماب بين _   | مولا ناشوكت الله مير محي !     |
|-----|---------------------------|--------------------------------|
| ۳   | احیاءاموات۔               | مولا ناشوكت الله ميرهي!        |
| ٠٠٠ | تقىدىق انبياءكبهم السلام- | مولا ناشوكت الله ميرهي ا       |
| ۵   | -441                      | عفرجد بدرساله!                 |
| Υ   | قىمت كے د كھے۔            | بم عصر مولا ناشوكت الله ميرهي! |
|     |                           |                                |

اسی تر شیب سے پیش خدمت ہیں۔

ا ..... بروزی نیرنگی

ازرسالها تحاد!

رسالہ اتحاد لکھتا ہے۔ مرزا قادیانی اس سے پہلے تو مسیح موعود ہی تھے جھے منتظر یہود ونساری ادرائل اسلام ہیں۔ اب کرش مہارات ہونے کا بھی دعویٰ کرتے ہیں۔ جس کی دجہ سے دہ ہندووک کے بھی مطلوب ومحبوب بن گئے۔ ہندومسلمانوں بیں اتحاد پیدا کرنے کا بیہ نیا اور بہت اچھوتا پہلو ہے۔ شایداب ہمی پارسیوں اور بودھ دغیرہ کی طرح بحض فرقہ ان کے مائے سے افراف کرتے ہوں۔ جن کوشت ہوں کہ مشترک ہے۔ لہذا اب کی روحانی عروج میں آئیس خدائی کا دعویٰ کرنا والی کے اسے کی مروح میں آئیس خدائی کا دعویٰ کرنا والی ہے۔ پھرکوئی کروہ ان کے مائے سے مشترک ہے۔ لہذا اب کی روحانی عروج میں آئیس خدائی کا دعویٰ کرنا حیا ہے۔ پھرکوئی کروہ ان کے مائے سے مشتی خدرہ جائے گا۔ اگر چدہری کرش مہارات بنے میں بھی اس درجہ کے جربے ہیں۔ کیونک کرش اپنے مائے دالوں میں چیمبر یا بندے نہیں بلکہ خدا کا مظہر اور خود خدا ہیں۔ غرص ہم اپنے روحانی پر درگ کواس جدیدتر تی پرمبارک بادد سے ہیں۔ ک

بــــقامــ که رسیدی نه رسد هیچ نبی ۲ ..... کیا بنودایل کتاب بیل مولاناشوکت الله پرخی!

پہلے مرزا قادیانی محمد ظاہلے کے یروز تنے اب کرش کے بروز ہیں۔ یعنی اسلام کے بھی بروز اور کفر کے بھی بروز۔

یات ہیہ ہے کہ عیسیٰ سیح علیہ السلام اور تمام انبیاء کی جومفات قرآن وصدیث میں ٹی ہیں۔ وہ سب مصنوعی طور پراپنے برزخ میں ٹھونستا چاہتے ہیں۔ بھلا کہیں نصنع اور تکمع اور تکلف سے بھی کوئی نبی ہتا ہے۔

جبآب ي على الوضرورم كرآيت وان من اهل الكتاب الاليؤمنن به قبل موته (النساه:١٠٩)" كابھى ايخ كوصداق بناكي \_ آيت كامطلب يرے كرجب عیسی دوبارہ نزول فرمائیں کے تواہل کتاب میں ہے کوئی باتی ندر ہے گا کہ آپ پرایمان ندلائے حالانکہ آپ اس معنے کی جس پر جمہور مفسرین وجمترین علاء وفضلاء کا اتفاق ہے۔ تاویل وتحریف كرتے إلى كراومنن بديس بدكا مرج عيسان كالل وصلب بدوالا تكدار من ميذر متعقبل ب اورنون تا کید کی شان ہی ہے ہے کہ مضارع کو متعقبل بنائے ۔ مگر آپ خلاف سیاق وسباق قواعد عرب مستقبل كوبمعنى ماضى لينة بين اوربيمعنى كحرت بين كرتمام ابل كتاب عيسي سي حقل وصلب پرایمان لا بچے ہیں ہم ان مزعوم معنی کی کسی گزشتہ خیمہ میں کامل تر دید کر بچے ہیں۔اور چونکہ جھوٹے کے پاؤل نہیں ہوتے البذااب مرزا قاویانی آپ اینامنہ پیٹ کر کرش کے بروز ہے ہیں کے ہنود مجھ پرایمان لائیں کے اور میں ہندوستان کے ہندومسلمان کومرزائی بنا کر متحد کرووں۔ اب ہم پوچھتے ہیں کیا ہنوواہل کتاب ہیں۔ ہاں ہاں کھدو بیجے کہ وید بھی آسانی كتاب ہے اور عيلى مسے عليه السلام كے قل وصلب ير ہنود بھي ايمان ركھتے ہيں۔ حالانكه مرزائي مقوله بلكه عقيده يه ب كه بندوستان من كوكى ني آيا بى نيس اور ني آئ بين تورام چندراور كرش وغيره رقى اورمنى \_ توجم يو چيت بين كه انبيامنى اسرائيل سے بنودكوكيا واسطه ر بااور وه كوكرعيسى سیح علیه السلام کے قتل وصلب پرایمان لائے کہ جب واقعات صلیب وغیرہ کی ان کے فرشتوں کو مجی خبر نہتی ادراب مجی کروڑوں ہنووا لیے موجود ہیں جو انبیاء کے واقعات ہے آگاہ نہیں۔ چہ جائیکهان پرایمان بو\_

آپام الزمان ہیں اور خیرسے دنیا کی تمام اقوام و خداجب کو متحدہ کرنے آئے ہیں۔
عمر پہ تو بتائیے کیا عیسائیوں کے فلف فرقے فد جب بنووسے منتق ہوجا کیں گے۔اور بت پرسی
اور صلیب پرسی اور حلیث پرسی گذاہ ہوجائے گی۔ کیا اب تک کوئی ساتن وهر می بندویا آریا آپ
پرائیان لایا ہے۔ کیا کی میسائی نے آپ کی کی سالہ بعثت میں بت اور صلیب کوتو رکز آپ کا کلمہ
پرائیان لایا ہے۔ کیا کی میسائی نے آپ کی کی سالہ بعثت میں بت اور صلیب کوتو رکز آپ کا کلمہ
پرائیان لائیں بیر جیب خیالی پااؤے

وهن کا ذکر کیا یال سری عائب ہے گریبان سے آپ بادصف امام الزمان ہونے کے بورپ کو بھول گئے۔ چین کو بھول گئے۔آلش پرستوں کو بھول گئے۔ آپ کے نزدیک نہود میں تو اغیباء کر رے کرونیا کے کی دوسرے فدہب میں ایک بھی نی نہیں گزرا۔ ہاں سکھ فدہب کے ایک بھی نی نہیں گزرا۔ ہاں سکھ فدہب کے نی گورونا تک پرآپ ویسائی ایمان لائے جیسا کرٹن پر لیکن ان کے سوااور بھی بہت سے فداہب ہیں جن محت دوشنق کرنے کا آپ نے اب تک پیر انہیں اٹھایا تا ہم مجھ جلدی نہیں اگر یمی لیل ونہار ہیں تو آپ ہنود سے حلال خوروں تک کو یوں ملا دینا چاہیں کے جیسا کھیت میں کھا د۔ اس وقت سری کرٹن کی روح کیا کہ کے گئے کہ ہے رام ہے دام اس کھیک میں آئے کر کسے راض سے اور جہا ملی ہے سے پالا پڑا جس نے ہندود ہم کونٹ کردیا۔

#### ۳ ..... احیاءاموات مولاناموکت الله میرهی!

سرزا قادیانی احیاء اموات کو جوست الله ونظرت الله کفلاف بتاتے بیں تو اپنی عصمت بی بی از بے چارگی کی پردہ دری کرتے ہیں کیونکہ خود بدولت کوئی بروزی کرشم نہیں دکھا سکتے۔ اب بہم کلام مجید کے کھلے فقطوں سے احیاء وا موات فابت کرتے ہیں جن میں کی قتم کی تاویل کی مجارت ہیں جن میں کی قتم کی تاویل کی مجارت ہیں ہیں گاری کا اس کے سے احیاء وا موات فابت کرتے ہیں جن میں کی قتم کی تاویل کی مجارت ہیں گاری کا اس کے سرحوا من بہیار هم وهم الوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم احیاهم (بقرہ: ۲۶۲) " الله موتوا ثم احیاهم (بقرہ الله کوتوں (مقام واور دان) سے موت کو ڈرسے نظر اور وہ استمرت نظر اور وہ سے کوئی کی اس تا کی کی مرجا کوئی وہ مرکئے گھران کوزیرہ کیا۔ کہ تعیر والا لین میں اس آیت کے تعیر میارت کھی ہے "بعد شمانیة امام او اکثر بدعا نبیهم حزقیل فعاشوا دھرا علیهم افر الموت لا یلبسون ثوباً الاعاد کالکفن واستمرت فی اسباطهم " ویعنی پر اردول آدی ایک مرت کوئر نمایاں دے کران پر موت کا اثر ہاتی رہا کی استمارت نمی کران پر موت کا اثر ہاتی رہا کی مدی کران پر موت کا اثر ہاتی رہا کی مدی کران پر موت کا اثر ہاتی رہا کہ محت کوئر ایکٹیت کوئی کی ماند ہوجا تا ( تا کہ مجرہ و کا اثر نمایاں دے ) اور ان کرتام قبائل میں محت کی کہ جو کی ایکٹی کی ماند ہوجا تا ( تا کہ مجرہ و کا اثر نمایاں دے ) اور ان کرتام قبائل میں محت کی کہ جو کی ایکٹی تا میں کہ کی حالت قائم رہی کی ماند ہوجا تا ( تا کہ مجرہ و کا اثر نمایاں دے ) اور ان کرتام قبائل میں محت کی کہ جو کی ایکٹی کی ماند ہوجا تا ( تا کہ مجرہ و کا اثر نمایاں دی کران پر موت کا اثر نمایاں دیں کران کران کی کران کرانے کران کرانے کران کرانے کرا

اس آیت سے صاف طاہر ہے کہ ان کی موت هیتی موت اور ان کی دوہارہ زندگی هیتی زعد گی تنی اوروہ اس هیتی موت کے ڈرکے مارے اپنے کھروں سے بھا مجت تھے۔ نیز حضرت عرر کے زمانے میں ڈریت بن برقملا وصی عیمانی روح اللہ کا کوہ حلوان سے آواز وینا اور سعد بن ابی وقاص ہے ہا تیں کرنا اور حضرت عمر کا جواب ملام کہنا اور وسی عیدی علیہ السلام کا تا نزول عیدی علیہ السلام زعدہ رہنا ہیں سب کتاب از اللہ الحفاض میں فہ کور ہے۔ پھر طرفہ ہیہ ہے کہ خود مرزا قادیاتی اپنی کتاب (از لہ ص ۲۰۰۹ خوائن سے ۲۰۵۷) میں لکھے بچے ہیں کہ السمع کی لاش نے بھی وہ مجزہ دکھایا کہ اس کی ہڈیوں کے لکنے سے آیک مردہ زندہ ہوگیا۔ مگر چوروں کی لاشیں سبح کے جمع کے چھو جانے سے زندہ نہو کئیں۔ خود ہمارے نی بھی اللہ نے گئی مردے زندہ کئے۔ اوران سے تکلم فرمایا اور انہوں نے بھی آئم خضرت بھی کے نہوت کی شہادت دی۔

اور متاخرین کے نزویک بالکل ثابت ہے کہ آخضرت بھا آئے کے والدین بدعوت آخضرت نظائے کے والدین بدعوت آخضرت زعدہ کئے گئے اور حافظ جلال الدین سیوطی نے یہ ستلہ بوجہ اتم لکھا اور مواجب لدنیہ اور نظم الدر میں اس کی پوری تقریح کی گئی اور علامہ شائی نے بھی تحاوی شامی کی جلد دوم باب الرقد علامہ قرطی اور این ناصر الدین حافظ الشام سے ان کی سے کی ہے۔ ویکھو حضرت پوٹس علیہ السلام مجھلی کے پیٹ میں کتنے ہی دنوں زعدہ رہے اور زعدہ فکے پوٹھوسورہ والسافات کی آ ہے 'فلو لا انسه کان من المسبحین للبث فی بطنه الی یوم یبعثون '' وی ایک اگر بوٹس علیہ السلام خدائے تحالی کی ہے کہ برحان اللہ اللم خدائے تحالی کی ہے کہ برحان اللہ اللہ علی ہوں میں تیا مت تک زعدہ رہے ہے جان اللہ سے انسلام خدائے تحالی کی ہے کہ برحان اللہ کے سے انسلام خدائے تحالی کی ہے جو می ان اللہ کے سے انسلام خدائے تحالی کی ہے کہ برحان اللہ کے سے انسان اللہ اللہ کان جس میں اللہ کے دومرز اقادیا فی از الدے صفح ۱۳۳ میں اللہ کے سے انسان اللہ کو دومرز اقادیا فی از الدے صفح ۱۳۳ میں میں سے کان دور کے دومرز اقادیا فی از الدے صفح ۱۳۳ میں میں اللہ میں کو دور کو دیکھوں کی بیت میں تیا مت تک زعدہ رہے کہ بین میں اللہ کو دور کی ان کی دور کو دور کو دور کو اللہ کے دور کو دور کو اللہ کے دور کو کی کی کے دور کو کھوں کو دور کو دور کو افتاد کی دور کی کی کی کو کو کھوں کی کی کو کھوں کی کی کے دور کو کو کی کی کی کی کو کھوں کی کو کھوں کی کی کھوں کی کو کھوں کی کو کھوں کی کو کھوں کی کھوں کو کھوں کی کھوں کی کھوں کو کھوں کی کھوں کی کھوں کو کھوں کی کھوں کی کھوں کی کھوں کے کھوں کو کھوں کی کھوں کو کھوں کی کھوں کو کھوں کو کھوں کو کھوں کی کھوں کی کھوں کو کھوں کی کھوں کو کھوں کی کھوں کو کھوں کو کھوں کی کھوں کی کھوں کی کھوں کی کھوں کی کھوں کو کھوں کی کھوں کو کھوں کو کھوں کی کھوں کی کھوں کو کھوں کو کھوں کی کھوں کو کھوں کی کھوں کو کھوں کی کھوں کو کھوں کی کھوں کو کھوں کو کھوں کو کھوں کی کھوں کو کھوں کو کھوں کی کھوں کو کھوں کی کھوں کو کھوں

دویہ بالکل ممکن اور جائز ہے کہ خدائے تعالی کسی حیوان یا انسان یا پرندہ کو ایک حالت میں بھی کہ وہ کلوے کو کر دیا جائے حقیقی موت سے بچائے ..... کیونکہ وہ ہر بات پر قادر ہے۔ ' پھر معلوم نہیں عیدی کی حیات سے اب کیوں اٹکار کیا جاتا ہے جبکہ سنت صحیحہ سے بہت سے نظائر جو ابھی ابھی فیکور ہوئے ہمارے سامنے موجو وہیں گر مرزا قادیا فی جب نصوص قرآنید در بارہ احیاء اموات کونیس مانے تو احادیث کوکرب مانیں گے۔

انبیاء پرمرزا قادیانی غفبناک ہوتے ہیں کرانہوں نے خدائے تعالی سے معجزات کیوں طلب کے اور کیوں خدائی مغبزات دکھانے کا دعوی کیا جھوجمل میں آگر سے علیہ السلام پر مرز کا عصی السلام پر بروزی غصے کا ابراز کیا ۔ یعنی ابراہیم علیہ السلام پر بروزی غصے کا ابراز کیا ۔ یعنی ابراہیم علیہ السلام نے ''رب ارنسی کیف تحی الموتی ''اور' ولکن لیطمئن قلبی ''کیوں کہا؟ کیاان کو خدائے تعالی پر پوراایمان نہ تھا۔ حالانکہ قوت مطمئن کا استحصال انبیاء کی شان اور اعلی درجہ کی صفت ہے ۔ پڑھ 'نیا ایتھا النفس المعلمثنة ارجعی الی ربك ''انبیاء پرغفبناک ہوتا ہے کہ آئیس تو معجزات دکھانے کی قوت عطا کردی اور جھے باوصف نیرکیوں کے اس قدر با پر بیلنے کے حروم رکھا۔

خدائ تعالی کا قانون قور ذالك فه خدل الله يدونيه من يشاه " اورفضل كى شان على بي علمت عطا موتا ہے ۔ اس لے پالك كاكام ہے كدائي آسانى باپ كا جمون اليو نكے جس نے اليے المبامات كئے جن سے چہينے كى كردن أو في اور جيشہ كے لئے استروں كى مالا اس كے گلے ميں ذال دى ۔ ہم بھی تو ديكھيں بحرے كى مال كب تك فيرمناتى ہے۔ خدائے جا با تو ايك ندا يك كا كمرفيس ۔ جس طرح وہ اپنى امت كا كفاره بن كے رايد جي مردائيوں كا كفاره بن

بروزی نیر کی تو دی کھے کہ عیدی سے کو چوتکہ کروڑوں آدی مائے ہیں اور تمام بورپ ان کو خدا سجھتا ہے اور دنیا کے مس کروڑ مسلمان ان کے اولوالعزم نی اور کلمۃ اللہ ہونے پر ایمان رکھتے ہیں۔ اس لحاظ ہے تو آپ نے ان کو بڑا سمجھا اور ان کے نام سے بکنا چاہا اور چونکہ انہوں نے مجرات دکھائے اور احیا موقی کیا۔ اس لحاظ ہے وہ برے ہو گئے۔ انبیاء کو قو خدائے تعالیٰ نے اپنی مفت احیاء اور اما تت دونوں کا حصد اور پر تو عطافر مایا کر آسانی باپ نے اپنے لے پاک کو اما تت بی کا تمند اور پولا پیشا کہ بی قلال کو استے دنوں میں مارڈ الوں گا اور فلال کو استے دنوں میں۔ اور

اب میں نے بی ساری دنیا پر طاع ن کومسلط کردیا ہے جو میرے تمام محکروں کو کیا بھنجو و بھنجو و کر کھار ہا ہے۔ کھار ہا ہے۔ اور کھائے گا۔ یہ معمل اسلام میں انجیا علیم مالسلام مولانا شوکت اللہ میر شی !

مولانا شوکت اللہ میر شی !

انجیل نے توریت کی اور قرآن نے توریت اور انجیل کی تقدیق کی۔ چنانچیسی مسے
علیالسلام نے فرمایا میں توریت کے ابطال کے لئے نہیں آیا۔ بلکداس کی بخیل کے لئے آیا ہون۔
اور''مصد قا لما بین یدی من التوراة والانجیل "ہم ککھ کے ہیں کہ ہر نی نے دوسر سے
نی کی تقدیق کی ہے بلکہ ہر نی کودوسر سے انبیاء کا تقم ہے کو تکرسب انبیاء کا غربہ بھی
اسلام تھا پڑھو' قبل بیل ملة ابر اھیم حنیفا "اور پڑھو' ماکان ابر اھیم یھو دیا ولا
نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما اور انا اول المسلمین"

اب فالم مرزا کود کھے کہ ذہ نبوت کا دی ہے گرانیا می تو بین بلک ایک معنی سے آسانی کا بول ہوئی ہیں۔ ادر انبیاء کی تو بین بعد ہم کتابوں کی تو بین بعد ہم کتابوں کی تو بین بعد ہم کتابوں کی تو بین اور ان پر کتابوں کی تو بین ہے کہ اس نے ایسے نبی بیج جن میں عیوب بین اور ان پر ایک کتابیں نازل کیں جو ناتش ہیں۔ کیونکہ برنی نے اس الہائی کتاب پر عمل کیا ہے جواس پر نازل ہوئی ہے۔ کی نبی جا بی جواس پر نازل ہوئی ہے۔ کی نبی جا بی جو اس پر نازل ہوئی ہے۔ کی بیاب بی خواہش سے کھی ہیں کہتا۔ بلک دود دی کہتا اللہ وی الا و حسی یو حسی " ایکن کی جو اس پر دوی کی جاتی ہے۔

فرب اسلام نے توریت اور آجیل اور قرآن کوایک ہی سلے ش رکھا ہے۔ "لا نفرق بین احد من رسله "کواری می جی جی جی جی کی جی کی خلات بین احد من رسله "کواری می جی جی جی جی کی جی کہ الا تفوق بین کتبه "کورکہ نی کی عظمت محل کتاب ہے ہوادہ می ہیٹ آمنت بالله و ملا شکته و کتبه و رسله "بلور تقین ورد زبان رکھتے ہیں۔ دیکھوائیان لانے کے لئے پہلے کتب جی اور اس کے بعدر سل جی ۔ کیا ہی کہ انبیاء پران کے مدارج کے موافق ایمان ہولیجی کی پر تھوڑ اائیان اور کی پرزیادہ ایمان یا کی پرناقص ایمان اور کی پرکال ایمان بی توجب ہو کہ کوئی نی تاقص اور کوئی کال ہوجیسا مرزا قادیا تی کہتا ہے کہ میں تقص نی ہوں۔ خودر سول کے محلی پرخور کرنے سے معلوم ہوسکا کہ وہ خدا کا بیام یا خدائی کیا ہے جی کی گئی گئی جی سے کہا تا سے جہاے اور ال ہے۔ اس اس فرض ومنصب کے لحاظ سے تمام انبیاء ایک جیں کی ش

کوئی فرق اور مابالا تمیاز نویس \_اب ایک نی کودوسرے نی پرفضیلت دینامفضل علیہ کی تو بین کرتا ہےاور انبیاء کی تو بین بالا جماع کفر ہے۔

مرزا کہتا ہے کہ اگریش بھی میسٹی سے کی طرح مسمریزم وغیرہ کے شعبہ بے دکھا تا تو سیح ہے کہیں زیادہ دکھا سک تھا گویا اپنے کوئیسٹی سی فضیلت اور ترجے دی جو صرت الحادادر کفر ہے۔ سے کہیں زیادہ دکھا سک تھا گویا اپنے کوئیسٹی سے کہیں است ک

جب مرزا آیت من بعدی اسماح کوای لئے تراشتا ہے قضرور ہے کہ ف ضلفا

بعضهم على بعض "كويمى ائ ليم الشيخ لئر اشى كونك الى آيتول كوده بميشد دهوي تا اورائ اور منطبق كرتار بها بهاس صورت بيس تو بعض رجيس بلك تمام انبياء برمعاد الشرر واكونسيات موكى-

عیسیٰ کجا است تا بنهد هابمنبرم

(ورجين فاري س ٢٩)

۵ ..... ريولو عصرجديدرسالدا

عمر جدید لکمتا ہے کہ ایک ہفتہ وارا خبار ''الکم'' قادیان سے لکتا ہے وہ بھی معمولی رسالوں سے کم تر ذخیر ومضامین کانہیں رکھتا۔ بیدسالہ فاص طور پر مرز آسے کے دائرے میں شاکع ہوتا ہے۔ اور اپنی طرف سے دعویٰ کرتا ہے کہ اسلام کی صدافت کوہم ظاہر کرتے ہیں۔ ہم نے نور سے اس رسالے کے مضافین پڑھے۔ ایڈیٹر کے مضافین زیادہ تر ای ضم کی تا گفتہ بہ خوشا مداور اس سالے بیر کی نظرت آگیز بھشے بجر سے ہوئے ہیں۔ جن کو مجھے غمال آدی نہ بلحاظ عبارت کے اور نہ بلحاظ خیالات کے لیند کر سکتے ہیں جو وعظ یا لیکچر مرزا قادیائی کے چھپتے ہیں ان بیس تکرار بے انتہا اور طول بلا ضرور ہوتا ہے۔ اور کوئی نئی بات اس نہیں ہوتی جوا ظلات کی معمولی کتاب مثلاً گلتان، انوار سیلی یا اظلاق محنی میں بہتر نہ ل سکتی ہوجوان کا ادعائے شخصی ہے۔ اس سے ہم کو پھوتھاتی نہیں۔ اس لئے کہ ایک اصلامی رسالہ کے لئے اس بحث میں پڑتا فنول ہے۔ کہ زید کا بھیجا براہ یا عروکا بتا۔ الغرض بدا خبار بھی نہیں اصلامی نہیں اصلامی نہیں اس کے کہ تو میں اس کے کہ انہاں بھی اس بھی میں پڑتا فنول ہے۔ کہ زید کا بھیجا براہ یا عروکا بتا۔ الغرض بدا خبار بھی نہ نہ تھی اصلامی نہیں اس کے کہ تو می دادہ کا مدے سکتا ہے نہ تو می دادہ کا۔

۲ ..... قسمت کے دھکے ہم عصر مولا ناشوکت اللہ میر شی!

ایک ہم عمر اکستا ہے ہم مرزا قادیائی سے ان کی ذار حالت پر بچی ہدر دی کرتے ہیں۔
ان کی پڑمزدگی اور مالوی حد سے زیادہ پڑھی ہوئی ہے۔ وہ بے چار سے جہاں جاتے ہیں دھکے
د سے کا الے جاتے ہیں۔ دافقی حضورا نور ہے آئے کے دروازہ سے جس نے منہ موڑا جس دروازہ
پر گیا اس کی عزت نہ ہوئی۔ پہلے آپ نے عیسائیوں کا آسرا ڈھویڈ ااور کہا میں مثیل عیسیٰ ہوں۔
پر گیا اس کی عزت نہ ہوئی۔ پہلے آپ نے عیسائیوں کا آسرا ڈھویڈ ااور کہا میں مثیل عیسیٰ ہوں۔
بھے اپنے ہاں جگہ دو۔ انہوں نے نہا ہے در تی اور تی اور تی کی اس کی دروازہ کی کھیلائی کہ میں مہدی
سیدھے چلے جائے۔ بے چارہ مالوی دسرگرداں مسلمانوں کے دروازہ کی کھیلائی کہ میں مہدی
ہوں ادر تمہارا سہاراد کھے کے آیا ہوں۔ بیری مدد کرو۔ اس کا جواب مرزا قاویائی کو دی ملاجوعراتی
کوائل ترم نے دیا تھا۔

بطواف کعبه رفتم بحرم رهم نداوند تو برون درچه کردی که درون خانه آثی

اب جاروں طرف نظر اٹھا اٹھا کے دیکھنے لگا کہ کہاں جاؤں؟ اور کس کا سہارا ڈھویڈوں؟ آخر بنم ارپی در کرواور جھے ڈھویڈوں؟ آخر بنم ارپیشائی صنم خانہ میں پنچے اور صنم خانہ والوں سے کہا میری در کرواور جھے کرشن کا اوتار مجھو کر یہاں مرزا قادیانی کی قسمت عراتی سے بھی بدر نکلی عراتی کے لئے توصنم خانہ والوں نے خل جی ویا تھا کہ آؤ آؤ تم ہمارے خاصوں میں سے مور کر یہاں بھی مرزا قادیانی کو دھکھ لے۔

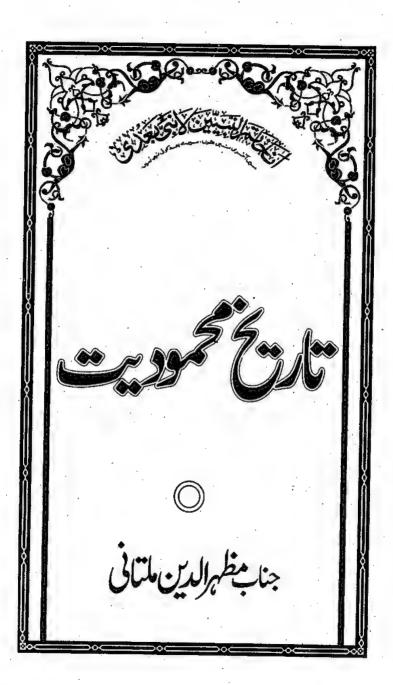

## كتاب بذا

بطورنشان کے پیش کی جارہی ہے کیونکہ اس خاص انسان نے قد جب کے نام پرطویل عرصہ نصرف بلیک میانگ کی بلکرسلسلہ کے بانی اورائے والدمرز اغلام احمد قادیا فی کے اصواوں کی صری خلاف ورزی کی۔ فدیب کے نام پر نارواسکیسیں مرتب کر کے سیاس ہتھکنڈے استعال كے اورائي كرتو توں كو چھيانے كے ليقل وغارت جھوث فريب اور وغابازى سے كام ليا اور خودكو بھی مقدس ظاہر کرنے کی نایاک کوشش کی ۔خدا کے گھر میں دیر ضرور ہے مگرا ندھیر نہیں۔اس نے طویل مہلت کے بعداس فخص کواپنی خاص گرفت میں لے لیا۔ دماغ ماؤف اور فالح کا شکار ہے۔ كروث لينے كے لئے بھى دوسرول كاسهارالياجاتا ہے۔ حتى كرشي بيشاب بھى چاريائى بركرتا ہے۔ بینشان اپنی آنکھوں ہے و کیھئے اور اس ناپاک انسان سے نجات حاصل سیجئے۔اس وقت اس کی وہی حالت ہے جو کسی زمانہ میں''ڈاکٹر ڈو کی'' کی تھی۔ بہرحال ندہبی اور و نیاوی طریق ہے تمام دلائل پیش کے گئے ہیں۔ تاکہ جماعت احدیکا ہر فرداس خاص انسان کا حساب كر كے -بيكاب محض خدمت اور بطورنشان كے اصولوں پر مرتب كى كئى ہے۔ تا فدہب كے نام پر لوگوں کو بیوتوف بنانے والوں کی تاریخ دنیا کے سامنے آجائے اور ایسے ناپاک بخس، زہبی رہنما ے خلاصی حاصل کریں۔ پس ہرصدافت پیندانسان سے خلصاندا پیل ہے کہ اس کتاب کو اوّل ے آخرتک مطالعہ کریں۔ تاکہ فل وصدافت میں آپ خود بھی فیصلہ کرسکیں۔ •اراكتوير•۲۹اء

ادراکتوبره۱۹۱۰ خارم ملت: مظهرالدین ملتانی! خادم ملت: مظهرالدین ملتانی! شهیدا تحدیث حفرت مولانا مولوی فخرالدین صاحب ملتانی آپ کوسکیم کے مطابق ۲ داگست ۱۹۳۷ء کوسر بازار ساڑھے چار بج عصر کے وقت (تاویان میں) تملہ کروایا گیا۔ خلیفہ کا اشتعال انگیز خطبہ ڈی بی نے حکما روک دیا۔ آپ کو گوروا سپور بہتال لے جایا گیا۔ ۱۹۳۷ء کوساڑھے تین بج وفات پا گئے۔ پوری سوانح عقریب شائع کی جائے گی۔ اتاللہ وانا الیہ راجعون! آپ کا آخری پیغام آ کے ملاحظ فرماویں۔

# انڈکس

| 1       | حفآ فاذ                                                               | LIL        |
|---------|-----------------------------------------------------------------------|------------|
| r       | ناپندیده بات دیکه کرخاموش ندر دو (مرزابشراحدایم اے)                   | ירות       |
| سر      | امام جماعت احديد كاعلان                                               | MP         |
| با      | دى شرائط بىيت (حضرت سيح موعود (مرزا قادياني))                         | . Ma       |
| ۵       | كيازنا كالزام پرمبابلہ جائزے؟                                         | MIZ        |
| Y       | كلى چشى بنام مرزائموداحد                                              | ۳۱۸        |
| ∠       | عرض حال                                                               | 1°°°       |
| ·       | تا پاک سیرت پرحلفیه شهادتنس ۲۸عد و                                    | rra        |
| 9       | امام جماعت احمد مير يحتفلق دُاكثر مير محمد اساعيل (سول مرجن) كي شهادت | ההה        |
| 1+      | اولية ا                                                               | rai        |
| 11      | مرز امحوداحمه كادور خلافت                                             | ror        |
| Ir      | ۋات                                                                   | ייומיי -   |
|         | نظارت امورعامه كاعكسي خط                                              | צמין       |
| ۱۳۰۰۰۱۳ | شهبيداحديت مولا نامولوي فخرالدين كاآخرى بيغام                         | <b>702</b> |
| 10      | مقذرستیاں                                                             | MAA        |
| ۲۱      | تعارف وخطوط ، تاریخی تحریرات حضرت شیخ عبدالرحمٰن مصری                 | المها      |
| 1∠      | مطالبت (چوہری فلامرسول ایم اے)                                        | orr        |

#### حرف آغاز

ساتی! میرے خلوص کی شدت تودیکینا پھر آگیا ہوں۔ گردش دوران کو ٹال کر

آج پھرتمام مصائب وآلام اور ہرتم کی مشکلات کو بالائے طاق رکھ کرخدمت کاعملی طور سے آغاز کرنے کی سعادت حاصل کررہا ہوں۔ میں ایک طویل عرصہ کیوں خاموش رہا؟ یہ ایک تلخ حقیقت ہے جس کی تفصیلات میں جانے کائیر موقد نہیں اور میں اس وقت اختصاراً صرف بہی عرض کرنے پرا کتفا کرتا ہوں کہ یہ خطوط جواحباب کرام کی خدمت میں پیش کررہا ہوں۔ یہ وہ گاری خطوط جی جو فاضل اجل حضرت شخ عبدالرحمٰ مصری مولوی فاضل بی اے سابق امیر جاعت احمد یہ قاضل اجل حضرت شخ عبدالرحمٰ مصری مولوی فاضل بی اے سابق امیر جماعت احمد یہ قاضل اجل حقرت خلیفہ تحریر کئے تھے گر بعد میں پیش آمدہ حالات کی وجہ سے شائع کرنے کی غرض سے کا تب کے حوالے کئے گئے۔ اس کے چند گھنٹے بعد ہی مولا تا کی وجہ سے شائع کرنے کی غرض سے کا تب کے حوالے کئے گئے۔ اس کے چند گھنٹے بعد ہی مولا تا مولوی نخز اللہ بین صاحب ملتانی ما لک احمد یہ کتاب گھر قادیان کو سر باز دارسو چی تجمی تکیم کے مطابق صورح کی دوشتی میں چار بے تل کروایا گیا۔ اٹاللہ واٹا الیہ دا جمون! اس لئے ان کو''یا دگاری خطوط'' سے موسوم کیا جارہا ہے۔

بہرحال اپنے تین برخیال کرتا ہوں کہ اگر بہ خطوط شائع نہ کئے گے تو فہ بی دنیا کی تاریخ ناکم الدوادھوری رہے گی۔ بلکہ یوں کہنا چاہئے کہتا ریخ کی بھی بے جرحتی ہوگی اورانسانیت بھی بچھ بھی معاف نہیں کرے گی۔ اندریں حالات اپنے فرض کا کما حقدا حساس کرتے ہوئے بیاں گاری خطوط منظر عام پرلائے جارہے ہیں۔ تا کہتا ریخ بے جرحتی سے محفوظ ہوجائے۔ بالآخر ونیا کے ہم عظمندا ورسعید الفطرت انسان سے مخلصا نہ ایک کرتا ہوں کہ اس کی اشاعت کر کے تو اب دارین حاصل کریں اور جماعت احمد بیر ہوہ کے ہرفر د تک پہنچانے کی پوری پوری سی کریں تا کہوہ صحیح رات پرگامزن ہو۔

اے خدا تو ہی ہاری مدد فر

فادم احديت: محد مظهر الدين ملتاني

نا پندیده بات دیکه کرخاموش ندر موبلکه اصلاح کی کوشش کرو

حفرت مرز ابشیراحمدایم! بے فرماتے ہیں۔''اخوت اور جماعتی تربیت کا ایک پہلویہ بھی ہے کہ جب ہم اپنے کسی بھائی میں کوئی تا پہندیدہ بات یا خلاف اخلاق یا خلاف شریعت بات دیکھیں تو یہ خیال کر کے کہ ہمیں اس سے کیاغرض ہے۔ خاموش ندر ہیں۔ بلکہ جس طرح بھی ممکن ہواصلاح کی کوشش کریں۔ ہارے آ قاملی فرماتے ہیں۔

"من رأى منكم منكراً فليغيره بيده فإن لم يستطيع فبلسانه فان

لم يستطيع فبقلبه'

'' لینی جوخف کسی ناپندیده یا خلاف شریت بات کودیکھے۔تواسے چاہے کہ اس بات کواپنے ہاتھ سے بدل دے۔لیکن اگر ایسا کرنے کی طاقت ندہو۔ تو زبان سے اس کے متعلق اصلاح کی کوشش کرے اور اگر اسے میہ طاقت بھی حاصل ندہوتو کم ازکم اسے براسمجھ کراپنے ول میں ہی (دعائے ذریعہ) اصلاح کی کوشش کرہے۔''

اس ادشاد کے ذریعہ آنخضرت اللہ نے اور ایر مسلمان کو ہر دوسرے مسلمان پر ایک چوکس سنتری کے طور پر کھڑا کر دیا اور ہر مخص کو ہر دوسر فیخص کا نگران بنا دیا ہے اور اس بات کی اجازت نہیں دی کہ کسی بدی کو دکھے کرائے آپ کو اتعلق تیجھ ہوئے پاس سے گر رجا کہ عگر افسوس ہے کہ آج کل اکثر لوگ خلاف شریعت باتوں کر دیکھے اور منظرات کو سنتے ہیں اور پھر بے حس و کرکت ہو کر بیٹے رہتے ہیں اور بدی ان کی آئھوں کے سامنے جڑ پکڑتی اور پودے سے بیڑ اور پیڑے درخت بنتی چلی جاتی جاوران کے کا نوں پر جول تک نہیں رہیگاتی۔

امام جماعت احدبير بوه كااعلان

' مبہر حال کسی کتاب کے پڑھنے سے دوسروں کورو کنااتنی بڑی تا دانی ہے کہ اس سے بڑی تا دانی ہے کہ اس سے بڑی تا دانی اور کئی تیں تو الن بڑی تا دانی اور کوئی نہیں ہو علق لیس اگر مصری صاحب نے جو با تیس پیش کی ہیں وہ تجی ہیں تو الن کے پڑھنے سے لوگوں کورو کنا بہت بڑا گمناہ ہے اور اگر ہم روکیس تو قیامت کے دن یقینا ہم الیم حالت میں اٹھائے جا کیں گے کہ ہمارامنہ کا لا ہوگا ہم خدا کے حضو لعنتی قرار یا کیں گے .....

غیروں کا کٹریچر پڑھناعیب کی بات نہیں۔ بلکہ میں ان لوگوں کو بے وقوف بجھتا ہوں جو الی کتابیں جھپ جھپ کر پڑھتے ہیں کیونکہ جو کسی دوسرے کو تحقیق سے رو کتا ہے وہ اپنے جھوٹے ہونے کا آپ اقرار کرتا ہے۔'' (افضل مور ندیا راگست ۱۹۳۹ء)

دى شرائط بيعت

ا ..... بیت کننده نے دل سے عہداس بات کا کرے کہ آئنده اس وقت تک کر تبریس واغل ، وجائے شرک سے مجتنب رہے گا۔

ا ..... كير جموث اورز ما اور برنظرى اور برايك فتق و فجوراور خيانت اورفساداور بعناوت كطريقول

ے بچتارے گادرنفسانی جوشوں کے دقت ان کامغلوب نہیں ہوگا۔ اگر چکسانی بڑب پیش آئے۔
سسسسسسسے یہ کہ بلا تاخد فی دقت نماز موافق تھم خدا اور رسول مالیتے کے اوا کرتا رہے گا اور حق الوس نماز تجد کے بڑھنے اور نبی کریم آلیتے پر وروو تیسینے اور اپنے گنا ہوں کی معافی مالیتے اور استغفار کرنے میں مدادمت اختیار کرے گا اور ولی محبت سے اللہ تعالیٰ کے احسانوں کو یا دکر کے اس کی حمد اور تعریف کو ہرروز اپنا ورو بنائے گا۔

۷ ..... بیر که عام خلق الله کوعوماً اور مسلمانوں کوخصوصاً اسپے نفسانی جوشوں سے کسی نوع کی مد ناجائز تکلیف نہیں و سے گا۔ ندزبان سے ندہا تھ سے ندکسی اور طرح سے۔

۵ ...... یہ کہ ہر حال رنج اور راحت اور عمر اور پسر اور نعمت اور بلا میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ وفاواری کرے گا اور ہر حالت راضی بقضاء ہوگا اور ہرایک ذلت اور دکھ کے قبول کرنے کے لئے اس کی راہ میں تیار رہے گا اور کسی مصیبت کے وارو ہونے پراس سے منہیں چھیرے گا بلکہ قدم آ مے بوھائے گا۔

۲..... بید که اتباع رسم اورمتابعت مواد موس سے باز آجائے گا اور قر آن شریف کی حکومت کو بعکی اپنے پر تبول کرے گا اور قال اللہ وقال الرسول کوا پنی ہرا یک راہ میں دستور عمل قرار دے گا۔ کے سند سید کہ تکبر اور نخوت کو بعکی چھوڑ وے گا اور فروتنی اور عاجزی اور خوش خلقی اور حلیمی اور مسکینی سے ذیدگی بسر کرے گا۔

۸..... بید که دین اور دین کی عزت اور جمدروی اسلام کواپی جان اورا پنی مال اورا پی عزت اوراپنی اولا دادرایے جرایک عزیزے عزیز ترسمجھےگا۔

۹ ..... بیک عام خلق الله کی بعدروی میں محض للله مشغول رہے گا اور جہاں تک بس چل سکتا ہے۔ اپنی خداداد طاقتوں اور نعتوں سے بنی نوع کوفائدہ پہنچائے گا۔

## مبابله كامطالبه جائزے

حفرت من موعود (مرزا قادیان) کافر مان حضرت من موعود (مرزا قادیان) کافر مان جمنور فرماتے ہیں: ''دو چخص بھی مبللہ کرسکتا ہے جس کوکی دویت پریفتین کال بوادر کس

شبکا مشائبہ نہ ہو۔ جس پر الزام ہواس کا فرض ہے کہ خود پوزیش صاف کرے۔ نیز زنا وغیرہ کے الزامات کے موقع پرمبللہ جائز ہے بلکہ ہر طزم کا فرض ہے کہ اپنی پوزیشن صاف کرے فواہ فعدا کا مقرر کردہ خلیفہ ہی کیوں نہ ہو "حضور فرماتے ہیں:"موواضی رہے کے مبللہ دوصور توں میں جائز ہے۔"
اسس "اوّل ایس کا فرے ساتھ جو یہ دوگی کہ تاہو کہ جھے یقینا معلوم ہے کہ اسلام تن پہلیں اور جو پھر غیراللہ کی نسبت خدا کی صفتیں میں جا تنا ہوں وہ بھی امر ہے۔ یہ نام خبر تحقیقات طلب ہے۔ جو پھر غیراللہ کی نسبت خدا کی صفتیں میں جا تنا ہوں کہ بھر یقینا جا تنا ہوں کہ یہ ورت ڈائیہ ہے۔ کو نکہ میں نے بھر مورت کی کو ہتا ہے کہ میں یقینا جا تنا ہوں کہ یہ ورت ڈائیہ ہے۔ کیونکہ میں نے بھر اب خور میں اور کہ اس کو نا کرتے دیکھا ہے یا مثل ایک محض کو کہتا ہے کہ میں یقینا جا تنا ہوں کہ یہ تی مباہلہ جا تز ہے۔ کیونکہ میں نے بھر اب خور کے نا کو کہ اس جا کہ ایک محض اپنے یقین اور دوے تربی مباہلہ جا تز ہے۔ کیونکہ اس جا کہ کو کہ اس کی کہتا ہے۔ بھر مواوی اساعیل صاحب نے کہا تھا کہ یہ میرے ایک مورس کی جہدے ہی ہی مواوی اساعیل صاحب نے کہا تھا کہ یہ میرے ایک ورست کی چھم دیر بیات ہے کہ مرز اغلام احمد یعنی ہے عاجز پوشیدہ طور پر آلات نجوم اپنے پاس رکھتا ہے اور انہیں کے ذریعے ہے کہ مرز اغلام احمد یعنی ہے عاجز پوشیدہ طور پر آلات نجوم اپ پاس رکھتا ہے اور انہیں کے ذریعے ہے کہ مرز اغلام احمد یعنی ہے عاجز پوشیدہ طور پر آلات نجوم اپ پاس رکھتا ہے کہ مرز اغلام احمد یعنی ہے عاجز پوشیدہ طور پر آلات نجوم اپ پاس رکھتا ہے کہ مرز اغلام احمد یعنی ہے عاجز پوشیدہ طور پر آلات نجوم اپ پاس رکھتا ہے کہ مرز اغلام احمد یعنی ہے عاجز پوشیدہ طور پر آلات نوع میں اس کو کی کھر انسان کو در بیات ہے کہ مرز اغلام احمد یعنی ہے مور کے لوگوں کو کہ دیا ہے کہ مرز اغلام احمد کے کہ بی معلوم کر کے لوگوں کو کہ بین ہے کہ کے اس کو کی کھر سے کی کھر کے کہ کو کھر کی کھر کے کہ کے کہ کو کہ کے کہ کے کہ کے کہ کو کھر کے کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کو کہ کو کو کو کو کو کہ کو کھر کے کو کہ کو کو کو کو کو کو کہ کو کو کو کہ کو کھر کے کو کھر کے کہ کو کس کو کم کے کہ کو کھر کے کہ کو کھر کے کہ کو کے کہ کو کھر کے کو ک

الہام ہوا ہے کہ مولوی اساعیل صاحب نے کسی اجتہادی مسلہ میں اختلاف نہیں کیا تھا۔ بلکہ اس عاجز کی دیانت اور صدق پر ایک تہمت لگائی تھی جس کی اپنے ایک دوست کی رقعت پر بنار کھی تھی ۔ لیکن اگر بناصرف اجتہاد پر ہوا وراجتہادی طور پر کوئی شخص کسی موس کو کافر کے یا طحد نام رکھتو یہ کوئی تہمت نہیں بلکہ جہاں تک اس کی مجھا ورحام تھا اس کے موافق اس نے فتو کی دیا ہے۔ غرض مبللہ صرف ایسے لوگوں سے ہوتا ہے جوا پے قول کی قطع اور یقین پر بنار کھ کردوسرے کو مفتری اور زانی قرار دیے ہیں۔'' الحکم مور خد ۲۳ مرام رہے 1904ء

كيازناكالزام برمبابله جائزے؟

 جواب نبر ۲۲۳ ..... الزام زنا كا ثبوت به شك چارشا بدول سے ہوتا ہے۔ اگر الزام لگانے والشہادت پیش نه كر سيك تو طزم كا مق ہے كه اس پر دعوى جنگ كر كے مزا دلائے ـ مگر بيد دونوں صور تیں عدالت كے متعلق ہیں۔ لين كواہوں كاليتا يا دعوى كاسن قاضى (حاكم) كا كام ہے۔ اگر حكومت تك بيد معالم نہيں كيا تو طزم كوچاہے جوالزام لگانے سے اس كى نسبت لوگوں كے دلوں ميں مدمانى بيدا ہوگى يا ہونے كا احتمال ہے۔ اس كو كھم حدیث

ظیفه صاحب قادیان کوبار باران کے مرید بھی اس طرف متوجہ کرتے رہے کہ دہ راہ خداا پی پوزیش کوصاف کریں اورا پی بریت کے لئے میدان بیس آئیں رکین خلیف صاحب کے مجم ضمیر نے کسی طرح بھی انہیں اس طرف نہ آنے دیا۔ ایک خلص مرید کی تاریخی چھی بھی صفحہ قرطاس پر لائی جاری ہے۔ اگر آپ نے ای طرح حق پندی کا جوت دیا تو یہ مسلہ جو خلیفہ قادیان کی ذات سے تعلق رکھتا ہے۔ بہت جلد صاف ہوجائے گا چھی ورج ذیل ہے۔

بسم الله الرحمن الرحيم .... نحمده ونصلى على رسوله الكريم! سيدنا حضرت امير المومنين ايده الشرقالي بنمره العزيز!

السلام کیم ورحمت الله و برکاند! بادب گرادش ہے کہ ایک عرصہ سے بعض با توں کے متعلق حضور کی خدمت عالیہ میں عرض کرتا جا ہتا تھا۔ لیکن بعض مصروفیتوں کی حدمت عالیہ میں عرض کہ اسکار کوتیل کا موقعہ مللہ جب خاکسار نے بعض کو کرکا۔ اب مورخہ 1978ء خاکسار کوتیل کا موقعہ مللہ جب خاکسار نے بعض کو گرکا۔ کیاتم لوگ ہم سید سے ساد سے مسلمانوں کو در خلاکرا کے خض کا مرید بیانا جا ہے ہیں۔ جو کہ بدچکن اور زانی ہو۔ (نعوذ باللہ من ذلک) جس کی در خلاکرا کے خض کا مرید بیانا جا ہے ہیں۔ جو کہ بدچکن اور زانی ہو۔ (نعوذ باللہ من ذلک) جس کی

برچانی کے متعلق اس کے مرید بھی شور پارہ ہوں۔ جب تک تم اپنے خلیفہ کی پوزیشن صاف نہ کرو۔ اس وقت تک آپ لوگوں کو قطعا حق حاصل نہیں کہ ہم مسلمانوں کو آکر پھسلانے کی کوشش کرو۔ سیدی بیس نے ان گذے الزامات کو غلط اور جھوٹا ثابت کرنے کی اپنی لیافت کے مطابق از صد کوشش کی لیکن وہ بھی اعتراض کرتے رہے کہ اگر بیالزامات جھوٹے بھی ہیں تو آپ کے خلیفہ کوا پی طرف سے پوری طرح پوزیشن صاف کرنے کی کوشش ضروری ہے۔ اب تمہارا تبلیغ کرنے کا کوشش ضروری ہے۔ اب تمہارا تبلیغ کرنے کا بسیس کوئی حق نہیں ہے۔ اس قتم کے واقعات کی بارسائے ہوتے رہتے ہیں اور دیمن کے باس قاس وقت حرب تی ہی ہے۔

جو کہ تبلیغ کے لئے بقینا رکا دنوں کا موجب ہے اور حضرت سے موعود علیہ السلام فداہ روحی کے لائے ہوئے نورکواس طریق ہے مرحم کرنے کی کوشش کی جارہی ہے۔

ان مالات میں صنور پرنورجس طریق ہے مناسب خیال فرماویں میرے نزدیک بھی صروری ہے تا کوئی آلئی پخش علاج تجویز فرماویں کہ جس سے صنوروالا کی پوزیشن الیمی صاف ہو کہ وشمن کے اس حرید کا پورے طور پر انسداد ہوجادے اور آئندہ حضور کی ذات والا صفات پرایسے الزامات لگانے کی کسی حریف سلسلہ کو جرات نہ ہو۔ میرے بیارے آثابات حم کے الزامات کا سلسلہ ایک عرصہ سے جاری ہے۔ چنا تی جمیدالعزیز نومسلم کی لڑکی کا واقعہ مستریوں کی لڑکی اور لڑکے کا گذا جمالا جانا۔

پھر زینب اور حلیہ کا واقعہ پھر والدہ عبد السلام کا واقعہ اس طرح محمودہ اور عائشہ کا واقعہ اور اس اللہ کے اور کی ایک واقعات جو حضور سے پوشیدہ نہیں ہیں جو وقا فو قاح حضور کو بدنام کرنے کے لئے الزام اڑائے جارہے ہیں۔ مگر اب اس قسم کے الزامات حدسے بھی تجاوز کر رہے ہیں۔ جس کے متعلق حضور نے مور وحد لا ماکست ۱۹۳۷ء کے خطبے ہیں ایک سلسلہ خط و کتابت کے دور ان ذکر میں بھی کی الزامات کا ذکر فرمایا تھا۔

توبدیں حالات میرے بیارے آقا از حدضروری ہے کہ حضور سنت نبوی کے مطابق کوئی ایساطریق اختیار فرماویں کہ جس سے خالف کا ہمیشہ کے لئے منہ بند ہوجائے یا ہمیں کم از کم وہ جھیارل جادے جس سے دشن کولا جواب کیا جاسکے۔

مثلاً حضرت سیح موعود (مرزا قادیاتی) کی کتب معلوم ہواہے کہ حضور نے دشمن کے چھوٹے سے چھوٹے اٹرام کا بھی عظی نوتی غرضیکہ ہرطریق سے دندان شکن جواب دیا ہے اور پھروہ جواب بھی ایسا کہ دشمن کے تسلول تک اس جواب کا درجواب ندبن سکا۔ ہاتی رہا ہی کہ ہمارے علماء جار

گواہوں کی شرط کو پیش کرتے ہیں۔ہمارے خالف کے پاس تو بیبیوں گواہ پیش کرنے کا دعوی ہے۔
پساس تم کے دلائل عوام الناس کے لئے بچائے تعلی کے اور تھوکر کا موجب بن رہے
ہیں۔ان حالات کو پیش کر کے عاجز حضور والا ہے تو کی امید رکھتا ہے کہ حضور خصر ف جماعت کی
تعلی وشفی کے لئے بلکہ دیگر بندرگان خدا کی ہوایت کے لئے بھی جو کہ حض اس قتم کے وساوس کی
بجہ سے احمد یت جیسی صداقت سے محروم ہورہے ہیں۔ان الزامات سے اپنی ذات با پر کات کو
بیا کہ دصاف کر کے عنداللہ ماجور ہوں محمد اللہ تعالی حضور کا حافظ ناصر ہواور وشمنوں کے ہر شر
پاک دصاف کر کے عنداللہ ماجور ہوں محمد اللہ تعالی حضور کا حافظ ناصر ہواور وشمنوں کے ہر شر

## عرض حال

مير احدى بزركوا بها توادر بهنون!

آج سے متر سال قبل حضرت من موجود (مرزا قادیانی) ایک ممنام بستی قادیان میں مبعوث ہوئے۔انہوں نے جمیں ایک لائح عمل عطاکیا ہم نے اپنی نجات کے لئے بیعهد کیا کہ ہم دین کو دنیا پرمقدم رکھنا فرض اولین سمجھیں مے اور حضور پرٹور کے شرا کط بیعت پر پوری طرح عمل كركة رقى كاراسته يركامزن مول مح محرافسوس به كم بمائة رقى ك تنزل كى طرف بدستور آ رہے ہیں۔اب ہم نے پرسکون ماحل میں شفرے دل سے سوچنا ہے کہ سزل کے اسباب کیا ہیں ادرہم میں کون ی قلطی ہے جس کی دجہ سے آئ بے پیٹیر سالوٹے کی طرح تھوکریں کھارہے ہیں۔اگر میں خلطی نہیں کرتا تو آپ،۱۹۱۱ء تک کے زمانے پرطائزان نظر ڈالیں تو ہمیں معلوم ہو جائے گا کہ ہم اس وقت تک کس شہرت کے مالک تھے۔ یعنی دشمن تک کوبھی ہماری دیا نت ادرا مانت كالمحيح طور پراعتراف تفاعدالت مين بهي ايك احدى كي كواي كوينظر استحسان ديكها جاتا تھا۔ بلکہ یوں کہنا چاہیے اس کا کردار اور بلند کر مکٹر پوری قوم کے لئے ایک فمونہ حیات تھا اور پھر حضرت سے موعود (مرزا قادیانی) کی کمابوں سے ظاہر ہے کہ اپنی معترض کی ہرطریق سے تملی كروائے تھے۔جہال مبللہ كى ضرورت پيش آئى۔ وہاں آپ اس چينئ كو قبول فرماليتے ہم نے ان مجاهداند زرين اصولوں كے تحت حق كو تبول كيا وطن چھوڑ احق كى خاطر ويجھلے رشتوں وطوں كوتو ڑا حق کی خاطر مگر جارا جذبه ایمانی اور طافت روحانی اس قدر کر میکے بیں کرحق کوئی اور راست گفتاری کے لئے اس لئے جرأت نہیں کرتے کہ ہمارے دغوی افراض ضائع ہوں مے یاسوشل تعلقات من فرق يوسع اور اخراج يا بايكات كالجعوت سر يرسوار موكا لو بحر ماري ترقى ايماني معلوم شد، فتذفساد کی خاطر بیس بلکتی کی خاطر اگران مشکلات کے لئے ' موتوا قبل انت تمو توا''پر پوراپورامل کر کے اسے دل ود ماغ کوتیار کرلیا جائے تو پھرکوئی وجہ خوف کی نہیں۔

میں اس وقت اس بحث میں پرنائیس چاہتا کہ مرزائحود احمد خلیفہ ریوہ احمد یول کے بائیکاٹ ومقاطعہ کومہذب اور شریف ونیا میں کس نگاہ ہے دیکھا جاتا ہے۔ میں صرف بدواضح کرنا چاہتا ہوں کہ اسلام ہائیکاٹ ومقاطعہ کو جائز قرار دیتا ہے یا نہیں۔ نیز خلیفہ صاحب بائیکاٹ ومقاطعہ کا جہ ہیں۔

زنا كارى كاالزام بدستور

یامرواقعہ ہے کہ ظیفہ رہوہ پر ،حضرت مسیح موعود (مرزا قادیانی) کے زمانے میں بھی زنا کاری کا الزام لگا اور خصوصاً ۱۹۲۷ء سے متواتر پدکرداری ادر بدچلنی کا الزام لگ رہا ہے۔ لیکن ظیفہ صاحب اس کوٹال مٹول کررہے ہیں۔ آپ کوفشل عمر ہونے کا دعویٰ بھی ہے۔ آپ بائیکاٹ اور مقاطعہ اس لئے کرتے ہیں تاکہ میری بدچلنی کا اظہار کی ادراحمہ کی کے کا نول میں نہ پڑے اور وہ ڈرجائے ادر میں نقادس کے بنادئی پروے میں رنگ رایاں منا تا رہوں۔ اس حمن میں ان کا بیان درج ذیل ہے۔

''اس عرصه دوران بائيكاٹ بيل مال باپ اور بيوى بچوں اور دوسرے تمام رشته داركا فرض ہوگا كہ جس طرح ايك گنده چيتو ااپنے گھرہے باہر پھينك ديا جاتا ہے اس طرح دہ اسے اپنے گھرے نكال ديں۔ باپ بنچ كونكال دے۔''

(خواہ بچ گھرے نکال کرآ دارہ ہوجا ئیں یا اسلام کوچھوڑ کرکوئی ادر مذہب ہی کیوں شاختیار کرلیں \_ ناقل!) \_

خليفه صاحب كى دورتكى شريعت

ظیفہ صاحب ر بوہ کا دستورہ کہ دہ کام جس کو دہ خود کرتے ہیں اسے تو شریعت کے مطابق گردائے ہیں۔ یک مطابق گردائے ہیں۔ یک مطابق گردائے ہیں۔ یک م دوسرے لوگ کریں تو بیشور پر یا کر دیتے ہیں۔ یہ کام شریعت کے خلاف ہے جن افراد کوآپ سے اختلاف ہوا۔ آپ نے ان کا ممل سوشل یا پیکاٹ کیا اور ان کی جائیدادیں تک صبط کر لی گئیں۔ مگر جب دوسرے لوگ بھی تبدیلی عقیدہ کی بناء پر ان کو مقاطعہ کا شکار بناتے ہیں تو ان کے سیاس است آنی آ ہے۔ "لا اکداہ فی الدین "پیش کر کے بیکہا جاتا ہے کہ" با بیکاٹ کرنا تو بہودیوں اور کا فروں کا شیوہ ہے۔" (افضل مورعہ ارجون ۱۹۵۱ء) ان تحقیقوں کے باوجود پھر اس کوکسی نہیں مقدمہ میں پھنٹانے کی کوشش کی جاتی ہے۔

اس کومنافق مرتد و مثن سلسلة رارو براس کے آل تک کوجائز بنایا جاتا ہے اور قاتل کی پوری پوری اوری اوری اوری اوری ا اعانت کی جاتی ہے۔ بیتمام مظالم اور شختیاں اس لئے روار تھی جاتی ہیں کہ دوسر بے لوگ عبرت پیڑیں اور کوئی مظلوم جس کواللہ تعالیٰ نے بھی ظالم کے ظلم کی علی الاعلان اظہار کی اجازت وی ہے آواز نداٹھا سکے احباب کرام خدا کے لئے بتائیں کہ کیا اس قسم کا حیاسوز سلوک بھی کی خدا کے پیارے نے بھی اسپے معترضین کے ساتھ رواد کھا؟

اسلام بائيكاث ومقاطعه كى اجازت نبيس ديتا

ا ...... کیاجن عورتوں نے حضرت یوسف علیہ السلام پراس تنم کا گندہ الزام لگایا تو آپ نے اپنی بریت فرمائی تقی یا بادشاہ ہونے کے بعد ان عورتوں کو انسانیت سوز مظالم کا تختہ مثل بنایا تھا؟ ۲ ...... بھر کیاجن منافقوں نے ام المؤمنین حضرت عائش شمدیقہ پراس قیم کا الزام لگایا تھا تو آنخ ضرت اللّیّٰۃ نے ان منافقوں کا بائیکاٹ کیا یا تحقیقات شروع کی؟ اور بھی بھی خدا کے تھم کے بخیر کیا۔ بغیر کی کا بائیکاٹ کیا یا تحقیم کے بغیر کیا۔

س..... پھرکیا جس معترض نے تکشیم غنیمت کے دنت کے دیا تھااے مجمدانصاف سے کام لے تو کیااس دنت ان کابائیکاٹ کیا گیا تھا؟

س..... اور فتح مکہ کے بعد جن ٹو جوانوں نے ریکہا کہ خون جاری تکواروں سے فیک رہا ہے اور مال محمد رسول اللہ اپنے رشتہ داروں کو ہانٹ رہے ہیں۔

کیااس قد ریخت انہا مات کی رحضور نے ان کابا یکاٹ و مقاطعہ کیایاان کی کمی کرائی؟

۵ ..... پھر کیا وہ لوگ جنہوں نے حضور کا با یکاٹ و مقاطعہ کیا کہ کوئی محض حضور اور حضور کے قبیلہ سے لین وین نہ کرے نہ ان کے فرج خریدے نہان کے ہاتھ فروخت کرے دان سے کی ہم کی قرابت داری کرے وغیرہ اس ہا یکاٹ کی وجہ سے بعض اوقات صحابہ کو بھوک کے مارے پتے اور سوکھے چڑے تک بھون کر کھانے پڑے ۔ پھر کیا آئخ ضرت کا لئے ہے کہی کھی ان لوگوں کا بایکاٹ در مقاطعہ کیا اور کیا ہا یکاٹ کی دوست تھا؟

٢ ..... پھر كيا جنہوں نے حضوراورحضور كے خدام كوخاند كعبد ميں جانے سے روكا۔ شہر كے لئوك اوراد باشوں كوحاند كعبد ميں جانے سے روكا۔ شہر كے لئوك اوراد باشوں كوحضور پر جاسوں و پہر سے دار مقرر كيا۔ باہر سے آنے دالے مسافر و ل كو ملئے سے منع كيا۔ حضور پر كچر اوركو اُور كركٹ كھيں ہاندھ كركو اُول سے بيا۔ بعض كى مار ماركر آسكھيں كھوڑ اُوالياں۔ كرم پھر مسكوں كوردواوٹوں سے بائدھ كردرميان سے چير اُوالا اور بعض كوروں كى شرمگا ہوں تك

میں نیزے مارے۔ یہاں تک کرحضوراورحضور کے خدام کواپنے وطن عزیز مکہ کو ہی چھوڑ ناپڑا۔ پھر کیا جب حضورای مکه میں ہزاروں کے شکر سمیت فاتح کی حقیت سے ودبارہ واخل ہوئے تو کیا حضور نے اپنے وشمنوں ہے ذاتی انتقام لیا؟ پایپفر مایا کہ بیس دنیا کے لئے رحمت اللعالمین بنا کر بهیجا حمیا ہوں۔ جاؤمیں نے تہمیں معاف کیا۔

 کھر کیا جب طائف والوں نے تین میل تک حضور کا تعاقب کیا، گالیاں دیں۔ اینٹ و پھر مارے حضور کی پند لیاں اورجسم مبارک ہولہان کردیا۔ جو تیال ہوسے بھر کئیں حضور کا تول ہے کہ جھے کھ ہوش ندفقا کہ کدھرے آرم ہوں اور کہاں جارم ہوں۔اس طالت میں بھی جب فرشة نازل مواكدا كراجازت موتواى بتى يريها وكراوون تورحت اللعالمين فرمايا فبين ان

میں سے یاان کی نسلوں میں سے بہت سے لوگ ایمان لائمیں ہے۔

اس طرح جنگ احد میں جب ہلواریں چل رہی تھیں حضور کے رخسار پر زخم آئے۔ بیثانی سے خون جاری ہوا۔حضور کے دانت مبارک شہید کر دیتے محتے۔وشمن بابکارحضور کے مرمبارك تك وجمم اطهر سے جداكرنا جا بتا تھا۔اس نازك كھڑى بيس رحت اللعالمين كول بيس جزيرانقام موجزن بونى كى بجائز بان مبارك يريدها جارى فلى رب اغفر قومى فانهم لا يعلمون ال مرسدرب مرى قوم كومواف فرماد كريب بجهم

ه..... پھر کیا حضرت عمر فارون (جن کے نام سے قیصر دکسری جیسے باوشاہ کانپ اٹھتے تھے) جب بزار ہا کے جمع میں خطبہ برد در بے مقد ایک معرض نے اتھ کر کہا کہ ممنی جادری جو مال فنیت بین آئی تھیں اور ہرایک کے حصہ میں ایک ایک آئی۔جس سے بھٹکل چھوٹا ساکر تہ بنا ہے۔آپ کااس قدرلما چفہ کمال سے بن کیا ( کویا خیانت کا الزام لگایا) اس پرامیرالمؤسین حضرت عرّے نداس کو برا بھلا کہانداس کومنافق ومرتد قرار دے کر بائیکاٹ ومقاطعہ کیا۔ ندبیہ فرمایا که بس خداتعالی کا قائم کرده برحق خلیفه بول جوجه پرسیج اعتراض بھی کرے گاتباه وبرباد کر دیا جائے گا۔ ندیر فرمایا کراگریس نے خائن عی ہونا تھا تو خدانے مجھے خلیفہ کیوں بنایا۔ ندیر فرمایا کرمیرے متعلق آ تحضر علی کی اتن بشارات موجود ہیں میں ایسا ہوی نیس سکتا۔ ندآ پ کے خوشامدی مولویوں ہے بی کسی نے بیرکہا کہ جس طرح اللہ تعالیٰ ہے کوئی یو چھنے والانہیں اس طرح ظیفہ ہے بھی کوئی باز پر منہیں ہو کتی۔ بلکہ جب تک آپ نے معترض کی ٹیلی نہیں کر دی۔اس وقت تك خطبه شروع نبيس فرمايا - كيونكه جس كاحساب صاف ہے اس كوكسى كے اعتراض كا كيا ور ہوسکتاہے؟

ا اسس پھر کیا جن لوگوں نے حضرت عثان غی اور حضرت علی کرم اللہ وجہ پراعتراض کے۔ کیاان ہرو وہزرگوں نے اپنی ہریت کی تھی۔ یا النامعترضین کوئی منافق ومر قد قرارد ہے کرچھا چھڑا یا تھا؟ السس کیا حضرت سے موعود (مرزا قادیانی) نے بھی بھی کسی کا بائیکا ن و مقاطعہ کیا۔ یا خالفین آپ کو دکھ و تکالیف دیتے رہے۔ آپ کے داستہ میں ویواریں کھنج کرشاری عام پرگزرنے سے رک سے دیا ہے۔ آپ کے داستہ میں ویواریں کھنج کرشاری عام پرگزرنے سے روکتے رہے۔ آپ کے مائے والوں کا بائیکا ن و مقاطعہ کرتے رہے۔ یہاں تک کہ بعض احمد یوں کو سرز مین کا بل میں بڑی ہے۔ وی سے خت تکالیف کا تختیم شن بنا کرسکار کیا گیا۔

۱۲..... پھر کیا حفرت خلیفه اوّل (لوروین) نے بھی کبھی اپنے معترضین کا بایکاٹ کیا یا خلفاء راشدین کے نقش قدم پر چل کراپی بریت کرتے رہے؟

بائیکاف ومقاطعہ سے اللہ اس کے دسول کی نافر مانی لا زم آتی ہے۔اس لئے خدا تعالی کے مانے والتی انہیں کر سکتے۔ کے مانے والتی انہیں کر سکتے۔

مباہلہ جائزے

اوركياكرتا-"

حضرت سے موعود کے تین حوالہ جات پیش خدمت ہیں۔اس میں زنا کے الزام پر مبللہ کرنے کی پوری پوری دضاحت موجود ہے۔ اس سے بیٹابت ہے کہ ڈنا کے الزام لگائے والے خواہ چار گواہ پیش نہ بھی کریں تو وہ میدان مبللہ میں لکل آئیں تو ان سے مبللہ کرنا چاہے۔ چنانچ حضور کا تھم ملاحظ فربائے۔

ا اسس المسلم مرف المع محصول سے ہوتا ہے جوابی قول کی قطع اور پھین پر بنار کھ کر کسی دوسرے کو مفتر کی اور ذائی قرار دیے ہیں۔' (الکم مور دیہ ۱۹۰۳ مار اور ۱۹۰۳ میٹال کر سست دوسرے کو مفتر کی بداگا کر اور اس کو ذکیل کرنا چاہتا ہے مثلاً ایک مستورہ مورت کو کہتا ہے کہ میں یقینا جاتا ہوں کہ بیجورت زانیہ ہے۔ کیونکہ ہیں نے چیٹم خود اس کو زنا کر نے دیکھا ہے۔ آواس حالت میں بھی مباہلہ جائز ہے۔ کیونکہ اس جگہ کیونکہ پھیٹا جا تر ہے۔ کیونکہ اس جگہ کو نگ اجتہادی اختلاف نہیں ۔ کیونکہ ایک خص اپنے یقین اور دؤیت پر بنا ورکھ کر ایک موس بھائی کوئل اجتہادی اختلاف نہیں ۔ کیونکہ ایک خص اپنے یقین اور دؤیت پر بنا ورکھ کر ایک موس بھائی کوؤلت پہنچانا جا ہتا ہے۔' (الکم مور دی ۱۹۰۳ مرادی ۱۹۰۳ میں) کوؤلت پہنچانا جا ہتا ہے۔' سے جسے کوئی کسی کی نسبت سے کہ کہ بیل نے اے پہنچ خود زنا کر سے دیکھا ہے۔ آگر ہیں اس بنیا دافتر اور کے کے مباہلہ نہ کرتا تو کر سے دیکھا ہے۔ آگر ہیں اس بنیا دافتر اور کے لئے مباہلہ نہ کرتا تو کر سے دیکھا ہے۔ آگر ہیں اس بنیا دافتر اور کے لئے مباہلہ نہ کرتا تو

(تبلغ رسالت ج اص ۲۰٫۳، محمومه اشتهارات ج اص ۲۳)

خليفه صاحب كى عيارى

خلفہ صاحب رہوہ نے جب بید یکھا کہ میری بدھلی کا بھا ندو اچورا ہے ہیں پھوٹ رہا ہے اور حضرت سے موجود کے فتو کی کی روشی ہیں چار گواہوں کی بھی ضرورت نہیں اور کہیں احمد کی معاصت کے افراد جمھے مبابلہ کیلئے تیاری شروع نہ کروادی فوراً کمال چا بکد تی ہے بینتر ابول بدلا کہ میں مبابلہ کے لئے تیارہوں مرکما محص وعت مبابلہ دے رہا ہے۔ اس لئے اس سے مبابلہ کا سوال ہی بیدائیس ہوتا اور مور وید مرسم ہر 190ء کے القضل میں گواہیوں کوروکرتے ہوئے میاں زاہدی گواہی کو مراہا اور بول فرمایا: "کہ جمھے کی اور سے بوچھنے کی ضرورت نہیں۔ میرے لئے میاں زاہدی گواہی اور اپنا جا فظ کا فی ہے۔"
میاں زاہدی گواہی اور اپنا جا فظ کا فی ہے۔"
(الفضل مور وید مرسم بر 190ء)

الفصل اسرجولا كي ١٩٥٧ء مين ميان محمود احمرصاحب خليفه ربوه نے سيجي هئوه فرمايا

ب كد " بر المعان المحاسكان بكما المخص مبلدكون كرسكان -"

(الفصل مورى ١٩٥١م جولائى ١٩٥٧م)

میان زامد سے میری بیویاں پر دہ نیں کرتیں

چونکہ خلیفہ صاحب کواپے حافظ پرناز ہے۔ بھولنا بھی ان کے بس کی ہات نہیں۔حفظ ما نقدم کے طور پر یاد کروانا ضروری خیال کرتا ہوں۔ ہاں! بیدونی میاں زاہد ہیں جن کے متعلق آپ نے انسان میں فرمایا تھا کہ میری ہویاں میاں زاہدسے پردونیس کرتیں۔الفضل!

میں عرض کرد ہا تھامید دونوں صور تھی میاں زام نے پوری کردیں جوان کے بیان سے نلاہر ہے۔اس لینٹورے ملاحظہ سیجئے۔

''فتمنوالموت ان كنتم صادقين''

شهاوت نمبر:ا

چیکنج مباہلہ

ينام ميال محودا سم خليفه قاديان معدق وكذب من فيصله كا آسان طريق

اب میاں زاہر صاحب کابیان مبلد افیر تبرہ کے شائع کرنے کی سعادت حاصل کرد ہے میں ادر میاں محود احد صاحب ان کی گوائی ازخود تعلیم کرنچے ہیں۔ اس لئے آپ بغیر کسی تاویل کے حضرت سے موعود کے فتو کی کی دوثنی میں اس مبللہ کو تعول فرمائے۔ (مبللہ ایسے لوگوں سے ہوتا ہے جوائے قول کی قطع اور یعین کی بناہ رکھ کردوس کو مفتری اور ڈانی قرار دیتے ہیں۔ اخبارا لکم!)

''میاں محووا حمہ خلیفہ قاویان کا نام نامی کسی تعارف کا مخاج نہیں ۔ کیونکہ آپ عجیب وغریب تفرقہ انگیز فتو کی دشانا ہے کہ تمام روئے زمین کے کھے کمالا کو میں۔ ان کے بیچھے نماز تعلق حرام ہے۔ ان کے اور ان کے معصوم بچوں کا جنازہ تک پڑھنا نا جائز اور ان سے رشتہ ونا طہ حرام ہے۔ صاور فرمانے کی وجہ سے مسلمانوں میں جمعوصاً اور باتی و نیا میں عموماً کافی شہرت رکھتے ہیں۔ آ نجناب کا وعویٰ ہے کہ آپ خدا کے مقرر کروہ خلیقہ السلمین ہیں اور خدانے ہی اپ کوونیا کی ہوایت کا جسم محود اور اسلام کا سیاحا می وعلی روحانیت کا جسم محود اور اسلام کا سیاحا می وعلی مقرر ارب تو وہ آپ کی ذات والا صفات ہے۔

خلافت مآب کے ان عظیم الثان وعادی نے ایک ونیا کو جرت میں ڈال رکھا تھا۔
لیکن سے کو نکہ کمکن تھا کہ اس قادر مطلق جیروعلیم جس سے کوئی نہاں درنہاں تھل پوشیدہ نیس اور جس نے ابتدائے عالم سے تلوق کو گمرائی سے بچانے کے سامان پیدا کئے اور بلا خرہارے مولی و آقا سیدالکونین حضرت جمیل ہے گئے کہ دایت کے لئے مبعوث فرمایا۔ کسی ایسے مختف کو ذیا وہ مبلت دیتا جواس کے اور اس کے پاک رسول کے نام کی آڑ میں بندگان خدا کو گمراہ کررہا ہو۔ آج اس مسبب الاسباب کے پیدا کردہ بیسامان ہیں کہ خود فلیقہ قادیان کے مختص مرید آئی تباب کے پوشیدہ ماز دن کا انگشاف کررہ ہیں ادر عرصہ سے خلافت مآب کو (جو پیشتر ازیس ہرفالف کوم بالمد کے دو ان کے مشتبہ چال چلن پر مبللہ کی دعوت دے دہے ہیں۔ محرآج تک اس دو حانیت یا گئر گی ادر تعلق باللہ کے درات نہیں)

فاکسارا پے فرض سے سبکدوش ہونے کے لئے اور دنیا پر حقیقت کو بے نقاب اور جملہ برادران اسلام کی آگانی کے لئے بدر بعد اشتہار بنداس امر کی اَطلاع دیتا ہوں کہ بیا عابر بھی عرصہ سے خلافت ما ب کو یہی چینے وے رہا ہے کہ اگر ان کی ذات برعا تدکردہ الزامات غلامیں تو وہ میدان مباہلہ میں آکرا پی روحانیت صدافت کا جبوت دیں مگر خلافت ما ب نے آج تک اس چینے کو تبول می نہیں کیا۔

آج بھراتمام جحت بذریجاعلان بذاہم خلیفہ قادیان کو پہنے دیتا ہوں کران کے دعاوی میں درہ بھر بھی صدافت ہے تواہی چال چلن پرالزامات کے خلاف دعام بللہ کریں۔ تا کر فریقین میں سے جوجوٹا ادر کا ذب ہووہ سے کی زندگی میں بلاک ہوجائے اور دنیا اس مباہلہ کے نتیج سے حق وباطل میں فیصلہ کر سکے۔

کیا میں امید کردں کہ آنخضرت اللہ کی مماثلت کا دعویٰ کر کے اہل اسلام کے دلوں کو مجر دح کرنے والا اور تمام انبیاء کی پیش کوئیوں کا مصداق ہونے کا دعوید اراس دعوت مباہلہ کو تبول کر کے اپنی صدانت کا ثبوت دے گا؟

ویل میں بیعا جزاس سی کافتوی درج کرتا ہے جس کے قائم مقام ہونے کا خلافت مآب کودعویٰ ہے اور جس کوآپ بعد آنخضرت اللہ حقیق ٹی تنلیم کرتے ہیں تا کہ خلیفہ صاحب بید کہنے کی جرأت نہ کرسکیں کہ ایسامباہلہ جائز نہیں۔

مباہلہ ایے لوگوں ہے ہوتا ہے جوابی قول کی قطع اور یقین پر بناہ رکھ کرودسرے کو مفتری اورزانی قرارویے ہیں۔

عاكسارطيفة قاديان كالكيسابق مريد محدزام واخبار مبلكة قاديان!

#### شهادت تمبر:۲

چونکہ شریعت نے عورتوں کو پردے کی اجازت دی ہے۔ اس لئے اس نام کو بے پرد خبیں کہا گیا۔ اس کے اس نام کو بے پرد خبیں کہا گیا۔ اس کی سے الحال مول کا موقع نہ سے کہ عورتوں کی گواہی کسی کی بھی نہیں۔ اس لئے مباہلہ نامی اخبار قادیان میں بیان شاکع مواجد و ایک احری قادیانی خاتون کا ہے وہ بیش خدمت ہے۔

#### ايك احمري خاتون كابيان

"دفیل میاں صاحب کے متعلق کچھوش کرتا جاہتی ہوں اور لوگوں میں ظاہر کر دیتا جاہتی ہوں اور لوگوں میں ظاہر کر دیتا جاہتی ہوں کہ وہ کیس میں دوھا نیت رکھتے ہیں؟ میں آکٹر اپنی سمیلیوں سے سنا کرتی تھی کہ وہ ہڑ ہے زائی فخص ہیں گرا تھیں ہرگزیہ اور فخص ہیں گرا تھیں کہ ان کی مومنا نہ صورت اور نیجی شرمیلی آ تکھیں ہرگزیہ اجازت دو یہ ہے کہ میرے والدصاحب نے جو ہرکام کے لئے حضورت اجازت حاصل کیا کرتے تھے اور بہت تلص احمدی ہیں۔ ایک رقعہ حضرت صاحب کو پہنچانے کے لئے ویا جس میں اپنے ایک کام کے لئے اجازت ما گل تی ۔ فر میں رقد حضرت صاحب کو پہنچانے کے لئے ویا جس میں اپنے ایک کام کے لئے اجازت ما گل تی ۔ فر میں رقد حکر گئی اس وقت میں صاحب اپنے میں اور ساتھ ہی والی آگئی۔ چندوں بعد جھے پھر ایک رقد ایک رجانا پڑا۔ اس وقت بھی وہی گئی اور ساتھ ہی والی آگئی۔ چندوں بعد جھے پھر ایک رقد ایک رجانا پڑا۔ اس وقت بھی وہی گئی اور ساتھ ہی والی آگئی۔ چندوں بعد جھے پھر ایک رقب کی نشت گاہ میں آگئی۔ میں اور ساتھ ایک میں میں میں میں میں میں میں میں ہو ایک میں کے رقد ایک رہوں ہے گئی اور ساتھ ایک میں میں اور ساتھ کی میں اور ساتھ کی دول میں اور ساتھ کی اور میں اور کی میں اور ساتھ کی دول میں اور ساتھ کی دول میں اور کی میں اور کی میں کی نشست گاہ میں ہو ہیں گئی ہوں گئی ہیں تھی ہیں تا ہوں کی دول میں اور کی میں آگی ہیں تا ہوں کی دول میں میں کی دول میں کی دول میں کی دول میں کی دول ہوں کی دول میں کی دول والے کی میں کی دول و سے دول گا رکھرا کو کھرا کی کی خواب و سے دول گا رکھرا کی میں کیک کی دول و سے دول گا رکھرا کی میں کی دول و سے دول گا رکھرا کی میں کیا کہ میں کی دول کی دول کی میں کی دول کی کھرا کی کی دول کی کھرا کی کھرا کی میں کی دول کی دول کی کھرا کی کھرا کو کھرا کی کھرا کو کھرا کی کھرا کی کھرا کی کھرا کی کھرا کی کھرا کو کھر کھر کے دول کے دول گا کھرا کو کھرا کو کھرا کو کھر کو کو کھرا کو کھرا کو کھر کی کھرا کو کھرا کو کھر کے دول کو کھرا کو کھر کے دول کا کھر کھر کھر کے دول کو کھر کے دول کو کھر کے دول کو کھر کھر کے دول کے دول کو کھر ک

مت-باہرایک دوآ دئی میراانظار کررہے ہیں۔ان سے لی آؤں جھے یہ کہ کراس کرے کے باہر کی طرف چلے کے اوراس کا ہوئے اوراس کا ہرکی طرف چلے گئے اور چندمنٹ بعد پیچھے کے تمام کروں کونٹل گا کراندرداخل ہوئے اوراس کا بھی باہر والا دروازہ بند کر دیااور چنٹیاں لگاویں۔جس کمرے میں بیس تھی دہ اندر کا چوتھا کرہ تھا۔ بیس بیس اندر کی کر شخت گھرائی اور طرح طرح کے خیال دل میں آئے گئے۔ آخر میاں صاحب نے بھے سے چھیڑ چھاڑ مثروع کی اور جھے ہرافعل کروانے کو کہا۔ میں نے افکار کیا۔ آخر زبردی انہوں نے بھے پیگ پرگرا کر میری عزت برباد کردی اوران کے منہ سے اس قدر ہوآ رہی تھی کہ جھے کو چکر آگیا اور دہ گھٹگو بھی الی کرتے تھے کہ بازاری آ دی بھی الی نہیں کرتے میکن ہے جے لوگ شراب کہتے ہیں انہوں نے بی ہو کے توثار دیواں بھی درست نہیں تھے جھے کو دھکایا کہ انہوں نے بہاری بدنا ہی ہوگی۔ جھی کرکوئی شک بھی نہرے گا۔

"حضرت مرزاغلام احمد (مي موعود) كي تحريث مرزامحوداحد كي تضوير"

(نوث: يدرسالدا حساب ٢٥ من جيب كياب مرتب!)

شهادت نمبر ۳۰

'' خاکسار پرانا قادیانی ہے اور قادیان کا ہر فرو دبشر بجھے خوب جانتا ہے۔ ہجرت کا شوق بجھے بھی دامنگیر ہوااور بیل قادیان ہجرت کرآیا۔ قادیان بیل سکونت اختیار کی خلیفہ قادیان شوق بجھے بھی دامنگیر ہوااور بیل قادیان ہجرت کرائی ہے۔ کہ دخت ہوں ہجور کرتا تھا کہ اپنا کا دوبار شروع کر کے خدمت وین بجالا کا۔ چنا نچہ خاکسار نے احمد بدودا گھر کے نام ۔

کہ اپنا کا دوبار شروع کر کے خدمت وین بجالا کا۔ چنا نچہ خاکسار نے احمد بدودا گھر کے نام ۔

ایک دواخانہ کھولا۔ جس کے اشتہارات عوماً اخبار الفضل ہیں شائع ہوتے رہے ہیں۔ اگر ہیں بد کہوں تو بجا ہوگا کہ قادیان کی رہائش میری حقیدت کو زائل کرنے کا باعث ہوئی۔ ورندا گر ہیں اور قادیان کی مہائش میری مقیدت کو زائل کرنے کا باعث ہوئی۔ ورندا گر ہیں اور قادیان کی مہائت دورود زبی رہتا تو آج بھے اس تجادتی کہنی کے ایکٹروں کے سربت رازوں کا اعشاف نہ ہوتا۔ یا اگر شی خاص قادیان میں اپنا مکان بنالیتا یا خلیفہ قادیان کا ملازم ہو جاتا تو بھی جھے آئی اس اعلان کی جرائت نہ ہوتی ۔ خاکسار: شخ مشاق احمد احمد بدودا گھر قادیان 'شہادت نم ہر نہم

"میں خداتعالی کو حاضر وناظر جان کرای کی قتم کھا کرجس کی جھوٹی قتم کھانالعقوں کا کام ہے۔ بیشہادت ویتا ہول کہ میں اس ایمان اور لیتین پر ہوں کہ موجودہ خلیفہ مرزا محمود احمد و نیا دار، بدچلن اور عیش پرست انسان ہے۔ بیس ان کی بدچلنی کے متعلق خاندخدا خواہ وہ مجد ہویا بیت دار، بدچلن اور عیش پرست انسان ہے۔ بیس ان کی بدچلنی کے متعلق خاندخدا خواہ وہ معرد قت تیار ہوں۔ اللہ شریف یا کوئی اور مقدس مقام ہو میں حلف موکد بعد اب اٹھانے کے لئے ہردفت تیار ہوں۔

ا گر خلیفه صاحب مباہلہ کے لئے تکلیل تو میں مباہلہ کے لئے حاضر ہول۔

بیالفاظ میں نے دلی ارادہ سے لکھ دیئے ہیں تاکہ دوسروں کے لئے ان کی حقیقت کا انکشاف ہوسکے ۔والسلام! فاکسار: ڈاکٹر محمد عبداللہ آتھوں کا ہپتال قادیان!''

شهادت نمبر: ۵ ..... حلفیه شهادت

'' میں خدا کو حاضر و ناظر جان کر اس کی نتم کھا کریے تحریر کرتا ہوں کہ موجودہ خلیفہ مرز انحود احمد و نیادار، عیش پرست ادر بدچلن انسان ہے۔ میں ہرونت اس سے مباہلہ کے لئے تیار ہوں۔

شهادت تمبر: ٢

"دبیگم صاحبہ ڈاکٹر عبداللطیف صاحب مرحوم ہم زلف، خلیفہ ربوہ فرماتی ہیں: "مرز انحمود احمد خلیفہ ربوہ برچلن، زنا کارانسان ہیں۔ میں نے ان کوخود زنا کرتے ویکھا اور میں اپنے دونوں بیون کے سر پر ہاتھ رکھ کرمؤ کر بعذاب حلف اٹھاتی ہوں۔"

بخوف مجابد

خان عبدالرب خان صاحب برہم صدرا نجمن کے دفتر بیت المال بی کام کرتے ادرسر محد ظفر اللہ کی کوشی کے ایک مصد میں رہائش پذیر تھے۔ آپ نے مرزامحود کی ہشیرہ کا دودھ بھی پیا ہوا ہے۔ اس سے آپ گہرے مراسم کا اندازہ لگائے۔ باد جوداس قدر گہرے تعلقات کے جب حق کی بات کا قصہ آیا تق کومقدم کر کے خدا کوخوش کرلیا۔

امر دافتہ یہ ہے کہ آپ نے ایک مظامی قادیانی دوست کو مرز امحود احمہ صاحب خلیفہ قادیان کی آلودہ زندگی کے تخفی در تخفی تھا کتی سنائے۔ اس پر اس مخلص احمدی دوست نے مرز امحود احمد صاحب موصوف نے آپ کی بدچلتی کے واقعات سنا کر جھے توجیرت کردیا ہے اور دلائل اس نے ایسے دیے ہیں جو جیرے دل ودماغ پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ اس شکایت کے چند کھنے بعد مرز ابشیراحمدا بھی اے المعروف تحمدالا نبیاء نے خان صاحب موصوف کو بلا کر سمجھایا کہ اگر حضور کچھ باتیں دریافت کریں تو اس سے لاعلی کا اظہار کردیتا۔ آپ خاموثی موسوف کو بلا موتے۔ مرز ابشیراحمدا کی الے کہ دل میں خیال آیا اب بس کام بن کیا۔

ان کے ایک آ دھ گھٹھ بعد برہم صاحب کو تقر خلافت میں مرزامحود احمصاحب نے بالا یا۔ جب آپ وہاں مجے تو وہ تعلق احمدی دوست بھی موجود تھا اور خان صاحب موصوف کے

دالدمحرم بھی وہیں تھے اور دو تین تخواہ دارا یجٹ بھی تھے اور سب کو اکھے کرنے کا مطلب بیر تھا۔

تا کہ رعب ڈال کر تن کو بدلا جاسے۔ میں عرض کر دہا تھا کہ خلیفہ صاحب نے جب خان صاحب
موصوف سے دریافت کیا تو اس بے خوف بجاہد نے کہا جو پچھ میں نے آپ کے بدچلی کے متعلق
ان صاحب سے کہا وہ حرف بحرف درست ہے۔ آخر جب کام نہ بناتو کھڑے ہو کر خلیفہ صاحب
نے احسان گننے شروع کر دیئے ادر ساتھ بی بیہ کا کہ تم نے میری بمشیرہ کا دودھ بھی پیا ہوا ہے۔
خان صاحب موصوف نے کہا بید درست ہے۔ لیکن بیتن کا معاملہ ہے۔ دنیا داری کے مقابلہ میں
حق مقدم ہے اور اس حق کے لئے ہم نے حضرت سے موعود (مرز اقادیانی) کو مانا ہے۔ اس لئے
آپ نے تصر خلافت ہے آکر از خود بیعت سے علیمہ گی کا اعلان کر دیا۔ آپ نے ایک کہا ب
'' بلائے دشت'' بھی کھی ہے۔ جس میں صفرت سے موعود (مرز اقادیانی) کے حوالوں سے ثابت
کیا ہے کہ خلیفہ قادیان غیر صالح ہے۔ اس کا اشتہار اس کہا بے صفحہ ۸ پر ملاحظہ کریں۔ خان
صاحب کا صافیہ بیان درج ذیل ہے۔

شهادت نمبر: ۷ ..... حلفیه شهادت

'' میں شری طور پورا پورا اطمینان حاصل کرنے کے بعد خدا کو حاضر ناظر جان کریہ کہتا ہوں کہ موجودہ خلیفہ صاحب بیٹی مرزائحود احمد کا جال چلن نہا ہے خراب ہے۔اگروہ مہابلہ کے لئے آبادگی کا اظہار کریں اور میں خدا کے فعل سے ان کے مدمقائل مہابلہ کے لئے ہروفت تیار ہوں۔والسلام!

شهادت مبر: ۸ ..... حلفیه شهادت

''میری قادیانی جماعت سے ملیحدگ کے وجوہات مجملہ دیگر دلائل کے برا بین ایک وجہ اعظم جناب خلیفہ صاحب کی سیاہ کا ریاں اور بدکا ریاں ہیں۔ بیٹھیقت ہے کہ خلیفہ صاحب مقدس اور پاکیزہ انسان نہیں ہے۔ بلکہ نہا ہے ہی سیاہ کا راور بدکا رہے۔

اگر خلیفه صاحب اس امر کے تصفیہ کے لئے مبللہ کرنا چاہیں تو میں بطیب خاطر میدان مبلہ میں آئے کے لئے تیار ہوں ۔ فقط!

خاكسار: عتيق الرحن فاردق، سابق ملغ جماعت احمد بير( قاديان)''

شهادت تمبر: ۹ ..... حلفيه شهادت

" میں خدانعالیٰ کوحاضر و ناظر چان کراس کی تنم کھا کرجس کی جھوٹی قتم کھا نالعثنیوں کا

کام ہے۔مندرجہ ذیل شہادت لکھتا ہوں۔ بیان کیا جھے میری دالدہ نے کہا کہ میں حضرت خلیفہ مرز انحودصا حب کے ہاں رہا کرتی تقی۔ میں نے دیکھا کہ حضرت صاحب جوان تا محرم لڑ کیوں پر عمل مسریزم کر کے آئیں سلادیا کرتے تھے۔ پھر آپ ان کوئی جگہ سے ہاتھ سے کا نئے۔ تب بھی آئیں ہوش نہ ہوتی تھی۔''

۲ س... "ایک دفعه حضرت صاحب کے گھر میں سیر هیاں چڑھ دہی تھی کہ اوپر سے حضرت صاحب انہیں سیر چیونی کہ اوپر سے حضرت صاحب انہیں سیر چیونی کہ اوپر سے آرہے تھے۔ جب میرے مقابل پنچی تو انہوں نے میری چھاتی کیڑلی۔ میں نے ذور سے چیڑائی۔"
 کیڑلی۔ میں نے ذور سے چیڑائی۔"

شهادت نمبر:۱۰

جناب مل عزیز الرحمٰن صاحب جزل سیرٹری احمد بی حقیقت پند پارٹی لا مور ، قادیائی جماعت کے مشہور دمعروف سرگرم مبلغ مل عبد الرحمٰن صاحب خادم مجراتی مصنف احمد بی پاکٹ بک کے حقیق برادر ہیں۔ آپ وقف زندگی موکر ریوہ میں عرصہ تک قیام پذیر رہاور وفتر پرائیو بٹ سیرٹری میں بطور سپر ننڈ ٹرنٹ کے فرائف سرانجام دیتے رہے اور آپ فارن محن اکا وہش کے انجار جمی تھے۔ ان کی شہاوت پیش خدمت ہے۔

حلفيه شهادت

"دویل استهار خدا کی سم کھا کرجس کی جموثی سم کھانالعثی س کا کام ہے، یہ بیان کرتا ہوں کہ ڈاکٹر نذیر احمصاحب ریاض واقف زندگی ربوہ (حال راولپنڈی) نے میر سامنے میرے مکان واقعہ لاہور پرگی ایک ایسے واقعات بیان کے جن سے فیلفہ صاحب ربوہ کے اوّل درجہ بدکار ہونے کا لیقین کائل ہوجاتا ہے۔ اس نے میرے اور چھو دوستوں کے ماضے بالوضاحت یہ بیان ویا کہ خلیفہ صاحب ربوہ مع اپنی بیویوں کے با قاعدہ پروگرام کے تحت بدکاری کرتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب نے مزید فرمایا کہ بیس نے اس تمام بدکاری کو چشم خود دیکھا۔ اگر ڈاکٹر نذیر احمد صاحب ریاض اس بیان ندگورہ بالاسے انحواف کریں تو بیس ان خود کھا۔ اگر ڈاکٹر نذیر احمد صاحب ریاض اس بیان ندگورہ بالاسے انحواف کریں تو بیس ان کی رائیو یہ سیکر کری میں بلور میر نشانڈ نے کام کرنے اور خلیفہ صاحب کے دفتر پرائیو یہ سیکر کری میں بلور میر نشانڈ نے کام کرنے اور خلیفہ صاحب کو زدیک سے دیکھنے کا برائیو یہ سیکر کری خلیفہ صاحب کے دفتر پرائیو یہ سیکر کری خلیفہ صاحب کو زدو یک سے دیکھنے کا برائیو یہ سیکر کری خلیفہ صاحب کو زدویک سے دیکھنے کا برائیو یہ سیکر کری خلیفہ صاحب کا میں میں ادران کے جھوٹے دیوی معلی موجود کے برائیوں۔

نقله ملك عزيز الرحمان جزل سيرثري احديد حقيقت پيند بإرثي لا مود!"

شهادت بمبر: ١١ ..... حلفيه شهادت

اگرچهیں نے خلیفہ صاحب موجودہ کامطالبہ پورا کردیا ہے۔ ہوسکتاہے کہ ان تحریروں میں کمی نقص کا جواز نکال لیں میں ممکن ہے کہ یہ کہیں کہ میری زنا کاری کی وضاحت نہیں کی گئی۔ اس لئے مباہلے نہیں کرسکتا۔وقت کی بچت کی خاطر محمد یوسف صاحب ناز کا بیان ہدیہ ناظرین ہے۔ محمه يوسف نازكا حلفيه بيان

'بسم الله الرحين الرحيم · نحمده ونصلي علىٰ رسوله الكريم "اشهدان لا اله الا الله وحده لاشريك له واشهدان محمد عبده

میں اقرار کرتا ہوں کہ حضرت محمقات خدا کے نبی اور خاتم التیبین ہیں اور اسلام سچا غد ب ہے۔ میں احمدیت کو برحق سمجھتا ہول اور مرز اغلام احمد قادیانی کے دعوی پر ایمان رکھتا ہول اور سیح موعود ما نیا ہوں اور اس کے بعدیش مؤکد بعذ اب حلف اٹھا تا ہوں۔

میں اپنے علم مشاہدہ اور رویت عینی اور آئکھول ویکھی بات کی بناء پر خدا کو حاضر ناظر جان کراں پاک ذات کی قتم کھا کر کہتا ہوں کہ مرزابشیرالدین محمود احمد خلیفہ رپوہ نے خود اپنے سامنے اپنی ہوی کے ساتھ غیر مرد سے زنا کروایا۔ اگریس اس حلف میں جھوٹا ہوں تو خدا کی لعنت اورعذاب مجمه پرنازل ہو۔اس بات پرمرزابشیرالدین محموداحمہ کے ساتھ بالقابل حلف اٹھانے کو (وسخط جمه يوسف نازمعرونت عبدالقادر تيرجم يحكي بعلوالي رود عقب شاليمار بول كراجي) حضرت مرز اغلام احمر مي موعود كي تحرير ش مرز أحمود احمد كي تصوير" (مطبوعه احتساب ١٥٧٥)

شهاوت تمبر:۱۲

خلیفه صاحب کے رفیق کارجن کو۱۹۲۳ء میں انگلستان ہمراہ لے مکئے تھے۔ یعنی فاصل ا جل حضرت شيخ عبدالرحل صاحب معرى مولوى فاصل في اسكامكمل بيان آ مع ملے كا-آ بكى ظیفه صاحب سے بیعت کی علیحدگی کے اسباب کا بیان درج ہے۔

''موجودہ خلیفہ خت بدچلن ہے۔ بی تقلی کے پردہ میں عورتوں کا شکار کھیلا ہے۔اس کام کے لئے اس نے بعض مردوں اور بعض عور توں کو بطور ایجنٹ رکھا ہوا ہے۔ان کے ذریعہ بیہ معصوم لڑ کیوں ادراڑ کوں کو قابو کرتا ہے۔اس نے ایک سوسائی بنائی ہوئی ہے۔جس میں مرداور عورتي شائل بين اوراس سوسائي مين زنا هوتا ہے۔ " (دور حاضر كاند بى آمر مطبوع احتساب ٥٢٥) جناب عبدالمجید صاحب اکبراحمدی مخلص نوجوان ہیں۔قادیان کی مقد ہی سرزین میں آپ پیدا ہوئے اور مخلف طریق سے جماعت کی خدمت میں منہمک رہے۔ اس خدمت کی وجہ سے آپ اس قدر متبول ہوگئے۔ آپ کوسکرٹری خدام الاحمد یہ طقہ اٹھی منتوب کر لیا گیا۔ آپ ہرکس وناکس سے متانت اور شجیدگی سے پیش آتے تھے۔ ان اوصاف حمیدہ کی وجہ سے مزید متبولیت عاصل ہوگئی اور مجر مجلس عالمہ خدام الاحمد یہ لا ہورکی رکنیت بھی خدمت کے اصول کے پیش نظراع زادی طور پر تبول فرمائی ان کا حلفیہ بیان پیش خدمت ہے۔

شهادت نمبر ۱۳۰ ..... حلفیه شهادت

گھنا ؤنے کردار کے بارہ میں عجیب وغریب اکتشافات اس عاجز پر ہوئے۔مثال کے طور پر آپ کے ایک مخلص مرید جناب محمرصدیق صاحب بٹس نے بار ہا میرے سامنے جناب خلیفہ صاحب کے حیال چلن اورغیر شرکی افعال کے مرکلب ہونے کے بارہ میں بہت سے دلائل وثبوت اورخلیفہ صاحب کے پرائیزیٹ خط پیش کئے۔

اس جگہ میں احتیاطاً بہلکھ وینا ضروری خیال کرتا ہوں کہ اگر محترم صدیق صاحب کو میرے بیان بالا کی صحت کے بارہ میں کوئی اعتراض ہوتو میں ہروم ان کے ساتھ اپنے بیان کی صداقت پرمبللہ کے لئے تیار ہوں۔

شهادت نمبر ۱۴ ..... حلفيه شهادت

"میں فدا کو حاضر وناظر جان کرجس کے ہاتھ میں میری جان ہے اور جو جبار قہار ہے۔ جس کی جھوٹی شم کھانالعنتی اور مرود دکا کام ہے۔ حسب ذیل شہادت و یتا ہوں۔
میں ۱۹۳۴ء سے لے کر ۱۹۳۳ء تک مرزاگل محمد صاحب رکیس قادیان کے گھر میں رہا۔
اس دوران میں کئی مرتبہا یک مورت مساۃ عزیزہ بیکم صاحب کے تحطوط خفیہ طریقہ سے ان ہدایت پڑمل

کرتے ہوئے کہ ''ان خطوں کا کسی ہے بھی ذکر نہ کرنا۔خلیفہ تمود کے پاس لے جاتار ہا۔خلیفہ نہ کور بھی اس طریقہ سے اور ''ہوا ہت ہالا'' کو دو ہراتے ہوئے جواب دیتار ہا۔ (خطوط انگریزی میں تھے) اس کے علاوہ اس محورت کورات کے دس بچ ہیرونی راستہ سے لے جاتار ہا۔ جب کہ اس کا خاوند کہیں باہر ہوتا تھا۔ عورت غیر معمولی بناؤسنگھار کرکے خلیفہ کے دفتر میں آتی تھی۔ میں بموجب ہوایت سے گھٹھ یا دو گھٹہ بعد لے آتا تا تھا۔

ان واقعات کے علاوہ پعض اور واقعات سے اس نتیج پر پہنچا ہوں کہ خلیفہ صاحب کا حال چلن خراب ہے اور ہروفت ان سے مباہلہ کرنے کے لئے تیار ہوں۔

حافظ عبدالسلام پسرحافظ سلطان حامدخان صاحب استادمیال ناصراحد!"

شهادت نمبر: ١٥ ..... حلفيه شهادت

"میں خدا تعالی کو حاضر دنا ظر جان کرادراس کی قتم کھا کر کہتا ہوں کہیں نے اپنی آگھ سے حضرت صاحب ( لیعنی مرزامحود احمد ) کو صادقہ کے ساتھ زنا کرتے و یکھا۔ اگر میں جموٹ لکھ رہا ہوں تو اللہ تعالی کی مجھ پرلعت ہو۔

شهادت تمبر: ١٦ ..... حلفيه شهادت

'' مجھے دلی بقین ہے کہ مرز ابشیر الدین محمود احمد صاحب خلیفہ قادیان نہایے بدچلن، لوز کر میشر انسان ہے۔ بے شارعینی شہادتیں جو مجھ تک پڑھ چکی ہیں جن کی بناء پر میں بیہ جائے کے لئے تیار ہوں کہ داقعی خلیفہ صاحب قادیان زائی ادر اغلام باز ( فاعل مفعول ) بھی ہیں۔

اس دلی یقین کا جُوت میں یہاں تک دے سکتا ہوں۔ اگر خلیفہ صاحب قادیان اپنے کو کیا گر خلیفہ صاحب قادیان اپنے کو تیار کو کی گریکٹر چال چلن کی صفائی کے لئے مبللہ کرنے کو تیار مراب کے میارات مول کرنے کو تیار مراب کی میں اس مول۔

شهادت نمبر: ۱۷ ..... حلفیه شهادت

مرزامحود کی این گواہی

عيم عبدالعزيز صاحب (سابق بريذيدن الجمن الساراحدية قاديان بنجاب) ف

"دس خدات الی کو حاضر و ناظر جان کراس کی شم کھا کرجس کی جھوٹی قشم کھا نالعثنوں کا کام ہے۔ یہ تحریر کرتا ہوں کہ بیس مرزائھو واجمہ صاحب کی بیت ہے اس لئے علیحدہ ہوا تھا کہ میرے پاس ان کے خلاف احمد کی لڑکیوں ،لڑکیوں اور عور توں کے سیجے واقعات پہنچے تھے۔ جن کے ساتھ مرزائھو داجمہ ف بدکاری کی تھی۔ ای بناء پر بیس نے مرزائھو داجمہ صاحب کو لکھا تھا کہ آپ کے خلاف اجمہ کی لڑکیاں اور عور تیں اپنے واقعات بیان کرتی ہیں۔ الی صورت بیس آپ یا جماعتی کمیشن کے سامنے معاملہ چیش ہونے دیں۔

یا میدان مبللہ کے لئے تیار ہوں یا طف مو کد بعذاب اٹھا کیں یا ہمیں موقعہ دیں کہ ہم تمام واقعات پیش کرکے جلسہ سالانہ کے موقع پر تمام احمد یوں کی موجودگی میں آپ کے سامنے طف مو کد بعذاب اٹھا کیں۔ تاروز روز کا جھڑا تم ہوکر حق کا بول بالا ہو۔ لیکن مرزا محمود احمد صاحب کو کسی طریق پر بھی عمل پرا ہونے کی جرأت نہیں ہوئی۔ سوائے کفار والاحرب با بیکا ب مقاطع استعال کرنے کے۔

۱۹۳۷ء سے لے کرآج تک میں اس عقیدہ پرعلی دجہ البھیرت قائم ہوں کہ میاں محمود احمد اسک ناف اور بدچلن انسان ہے۔ جس کوخدار سول اور اس کے خادم حضرت میں موجود ہے کہ قسم کی کوئی نسبت نہیں۔ اگر میں اپنے اس عقیدہ میں باطل پر ہوں تو اللہ تعالیٰ کی مجھ پر لعنت ہو۔
ہو۔ حکیم عبد العزیز سابق پریذیڈنٹ، المجمن انصار احمد بیر (قادیان)''

شهادت نمبر:١٩ ..... حلفيه شهادت

"میں خدا کو حاضر و ناظر جان کرجس کی جھوٹی قتم کھانا گناہ کمیرہ ہے۔ یہ تحریر کرتا ہوں کہ جس نے مرزامحود احد قادیانی کواپی آ کھ سے زنا کرتے دیکھا ہے اور میں اقرار کرتا ہوں کہ اس نے میرے ساتھ بھی بدفعلی کی ہے۔ اگر میں جھوٹ بولوں تو بھی پرخدا کی لعنت ہو۔ میں بچپن سے وہیں رہتا تھا۔
میراحمہ!"

شهادت نمبر: ۲۰ ..... حلفیه شهادت

"مصری عبدالرحل صاحب کے بڑے لڑے حافظ بشیراجم نے میرے سامنے ہاتھ میں قرآن شریف لے کریے لفظ لکھے۔خدا تعالی جھے پارا پارا کردے۔ اگر میں جموث بولٹا ہوں کہ موجودہ خلیفہ صاحب نے میرے ساتھ بدفعلی کی ہے۔ میں خداکی تنم کھا کریے واقعہ کھور ہاہوں۔ بقلم خودمجم عبداللہ احمدی، سینٹ فرنچیر ہاؤس مسلم ٹاؤن"

شهادت نمبر:۲۱ ..... حلفیه شهادت

"مرزاگل محم صاحب مرحوم آپ قادیان کے رئیس اعظم تقے اور دہاں ہوی جائداد کے مالک تھے۔ ان کی دوسری یوہ (چھوٹی کے مالک تھے۔ ان کی دوسری یوہ (چھوٹی بیٹم) نے جھے بیان کیا کہ خلیفہ صاحب کو بیس نے اپنی آ محصول سے ان کی صاحبز اوی اور بعض دوسری عورتوں کے ساتھ زنا کرتے ہوئے و یکھا ہے۔ بیس نے خلیفہ صاحب سے ایک وقد عرض کی حضور یہ کیا محاملہ ہے؟ آپ نے فرمایا کرتر آن اور صدیت بیس اس کی اجازت ہے۔ البت اس کی عوام میں چھیلانے کی ممانعت ہے۔ (نعوذ بالله من ذالك!)

میں خداوند نتعالیٰ کو حاضر ناظر جان کر حلفیہ بیان تحریر کر رہی ہوں۔ شاید میری مسلمان بہنیں اور بھائی اس ہے کوئی سبق حاصل کریں۔

فقط: سيدام صالحه بنت سيدا برار حسين من آبادلا مور"

شهادت نمبر:۲۲ ..... حلفیه شهادت

چوہدری علی محمد صاحب واقف زندگی اپنے خاندان میں صرف اکیلے ہی احمدی ہیں جنہوں نے سب کچھ قربان کر کے احمد سے جیسی المت کو پالیا۔ آپ ملٹری میں حوالدار سے اور حضرت سے مودود (مرزا قادیانی) کی کتب کے مطالعہ کے بعد آپ نے احمد سے قبول کی۔اللہ بخش صاحب تنیم کے برادر میر محمد بخش ، ایڈووکیٹ امیر جماعت احمد یہ گوجرانوالہ کے ذریعہ مورود

۳۰ رہارچ ۱۹۳۵ء کو جماعت احمدید میں داخل ہوئے اور پکھدون بعد آپ اپ آپ کو خدمت دین کے لئے وقف کر دیا۔ مئی ۱۹۳۵ء میں قادیان سے بلادا آیا تو آپ بلاجیل وجت پورے اخلاص وعقیدت مندی کے ساتھ قادیان تشریف نے گئے اور خدمت کی ابتداء وفتر وکیل صنعت تحریک جدیدسے ہوئی اور پکھ ہاہ بعد مختلف شعبہ جات میں متعین کئے گئے۔ مثلاً:

سندھ جنگ فیکٹری کنری میں بطوراکا ویکفٹ مقررکیا گیا۔ پھراس دوران میں نمائندہ خصوصی بناکردی۔ اشیوافریقین کمیٹرگرا جی پیش آؤٹ کرنے کی غوض ہے بھیجا گیا اور پنڈی، گوجرہ میں بھی تحریک جدید کے حصول کی گرانی کے لئے نمائندہ خاص مقررکیا گیا۔ لاہور میں اعتبار کی کرشل ڈویلپسنٹ کمپنی کے وفتر میں اکا ویکٹ مقررکیا گیا۔ تجارت اورصنعت کے دفتر میں بیڈاکا ویکٹ مقررکیا گیا۔ تجارت اورصنعت کے دفتر میں بیڈاکا ویکٹ مقررکیا گیا۔ تجارت اورصنعت کے دفتر میں بیڈاکا ویکٹ مقررکیا گیا۔ تجارت اورصنعت کے دفتر میں بیڈاکا ویکٹ مقررکیا گیا۔ جس کا چیئر میں مرزامبارک احمد ہے۔ بدستورسالہاسال سندھ کی زمینوں کے سلسلہ کے تجارتی کا دخانوں میں اورفضل عمر انسٹیٹیوٹ کا حساب آؤٹ کرتے دہے۔ بسا اوقات قیام ربوہ میں آکٹر مالی خیانتوں کے تصول پر آپ کو بطور کیشن مقررکیا جاتا۔ بعض دفعہ وارالقضاء بھی ربوہ میں آکٹر مالی خیانتوں کے تعبول پر آپ کو بطور کیشن مقرر کیا جاتا۔ بعض دفعہ وارالقضاء بھی کیا کرتے تھے۔ فیصلوں کے لئے آپ کو ای کیشن مقررکرتے ۔ آپ بطور کیا سب خدام الاحمد میم کرنیہ میں کیا جو دری صاحب موصوف سے خاص ملا قاتیں بھی کیا کرتے تھے۔ کی خاطفہ معاصاحب جو ہدری صاحب کی شکایت خلیفہ صاحب سے گی۔ حافظ عبدالسلام و کیل اعلی نے جب کسی بات پر چو ہدری صاحب کی شکایت خلیفہ صاحب سے گی۔ خلیفہ صاحب نے بالوضاحت جواب میں کہا جو دری تو دب کی جات کی شکایت خلیفہ صاحب سے گی۔ خلیفہ صاحب نے بالوضاحت جواب میں کہا جو دری تو دری تا دب کیا تھی تھی کیا کہا تھی کیا کہا تھی کیا کہا تھی تھی کیا کہا تھی کی کی کیا کہا تھی کیا کہا تھی کیا کہا تھی کی کرنے تھی کیا کہا تھی کیا کہا تھی کیا کیا تھی کی کی کی کرنے کی کیا کہا تھی کی کرنے کیا کیا کہا تھی کیا تھی کی کرنے کی کرنے کیا کیا کہا کیا کہا کی کرنے کی کرنے کی کرنے کی کرنے کیا کہا کی کرنے کیا کہا کی کرنے کرنے کی کرنے کیا کی کرنے کی کرنے کی کرنے کرنے کی کرنے کرنے کی کرنے کرنے کرنے کی کرنے کرنے کی کرنے کی کرنے کرنے کی کرنے کرنے کرنے کی کرنے کرنے کی کرنے کرنے کرنے کرنے کرنے کی کرنے کرنے کی کرنے کرنے کرنے کی کرنے کرنے ک

"سير بنزديك تويمنت اورديا نتداري سيكام كرت ين-"

الغرض چوہری صاحب موصوف نے مختلف شعبہ جات میں اکا دیکھٹ بطور نائب ڈائر یکٹر کے کام کئے۔ ان کے علم اور یقین کے پیش نظران کوتمام خفی راز از بریاد ہیں کہ روپیہ کیے اور کا کر کیٹر کے کام کئے۔ ان کے علم اور یقین کے پیش نظران کوتمام خفی راز بریاد ہیں کہ روپیٹے بھی کسطرین کیا جاتا ہے۔ پھر آپ نے ایک کتاب میں صاب بنا کر بیش کی ناہد ہوں۔ ویا ہے کہ یہاں مالی بدعنوانیوں ، خیا نتوں اور دھاند کیوں کے دیکارڈ کے روسے میں عینی شاہد ہوں۔ ویا ہے کہ بہر حال چوہد ری صاحب موصوف کی خدمت جلیا۔ قابل قدر ہیں۔ ضرورت پڑنے پر وقت کے تقاضوں کو ضرور پورا کریں گے۔ قیام ربوہ میں ان سے جو حالات پیش آئے اس کے ذریعہ ہے۔ ان کا حلفیہ بیان پیش خدمت ہے۔

" میں خدا کو حاضر ناظر جان کراس پاک ذات کی تم کھا تا ہون جس کی جموثی قتم کھانا العقد میں خدا کی جموثی وی میں العقد میں کہا کہ العقد میں کا میں کا کام ہے کہ صوفی روش دین صاحب جور ہوہ میں المجمن کی چرم میں کی المور مستری کام

کرتے رہے اور وہ قاویان کے پرانے رہے والوں میں سے ہیں اور مخلص احمدی ہیں اور جن کے مرزامحوو احمد صاحب اور ان کے خاتدان کے بعض افراد سے قریبی تعلقات سے اور خصوصاً مرزا حفیف احمد اور ان کے خاتدان کے بعض افراد سے قریبی تعلقات سے اور اس مختلف احمد اس موقی صاحب موقی ما حب کے پاس روزاندان کے گھر وار اس افہای عقیدت کی بناء پر مرزا حفیف احمد گفتوں صوفی صاحب کے پاس روزاندان کے گھر جا کر بیٹھتے اور بسااو قات صوفی صاحب کو تصر خلافت ہیں اپنے ایک کمرہ خاص میں بھی لے جا کر ان کی خاطر و حدارت کرتے ۔ انہوں نے جھے ہو وہ زنا کرتا ہے اور بید مرزا حفیف نے اپنی کہ جس کو تم لوگ خلیف اور مصلح موجو ہیجھتے ہو وہ زنا کرتا ہے اور بید کر رزاحفیف نے اپنی مرزاحفیف نے اپنی مرزاحفیف نے اپنی مرزاحفیف نے اپنی مرزاحفیف احمد نے بی کھی کہا کہ انہوں نے گئی دفعہ کہیں ایسا تو نہیں کہ جس کوتم کوئی فیر سمجھے وہ دراصل تمہاری کوئی والدہ ہی تھیں ۔ مبادا خدا کے قہر کہیں ایسا تو نہیں کہ جس کوتم کوئی فیر سمجھے وہ دراصل تمہاری کوئی والدہ ہی تھیں ۔ مبادا خدا کے قہر سمجھے کے دراصل تمہاری کوئی والدہ ہی تھیں ۔ مبادا خدا کے قہر سمجھے کے ایس جا در نہیں کہ انہوں نے اپنی والدی کمھی کوئی کر امت مشاہدہ نہیں کی۔ البت سے سمرت نہیں ہے اور نہ بھی کہا کہ انہوں نے اپنی والدی کمھی کوئی کر امت مشاہدہ نہیں کی۔ البت سے سمرت نہیں ہے اور نہ بھی کہا کہ انہوں نے اپنی والدی کمھی کوئی کر امت مشاہدہ نہیں کی۔ البت سے سمرت نہیں ہے اور نہ بھی کہا کہ انہوں نے اپنی والدی کمھی کوئی کر امت مشاہدہ نہیں کی۔ البت سے سرت نہیں ہے اور نہ بھی کہا کہ انہوں نے اپنی جا والدی کمھی کوئی کر امت مشاہدہ نہیں کی۔ البت سے سرت نہیں ہے در سے کہ کہ کی طرح آئیں جلاد زجلد دنیا دی غلید واصل کو دیا والدی کمھی کوئی کر امت مشاہدہ نہیں کی۔ البت سے سرت نہیں کہ کہ کی طرح آئیں جا در اس کے دیا کہ کہ کی طرح آئیں جا در اس کی دیا ہے در اس کی دور اسے کی دور اس کی

اگریش اس بیان میں جھوٹا ہوں اور افراد جماعت کواس سے محض دھوکا دینامقصود ہے تو خدا تعالی مجھ پر اور میری بیوی بچوں پر ایسا عبر تناک عذاب نازل فر مائے جو تخلص اور ہر دیدہ بیٹا کے لئے از دیا دائیان کاموجب ہو۔

ماں اس نام نہاد خلیفہ کی مالی بدعنوانیوں، خیانتل ادر دھائد لیوں کاریکارڈ کی رو سے میں مینی شاہد ہوں۔ کیونکہ خاکسار نے ساڑھے نو سال تحریک جدید ادرا جمن احمدید کے عثلف شعبوں میں اکا ونکف اور نائب آڈیٹر کی حیثیت سے کام کیا ہے۔

خا کسار: چو بدری علی محرعفی عنه واقف زندگی حال نمائنده خصوصی کوستان، لاک پور!" شها دت نمبر: ۲۳ ..... حلفیه شها دت

جناب مولوی محمد صالح صاحب نور داقف زندگی سابق کارکن دکالت، تحریک جدید ر بوه مولا نامحمد یامین صاحب تاجر کتب کے چتم چراغ ہیں۔ صحابی ہونے کے علاوہ سلسلہ احمد بیکا بے شار لٹر پچرشائع کرتے ہیں۔ آپ قادیان کی مقدس سرز مین ۱۹۲۹ء میں پیدا ہوئے اور مولوی فاضل تک تعلیم حاصل کی۔ بعداز ال مختلف شعبوں میں آپ نے نہایت خوش اسلو بی سے خدمت مرانح ام دیتے رہے۔ مثلاً:

قادیان میں مجدخدام الاحدیہ کے جزل سیرٹری کے عہدہ پرفائزرہے۔ زعيم مجلس خدام الاحدبيددار الصدرر بوه .....٢ مَا يُب مُنتَظَمَّ بِلِيغٌ مركز بيرخدا م الاحمد بير بوه ـ سو.... سندھ دیجی ٹیل اینڈ پروؤکٹس کے ہیڈآ فس میں کام کیا۔ رسالەر يويوآ ف رىلجنز اورىن دائىرا خبار كے نيجر بھى رہے-مختس امورعام كمعتدخاص ربوه بهي رب .....Υ ان شعبہ جات کے علاوہ بھی جماعتی طور پر جس خدمت پر بھی مامور کیا گیا۔ آپ ویانت اور تقوی کی راہ پرچل کر محیح معنول میں خدمت کی ۔ آپ عبدالرحیم احمد جوخلیفہ صاحب کے دامات ہیں۔ان کے پرائیویٹ اسٹنٹ ویل التعلیم تحریک جدیدر بوہ مجی تھے۔آپ نے جس جانفٹانی اور اخلاص محنت سے کام کرتے تھے۔ای کی جبسے آپ کے ذمہ کام سرد کتے جاتے تھے۔ آٹھ وس شعبہ جات کی کارکروگی آپ کی مقبولیت کی شاہر ہے اور گہرے تعلقات کا اندازہ بھی اس سے لگایا جاسکتا ہے۔اس کا حلفیہ بیان بدیناظرین ہے۔ حلفيه شهأدت " ميں الله كافتم كھا كرمندرجه ذيل چندسطور محض اس لئے سير وقلم كرريا مول كه جولوگ اب بھی مرز انحود احمد خلیفدر ہوہ کے نقاس کے قائل ہیں ان کے لئے راہنمائی کا باعث ہو۔ اگر میں ورج ذيل بيان من جمونا مول و خدا تعالى كاعذاب محمد براور مير سائل دعيال برنازل مو' دومیں بیدائش احمدی ہوں اور ١٩٥٥ء تک میں مرز احمود احمد کی خلافت سے وابستدرہا۔ خلیفه صاحب نے مجھے آیک خود ماختہ فتنہ کے سلسلہ میں جماعت ربوہ سے خارج کردیا۔ ربوہ کے ماحول سے باہر آئے کر ظیفہ صاحب کے کروار کے متعلق بہت بی گھناؤنے حالات سننے میں آئے۔ اس برمیں نے خلیف صاحب کی صاحبزادی امت الرشید بیکم میال عبدالرحیم احدے ملاقات کی۔انہوں نے خلیفہ صاحب کے بدچلن اور بدقماش اور بدکردار ہونے کی تعدیق کی۔ بائٹس تو بہت ہوئیں لیکن خاص بات قابل ذکر بیتی کہ جب میں نے امت الرشید بیگم سے کہا کہ آپ ك خاوندكوان حالات كاعلم بي وانهول في كها كه "صالح نورصاحب" آپ كوكيا بتلا وَل كه مارا باپ مارے ساتھ کیا پھھ کرتا رہا ہے اور اگروہ تمام واقعات میں اپنے خاوند کو بتلا دول تو وہ جھے

ا یک من کے لئے بھی اپنے گھر میں بسانے کے لئے تیار نہ ہوگا۔ تو چھر میں کہاں جا دک گا۔ اس واقعہ برامت الرشید کی آ کھوں میں آ نسو آ گئے اور بیارزہ خیز بات من کر میں بھی صبط نہ کرسکا اور وہاں سے اٹھ کر دوسرے کمرے میں چلا گیا۔ اس دفت میں ان واقعات کی بناء پر جو میں ڈاکٹر نذ براحمد ماض جمد یوسف ناز ، داجه بشیراحمد رازی سے من چکا ہوں ۔ حق الیقین کی بناء خلیفہ صاحب کوایک بدکردارادر بدچکن انسان مجھتا ہوں ادرای کی بناء پر دہ آج خدا کے عذاب میں گرفتار خاكسار: محمرصالح نور، داتف زندگي سابق كاركن دكالت تعليم تحريك جديدر بوه!" شهادت نمبر ۲۴ ..... حضرت واكثر نذير احدصاحب رياض كي شهادت

خليفهصاحب كااصول

حضرت ڈاکٹرنڈ مراحرصا حب ریاض مولوی فاصل وانف زندگی خلیفدر بوہ کے خاص ڈاکٹر تھے اورخلیفہ صاحب نے ازخودسلسلہ کے خرج سے حکمت اور ڈاکٹر کی تعلیم ولوائی۔ ڈاکٹر صاحب موصوف علاج مخصوصه میں کافی سے زیادہ مہارت رکھتے ہیں اور عرصہ دراز تک خلافت مآب کے چونوں میں رہے۔ آپ نے حضرت مولوی شیرعلی صاحب کی سوائح حیات مرتب کر کے شائع کی ہے جوتقریبا ٠٠٠ صد صفحات پر مشتل ہے۔ آپ جامعة المبشرین میں پروفیسر بھی تھے۔ آب این خداداد د ماغی صلاحیتوں کی مجدے خلیفد صاحب کی آلودہ زندگی سے ہی نہیں بلکہ اندرون خاند کے ہرشعبہ سے بوری طرح والقف راز بھی ہیں۔ لینی بہت سے پچشم خودراز وارخصوص کے علاده آپ خلیفه صاحب کے اصول کے متعلق قرماتے ہیں۔

"آ ب کو یاد ہوگا جب تک ہم ربوہ میں رہے ہماری آ پس میں پھھالی قلبی مجانست رہی کہ باہم مل کر طبیعت بے حد خوش ہوتی تھی۔ مجمی شعروشاعری کے سلسلہ میں تو مجمی تخلص کے مصنوی تقذس پر کنتہ چینی کرنے میں بوالطف آتا تھا۔ دراصل خلیفہ صاحب کا اصول ہے کہ ہے

مت رکھو ذکر و فکر صبح محابی میں انہیں

چۇ چۇل اور یخته تر کردو مزاج خانقای میں انہیں اورخودخوب رنگ رلیال مناؤ عیش وعشرت میں بسر کرو۔ ہم نے تو بھائی خلوص ول ہے وقف کیا تھا۔خدا ہمیں ضروراس کا اجر دے گا۔ انہیں بیطوص پسند نہ آیا۔اللہ تعالیٰ بہتر تھم وعدل ہے خود فیصلہ کردے گا کہ تھکرائے ہوئے ہیرے کتنے فیتی اور کتنے عزیز تتھے۔

شروع شروع ميرےول كى عجيب كيفيت تقى برونت ول مختلف افكار كى اماجكاه بنا ر ہتا تھا۔ ماں باپ کی یاد ،عزیز دل کی جدائی کا احساس دوستوں کے پھڑنے کاغم اور حاسد دل کے تيرول كى چھبن تھى كھھالىكن

بر داغ تھا اس ول میں بجر داغ ندامت

سب سے بردامعلم انسان کی فطرت صیحہ ہے۔ جس کی روشیٰ میں انسان اپنے قد موں کو استوار رکھتا ہے اور ہرا قاد پر ڈگمگانے سے بچا تا ہے۔ اگر پیکی طور پر سنے ہوجائے تو پھرکیسی ہے راہ ردی کا احساس دل میں نہیں رہتا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اپنی رضا کی راہوں پر چلا ہے۔ آمین!

شهادت نمبر:۲۵ ..... حلفیه شهادت

(اگر میں جھوٹ بولوں تو خدا کی لعنت ہو مجھ پر)

جناب غلام حسین صاحب احمدی فرماتے ہیں۔ '' میں نے اپنی شہادت کے علادہ حبیب احمد کا بھی ذکر کیا تھا۔ وہ جھے قادیان میں لے گئے۔ میں نے ان سے تم وے کروریافت کیا تو انہوں نے .... فتم کھا کر جھے بتلایا کہ حضرت صاحب (مرزامحوداحمد) نے دومر شباان سے لواطت (لیمنی منڈے بازی) کی ہے۔ ایک وفعہ تصرخلافت میں اور دوسری وفعہ ولہوزی میں، میں نے اس سے تحریری شہادت با گی تو پوری تفصیل کے ساتھ نہیں کھی بلک تا کمل کھے کروی۔ حبیب احمد صاحب اعجازاس کی پوری تھری تھری تھردی تو ورج ورج ذیل ہیں۔

بسم الله الرحمن الرحيم ....وعلى عبده السبيح العوعود .....نحمده ونصلى على رسوله الكزيم بخدمت شريف جناب بعائى غلام حين صاحب السلام عليم ورحمت الله وبركانته ك بعدالتماس ب كرجويس آپكو.....جوبات بتاكي هي خداكوحاضر تاظر جان كر

كېتا مول كه ده بات بالكل صحى ہے۔ اگر ميں چيوٹ بولوں تو خدا كى لعنت ہو مجھ پر .....

خاكسار: حبيب احراعإز!"

شهادت نمبر:۲۶ ..... راجه بشيراحه صاحب رازی

کری محتری راجیلی محرصا حب ریٹائرڈا فسر مال ، امیر جماعت احمدیہ مجرات کے چثم چراغ ہیں۔ آپ نے خدمت دین کے لئے ۱۹۴۵ء میں اپنے آپ کو دقف کیا اور پورے اخلاص کے ساتھودین کو دنیا پر مقدم کرنے کا عہد کیا۔

اور خلیفہ ربوہ کے بلادے پر آپ ربوہ تشریف لے آئے اور نائب ایڈیٹر صدرائجمن احمد بید بوہ کے کام پر مامور کیا گیا۔ آپ نے اس کام کویا جو کام بھی آپ کے سرد کئے جاتے نہا ہت ہی استقلال اور دیا نتداری سے مرائجام دیتے رہے۔ آپ ربوہ کے کے کواٹروں میں رہائش بذیر تھے اور دوستوں کے علاوہ آپ کے مرائم جناب فی ٹورالحق صاحب احمد سنڈ یکٹ سے ہوئے تو انہوں نے خلیفہ صاحب کی آلودہ زندگی کا ایسا بھیا تک منظر پیش کیا۔ آپ ششدردہ گئے۔ آپ کا

ذہن اس آلودہ زندگی کوتنگیم نہیں کرتا تھا کہ ایسامقدس انسان بدکار نہیں ہوسکتا۔ بلآخر رفتہ رفتہ آپ کے مراسم راز دارخصوصی ڈاکٹر نذیر احمد صاحب ریاض ہے ہوگئے تو انہوں نے بھی اس تا پاک انسان کے عشرت کدہ کی رمکنین مجالسوں کا ذکر فرمایا اوران کومزید پھٹنگ کے لئے اس رمکنین اور تعلین مجالس تک لے جانے کا وعدہ کر کے اس مجلس بیں شامل کرلیا۔ رازی صاحب موصوف نے جب مجالس تک لے جانے کا وعدہ کر کے اس مجلس بی شامل کرلیا۔ رازی صاحب موصوف نے جب اس مجالس خاص بیس عمل اورا پی آسمحصول کر وعلی وجہ البھیرت ہوگئے۔ بعدازی آپ نے کا الاعلان پوری ویا نمذاری سے اس نعشہ خصوصی کو جومل و جہ البھیرت ہوگئے۔ بعدازی آپ نے ماتھ دیکھ بھے تھے۔ اپنے دوستوں سے تھلم کھلا اظہار کرتے رہے۔ رازی صاحب موصوف کا بجواب خطریان درج ذیل ہے۔ آپ فریاتے ہیں۔

"ارشادگرای پہنچا۔خلیفہ صاحب سے عدم دابنتگی کی اصل وجہ تو دہی ہے جو ہمار ہے مکرم بھائی مرز امحم حسین صاحب بی کام

فرمایا کرتے ہیں کہ:''جوسفرہم نے ماموریت سے شروع کیا اسے امریت پرختم کرنا بن گوارائیس ''

مریداجمال شایدآپ کے لئے وجہ تملی ندبن سکے۔ لیج مخفر آجاری روئیداد بھی س لیجے۔ بیان دنوں کی بات ہے جب ہم ربوہ کے کچے کواٹروں میں فلیفہ صاحب ربوہ کے کچے قصر خلافت کے سامنے رہائش پذیریتے۔ قریب مکان کے سبب۔

شخ نورالحق احر" احريه سنديكيك"

ے راہ درسم بڑمی تو انہوں نے خلیفہ صاحب کی زعدگی کے ایسے مشاغل کا تذکرہ کیا جن کی روشن میں ہمارا وقف ......فرآنے لگا۔ استے بڑے وعوی کے لئے بیٹے صاحب کی روایت کافی نہتی ۔خدا بھلاکرے۔

واكثرنذ براحدرياض

جن کی ہمرکانی میں جھے خلیفہ صاحب کے ایک ذیلی عشرت کدہ میں چندالی ساعتیں گرارنے کا موقعہ ہاتھ آیا۔ جس کے بعد میرے لئے خلیفہ صاحب ربوہ کی پاک دامن کی کوئی ہی بھی تادیل وقتر لیف کافی نہ تھی اور میں اب بغضل ایز دی علی دجہ البعیرت خلیفہ بیتا حب ربوہ کی بداع الیوں پرشاہد ناطق ہوگیا ہوں۔ میں صاحب تجربہ ہوں کہ بیسب بداعمالیاں ایک تجمی سوچی ہوئی سکیم کے ماتحت دقوع پذر یہوتی ہیں اور ان میں افغات یا محول کا کوئی وشل میں۔ جن دلوں ہم شھے۔

محاسب كأكفريال

ان رنگین مجالس کے لئے شینڈ رڈٹائم کی حیثیت رکھتا تھا۔اب نہ جانے کون ساطریق رائج ہے۔ میرے اس بیان کواگر کوئی صاحب نہ کور چینج کرے تو میں حلف مؤکد بعد اب اٹھانے کو تیار ہوں۔ والسلام! نوٹ: محاسب کا گھڑیال ہے مراواگر ایک شخص کورات کے نویج کا وقت عشرت کدہ کے دیا گیا ہے تو اس کی گھڑی میں بیٹک نوخ بچے ہیں۔ جب تک محاسب کی تھنٹی نو نہ بجائے اس وقت تک دوفخص اندر نہیں آسکا۔

شهادت نمبر: ٢٤ ..... چوبدرى صلاح الدين صاحب ناصر بنكالى

خان بہادر ابوالہام خان مرحوم جو ہدری صاحب موصوف کے والدمحرم نے بنگال میں جماعت احمدیدی قیاوت کی اور آپ نے پورے اخلاص کے ساتھ می موجود کی تعلیم کواجا کر کیا اورآب نے مرزامحود کی تغییر کا انگریزی میں ترجمہ بطور خدمت کے کیا اور آپ جب ریٹائر ف ہوئے تو آ پ بعد اہل وعیال قادیان تشریف لے آئے اور محلّہ دار اثوار میں ایک بہترین کوشی ر ہائش کے لئے نتمیر کی اور آپ کے خاندان کو خلیفہ صاحب کے خاندان سے والہا نہ عقیدت تھی۔ اس قری تعلقات کی وجہے آپ خصوصیت سے واقف راز ہو گئے۔ چوہدری صاحب صدر الجمن كے شعبہ جات ميں بھي كام كرتے رہے اور آپ كى انتك مساعى محض دين كى خاطر شامل حال رہی۔ آ بھی ربوہ میں کیج کواٹروں میں عرصہ تک رہائش پذیر رہے۔ لیکن جب آپ کو مرز امحود كى نا ياكسيرت كابخو بي علم موكيا اورعلى وجهد البعيرت حق اليقين تك في محالة آب في ر بوہ کو خیر با دکرنے کا تہیر کرایا۔ موقع پاکرآپ نشیہ طور سے بمع بمشیرگان اور دالدہ محتر مدکورات کی تاريكي ميس كرلا مورروانه موسيخ اور محرعلى اعلان خليفه صاحب كى تاياك سيرت يراخبارول اورلیکچروں میں بلاخوف اظہار فرماتے رہے۔ چوہدری صاحب موصوف حقیقت پیند بارٹی کے بہلے جزل سکرٹری رہے۔ آپ نے اس کام کو بھی اپنی صلاحیتوں کے پیش نظرسب دستور مستعدی اورجانفشانی سے کیا۔ اس بدکار اور بداعمال انسان کے لئے آپ نے اپ آپ کووقف کیا اور اس ک ناپاک سیرت پر الارم دینا اینا فرض اولین تصور کرتے ہیں۔ چوہدری صاحب ممرے راز داروں میں سے داتع ہوئے ہیں۔ کھتے ہیں جو تادیانی جماعت کے اندر فدائیان احمدیت کے نام ک خفیہ عظیم کو بے نقاب کیا جائے جوالک نقاب بوٹ خطرنا ک قتم کی نوجوانوں کی عظیم ہے جو ملی طور پرتشدو کی جای ہے اورائے کسی راز کوافشاء کرنے والے کا کام تمام کرویتی ہے اور ذیل کے

احمدی حفزات کوعدم آبادتک پیچا چکی ہے۔''

(اوائے پاکتان موردہ ۱۲ باریل ۱۹۵۷ء)

چوہدری صاحب کی بجاہانہ سرگرمیوں کا اندازہ بہت سے اخباروں کے علاوہ فدکورہ بالا
عبارت سے فاہر ہے۔ جس میں آپ نے طویل اسٹ مختلف لوگوں کی دی ہے۔ جن کوراز افشاء
کرنے کے جرم میں ان کا کام تمام کردیا گیا۔ طوالت کے خوف سے مثال کے طور پر صرف ایک
نام پر اکتفا کرتا ہوں۔ چوہدری صاحب نے اپنی ہمشیرہ عابدہ بیگم بنت خال بہادر ہاشم خال
صاحب آف بڑگال کے اہم واقعہ کا ذکر بھی فرمایا ہے کہ ان کو بھی بذریعہ بندد ق مارکرا چا تک موت
سے منسوب کیا گیا۔ ان کے خیال کے مطابق کہ کہیں داز افشاء نہ کردے۔

بہرمال چوہدری صاحب سے معنوں میں حقیقت پندواقع ہوئے ہیں۔ان کا ہرکام دیا نتداراندادراخلاص پر بنی ہے۔اللہ تعالیٰ ہے دعاہے کہ ان کومزیداستقامت بخشے۔علاوہ ازیں جب گجرات میں جلسہ ہواتو آپ نے اس وقت بھی صداقت کو پورے طورے روثن کیا کہ ہم نے تقدین کے پردے میں جو بچھا بنی آ نکھے ویکھا ہے۔وہی ہماری اس سے علیحدگی کا باعث ہوا۔ چنانچہ چوہدری صاحب فرماتے ہیں۔

"ابعدازاں چوہدری صلاح الدین صاحب نے جومشرقی پاکتان کے رہے والے ہیں۔ بنگالی میں تقریر کی اور بتایا کہم نے نقدس کے پردے میں جو کھا بنی آ تھوں ہے دیکھا ہے۔ بنگالی میں تقریر کی اور بتایا کہم نے نقدس کے پردے میں جو کھا بنی آ تھوں سے دیکھا میں مشرز خاندان کا نوجوان ہوں اور امام جماعت احمد یہ کی وہاند لیوں کی وجہ سے ملیحدہ ہو گیا ہوں اور دیا نترار کی سے بحتا ہوں کران کے خلاف آ مریت کا ایک واضح ممونہ ہے۔"

(لوائے یا کتان مورور ۲۸ رابریل ۱۹۵۷ء)

شهادت نمبر: ۲۸ ..... امام جماعت احدید (قادیان) ربوه کفت متعلق حضرت داکر سید میر محد اساعیل مرحوم سول سرجن کی شهادت

حضرت ڈاکٹر میر محمد اساعیل صاحب خلیفہ صاحب کے ماموں اور خسر بھی ہیں۔ آپ
کی تطعی رائے ہے کہ خلیفہ عیاش ہوتو میں ڈاکٹر ہوں اور میں جانتا ہوں کہ عیاثی کی وجہ سے شد ماغ
کام کرتا ہے اور نہ عقل اور نہ بی حرکات میے طور پر کرسکتا ہے۔ سب تو کی برباد ہوجاتے ہیں جس کو
انگریز کی میں ۔۔۔۔۔ کہتے ہیں۔ زیاانسان کو بنیا وسے نکال دیتا ہے۔ حضرت ڈاکٹر صاحب موصوف
فرماتے ہیں: '' ۔۔۔۔۔ بڑا الزام بید گایا جاتا ہے کہ خلیفہ عیاش ہے۔ اس مے متعلق میں کہتا ہوں۔ میں
ڈاکٹر ہوں اور میں جانتا ہوں کہ وہ لوگ جو چندون بھی عیاشی میں پڑجا کمیں وہ وہ وہ جو جاتے ہیں۔

جنہیں اگریزی میں (Wreck) کہتے ہیں۔ایے انسان کا ندوماغ کام کا رہتا ہے نہ عقل درست رہتی ہے۔ نہ رکات میچ طور پر کرتا ہے۔ غرض سب قوئ اس کے بربادہ وجاتے ہیں اور سر سے لکر پیر تک اس پر نظر ڈالنے نے فوراً معلوم ہوجاتا ہے کہ وہ عیاثی میں پڑ کرائے آپ کو بربادکر چکا ہے۔ اس لئے کہتے ہیں۔ المذنب یضرج البنداء (کرناانسان کو بنیا دے تکال دیتا کے بیاد کہ المنان موردہ ارجوائی سے)''

جادووہ جوسر چڑھ کر بولے

ظیفر بوہ بھی ای امراض میں بتلا ہیں .....ان کا دماغ ماؤف ہو چکا ہے۔ نظل کام
کرتی ہے شرکات سے طور پرکام کرتے ہیں۔ جیسا کہ ڈاکٹر صاحب نے فرمایا ہے کہ زناانسان کو
بنیاد سے نکال و بتا ہے۔ من وعن ہی حالت طاری ہے۔ موذی امراض اور فالح کا شکار ہیں۔
خصوصا آپ نے ان کی عشل فہم کا اندازہ جلسسالانہ پر بخوبی لگایا ہوگا کہ کس طرح وہ اپنی عقل کو
شھکانے لگاتے رہے اور حاشیہ بروار ورمیان میں لقمہ دیتے رہے۔ مگر بیلقمہ بے سوو ثابت ہوا۔
لاکھ پوند لگاؤ کیکن جس نے اپ زعم میں حضرت سے مودور کی تعلیم کی بے حرمتی کی ہواور صحابہ کرام
کی بوند لگاؤ کیکن جس نے اپ زعم میں حضرت سے مودور کی تعلیم کی بے حرمتی کی ہواور محابہ کرام
آئھوں سے اس نشانوں کو دیکھ کیس سیس عرض کر رہا تھا کہ اس وقت خلیفہ صاحب زندہ ہیں۔ ان
کی حرکات وسکنات بچشم خود دیکھ لیس اور کہا کہ کیس سے موقود کی مقدس
کی حرکات وسکنات بی شمور و نے لیس اور کی کرویا ۔ اللہ تعالی نے اس مقدس تعلیم کی لاح
نہیں ہوسکا ۔ خلیف کو ایسے عذاب میں گرفار کرایا ہے اور اس دنیا میں اپنی بدا تھا لیوں کی سز ابھگ ترہا ہے۔ ان کی اپنی عبارت دری دیل سے دیل کرویا ۔ اللہ تعالی کی سرا بھگ ترہا ہی اور اس دخلی کو ایسے خلیم کو اس کی سرا بھگ ترہا ہی مودور کیا ہیں۔ ان کی اپنی عبارت دری دیل سے دیل کرویا ہے۔ ان کی اپنی عبارت دری دیل سے دیل کی سرا بھگ ترہا ہے۔ ان کی اپنی عبارت دری دیل ہے۔

''ان کی وجہ ہے د ماغ کوخوراک پہنٹی بند ہوگئ۔ان ڈاکٹروں کا خیال تھا کہ چند ہفتوں میں د ماغی صالت اپنے معمول پرآ جائے گی لیکن اب تک جوتر تی ہوئی ہے اس کی رفمار آئی تیزنہیں''

آ دمیوں کے سہارے سے ایک دوقدم چل سکتا ہوں مگر دہ بھی مشکل سے ..... دماغ اور زبان کی کیفیت اسی ہے کہ میں تھوڑی وہر کے لئے بھی خطبہ نہیں وے سکتا اور ڈاکٹرول نے دماغی کا مول سے قطعی طور پرمنع کرویا ہے۔

ڈاکٹر میرمحداساعیل کی مزیدنفدیق کے لئے خلیفدر بوہ کی زبانی سنے کہ مجھ پرفالح کا

حملہ موااور اب میں پاخانہ بیٹاب کے لئے بھی امداد کامختاج ہوتا ہوں۔دوقدم بھی چل نہیں سکتا۔ (الفعنل مورویة ارار پر 19۵۵ء)

۲۷ رفر دری کومغرب کے قریب جھ پر بائیں طرف فالج کاحملہ ہوااور تھوڑ ہے وقت کے لئے میں ہاتھ پاؤں سے معذد در ہوگیا .....د ماغ کاعمل معطل ہوگیاا در د ماغ نے کا م کرنا چھوڑ دیا۔ '' میں اس دقت بالکل بیکار ہوں اور ایک منٹ نہیں سوچ سکتا۔''

(الفشل ۲۷ راريل ۱۹۵۵ء)

حضرت مسيح موعود كافرمان

''جواس مقد س تعلیم کواپی بد کرداری نمونہ سے ناپاک کرےگااس کا حشر ڈاکٹر ڈوئی سے کم نہ ہوگا۔ نہایت شخت دکھ کی بار، قبر اللی، غضب اللی اور ضبیث امراضی یعنی فالج اور پاگل پن کا شکار ہوگا۔'' خلیفہ صاحب خود کہتے ہیں میں اب ۲۸ سال کی عمر کا ہوں اور فالج کا شکار ہوں۔

کا شکار ہوگا۔'' خلیفہ صاحب خود کہتے ہیں میں اب ۲۸ سال کی عمر کا ہوں اور فالج کا شکار ہوں۔

(افضل اگست ۱۹۵۹ء)

خليفه صاحب كى اينى شريعت

ظیفہ صاحب قادیان کی اپی شریعت میں سب کھے جائز ہے۔فرانس کے ناچ گھر میں نظے ناچ دیکھ بائز ہے۔فرانس کے ناچ گھر میں نظے ناچ دیکھنا شریعت مجمود میرے میں مطابق ہے۔ پھراطالوی حسینہ کوسسل ہوگل لا ہور سے اغوا کر کے لے جاناان کے مقدس، پاکہاز بننے کی ادنی مثال ہے۔مرز امحمود نے خود ہی تشکیم کیا۔

درواز واپن اتھ سے اپنے پر بند کر لیتا ہے۔''

فلیفه صاحب کیا فرماتے ہیں: "اگر روحانی خلیفه بدگار ہوتو اسے فورا چھوڑ وینا کے۔" (افضل سرجون ۱۹۳۸م)

اطالوي حسينها ورخليفه قاديان

اگریزی ہوٹلوں میں اکثر جوان لڑکیاں خدمت گار ہوتی ہیں جومعزز لوگ وہاں کھانے پینے جاتے ہیں۔وہ جوان لڑکیاں ان کےسامنے ان کی خوشی کی اشیاء الکر پیش کرتی ہیں۔
آج کل کی تہذیب کی روسے ان مہذیوں کا بھی وستور ہے کہ کھانا لانے والی کی بھی تواضع کرتے ہیں اور وہ عموماً اس کھانا میں شریک ہوجاتی ہیں۔ اس اشاء میں تفریکی گفتگو ہوتی رہتی ہے۔ حق کہ ووران گفتگو میں ہی سب مراحل ملے ہوجایا کرتے ہیں۔ خلیفہ قادیان لا ہور سسل ہولی خلکمری روڈ میں گئے۔

" مرزابشرالدین محود کی آ مدادر سسل ہوٹل کی منتظمہ کی مشدگی ، تلاش کے باوجوداس کا کوئی پیڈنیس ل سکا۔ کیم رمارج سسل ہوٹل کی طرف سے مشتہر ہواتھا کہ جعرات کیم رمارج پانگی سے ساڑھے نوب بڑے انعامات بدستورسابق انتسیم کئے جا تیں گئے۔ بڑے انعامات بدستورسابق انتسیم کئے جا تیں گئے۔ بڑا شائی چار بج شام سے جمع ہونے شردع ہوگئے اور پانچ بجا چھا خاصا مجمع ہوگیا۔ ہرایک شخص کھیل شروع ہونے کا مختظر تھا۔ گر خلاف توقع رسٹ ڈرائیوشردع ہوا نہ تاج کا مینڈ بجنا شروع ہوا۔ آخرا سنفار پرسسل ہوٹل کے ایک بہرے سے معلوم ہوا کہ رسٹ ڈرائیوکا تیام سامان منتظمہ کے کمرہ میں ہے اور منتظمہ کومرزا بشیرالدین مجمود موٹر میں بھا کر لے گئے ہیں۔
تمام سامان منتظمہ کے کمرہ میں ہے اور منتظمہ کومرزا بشیرالدین مجمود موٹر میں بھا کر لے گئے ہیں۔
تام سامان منتظمہ کے کمرہ میں ہے اور منتظمہ کومرزا بشیرالدین مجمود موٹر میں بول شائع کیا۔
تام سامان منتظمہ کے کمرہ میں ہے اور منتظمہ کومرزا بشیرالدین مجمود موٹر میں بول شائع کیا۔
تام سامان منتظمہ کے کمرہ میں ہوئی ہے اور منتظمہ کومورت میں یوں شائع کیا۔

### اطالوي حسينها زنقاش

لاہور کا دامن ہے تیرے فیض ہے چن پردردگار عشق تیرا داربا چلی ہیں جس کے ایک تارے دابستہ سوفتن اور وہ جنول ہے تیری بوئے پیریمن بیعانہ سرور تیرا مرمری بدان جس پر فدا ہے میج تواٹو پرہمن مسب نشہ نبوت ظلی ہوا ہران اے کشور اطالیہ کے باغ کی بہار پینیبر جمال تیری چلیل اداء الجھے ہوئے ہیں دل تیری زلف ساہ میں پروردہ فسول ہے تیری آ کھ کا خمار بیانہ نشاط تیری ساق صندلیں رونق ہے ہوظوں کی تیراحسن اور حجاب جب موظوں کی تیراحسن اور حجاب جب تادیان پہ تیری قطی نظر پڑی

جادو وہی ہے آج اے قادیان شکن

میں بھی ہوں تیری چثم پرانسوں کامعتر ف اطالوی رقاصہ کا الفضل میں اعتراف

اس کے بعد مختلف اخباروں میں شوروغوغا ہونے لگا۔ خلیفہ صاحب قاویان کی خطبہ جمدی تفریر شائع ہوئی۔ جس میں اس اطالوی لیڈی کے لیے جانے کا اعتراف کیا۔ مگر اس کی وجہ بیتائی کہ میں اس لیڈی کواپٹی ہیویوں اورائر کیوں کی انگریزی لہجہ کے لئے لایا تھا۔

(الفصل ١١٨مري ١٩٣٧ء)

اس کا جواب اہل حدیث نے بوں لکھا: ''پی مطلع صاف ہوگیا۔ گرسوال ہیہ ہے کہ اطالوی عورت خاص کر ہوٹل کی خاومہ انگریزی کیا پڑھائے گی۔اطالوی لوگ تو خووا گریزی سے خہیں بول کتنے۔انگریزی زبان میں ووحروف ڈی (D) اور ٹی (T) بالخصوص متناز ہیں۔ووٹوں حروف اطالوی لوگ عربوں کی طرح اوانہیں کر سکتے۔علاوہ اس کے ایس معلمہ کا اثر معصومات لڑیوں اور پروفشیں ہیو یوں پر کیا ہوگا؟''

(الل عدیث امرتر)

اطالوي حبينه

سسل ہوٹل لاہور کی ایک اطالوی منتظر جو ہوٹل میں مرزا محمود احد خلیفہ قادیان کے ایک روزہ قیام کے بعدا جا تک عائب ہوگئ تھی دوسرے دن قادیان کی مقدس سرز مین میں دیکھی گی۔ ہوٹل سسسل کی رونق عربال

ہوٹل مسل کی رونق عریاں کہاں گئ کیا کیا نہ تھا جو لے کے وہ جان جہاں گئ آ تھھوں سے شرم سرور کون ومکاں گئ لے کر گئی وہ شرکا سامان جہاں گئ اب کس حریم ناز میں وہ جان جاں گئ اتنا ہی جانتا ہوں کہ وہ تاویاں گئی (زمیندارمورورہ(مارمارچے) 1972ء)

عشاق شہر کا ہے زمیندار سے سوال اس کے جلوش جان گا کیان کے ساتھ ساتھ خوف خدائے پاک داوں سے لکل ممیا مین کر فروش حلقہ رندان کم بریل روائے تھی میں تو زمیندار نے کہا یہ جیستان سنی تو زمیندار نے کہا

## اطالوي حسينهس روفو

زمانہ کے اے بے خبر الليونو جہاں جل كے سوتے بين آئي مس رونو عمیں مفی فی الوم کی بھی خر ہے لے گا حمہیں یہ سب قادیاں سے

حق ببندا صحاب كي توجد كے لئے

ا پی طرف نے نہاہت اختصار کے ساتھ کھے توالہ جات حضرت کے موجود پیش کردیئے ہیں تاکہ فیصلہ بیس آ سانی رہے۔ اہل دانش اور طالبان تن کے لئے نہاہت ضروری ہے کہ شنڈ ب دل سے ان تمام واقعات کو جو ظیف کے چال چلن پر سالہ اسال سے بیان کئے جارہ ہیں اور وہ انہیں ٹال رہے ہیں۔ آپ نے والٹل کی روشی میں مواز شرکر کے ظیفہ صاحب کا احتساب کرتا ہے۔ تاکہ حضرت سے موجود کا اصول جو بہ چلن اور بدکار کے متعلق موجود ہے اس کی بے حرمتی نہ ہو۔ اگر آپ نے اس اصول کو جرات مندانہ اقدام سے اجا گر کردیا تو آنے والی تسلیس آپ کی اس جسارت کو جواصول کے لئے برتی جائے گی قدرومنز است کی گاہوں سے دیکھیں گی۔

علادہ ازیں انسان غلطی کا پڑلا ہے۔ بھول جانا کوئی بات نہیں ہوتی۔ چونکہ حضرت مرز ابشیر احمدصا حب ایم اے مصنفہ جواہر پارے، دیگر تخواہ دارعلاءاس امر کے لئے کوشاں رہتے ہیں کہ اس خلافت کومضوطی سے کپڑ داور بعض حوالے ان پر چسپاں کئے جاتے ہیں۔لیکن حضرت اقدس نے زانی ، بدکار،عیاش کے متعلق ایک قطعی فیصلہ دیا ہے۔ جودرج ذیل ہے۔

ا..... ''مبلله صرف ایسے لوگول ہے ہوتا ہے جوابیخ قول کی قطع اور یقین پر بناءر کھ کر کسی دوسرے کومفتری اورزانی قرار دیتے ہیں۔'' ۲..... ''میتو ای قتم کی بات ہے جیسے کوئی کسی کی نسبت سے کہ میں نے اسے پچشم خود زنا کرتے و یکھایا پچشم خودشراب بیٹے و یکھا۔ اگر میں اس بے بنیا دافتر اوکے لئے مبللہ نہ کرتا تو اور

بھایا ہو حوامراب پیے ویتھا۔ اس میں ان ہے ہیں داسر انوسے سے سمبہد نہ رن اوادر ( تبلغ رسالت ج میں مہمجوعہ اشتہارات ج اس ۲۲) ( ان کی مار میں میں اور میں اور میں سراہ میں سراہ میں میں اور اور

تواس کی طرف آنے میں انگیا ہے گاں! جب آپ کا دعویٰ ہے کہ خلیفہ صاحب سے خدا خلوت اور جلوت میں باتیں کرتا ہے۔ اس عدالت میں حصرت اقدس کا حوالہ بھی یہی مطالبہ کرتا ہے۔ پھر ڈرتے کیوں ہو۔ ہاں میں عرض کر رہا تھا۔ حضرت اقدس کا تعلمہ ہے یا آپ کی نگاہ میں حضرت اقدس کی کتابوں میں ایسا حوالہ موجود ہے۔ جس میں آپ نے فرمایا ہے کہ بدکار عیاش بھی صلح موجود ہوسکتا ہے تو خدا کی قسم اگر بیر حوالہ میرے علم اور مجھ میں آگیا تو میں سرتنگیم میں کروں گا۔ درد بصورت دیگر آپ کا فرض ہوگا کہ حضرت اقدس کے ان حوالوں کی موجودگی میں جو بدکار کے لئے آپ نے کلھا ہے کی کرنا ہوگا اور جماعت کے ہرفر دکوا حتساب کرنا پڑے گا۔

بدكر دار مصلح موعود نبيس هوسكنا

كياكرتا.

به بات اظهر من الشمس مو چک ہے کہ خلیفه صاحب بدکار، عیاش، بدچلن انسان ہیں۔

بدكردار مصلح موعود بيس بوسكا اورايى اس بدمعاشى كوجهيان كى خاطر مختلف بهان اورجيل وجحت، قتل دغارت وبایکاٹ ادرصدرامجمن احمد بیکاروپیے مقد ہے میں ضائع کیا جا تا ہے۔ پھرالفضل میں یوں کہا جاتا ہے کہ زنا کرنا جرم نہیں۔اس کی تشہیر جرم ہے۔ زنا تو آپ عین شریعت کے مطابق كرتے ہيں۔اس لئے اس كا توجر منيس كرمبابلد حضرت اقدس كے فرمان كے مطابق كيا جاتا ہے۔ وہ جرم ہے۔ خلیفہ صاحب نے حضرت اقدس کی تعلیم کو پس ویشت ڈال کراپنا سکہ جمانے کی کوشش کی مقدس اصطلاحوں سے ایے آپ کونوازا مجمی صحابہ کرام کے متعلق بدتہذ ہی کا مظاہرہ كيااورمهى أتخضرت بيمى آم برصف كاقدم الفايا-انشاء الله اليقض كاانجام احجمانيس بوكا اِس کواس دنیا میں جوسز الل رہی ہے وہ ایک زعمہ نشان ہے۔ چلنے پھرنے سے بھی عاری ہے۔ وہاغ كسى قدر ما وُف بوچكا بـ " فالح في اس كوا بناشكار بناليا ب-" (الفضل مورجيم راكست ١٩٥١ء) اليے خف كوائي بدا عماليوں كى مجد سے قاديان كى مقدس سرزين ميں بھى جگہ تصيب نہيں ہوئی۔دراصل اگرغورے دیکھاجائے تواس کی مجہدے کا ایک گندی چھلی سب کوٹراب کرتی ہے۔ اس لئے الله تعالى في اس ناياك وجودكووہال سے إكال كرمقدس بتى كومحقوظ كرايا۔ بيس عرض كررہا تھا کداب حاشیہ برداراس کوسہاراویے ہوئے ہیں مجھی ٹیکدے زوراس کوہوش میں لایا جاتا ہے۔ تجمی شیب ریکارڈ سنا کر جماعت کوتسلی دی جاتی ہے۔ بار ہاطریق سے اس میں پوند لگائے گئے۔ لیکن جب ایک عمارت بوسیده موجاتی ہے۔اس کے پیوند کہاں تک سہارادے سکتے ہیں؟ بالآخراس بوسیدہ ممارت کوئیس محس کر کے از سرنو بنانی پڑتی ہے۔ یہی حال خلیفہ کا ہے۔ اپنی بدا ممالیوں کی وجہ ےقصر فدلت میں گرچکا ہے۔ اس دقت سہارا بے سود ہے۔ یہ غلط ملط سہارے دیکھنے والول کے لے اس مخص کی مد کرداری کا زندہ شوت ہے۔ بیٹایاک دجود ختم ہوکر رہے گا اور مرزا قادیانی کا اصول بری آب وتاب سے چکے گا۔ خدا کے گھر میں در ضرور ہے اند جر نہیں۔

میرے احمدی بزرگوا بھائیوا اور بہنوں! جماعت احمد بیکا ہرفر دجوحضرت میں موعود کے اصولوں کو اپنانے کے لئے بے تاب ہے۔ ان سے استدعا ہے کہ خلیفہ صاحب اس وفت زندہ ہیں۔ ان کی موجودگی میں جس اسلامی شریعت کوآپ پیندفر ماویں۔ فیصلہ کی راہ ڈکالیں۔ انسان کی سوچھ بوچھ کے مطابق تین ہی صور تیں قابل عمل ہیں۔

عدالت، كميش،مبابله

اظهاروا قعدكو بدزباني نهيس كهاجاسكتا

حصرت اقدس ازالداد ہام میں فرماتے ہیں: "وشنام دبی اور چیز ہے اور بہال واقعہ کا

گووہ کیا ہی تلخ اور سخت ہود وسری شے ہے۔ ہرایک محقق اور حق کوکا پے فرض ہوتا ہے کہ کچی بات کو پورے پورے طور پر مخالف کم گشتہ کے کا نول تک پہنچادے۔ پھراگر وہ کچ سنکر افروختہ ہوتو ہوا کرے''

غلیفہ صاحب کی بدا ممالیوں کے متعلق مختلف اتوال اور حضرت مسیح موعود کے حوالہ

جات اورشہاوتیں درج ہیں۔

میں انصاف پنداور فہمیدہ اصحاب سے درخواست کرتا ہوں۔ تینوں صور تیں پیش کردی ہیں۔ جوصورت آپ کے لئے آسان ہو۔ اس پٹل کریں۔ ورنہ بصورت دیگر اگر اس میں لیت ولئل کی اور نہ بصورت دیگر اگر اس میں لیت ولئل کیا تو وہ اپنے متعلق شکوک میں اضافہ کریں گے۔ لیکن یا در کھیں خلیف صاحب اپنی بدکرواری اور کرتو توں کواچھی طرح جانتے ہیں۔ وہ بھی بھی مباہلہ کے لئے میدان میں نہیں نگلیں گے۔

"ولا يتمنونه ابداً بما قدمت ايديهم وانه عليم باالظلمين"
حضرت سي موجود كرز مانه مين بهى مرزامحوداحد يركم هن مقرركيا كيا اورساب كرجرم
ابت تقار كر بدناى كرخوف سے اس كودرگزركيا كيا۔ اگر جمارے بزرگان ملت اس وقت اس
خوف كو بالائے طاق ركھ كراس كوگند ہے تھے جرے كی طرح تكال دیے تو آج ہم اس بدنما داخ اور
لعنت سے محفوظ رہتے ۔

بسآپ فرضوں کو پہچا نیں۔اس بدنمادھ ہدکومبللہ کی صورت میں خدا کی عدالت میں لا کمیں تا کہ نقترس اور پا کبازی الم نشرح ہوکر جماعت احمد یہ کیلئے خصوصاً ہدایت کا موجب ہو۔

### اغتاه!

جس قدرشهادتی اور صلفیه بیان کتاب بذاهی درج بین - ان کی اصل تحریرات موجود بین - اگر ضرورت پن کتاب ما گرکوئی صاحب سی اگر ضرورت پڑی تاہم اگر کوئی صاحب سی دباؤک کی باتحت یا جماعت احمد بدر بود کے سربراہ یا بالصوص مرز ایشراحم صاحب ایم این الانبیاء' ان کے کریکٹر کے متعلق بھی شہادتیں موجود ہیں ۔ جو کسی دفت منظر عام پر لائی جاسمتی بین رابع عکم انداد دفل فیان لاطائل انداز میں ان بیانات کی ترد پیکر نے کی جرات کریں تو اس موقع پر بھی انہیں قبار و جبار کی عدالت میں آئا ہوگا درمؤ کد بعذ اب حلف اٹھا تا ہوگا۔ جوصاحب مردید کریں ۔ ان کے لئے ضروری ہوگا کہ وہ بالقابل کم از کم ووصد اشخاص کے سامنے مجد میں کردید کریں ۔ ان کے لئے ضروری ہوگا کہ وہ بالقابل کم از کم ووصد اشخاص کے سامنے مجد میں کھڑ سے ہوگر بروے شہاد مندرجہ ذیل مؤکد بعذ اب حلف اٹھا تمیں ۔

'' میں اس خدائے ذوالجلال جی وقیوم اور قہار وجبار کی قسم کھا کر کہتا ہوں جس کے ہاتھ میں میری جان ہے اور جس کے تبیوں ، بیوی ، میں میری جان ہے اور جس کی جموثی قسم کھا تالعند کا کام ہے اور جس اپنے بیٹوں ، بیٹیوں ، بیوی ، بہنوں ، مال ، باپ لکھتے وقت بھی جورشتہ دار زندہ یا موجود شہوں ان کا نام کاٹ دیا جائے ۔ سر پر ہاتھ در کھر کمو کر مؤکد و بعد اب صلف اٹھا تا ہوں کہ جناب مرز انجود احمد امام جماعت احمد سیر بود نے بھی زنایا لواطت نہیں کی ادر میری طرف جو یہ بات منسوب کی گئی ہے کہ میں نے ان کے وامن کو ایک بدکاری سے داخدار قرار ویا ہے بالکل غلط ہے۔ میں نے بھی نہ آئیس بدکار اور ڈائی سمجھا اور نہ کہا اور شدکہا در کہا ہوں کہ میں بیس نے کوئی تح مراکھ کردی۔

اے میرے خدا میں تجھے حاضر وناظر جان کریے کہتا ہوں کہ میرایہ بیان بالکل کج اور واقعات کےمطابق ہےاور میں نے کسی ترعیب یا تر ہیب یا کسی بھی قتم کے وباؤکے ماتحت یہ بیان نہیں دیا۔ میں جاننا ہوں کہ تیرے ہاتھ کے برابر کوئی ہاتھ نہیں۔ تیری قوت سے بڑھ کر کسی کی قوت نہیں ۔ توہی جے چاہے عزت و نیااور جے چاہے ذکیل کرتا ہے۔

اے میرے فدا اگر اوپر کے سارے بیان میں جھوٹا ہوں اور فریب، دغا، مکاری، چائیازی کفظوں کے ہیر چیر فقرہ ہازی اور خیانت سے کام لے رہا ہوں تو تیرا قبر تلوار کی ماند مجھ پر پڑے۔ تیرا غضب جھے جسم کردے۔ فرلت، تباہی، غربت، بیاری، عزیز وں، دشتہ داروں، یہوی بچوں کی موت اور مصائب وآلام کی مار، جھ پر مار اور اپنے ہیب ٹاک ہاتھ کے ساتھ جھے تباہ و بر باد کر کے رکھ دے۔ میرے درود بوار پرآگ برہے۔ میرے در شنوں کو خوش کردے۔ میں فرلیا درسوا ہوجا وک اور میری اور میرے باپ کی سل منقطع ہوجائے اور ابدالا بداد کے لئے جھ پر کو نشین برتی رہیں ادر تیرے عنوکی چاور شرخ ھانے۔ لعنة الله علی الکاذبیدن!''

حضرت مسيح موعود (مرزا قادياني) كالكي عظيم الثان الهام

# بلائے دمشق

ازقلم: جناب عبدالرب فان صاحب برہم!

"اگرآپ يمعلوم كرنا چاہتے ہيں كه حضرت كے موعود (مرزا قاديانى) كى پيش كوكى
بلائے وشق كس وضاحت اور عظمت كے ساتھ پورى ہوئى تواس كے لئے كتاب بلائے وشق كا
مطالعہ يجئے اس كتاب كے پڑھنے ہے آپ يقينا محسوس كريں گےكہ آپ ميں الى بصيرت بيدا
ہوگئ ہے جس ہے آپ كلام اللى كو مجھ سكتے ہيں اور آپ ميں ايبا لما پيدا ہوگيا ہے جس سے آپ

جبوث، بائیکاٹ، آل وغارت، زنا کاری اور بدچلنی کا دور دورہ اور حضرت اقدی کے دلائل و تعکر ایا جاتا ہے۔ چندا ہم واقعات۔

#### 21912

#### ,1914

٧..... شخ عبدالرحن معرى، مولانا مولوى فخرالدين ملتانى، عليم عبدالعزيز، محمد صادق شبنم عبدالرب برہم جماعت سے عليحده موئے۔ان كاملم نظر بهي تھا كه آپ مقدس انسان نہيں۔ بدكار، بدچلن بيں۔مرزا قاويائى كى تعليم كى روشى ميں مبلله كاچين ويا۔ يا آزاد كميشن كا مطالبہ تجماعت احمد بيقاديان سے كيا۔اس كے جواب ميں بھى بدستور بائيكاث، آلى وغارت كا بازارگرم رہا اور مولانا مولوى فخرالدين ماتى فى اك احمد بيكاب كھر قاديان پرجمله كر كے حضرت مع موعود كى اتعليم كى صريح ظاف ورزى كى گئى۔

#### £1904

پھر کرمرزامحود کی بدچلی استان ہو جان رہوہ میں رہ کرمرزامحود کی بدچلی کے دوقف شدہ خلص احمدی نوجوان رہوہ میں رہ کرمرزامحود کی بدچلن کے دوقف راز ہو چکے تقد خلیفہ رہوں ہے اپنی عدم داستی کا اعلان کیا کہ آپ صدورجہ کے بدچلن اور بدکار ہیں اور مرزا قادیانی کی تعلیم کے مطابق بدچلن خلیفہ ہیں ہوسکا اور کہا کہ بیشخص بدکا راور زانی ہے۔ انہوں نے مرزا قادیانی کے اصول کے مطابق چیلنے دیا اور متفرق عنوان سے ٹریکٹ اور

كابين شائع كى بين \_ان وجوانون كے نام حسب ذيل بين \_

''لیں ایک عقلندانسان کے لئے بیذات تھوڑی نہیں کداس کے خلاف تہذیب اور بے حیائی اور سفلہ پن کی عاوات کے کا غذات عدالت میں پیش کئے جا کیں اور عام اجلاس میں سب پر بات کھلے اور ہزار ہالوگوں میں شہرت پاوے کہ ان لوگوں کی بیتہذیب اور بیر شائنگی ہے۔''

کیا؟ وہ تحض جس کے چال چلن کے خلاف عدالتوں میں ریکارڈ بنے وہ مسلم موجود ہوسکتا ہے؟ کیا قرآن پاک اور حضرت اقدس کی تعلیم کے خلاف فرانس کے نظے تارج ویکھنے والا مصلم ہو؟ کیا آپی بیو یوں اور لڑکوں کی تعلیم کے لئے ایک بازاری رقاصہ کو لانے والا مسلم موجود ہوسکتا ہے؟ کیا تامحرم عورتوں سے پہرہ دلوانے والا مسلم موجود ہوسکتا ہے؟ کیا عدالت میں حلف الشاکر جھوٹ یو لئے والا مسلم موجود ہوسکتا ہے؟ کیا حضرت اقدس کے وس شرائط بیانی کرنے والا مسلم موجود ہوسکتا ہے؟ کیا حضرت اقدس کے وس شرائط بیعت کی خلاف ورزی کرنے والا مسلم موجود ہوسکتا ہے؟ کیا جس کے چال چلن کے خلاف احدی لڑکے ہوئی کیاں اور عورتیں گوائی والا مسلم موجود ہوسکتا ہے؟ کیا جس کے چال چلن کے خلاف احدی لڑکے ہوئی کیاں اور عورتیں گوائی دیں۔ وہ مسلم موجود ہوسکتا ہے؟

اگر آپ مرزامحود احد خلیفہ قادیان کے کردار سے روشناس ہونا جائمیں تو اس کی بداعمالیوں کوا جاگر کرنے کے لئے بہت ی کتابیں جماعت احدید کی توجہ کے لئے لکھی گئی ہیں۔ اختصاراً چندا کیک کتب وٹریکٹ درج ذیل ہیں۔ان کامطالبہ از حدضروری ہے۔

ا ..... مرز انجمود بوش من آؤ۔

السس دورجاضركانه المرس

س..... کاذب زانی میری جماعت میں سے نبین ہے۔

خلیفہ ربوہ کے نایاک منصوبے۔ فتنهجمود بيكاليس منظر-.....Y خلفه ربوه كودعوت مبابله اشتهار ربوه كاخليفه يايا كستان كاراسيوثين .....∠ تحلی چھی بنام میاں محموداحمہ .....Λ خطاب بدابل ربوه نمبرا .....9 خطاب بدابل ربوه تمبرا ..... ر بوی راج کے محبودی منصوبے۔ ..... بلائے ومشق۔ .....1 تاریخ محمودیت کے چنداہم مگر پوشیدہ اوراق۔ .....ا۳ خلیفه ربوه کی مالی بے اعتدالیاں۔ ۱۰۰۰۱۱۳ حفرت مرزاغلام احميح موعود كتحرير مين مرزامحود كانضوم .....10 حصرت مولا ما صدرالدين اوران كي اولا د\_ .....IY قاديا نيت كادم والهين \_ ....12 جماعت احمد پر بوہ کے فہمیدہ اصحاب سے۔ .....IA نسیان نبوت کے منافی ہیں۔ .....19 خلیفه ربوه کےمظالم۔ .....٢٠ شان مصلح موعوديه ۲۱ .... دردمندانها بيل\_ .....KI دفتر انصارا حربيلا مورتمبرا! ذریت مبشره به ....٢٣ خليفه صاحب كاظاهراور باطن

خلیفہ کو اپنی عیاری کی وجہ ہے اپنے نظام میں اقتدار حاصل ہے۔ حوام الناس کو تقریروں میں بھی ہے کہا جاتا ہے کہ ناظروں کا تھم میرائی تھم ہے۔ ان کے تھم کی قبیل میرے تھم کی تقبیل ہے۔ عوام الناس میں کوئی فردان کا تھم بجالائے تو اس کو ظاہری طور پر خلاف شریعت قرار دیے ہیں۔ لیکن اعدون خانداس کی پوری پوری مدو کی جاتی ہے۔ بیدامرواقعہ ہے کہ خلیفہ نے دیے ہیں۔ بیدامرواقعہ ہے کہ خلیفہ نے ۲۳؍ جولائی سام کے اخبار الفضل میں شاکع

کیا گیا۔اس خطبہ میں ضلیفہ نے جماعت سے علیحدہ ہونے والے مخصوں پر حملے کئے اورا پیے الفاظ سے ۔ ''اس کے جواب سے ۔ ان کی نسبت عدالت یہ کہنے پر بجبور ہوگئی کہ:''منحوس اورانسوسناک سے ۔ ''اس کے جواب میں مورج میں مولانا مولوی فخر اللہ بین ما آنی مالک کتاب گھر قادیان نے بھی جوجواب لکھا۔وہ ذیل میں ورج ہے۔''اس کے تو ہم بار بار جماعت ہے آزاد کمیشن کا مطالبہ کرتے رہے ہیں۔ تا کہ اس کے رو بروتمام اموراور شہادتوں اور مخفی ورخفی مقائق ورحقائق پیش ہوکراس تضیہ کا جلد فیصلہ ہوجائے کہ کس کا خاندان فحش کا مرکز ہے بایا لفاظ و مگر وہ ہے جو خلیفہ نے بیان کیا۔''

اس کے چندون بعد ہی سات اگست ۱۹۳۷ء کوسر بازار جملہ کر دیا گیا اور ۱۱ داگست ۱۹۳۷ء کوسر بازار جملہ کر دیا گیا اور ۱۱ داگست ۱۹۳۷ء کو گورواسپور بہتال میں اپ حقیقی مولا سے جالے ۔ ان کا آخری پیغام دوسری جگہ ملاحظہ فرا کیں۔ میں عرض کر دہا تھا خلیفہ ظاہری طور پر پچھ مرا شجام دیتے ادرا ندرو فی طور پر پچھ ملاحظہ فرمائے ۔ ' دلیحض لوگ اس وہم میں مبتلا ہوتے ہیں کہ بس خلیفہ کی بات مانتا ہی ضروری ہوتا ہے جس کی ضروری نہیں ۔ خلیفہ کی طرف سے مقرد کر دہ لوگوں کا حکم بھی اس طرح مانتا ضروری ہوتا ہے جس طرح خلیفہ کا۔ کیونکہ خلیفہ تو براہ دراست ہرا کی شخص تک اپنی آ واز نہیں پہنچا سکتا۔' (افعنل ۱۹۳۷ء) پھرفر ماتے ہیں : ' بیشک میاں عزیز احمد صاحب نے جوفعل کیا وہ خلاف شرفیت تھا اور کہا ہی تر ایک تا میں اس کے برائی تر اروپتے ہیں۔' ، بیشک میاں عزیز احمد صاحب نے جوفعل کیا وہ خلاف شرفیت تھا اور کہا ہے برائی تر اروپتے ہیں۔' ،

جبیها که ندگوره بالاعبارت سے طاہر ہے کہ آپ نے عزیز احمر کے قاسل ان قبطل کوخلاف شریعت اور براہی قرار دیا ہے۔ کیکن اندرون خانداس کی امداد بھی جاری رکھی۔ ملاحظہ ہوچٹی ٹاظر امور عامد قادیان:

> بسم الله الرحمن الرحيم · نحمده ونصلى على رسوله الكريم! "وعلى عبده المسيح الموعود"

> > نظارت امورعامه

صدرانجمن احمد بہ قادیان دارالا مان ضلع گور داسپور مری مولوی نفشل دین صاحب السلام علیم ورحمت الله و برکاته عزیز احمد کے خلاف جومقدمہ شروع ہواہے اس کی تیاری پورے طور پر آپ کے سپر د

ہوگ۔مرزاعبدالحق کواس کی پیروی کے لئے کہددیا گیا ہے۔کل غالبًا چالان پیش ہوگا۔ آپ پورےطور پرتیاری شروع کردیں تا کہ مقدمہ میں کسم کا نقص شدرے۔والسلام!

مورجه ٨ ماكست ١٩٢٧ء

بسم الله الرحمن الرحيم · نحمده ونصلى على رسوله الكريم!

"لا تقولوا لمن يقتل في سبيل اموات بل احياء ولكن لا تشعرون"

تده بوجات بين جورت بين تن كتام برالشالشوت كرس تم الماكريا-

شہیداحدیت حضرت مولا نافخرالدین صاحب ملتائی کا آخری پیغام جماعت احمدید کے نام

ساراگست ۱۹۳۷ء کو حضرت مولا نافخرالدین ملتانی نے اپ چھوٹے چھوٹے بیکس پیجوں اورخون کے آسورو نے والی معذور ہوہ کو خدا کے سپر دکرتے ہوئے حض احمد بیکو جام شہادت نوش فر مایا لیکن رخصت ہوئے ہوئے انہوں نے ایک آخری پیغام جماعت احمد بیکو دیا جے قوم رہتی دنیا تک فراموش نہیں کر کتی شہید کے خون سے بی قوم کو شاہت ہے۔ آئ پھران ایمان کو تقویت دینے والے اور دومانیت کو زیرہ کرنے والے الفاظ کا اعادہ کرتے ہوئے ان کی یاد کو تازہ کیا جاتا ہے تا کہ اہل ایمان کے دلوں میں یقین اور ایمان کی مشعل فروز ال رہے اور ابدا آبادت ایک تی چاتا ہے تا کہ اہل ایمان ہونے والے مرد بچاہد کا آخری پیغام ہمارے اور ہماری کسلوں کے کا نوں میں گوبتی رہوبے والے مرد بچاہد کا آخری پیغام ہمارے اور ہماری کسلوں کے کا نوں میں گوبتی رہے اور مور ہونے والے مرد بجا لیک کشرت سے مرعوب ندہوں اور دنیا کی خاہری شیپ ٹاپ اور شوکت ان کی آتھوں میں نہ بچے۔ مرحوم نے دم قوڑتے ہوئے فر مایا کہ میں احمدی ہوں۔ میں ہوں ہوں۔ میں ہ

یں شہیدہوں .....قاویان والوں کو پیراسلام ۔قادیان والوں کو بیرامیت بھراپیام ۔

انقال کرنے سے صرف وو منٹ پیٹٹر آپ کے والد ماجد نے جواس وقت موجود
تھے۔ کہا: ''فخرالدین! اب بھی وقت ہے تو بہ کرواور مرزا قادیائی کو چھوڑ وو'' مگر شہیداعظم نے
اپنی انگلی کو ہلایا اور نہایت جوش کے ساتھ فرمایا۔ نہیں نہیں ، ہرگز نہیں ۔اس کے بعد وروو پڑھنے
گئے۔ آواز کمزور ہونے گئی۔ ایک بے خوف مجاہد کی روح جد عضری سے لگئے کے لئے آٹری کش کش کرنے گئی۔ زبان صرف ایک لی کے کے لئے متحرک ہوئی۔ پچھ کہنا چاہا۔ مگر کہدند سے اور آپ کی
آئی عصل و کیھے بند ہوگئیں۔

میں سلسلہ عالیہ احدید کے نام پرکٹ مرنے والے عابد اعظم کے آخری پیغام کوان الوگوں کے کا فون تک پہنچا تا ہوں جواپ پہلوش ایمان ، انساف اور محبت سے جرا ہوا ول رکھتے ہیں اور وین کو ونیا پر مقدم کرنا جن کا شیوہ ہے۔ والسلام علیٰ من اقبع الهدی!

شب و روز ہے گیت گاتا رہے گا ملم کے چھے چھڑاتا رہے گا مدافت کی گرون دہاتا رہے گا خدا کے غضب کو جگاتا رہے گا زمین آسان کو ہلاتا رہے گا حقیقت کا چرہ چھپاتا رہے گا حقیقت کا چرہ چھپاتا رہے گا میری داستان کو سناتا رہے گا خدا آزماتا رہے گا خدا آخرالدین کو اشاتا رہے گا خدا اخرالدین کو اشاتا رہے گا خدا اخرالدین کو اشاتا رہے گا خدا شرالدین کو اشاتا رہے گا خدا شربے گا درہے گا رہے گاتا رہے گا

مولوی فخر الدین ملتانی کی روح کی پکار مر اک احمدی کا بس اب بچه بچه شهیدوں کا خون رنگ لاتا رہے گا فربانہ چالوں سے باطل کہاں تک میرے خون ناحق کا ایک ایک قطرہ میدافت، طہارت، حقیقت پہ کب تک میرے نفح نفح فیصل کی خالہ میرے نفح نفح فیصل کی ذرہ فررہ کوئی اپنی منطق کے پردوں میں کب تک کہاں تک انہیں فرحیل کمال تک کہاں تک کوئی میری مرگ شہاوت پہ کب تک کی زبردستیوں کے مقابل ہوتے رہیں گے ہی کہاں تک کوئی میری کا بس اب بچہ بچہ ہے۔

مقندر جستیوں اور ان کی علیحد کی کے اسباب مری محتر می جناب مرزامجر حسین صاحب بی کام

جناب مرزا صاحب موصوف بہت ہی بلند پاپدادیب ہیں۔ جن کی شہرت ادبی حلقہ میں نمایاں ہے اور جماعت احمد بیکا ہر فردیشران کی شخصیت سے متعادف ہے۔ آپ کے متعاد مضامین رہوی آف ریلجنز اور سن رائز میں شاگع ہو چکے ہیں۔ آپ کو پڑھانے میں بھی قدر آل صلاحیت حاصل ہے۔ اس کئے خلیفہ قادیان (ربوہ) کے لڑکوں اور لڑکیوں اور بیویوں کے جلیل القدر استاور ہے۔ اس کے خلیفہ قادیان (ربوہ) کے لڑکوں اور لڑکیوں اور بیویوں کے جلیل القدر استاور ہے۔ اس فرمانہ میں آئیس خلیفہ کو بہت قریب سے دیکھنے کا موقعہ ملا اور آئیس اس کی ناپاکسیرت کا بخو فی علم ہوگیا اور اپنے قطعی علم اور حق آئیس کی بنا پر آپ نے خلیفہ سے ملیحدگ اختیار کرلی اور قادیان کو خیریا و کہ کرلا ہور جس قیام پڈیر ہوگئے اور بدستور نہایت احسن طریق سے اپنی آٹکھوں دیکھی بات کا تذکرہ محض عوام کی بہودی کے لئے جرات اور دلیری سے کرتے ہیں۔ اللہ تعالی سے کرتے ہیں۔ اللہ تعالی سے دعائے مزیدا سنقامت بخشے۔

جناب چوہدری محرعبداللہ بی اے ، بی . ٹی

سابق قائمقام ہیڈ ماسٹر ماؤل ہائی سکول لا ہور و جزل پریڈ یڈن انجمن احمہ ہیر ہوہ جناب چو ہدی صاحب موصوف نہا ہت ویائت واراور مخلص احمدی ہیں۔ انہوں نے جنام زندگی احمہ بیت کی بلغ میں برکی ہا ور ہر ہم کے چندہ میں بڑھ چڑھ کرنمایاں حصہ لیااور معتام زندگی احمہ بیت کی بلغ میں بسرکی ہا ور ہر ہم کے چندہ میں بڑھ چڑھ کرنمایاں حصہ لیااور معتام زندہ ہا قاعدگی کی سرتو ٹرکوشش کرتے اور ہمیشدا ہے مقتوضہ کا موں کو محنت اور خلوص اور دیائت سے سرانجام ویا ہے اور ہزار ہالوگ جنہیں ہیں مگر کی موق میں معلی کا موقع ملا ہے۔ آپ کی صفات حنہ سے متاثر ہوا ہے۔ جب چو ہدری صاحب موصوف کو رشن کے کہ تعلیم میں ایک لجی ملازمت کے بعد عزت وافتخار کے جو ہدری صاحب موصوف کو متعدد جگہوں سے کام کی پیش کش آپی تھی گئی گئی آپ ن آپ نے دین کو و نیا پر مقدم کیا صاحب موصوف کو متعدد جگہوں سے کام کی پیش کش آپی تھی گئی آپ ن آپ نے دین کو و نیا پر مقدم کیا اور و نیا کو این میں بروفیسر متعین کیا گیا۔ یا در ہے کہ اور و نیا گر کھٹر ایس کے این فرائنس برانجام وہ کی جماعت کا جزل اس کا لیم کے ڈائر کیٹر لیس خلیفہ ریو کی جو امری کی ہوں امشین ہیں۔ اپنا ان فرائنس سرانجام وہ می سلسلہ بریا نوٹر کے خاندان اور بعض ان حالی موالی کے زندگی کے ایسے گھنا و نے اور تاگفتی واقعات کا علم ہوائو آپر خرائیس سرز مین ربوہ کو خیر ہا و کہنا پڑا۔

میں انہوں نے خلیفہ کے خاندان اور بعض ان حالی موالی کے زندگی کے ایسے گھنا و نے اور تاگفتی واقعات کا علم ہوائو آپر خرائیس سرز مین ربوہ کو خیر ہا و کہنا پڑا۔

عبدالتنان عمر

حضرت مولا نا مولوی عبدالمنان عمر خلف حضرت کیم الامت حاجی مولوی نورالدین خلیفه اقل، آپ جاعت احمد یہ کے مقتر دور قابل قدر استی ہیں۔ آپ نے اپی خداوا و قابلیت سے جماعت احمد یہی مختلف طریق سے خدمت کی اور مختلف شعبہ جات میں کام کیا۔ آپ ۱۹۵۱ء میں ہارڈ ورڈیو نیونوٹ کے بلادے پرلیکی کے لئے مدعو کئے گئے۔ جماعت احمد یہ کا ہر فرو بشر آپ میں ہارڈ ورڈیو نیونوٹ کے بلادے پرلیکی کے لئے مدعو کئے گئے۔ جماعت احمد یہ کا ہر فرو بشر آپ سے بخوبی روشناس ہے۔ آپ کی مقبولیت اور قابلیت کے چیش نظر مرز احمود احمد کو خطرہ لاحق ہو گیا گار موالات ہو گیا گیا تا کہ اپنے لاک کے واسطے راستہ صاف ہوجائے۔ مولانا موصوف کور بوہ کے مکان سے بھی جبر آ نکال ویا گیا اور پوری طرح سوشل بایکاٹ اور مقاطعہ کا شکار رہے۔ بالآ خر آپ کور بوہ جھوڈ نے پر مجبور کر دیا گیا ۔ فالم مائدان ان سے الگ ہوکر لا ہور میں قیام پذیر ہے۔ چھوڈ نے پر مجبور کر دیا گیا ۔ فالم مائدان ان سے الگ ہوکر لا ہور میں قیام پذیر ہے۔ آپ مرز احمود احمد کی آلودہ زندگی کو بہتر طریق سے جانے آپ مرز احمود احمد کی آلودہ زندگی کو بہتر طریق سے جانے آپ مرز احمود احمد کی آلودہ زندگی کو بہتر طریق سے جانے

ادر بہتر طریق سے اداکرتے ہیں۔ رنگین اور علین حالات سے بخوبی روشناس ہیں اور خلیفہ ربوہ کی بے اعتدالیوں پر بھی کافی سے زائد عبور حاصل ہے۔ آپ ربوہ گور نمنٹ کی عمل ڈکشنری ہیں۔ بعض اوقات نہایت ولیری سے یہ بھی اظہار کرتے ہیں کہ خلیفہ مرتد نہیں متبدع ہیں۔ آپ کی پر اسرارڈ پلومین کے داقعات آئندہ کمی وقت منظر عام پر لائے جائیں ہے۔ جناب قریبی عبدالوحید جناب قریبی عبدالوحید

جناب قریش عبدالوحید صاحب ربوہ کے ایک بہت بڑے رکیس اور نہاہت ہی مخلص احمدی ہیں۔ ربوہ گول ہازار میں آپ کی ایک شاعدار بلڈ تگ ہے۔ جس میں ازخود بھی رہائش پذیر ہیں۔ قصور میں آپ کا بھٹ کا کا روبار ہے۔ آپ جفائش اور عثر ربابدوں میں سے ہیں۔ جب آپ کا مم میں بعض حالات خصوصی آئے تو جس جذب ایمانی کے ساتھ آپ نے احمد ہے آپول کی تفی اس ایمانی قوت کے ساتھ کھلے بندوں اندرون خاند کے رازافشا کے تو ربوہ گورنمٹ نے آپ کی کڑی گرانی کی اور مکمل سوشل بائیکا نے اور مقاطعہ کا مظاہرہ کیا گیا۔ ہر لحمدان کو تختہ مشق بنا کر کو فردہ کیا گیا۔ ہر لحمدان کو تختہ مشق بنا کر خوفر دہ کیا گیا۔ آپ نے بار ہا وفعہ خلیفہ ربوہ کی صاحبز اور کی تی گئی روایات بیان کے اور خلیفہ ربوہ کے بدکار ہو نے کے داقعات سنائے۔ اللہ تعالی ان کو ہر بلاسے مخفوظ رکھے۔

جناب مرزامحمرحيات صاحب تاثير

مولوی فاضل واقف زندگی کھاریاں کے رہنے والے ہیں۔ دین کی خدمت کے لئے اپنے آپ کو مزائم وواحد کی فاتی لائبریری اپنے آپ کو وقف کر کے ویا گرائی لائبریری کا عہد کیا۔ لیکن آپ کو مزائم واقع کہ کوئی کتاب بھی کا انچارج مقرر کیا گیا۔ آپ نے لائبریری کے کام کوئمایت خوش اسلوبی سے رکھا کہ کوئی کتاب بھی ہوئو را آن واحد میں نکل آ وے۔ تا شیرصا حب موصوف کوظیفہ ربوہ کو قریب سے دیکھتے اور ملنے کے بار ہامواقع میسر آئے۔ ظیف کے کروارکود کی کرآپ جن الیقین تک پہنے کے اور علیحدہ ہوگئے۔

جناب مولوي على محمد صاحب اجميري مولوي فاضل

مولوی علی محد اجمیری، مولوی فاضل آپ سے جماعت کا ہر فردمتعارف ہے۔ آپ سالہاسال جماعت احمد یہ قادیان کے بہترین اور کامیاب ملغ رہے اور ہندوستان اور پنجاب میں آپ نے کامیاب کیکر دیئے۔ جس کی وجہ سے بار ہا سعید روحیں آپ کی دلائل سے متاثر ہوکر احمد یت کے بہت ہی قریب آگئیں۔ آپ نے 1801ء میں خلیفدر بوہ کو ایک مفصل خط لکھا جو کی وقت شائع کیا جاسکتا ہے۔ جس میں آپ نے کمیشن کامطالبہ کیا۔

جناب حكيم عبدالو باب عمر

ظف حضرت الامت مولانا نورالدین ظیفه اول: آپ نهایت بی پایا کے فائدانی عکیم میں۔ آپ کو سرز انھو وکو بہت بی قریب سے دیکھنے کے مواقع میسر آئے۔ اس کی وجہ سے عکیم صاحب موصوف مرز انھودا تھ کی باپاک سیرت پر بے انداز روایتیں حقیقت پسندانہ طریق سے ہرکس و تاکس سے بیان کرتے ہیں ب

تعارف ....حضرت مولاتا شخعبدالرحمٰن مصرى مولوى فاضل بي اے

مندو گرانے کے چٹم وچراغ ہیں۔ان کا پہلا نام لالشکرداس تھا۔ آپ اپنے خاندان میں صرف اسکیلے ہیں جنہوں نے سب کھوتن کے لئے قربان کر کے اسلام کوقبول کیا اور مرز ا قادیانی كى ١٩٠٥ء ميس بيعت كى اور مرزا قاويانى كى صحبت ميس بيضيخ كاشرف حاصل كيا مرزا قاويانى كى وفات کے بعد خلیف اوّل کی محبت میں رہ کرقر آن مجید کے علوم حاصل کئے۔ آج بھی وہی صحیف آپ کی روح کی غذا ہے۔۲۲رجولائی ۱۹۱۳ء کو خلیفہ اوّل کے زبانہ میں فریضہ کی سرانجام وہی کے علاوہ مصريس عربي كاتعليم حاصل ك\_ جبآب والس تشريف فرمامو يوق فليفداول بقضائ اللي فوت ہو چے تھے۔ آپ کوظیفہ قاویان مرز احمود احمد نے مدرسداحمد سے کا ہیڈ ماسٹرمقرر کیا۔ آپ نے اس ادارے کونہایت دیانتداری اور خوش اسلوبی سے چلایا سینتکووں ملغ تیار ہوئے۔ آپ کے حسن کارکردگی علم وادب، تقوی طہارت کی شہرت جماعت میں پھیل گئے۔ آپ مختلف شعبہ جات کے ناظر بھی رہے ۔مثلا:''امین صدرانجمن احمدیہ قاویان، جائنٹ بیت المال قاویان وناظر وعوت بلنخ قادیان وغیره۔ان شعبہ جات کے علاوہ سلسلہ کے متعدد کام آپ کے سرو تھے اور دن رات کی انقك كوشش كے ساتھ آپ انہيں سرانجام ديتے رہے۔ جب خليفة قاديان كوكس كے ساتھ عالمان الفتكوكاموقد فيشآ تاتو فيخ موصوف كواى ميش كرتي يناني جب خليفة ١٩٢٧ء يس الكستان كي تو شخ صاحب کوائ غرض ہے ہمراہ لے گئے اور ای طرح جب بھی خلیفہ قادیان سے باہر جاتے توبسا اوقات شیخ عبدالرحمٰن مصری کوامیر جماعت قادیان مقرر کرتے ۔ آپ ٹاؤن کمیٹی کے نوسال ممبر بھی رب\_ آپ کی بائد شخصیت کا اندازه ای امرے ہوسکتا ہے کہ آپ مفسر قر آن بھی ہیں۔رمضان المبارك كايام من خليفه كارشاد پرمجداته في مين ورس قرآن بھي دياكرتے تھے۔ في صاحب موصوف كومرزا قادياني ك وجهان كى اولاد يجمى والياند عقيدت تفى اور پر من خس خس یقین من بس بس

کے ماتحت خلیفہ پراندھا دھند تقلیداور پوراپورااعما دتھا اوراپی اولا د کاان سے ملنے کو

باعث فخر تصور کرتے رہے۔ایک دفعہ آپ کے صاحبز ادہ حافظ بشیر احمد نے خلیفہ کی اندرونی زندگی کا اصل نقشہ بتایا تو صوفی منٹی اور پر ہیزگاری کی وجہ ہے آپ نے اس کی بات کوتسلیم نہ کیا اور سخت ناراض ہوئے ادرائے ہے گناہ لڑکے کوگھر سے فکالنے کا قطعی فیصلہ کرلیا۔

بالا خرمتعدد دوسرے ذرائع سے شخ صاحب موصوف کوخلیفد کی بد کرداری ادر عیاشی كے متعلق خرطی تو آپ نے متواتر تحقیقات كی تو صداقت سائے آگئی ادر حق الیقین تک 📆 🕰 تو ان کوشد بدصدمه وا۔ آپ نے اصلاح کی غرض سے تین دردمندانہ خطوط تحریر کے جو بدیہ ناظرین ہیں ۔آپاس میں دیکھیں گے کہ کس سوز اور ور دے خط لکھے گئے ہیں تا کہ جماعت کو کس وجہ ہے نقصان ندینچے۔ایسامعلوم ہوتا ہے کہاللہ تعالی این فضل سے انہیں حقیقت کوآشکارا کرنے کے لے استے آتا مرزا قادیائی کی تعلیم کے پیش نظرایے دلائل اور برائن عطا کررہا ہے۔جس سے پوری بوری حقیقت سامنے آ جاتی ہے۔ان کا دطیرہ اور علمی طرزعمل سے ثابت ہورہا ہے کدرد ح القدس بھی ان کی تائید میں رطب اللمان ہے۔ بہر کیف اس کیفیت کا اندازہ اس دفت ہی گئے گا جب کہ آپ اس خطکو پوری بنجیدگی اور مبر دخل سے پڑھیں اور سنیں گے۔ میں عرض کر رہا تھا آپ نے تیسرے حط پر۲۲ رکھنے کا نوٹس دے کراز خوداس طاغوتی نظام سے علیحد گی اختیار کر لی۔ تاکہ آ زادانہ طور پر جماعت کوخلیفہ کی آلودہ زندگی کے متعلق بتاسکیں۔ان خطوط کے بعد جس ظلم وستم آ ورمراحل سے شخ صاحب وگر رما پراوہ ایک طویل داستان ہے جو کسی دوسرے دفت میں پیش کی جادے گ۔اس ظلم وسم کا کسی قدر اندازہ چند تاریخی تحریرات پڑھنے کے بعد ہی لگایا جائے گا۔ طوالت ك خوف مع محصراً تعارفي نوث بيش كرويا بي - تاكد يراهة يحصن مين آساني رب-الله تعالى سے ميرى دلى دعا بے كه ي صاحب موصوف كونيك كام كرنے كى عمر عطاء فرماوے - تاكد اسیے دلائل اور براین سے اس بد کردار اور بداعمال کی سرکوبی کر کے متع موعود کی تعلیم کواجا گر کر فادم احمديت: مظهر ملتاني!

# نقل خطنمبر:ا

بسم الله الرحمن الرحيم · نحمده ونصلى على رسوله الكريم! الفتنة نائمة لعن الله من ايقضها سيدنا · السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يمن ذيل كي چندالفاظ محش آپ كي څيرخواي اورسلسلدكي څيرخواي كو منظر ركھتے

ہوئے لکھ رہا ہوں۔ مدت سے میں چاہتا تھا کہ آپ سے دوٹوک بات کروں می مرجن باتوں کا درمیان میں ذکر آنالازی تفاوہ جبیا کہ آپ اچھی طرح جانتے ہیں ایک تھیں کدان کے ذکر ہے آ پ کو پخت شرمندگی لاحق ہونی لازی تھی اور جن کے نتیجہ میں آپ میرے سامنے مند دکھانے کے قابل نہیں رہ سکتے تھے اور اوھر چونکہ سلسلہ کے کاموں کی وجہ سے اکثر ہمیں آپس میں ملنے ک ضرورت پیش آتی تھی۔میری فطرتی شرافت اس بات کو گوار انہیں کر عتی تھی کہ آپ ہمیشہ کے لئے میرے سامنے شرمندگی کی حالت میں آئیں۔اس لئے میں اس وقت تک آپ کے ساتھ فیصلہ کن بات كرنے سے ركار بابول كيكن اب حالات نے مجبور كر ديا ہے كديس آپ كے سامنے آپ كى اصل (Situation) رکھ دوں اور آپ کو بتاؤں کہ جس طرف آپ جارہ ہیں دہ راہ آپ کے لئے ادرسلسلہ کے لئے کیسی پراز خطرات ہے۔ یہ سی ہے کہ سلسلہ خدا کا ہے ادر خدا خوداس کی حفاظت کرے گا اور خدا تعالی کے فرشتے لوگوں کے دلوں کوخوداس طرف تھیج کر لائیں گے۔لیکن آپ اچی غلط پالیسی کے نتیجہ میں ہرطرح ہے لوگوں کو اس سے دور پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں۔اوراسے اپنے لئے تاہی کے سامان پیدا کررہے ہیں۔ یہ عجیب بات ہے کہ میں نے تو مظلوم ہوکر بھی (جس کوشر بعت نے بھی طالم کے ظلم کے علی الاعلان اظہار کی اجازت دی ہے) اس بات میں شرم محسوں کرتار ہا کہ آپ کے سامنے بالمشاف یاتح ریے وربعہ آپ کی ان خاص راز کی باتوں کوذکر لاؤں لیکن آپ جو ظالم تھے اورا پیے افعال شنیعہ کے مرتکب تھے جن کے سننے ہے بھی ایک مومن چھوڑ معمولی شریف آ دی کی بھی روح کا نیتی ہے اس آ دی کوجس کا قصور اورجرم صرف ای قدرتھا کہ بدشتی ہے اس کوآپ کے افعال شنج کاعلم ہوگیا اورآپ کو بیعلم ہوگیا کہ اے علم ہوگیا ہے۔و کھ دینے اور قتم قتم کے مصائب کا اسے نشانہ بنانے اور اس کو جماعت کی نظر میں گرانے کے لئے طرح طرح کے بہتان اس پر باندھنے اوران بہتانوں کو ہاتھ میں لے کراس کے خلاف جماعت میں جھوٹا پراپیگنڈ اکرنے کی لگا تاران تھک کوشش کرنے میں ذرا شرم محسوں نہیں کی اور پرسب پچھال لئے کیا گیا کہ آپ کا (Guilty Conscions) (جرم خمیر) ہروفت آپ کواس بےشراور بے ضررانسان کے متعلق اندر سے یہی آ واز دیتار ہا کہ اگراس مخص نے میری ان کارروائیوں کا جو میں اندرخانہ کررہا ہوں۔ جماعت کوعلم دے دیا تو میر اسارا کاروبار عمر جائے گا اور میں آسان شہرت سے گز کر قعر غدلت میں جا پڑوں گا۔ کیونکہ آپ اچھی طرح جانے تھے کہ اس خف کو جماعت میں عزت حاصل ہے ۔مستریوں کے متعلق تو اس نتم کے عذر گھڑ لئے گئے تھے کہان کے خلاف مقدمہ کیا تھا یا ان کی لڑ کی پرسوت لانے کامشورہ دیا تھا۔ تھریہاں

اس فتم كاكوئى بھى عذر نبيس چل سكتا۔اس كے اخلاص بيس كوئى دھے نبيس لگايا جاسكتا۔اس كى بات كو جماعت مستریوں کی طرح رزمیں کرے گی۔ بلکه اس پراسے کان دھرنا پڑے گا اور وہ ضرور وھرے گ۔اس کئے آپ نے ای میں اپنی خیر مجی کہ آہشہ آہتہ اندر ہی اندراس فخض کوجھوٹے برا پیکنڈا کے ذریعہ جماعت کی نظرے گرادیا جائے ادراس کواس مقام پر لے آیا جائے کہ اگریہ میرے اس گندے راز کو فاش کرے تو جماعت توجہ نہ کرے اور اس کی بات کو بھی اس طرف منسوب كرنے لگ پڑے كه اس فخص كو بھى كچھ ذاتى اغراض ادرخوا ہشات تھيں۔جن كو چونكه پورا مہیں کیا گیا۔اس لئے یہ بھی ایہا کہنے لگ پڑے ہیں اور ادھرے آپ شور بچانا شروع کرویں کہ ویکھا میں نہیں کہتا تھا کہ بیا ندرے مستریوں یا پیغامیوں یا احرار یوں سے ملے ہوئے ہیں اورا یے لوگول کا منہ بند کرنے کے لئے جن کوآپ کے ان گندے راز دل کاعلم ہو جاتا ہے۔ آپ کے پاس زیاد ور بی ایک حرب ہے۔ یہ آ پ مت خیال کریں کہ جو کھا آ پ میرے خلاف کرد ہے ہیں اس كا جھے علم نبين موتا۔ مجھے آپ كى بركارروائى كاعلم موتار ملے۔ اگر ميں بھى آپ كاس اشتعال انكيرطريق سے متاثر موكر جلد بازى سے كام ليتا اور ابتداء ميں عى ابنا منى برحقيقت بيان شائع كرديتااورجوتفترس كابناوني پرده اسى او پرؤالا مواہاس كواشا كرآپ كى اصل شكل ونيا ك سامنے ظاہر کردیتا تو آج ند معلوم آپ کا کیا حشر ہوتا۔ میں نے محض الله تعالیٰ کے لئے صبرے کام لیا۔ آپ کے ظلم رظلم دیکھے اور اف تک نہیں کی۔ میں نے سمجھا تھا کدمیری خاموثی سے آخر آپ سبق حاصل کریں گے اور بچھ لیں گے کہ پیخص اس را زکو فاش کرنے کا اراد و نہیں رکھتا اور پچھ عرصہ تک میرے روبیکو و کی کرخود بخو و اپنی فلطی محسوس کر کے ناوم ہوکر اپنی ان ناجائز اور طالماند کارروائیوں اور جھوٹے پراپیکنڈا سے باز آجائیں کے لیکن آپ کا Guilty (Conscience (براممير) آپ کوکب آرام سے بیٹے دے سکتا تھاادر آپ کااضطراب اور گھراہٹ سے جراہوا دل اس وقت تک کب آپ کو چین کی نیند لینے دے سکتا تھا۔ جب تک آب اس مخض کواپی راہ سے دور نہ کرلیں جس سے آپ کو ذرہ سابھی خطرہ خواہ وہی عی کیوں نہو محسوس بور ما ہو۔ آ ب عالباً اس وقت تک اس غلط فنی کا شکار بور ہے بیں کریداس وقت تک جو خاموش رہاہے اپی ملازمت کے چلے جانے کے ڈرسے رہاہے۔اس غلط جنی کوجنتی جلدی بھی ہو سكے۔اپ دل سے نكال ديں اور آپ كودليرى بھى زياد و تراى وجہ سے ب كرآ پ جھتے ہيں كہ لوگول کی روزی میرے بقندیں ہے گریس خدا کے فضل سے مشرک نہیں ہول کرایک سینڈ کے لتے بھی اس بات کا خیال کر تا تو کجااس کو وہم میں بھی لاسکوں ۔ پس بیآ پ کو یا در ہے کہ میں جواس

وقت تک بادجود آپ کی غلاکار بیل کاعلم ہوجانے اور اپنے خلاف غلاکاروائیوں کود کھنے کے خاموش چلا آر باہوں۔ آپ کی علاکار بیل کا جائی نقسان کا ڈر نتھا۔ کی نکہ علا اور بائی حق کوئی فلامار بائی حق کوئی نقسان کا ڈر نتھا۔ کیونکہ علا اور بائی حق کوئی مقابلہ بیل کی مقابلہ بیل کی مقابلہ بیل دہ جہال ' لا کے مقابلہ بیل کا مصدات ہوتے ہیں۔ وہال دہ حق کوئی کا کل اور موتو ہی و کھتے ہیں اور اس کے اظہار اور عدم اظہار بیل موازنہ ہی کرتے ہیں۔ اپنے ڈاتی لاح نقسان کو مدنظر رکھ کر نیس بلکدہ مید کھتے ہیں کہ اسلام اور سلسلہ حقد کی بیل میں نفعه بانفعه الکبر من ضور ہ " بے۔ اس بیل اگر خاموش تھا ور ہول او محض اس کے کہیں اس کے اظہار کو سلسلہ کے کے مصریفی میں سال کے کہیں اس کے اظہار کو سلسلہ کے کے مصریفی تھا۔ در موف کرتا تھا بلک ہے کہی کرتا ہوں۔

دوسری بات جواس کند کے اظہار کے لئے میرے لئے مانع تقی ادر ہے وہ سے موعود فداہ روی وجسی کے با انتہاءاحسانات سے جن کے بیجے سے ماری گردنیں مجمی فکل میں نیس سكتيل - پس ان احسانات كود يكھتے ہوئے طبيعت اس بات كوتھا كوار انبيل كريكتى كرحضوركى اولا و كامقابله كياجائ ياأتين بدنام كياجائ تسرىبات جوير لئ الحتى ووآب سوريد تعلقات اورایک مدیک آپ کا حمانات تھے گوجونلم آپ نے جھ پر میری اولا دکواہے گندہ مونے در بیدے اورسلسلہ حقدے مخرف کرنے اوران کود ہرید بنانے کی کوشش میں کیا۔ وہا تنا برا ب كدوه احمانات اس كرمقابله ش بالكل في بين اورقط قائل ذكرتين رب تعب ب مجھ تو ان دیریند تعلقات کا اس قدر پاس ہو کہ آپ کے گذے افعال کا ذکر آپ کے سامنے كرف سي المحال مول كرول اور حف ال خيال سه كريمر مدسا من آف سي آب كوشرى محسور ہوگ۔ آپ کے سامنے آئے سے حتی الوح اجتناب كرتا رہا ہوں۔ ليكن ان تعلقات كا آب کواتا بھی ماس ندہوا بھٹا کہ ایک معمولی قماش کے بدچلن انسان کو بوتا ہے۔ ٹس نے سناہوا ب-بديكن سے بدچلن آ دى بھى است دوستوں كى اولاد پر ہاتھ دالے سے احر از كرتے ہيں۔ ليكن افسوس آب في اتا بحى ندكيا اورايين ال ظفس دوستول كى اولا ديرى بالمعصاف كرنا جابا-جوآب کے لئے اورآ ب کے فاعدان کے لئے جائیں تک قربان کردینا بھی معمولی قربائی سجع تصريرا اظام كالويه عالم قاكرجس وتت فعل دادستا عالى علم موااور بحراثير احدف اس كتفسى تقديق كالو مرايى فيعلدها كريشرا حدكوكر ساكال دول اور بيشرك لئ اس تعلقات منتفع كردول محريس في اس سازى اس لي كى كداس كود بعدساب شراس سازش كا يعدلك في كامياب موجاك كارجس كمتعلق ش يبل يقين ك بينا تاكرآب

ے جال جلن کو بدنام کرنے کے لئے اپنا کام کردی ہے۔ جھے اس وقت یمی خیال خالب تھا کہ بشراح بدستی ےان اوگوں کے ہاتھ بر میاہ جواس سازش کے بانی مبانی میں۔ کو تکدیہ محص اچھی طرح سے علم تھا کہ اس کوآپ کے اور آپ کے خاعدان کے ساتھ برا اخلاص تھا اور اس اخلاص کی موجودگی میں وہ مجمی میں جو ئے الزام آپ پرتیس لگا سکتا تھا۔ میں ایس حالت میں مريزويك ووى صورتى موسكي تعيل بايدالزامات سيح بين بايدكربشر العميمض اليا وحيول کے ہاتھ پر حمیا ہے اور انہوں نے اس کول وغیرہ کی وحمکیاں دے کراس سے سے کہلوایا ہے۔ جمعے يقين في كدي بشراحد السادش كاية فكان يس كامياب موجاول كارچنا فيدال مناءير ادّل میں نے بشیراح کے ساتھ مخلف رقوں میں اعبانی کوشش کی کروہ ان باتوں کے فلا ہونے کا اقر ارکرے حرفظها کامیابی ندمونی اور کامیابی موقوس طرح اورس سازش کا پیدلگا کس طرح جب کہ کی سازش کا نام دشتان می در تھا۔ بلک برخلاف اس کے اس فیعش ایسے دلائل چیش کے جوایک مدتک قائل کرادینے والے تھے۔ان میں ضلعاً بناوٹ شمطوم ہوتی تھی۔ دوسری طرف میں جران تھا کہوہ سب با تیں ان باتوں سے پوری مطابقت کھاتی ہیں جوسکینداور زاہد کہد یکے تے۔ اس جب میں اوحرے اپ مقصد میں ما کام رہا تو میں نے اپن تعیق کارخ ووسری طرف مجیرااور میں نے لوگوں میں زیادہ مانا جانا شروع کیا اور اس وقت تک میری میں نیت تھی کہ میں سازش كاسراغ لكاول إس كبرى اورلمي تحقيق في سازش كاسراغ تو كيايتا فاقعا الناميارون طرف ے واقعات اور حقائق كاطومار ميرے سائے لا كھڑا كياجو بشير احمد كے بيان كے لفظ لفظ كى تعمديت كرنے والے تھے۔ پس اس وقت ميں نے بشير احمد كومعذور كھے كراس كومز اوى كاخيال جموڑا۔ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالی نے اس بیکناہ یے کواسے بوے فلم سے جو ش اس برآب کے ساتھ اسے فرط مبت اور فرط اظلام کی وجسے کرنے فال العن ساری عربے لئے اس کوتا اور باوکرنے كاجوته يركها قااس سے بيان كے لئے يرملان يداكردي كري جمول سے اس كے ميان ك تقديق بوقى جلى كاورائى الى بكلول عدوى جن حصل وبم يني في كريا ماسكاكروه كوكى شرارت کریں یا کئی شریر کی سازش کا شکار ہول یا خود سازش کے بانی ہوں۔ ایسے لوگوں کے نام الجي شن فيل ما سكان يول اليا اشاره كرسكا بول جوان كايد ما ويوسد كوتك سياوا جي طرح ف والقد إلى أداشاره آب وفورا السل مارال كايدور وسعا اور على مى معملحت سهايل تحريركودلاك يصفالي ركمنام بتاءول

غرضيك يمرے باس ان باتوں ك اثبات كے لئے دلاك كا ايك ذخره جع موكيا ب

جوا گر ضرورت پڑی تو پبلک میں ظاہر کیا جائے گا۔ خدا کرے کدان کے چیش کرنے کی ضرورت بی جين ندآئ سات جمع يقين موكيا كديشراحم عاب اوريسب افعال جواس فيان كع بين آپ سے مرزدہوتے رہے ہیں۔ کر باد جودان تمام ہاتوں کاعلم موجائے کے جو میرےادرمیری بیوی کے لئے بخت دکھ کاموجب تھیں اورجنہوں نے ہم دونوں کی محت پراٹنا گہرااڑ کیا کہ آج تك بحى بم إنى محت (Recover) فين كرسك كافي عرصة يك بم دونول كره شاراكيل درداز ہند کر کے درتے رہے تھے ہے بھی ماری مالت دیکھ کریخت پریشان تھے۔ مگران کوکوئی علم میں کہ کیا معاملہ ہے۔ وہ ہماری آ محسین سرخ و محصتے اور سہم جائے ۔ حمراوب کی وجہ سے وجہ وریافت ندکرتے۔بادجوداس تدرشد بیصدمدے محربھی میں نے اس تدرشرافت سے کام لیاادر اسيدنس براس قدرقا بودكها كركس كساشفان بالون كالظهار فيس كيار يبال تك كرجن لوكول س جمع فنف واقعات كاعلم بوتار باان س بعى صرف واقعات ستار بااوريهال تك احتياط س كام ليا كركس أيك كوجى كسى دوسر عكومتاع موسة واقعات كاعلم شهوف وياراس كاعلم صرف اسكمتاع موع واقعات تك بى محدودسة ديااوراوم بشراح كويهم عاياكة ان المحسنة يندهبن السيئات "ك ماتحت مكن براه والدخالي معاف كروساوراس تاكيدكي كركى ك سائے اب ان بالوں کو دہرانانیں حی کدا گرکوئی ہو تھے بھی تو صاف افکار کرویتا۔ کو تکدید امارا فرض ب كمسيح مودك اولادكى يرده نوشى كرين بشيراحمد خبدد يكما كرآب ميرس خلاف روپیکنڈا کر کے بھے جاعت میں گرانے کی کوشش کردہے ہیں اور ادھراس کو می گرانے کے در یے ہیں اواس نے کی وفعہ بھے پرزورویا کہ ش اعلان کردول میں شن نے اس کو جیشمبر الی کی تلقين كى آخرتك آكراس فوداعلان كافيعله كرليا اورايك اعلان كله كرمير كاطرف مي ديا-چانچان کلد اس خط کے ساتھ ارسال کردم موں۔ یکی احد تعالی کا شکر سے کراس نے اجازت كيغير ثالك نبيل كرويا ورندمين الصيد القول والمحل ماوق آجاتي اور بكريمثابوا تردائس لانامشكل موجا تاليكن ش است ميشدروكما ربااوراس اعلان كويمى روك ليااور يجيشه اسے بھی تلقین کی کہ خواہ وہ کتنای ہم کو بدنام کرلیں اور کتی بی کوشش جمیں جاعت کی تظریل گرانے کی کرلیں۔ ہم نے ایتداؤیس کرفی اور ماری طرف سے می کوشش رہے گی کہ ہم میرے برواشت كرت يط جاكس حى كرونت آجائ كريم الشقائل كنزديك جوالي الوري ابتابيان شالع كرن يرجود سجع جاكين اوجب كى عدمتا بلدة يدعا ومقابله على كامياني عاصلى كمدن ك لخ جونقط تكاه موتا ب اس ك لحاظ س مادا Defence بهت بعدا دوقت موكا ليكن

الله تعالی ی فوشودی ای میں ہے۔ چٹانچاس وقت تک میں اس پرکار بندر ہا ہوں اور اب جو میں یہ تر پر لکھ ہا ہوں وہ بھی اس لئے کہ آپ برآخری وف جت پوری کرووں اور آپ کو سند کردوں کہ کہیں آپ جھانا Defence بیش کرنے پر مجود شکرویں۔ چٹانچا گرائپ نے اس م کا قدم افغانے کی خلفی کی تو میں مجبود ہوں گا کہ اصل واقعات کوردشی میں اور جو فقا کا پردو آئ شک ان واقعات پر پڑا چا آتا ہے اے افعادوں۔ کو تک سے میں قطعا پر واشت نویں کر سکا کہ خداتی الی کی مقدس جماعت میں میں واکی طور پر بدنائی کے ساتھ یا دکیا جا وی اور بجو لیس کے فداتی کی مقدس جماعت میں میں واکی طور پر بدنائی کے ساتھ یا دکیا جا وی اور بجو لیس کے فداتی الی مور میں اس کی ساری ؤ مدواری آپ پر ہوگی اور بجو لیس کہ ''ال فقت نہ نائدہ لعن اللہ من ایق خواس کی ساری ؤ مدواری آپ پر ہوگی اور بجو لیس کہ ویکھا و بھی اس کے اور اپنے مظالم میں صدے برجے و بھی اور مبر سے کا مراب میر سے مبرکا پیانہ بھی لیر پر ہو چکا ہے۔ اس لئے انجام کو آپ انجی طرح سے سے مورج لیس۔

جھے اس بات کی پردائیل کہ اس مقابلہ میں میری جان جائے یا جھے مالی نقصان ہو۔ میں خامواں ہول قد خداتعالی کے لئے ادراگر افھوں کا تو تحق خداتھالی کے لئے میں دیکھ رہا ہوں کہ ایک طرف قو آپ نے اپنی عماری کو انتہاء تک پہنچا یا ہوا ہے جس اثری کو جابا اپنی بجیب وغریب عماری سے بالیا دراس کی مصمت دری کردی ادر بھرا کے طرف سے اس کی طبی شرم حیاسے تا جائز فاکرہ اٹھا لیا اور دوسری طرف اسے دھمکی دے دی کہ اگر تو نے کی کو بتایا تو تیری بات کو کون مانے گا تھے بی

اوک یاکل اور منافق کمیں کے میرے متعلق تو کوئی بیٹین ندکرے کا اور اگر کسی نے جرات سے اظهار كردياتو مخلف بهانول سان كفاد عدد لاوالدين كوثال ديار مرآب يدواد كيس كمآب كا یا مطلم صرف اس لئے ان پرچل جاتا ہے کروہ اینے معاملہ کوافرادی معاملہ تھے ہیں لیکن جس وقت ان كسافتام واقعات بحوى حيثيت تآئة فكران كويمي يدلك جائكا كميسب دھوكدى قفاج ميں ديا جار ہاتھا۔ لڑكوں اور لڑكوں كو پھنسانے كے لئے جو جال آپ نے ايجنث مردول ادرا يجنث مورتون كالجيمانيا بواب اس كاراز جب فاش كياجائ كاتولوكول كويد كك كاكم س طرح ان كركمرول برواكرية المرية الم يحقص جوآب كماتهاوران كفاعدان كساته تعلق بداكرنا فرسجية تقدان كمرول على سب سازياده ماتم يزر كادردوسرى طرف جن لوگوں کہ آپ کی غلط کار بول کاعلم ہوجاتا ہے یاوہ کسی کے سامنے اظہار کر بیٹھتے ہیں اور آپ کواس کا علم بوجائ و پھرآپ اے کیلئے کوریے ہوجاتے ہیں اوراس کیلئے علی رقم آپ کرز دیک اتک نیں پکالادر پھرے بھی زیادہ بخت ول کے ماتھ اس برگرتے ہیں اور آپ کی سرادی ش اصلاقی پہلو الکل مفقود اور انتقای میلونمایاں موتا ہے۔ چنانچہ شال کے طور پرسکن بیگم زوجہ مرزاعیدالحق صاحب كوى او كس قدرظم ال يرآب كاطرف ي كياجاد باعب و تحدال في كافنا ال كا توانى تواب بالكل ابت مويكى ب ليكن دهب جارى بادجود كى مونے كفيد يول سى بدر زعد كى بسر كردى ب\_اس كامحت مياه ويكل بداب تازه شال فرالدين كى باس كالحي آب ناس وبس سرادی ب کراس کوآپ کی غلاکاریول کاعلم بوچکا بدورآپ پر بیخوف قالب قا کرب مجعے بدنام كرے كا۔ حالاتك بيآب كاوہم عى وہم قاروه مى سلسلكى بدنامى كے خوف سے جيشہ آپ کی پردہ بیٹی می کرتارہا۔ چنا نچہ اس دہم کی می منام پرآپ مت سے اس کے بیچیے گے ہوئے عَلَيْ مُ وقد ما تما عاد استعامت سنكال دياجائ كدوفى سنظ آكوديل موكر معافی ما کیے تا کہ چرساری عرآب کی سیاہ کاربوں عصلی ایک انتا بھی منے نداکال سے اور آپ المینان سے اپی عیاضیوں میں مشخول دہیں۔جیراک آپ پہلے اس طریق سے بعض ایسے آ دنيون كوچپ كرايك بين - قاضى اكمل پريوهم كياكياس كى تديش بچى يچى متحمد آ ب كاكام كرديا تحاراس طرح اور بہت ی مثالیں میں جن کو وقت آئے پر چش کیاجائے گا اور ان تمام مظالم کی واستانیں جو تقدس کے بردہ میں آپ کردہ این وقت آئے پر کھول کھول کراوگوں کو بتائی جا کمی كى ان تمام مظالم كود حاف عن آب كويرات ايك واس حجد عدد بى م كرآب في لي عرصتك مخلف ركون مين كوشش كر كولوك كيد بات ذبن نفين كردى م كمآب ايك مقدى انسان ہیں۔ کہیں اپنے آپ کو صلح موجود کی پیش کوئی کا مصداق بنایا ہے کہیں موجود خلیفہ۔لیکن یاد رکھیں کہ بیطلسم آپ کا بہت جلد ٹوٹ جائے گا۔ لوگ آپ کے اس طلسم کے بیچ صرف اس وقت تک بی ہیں جب تک آپ کوان کے چال چان کا صحیح علم نہیں ہوتا اور ان کو پیٹیش لگنا کہ جس تدر ولائل آپ کو صلح موجود بنانے کے لئے دیے گئے ہیں اور سب غلا ہیں اور یہ کہ صلح موجود کی پیش کوئی کے مصداق آپ ہو بی نہیں سکتے۔

مسے موعود کا ایک اورخواب ہے جس میں آپ کی اس گندی زعد کی کا نقشہ کھینچا گیا ب\_اس كي سيمعدال بي مصلح موجود كي بيش كوئي كامعدال كوئي اورة في والابين ضدا کے فضل سے اس پیٹ کوئی کا مجرا مطالعہ کیا ہے اور میٹنی وائل سے بیٹا بت کرسکتا ہوں کہ آپ مصلح موعودتیں ہو سکتے ۔ اس ایک طرف ق آ پ کواس دجہ سے جرأت ہے کہ لوگوں کے دلوں میں غلطور يرآب كانقلس بهلاديا كياب-جسك وجسطوك آبك بات كوخدائى بات محمد بيض یں۔ دوسری طرف آپ کوائی طاقت اور انتذار کا ممندے جواقل الذکر وجہ سے آپ نے حاصل کیا ہوا ہے۔ تیسرے اس دجہ سے آپ نے بیچال چلی ہوئی ہے کداوگوں کواکی طرف سے لنے نددیا جائے اور منافقوں سے بچی منافقوں سے بچی، کے شور سے لوگوں کوخوفز دہ کیا ہوا ہے اور برايك كودوسر يربدطن كرديا بواس المحف وراس كرمرا فاطب كبيل مرى ريورت بى نەكردىدادر چرفورا جى برمنان كانتوى لك كرجماعت ساخراج كاعلان كردياجائ كاادر میسب کھوآ پ نے اس لئے کیا ہوا ہے کہ آپ کی سیاہ کاریوں کالوگوں کو علم نہ ہوسکے۔لیکن میہ آپ كاغلا خيال ب-قاديان مس بحى اور بابر بحى ايك يدى تعداد بجوآپ كى ساه كاريون ہے واقف ہے ادرون بدن بہ تعداد پڑھتی جاتی ہے۔ انشاء الله عنقریب بیمواد پھوٹے گا۔ بہت ے لوگ سی جرأت كرنے والے كا انظار كردے بي اور بيانساني فطرت ہے كداكم لوگ خود جرأت أيس كرسكة ليكن جرأت كيها تعاسى كوافعيا وكيدكر خودا تع كفر عدوت بين آخرى بات جوآپ کوان تمام مظالم پرجراً ت دلاری بسده بایکاث کا حرب برآپ نے قادیان کے انظام کوایے رنگ میں چلادیا ہواہے کہ تمام کی روزی کواپنے ہاتھ میں رکھا ہوا ہے اور برالی چز ے جس سے انسان بے بس موجاتا ہے۔ بے شک ان باتوں کی دجہ سے جوافق اوآ پ کو حاصل موچكاہے۔آپ يقين ركھتے بيں ميں (آپ)انے مقالل كاسرايك آن ميں كچل سكتا موں اور اب تو آپ فدائیوں کا گروہ بھی بنانے کی کوشش میں سکے موسے میں ادراس میں حک نہیں کہ میں جوآب كے مقابلہ كے لئے كو ابونا چاہتا ہوں۔ ايك نهايت بى كرور، بى بى، بىكى، ب

مال، بدوگار ہوں اور جہاں آپ کو اپنی طاقت پر ناز ہے دہاں جھے اپنی گزوری کا اقرار ہے۔
ہاں ش اتنا ضرور جا نتا ہوں کرتن کی قوت بھرے ساتھ ہے اور غلبہ بھیشد اللہ تعالیٰ کی طرف سے
اس کو ہوتا ہے جو جن کی تکوار لے کر کھڑ اہوتا ہے۔ ہوسکتا ہے کہ ابتداء بھی بھری بات کی طرف آوجہ
نہ کی جائے اور بیں اس مقابلہ بھی کیلا جا دی ۔ لیکن حق کی تائید کے لئے اور باطل کا سرکھلنے کی
غرض سے کھڑ ہے ہوئے والے علاء اس تم کما نجاموں سے بھی نہیں ڈرے ۔ مصرت این ذہیر گئی میں خاطر ہاطل کی فوجوں کے مقابل بیں اسمیدان جگ بھی نہیں ڈرے ۔ معرت این دہی کے
لیکن ہاطل کے سامنے سرنہیں جھکا یا۔ صفرت امام حسین چند آ دمیوں کے ساتھ باطل کی فوجوں کے
سامنے صف آراء ہوئے اور ایک ایک کر کے جان وے دی۔ لیکن باطل کی اطاعت نہیں گی۔ نتیجہ
سے ہواجس ہات کو وہ خابت ہو کردہ ہی۔

پس اس مقابلہ بیں بخصار بات کی قط کوئی پروانبیں کہ میراانجام کیا ہوگا اور میری بات كوئى سنة كايانيس؟ ميرى تقويت اور مت يوهانے كے لئے صرف يى كافى بے كمير حق ير ہوں اور آب باطل پر ہیں اور باطل کا سر کیلتے ہوئے اگر میں اور مرے الل وعیال بھی شہید کر ويے محے مس كا اقدام مى اگركيا كيا تو خت ناعاقبت انديثان بوگا اور خطرناك نتائج پيداكرے گا بهم كامياب مري ك\_ناكام نبيل انشاء الله تعالى الآب بميل اس مقابله بيل بيني كييرت میں دیکھیں گے اور مجھے بقین ہے کہ اللہ تعالی ضرور ہماری تائید کرے کا اور اگر آج نہیں تو آئیدہ لوگ حقیقت ہے آگاہ ہوکر بیں کے اور الن پر جائی ظاہر ہوکرد ہے گی۔ ہمادی قربانیاں دائیگاں نہیں جا کیں گی اور آ ب کے چال جان سے واقف ہو کر جماعت خلافت کے حقیقی مفہوم سے آگاہ ہوگی اور آئندہ این انظام کی بنیاد متحکم اصولوں پر رکھے گی اوران فریب کاربول سے جن میں آپ نے قوم کورکھا ہوا ہے بمیشے لئے محفوظ ہوجائے گی۔ کیونک دلائل اور حقائق کا مقابلہ آخر اوگ كب تك كريس كر يجعاس بات كى بھى يوى خوشى بىكدالله تعالى نے اپنى ياك وى يس جواس نے سے مودوری آج سے تیس سال قبل نازل کی جھے منافقت جیسے گندے الزام سے پاک قرار دیا ہے اور آپ کو اور آپ کے خاندان کواس ظلم سے روکا ہے اور بتایا ہے کہ اگر اس ظلم سے باز ندآ ئے تو آسانی تائیم سے چمن جائے گی۔ آپ اگر جا ہیں تواس کے لئے تذکرہ کے صفحہ ۲۹۱ پر ٩ رفروري ١٩٠٨ء كے ون كے سامنے جو ١٨لهامات درج بيں۔ان پرغوركرين كركس طرح الله تعالى في بي تجوين الهام مين متقيول اورمحسنول كرما تهدمعيت كاذكركيا ب-

اور پھر چھے الہام میں س طرح منافقوں کا ذکر کیا ہے اور بتایا ہے کہ وہ کس طرح قل

كم ين كين ما لاي الهام من "لا تقتلوا ذينب " كدكمتايا يجكد يكناكل ندنب كو قل ندر بیشنا۔ اس بات سے ڈرنا کہ کیں اس کے حطق بھی منافقت کا افزام تراش کر کے اس كُلُّ كِيمِي وربي بوجا واور برآ منوي البام ش بحى ان الفاظ اسمان الكمفي بعرره ميا" مين متنبكيا كيا ميا م اكرايبا كرد كوياد وكوكم آساني تائيد مكر كرشي مجرده جائ ي سبحان الله! خدا كي في كس طرح يور يه وكروسة إلى يم طريق ح ان الهامات كتيس سال بعدان من بیان کرده با تی حف بحف بودی بودی بین کس طرح اب نسنب وقل کرنے کی کوشش ک جاربى ب- كس طرح اس كاوراس كفائدان كفلاف منافقت جييا كندوالزام راشاجار با ے۔ پہلے اس کی اولا و کے ساتھ جوسلوک کیا اس نے اسے موت کے درواز و تک کانچا دیا جس ے بعد شکل دہ فی سکی اور پھراب اس پر مذات بن کر مذت کے دموازے بند کر کے اسے تل كرف كى كوشش كى جارى ب-مير ، التي تويدتمام واقعات ازديادا يمان كاموجب بن رب يل ليكن اب كوياد م كدالله تعالى اس كامحافظ بداس معى آج س كي سال قبل جب كدان بالولكانام ونثان بحى ناتفاراس فان الفاظين بادسدى موئى كر" فان خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله "لى ش طواق الى كفل بريقين دكمتا مول كراكر مقابله ك صورت بدا موكى قو تائد ألى افتاه الله مار مساته موكى اورآب جدب كناه لوكول يرفلم وكما رے ہیں۔ضوما جو سے کائے کی ماند بے ضروانان (آپ جھے ایک خلبہ ش گائے ہے مشابهت دے بچے ہیں) کودکو دینے بر تلے ہوئے ہیں۔ النینا النیا تائد الی عامرم رہیں ے۔ س قدر اللم ب كربس فض ك معلق بريقين بوجا تا ب كداس كو آ ب كى بديانى كاملم بوكيا ہے۔اس کے پیچے جاسوں لکواویے جاتے ہیں اور مقرو کرنے سے بل انھیں لینن ولایا جاتا ہے كرفلال فض منافق ب- اس كے نفاق كوروشى على لاتا ب\_ اب وور يم كركر وليف في متايا ب كرفلال منافق ب- اكريم الى رور في شدى جواس كفاق كى تائير كى مول ق بم وال ق سمجے جا کیں گے۔فورااس کی ہر حرکت وقتل اس سکے ہر انتظام حرف کواس ریک میں و مالتے بط جاتے ہیں اور د پورٹوں پر د پورٹیں میں جے جاتے ہیں۔ جن سے ایک فائل تیار ہوتا رہتا ہے اور اس فریب وعلم بحی نین کداس کے پکڑنے کے لیے تمس تمس تم کے جال بچائے جارہے ہیں اور وہ اس من چستا چلا جاتا ہے۔ حتی کدوہ وقت آ جاتا ہے کہ ایک فرراے بہانے پراس کو پار کرمزادی جاتی ہے اور گزشتہ تمام رپورٹوں کو بھی دلیل عالیا جاتا ہے 'جنبوں نے اپنی ساری عرض محقق کی روثیٰ تک بھی نیس دیکھی موتی۔ کیا آپ پرجو عاصت کے لئے بطور صلح ہونے کے دی وال ب فرض ہیں کہ جس میں اصلاح کی ضرورت ہوتو اے بلا کر سمجھا کیں اور اس کو فلاف کوئی بات
لائی جائے۔ جس میں اصلاح کی ضرورت ہوتو اے بلا کر سمجھا کیں اور اس کو فلاف سے انکال کر اس
کی اصلاح کی کوشش کریں ہے اور بھینا ہے لیکن میہ ہے کا ایسانہ کرنا تا تا ہے کہ آپ اس شخص کی
جس کے فلاف آپ کور پورٹیس کی جی اصلاح جمیل چا جے بلکہ اس کو جانق و ہلا کت کے گڑھے
میں وکیلئے کے فواہشند ہیں اور فخر الدین کے کیس میں کیا ہی پھوٹیس ہوا۔ کہ اس کے فلاف دو
سال ہے آپ دیورٹیس میں کر رہے ہیں۔ لیکن کی ایک رپورٹ کی ہی تحقیق جس کی اور اس انہیں
موجودہ کیس میں ولیل بتا این ممیا ہے۔ حالا تک آرابتد الی رپورٹ کی ہی آپ تحقیق کر لیے تو میرا
غالب خیال ہے کہ مقائی ہوجاتی اور آپ کو ای قدر لیے عرصہ تک جو تگ وود کرنی پڑی ہے شہر کی نے اس میں وہم معدد آرمیں
پرتی۔ چنانچے تعلیم حالات شائع کرنے پر مسال کے اس میں وہ معدد آرمیں
پرتی۔ چنانچے تعلیم حالات شائع کرنے پر مساب ہیں تھی۔

شی آپ ی خدمت میں خدا کا واسلے ڈال کر اور سلسلے کے اللہ تا اور سی مود کی ساری عور کی ساری عور کی اسلے کا اسلے ڈال کر جوآپ نے اس بودہ کولگائے اور اس کی پرورش کرنے میں مرف کی ہے عوض کرتا ہوں کہ آگر آپ جائے کہ سلسلے کی خطرت اور اس کی نیک نامی پرکوئی وحمہ نہ کے اور یہ کر وائی کا موقد نہ طالح ہو کہ وقت کا اور یہ مظالم جو آپ جلد از جلد اپنی سیاہ کا رہی سے آپ کریں اور یہ مظالم جو آپ وان ہوں کہ آپ کی اور یہ مظالم جو جران ہوں کہ آپ کی اس کو خوال کو تکاتے ہے ہوا کی میں ہوں کہ آپ کی اس کو خوال کو تکاتے ہے ہوا کی میں گئیں گلیں گی اور کمی می ان کو خوال نیس پیدا ہوگا کہ کیا اور کمی میں ان کو خوال نیس پیدا ہوگا کہ کیا اور کمی می ان کو خوال نیس پیدا ہوگا کہ کیا اور کمی می ان کو خوال نیس پیدا ہوگا کہ کیا اور کمی ہوا کہ ایس کر تا ہے یا در کمی اور کمی کی داست پراتھا م لگانے لگ لیے اور کمی دوست آپ کی داست پراتھا م لگانے لگ لیے اور کمی دوست آپ کی داست پراتھا م لگانے لگ لیے اور کمی دوست آپ کی دوست کی دوست آپ کی دوست آپ کی دوست کی دوست آپ کی دوست کی دوست کی دوست آپ کی دوست کی دو

میں آپ کوماف تاویتا جا ہتا ہوں کر فرالدین کولکا لئے میں آپ نے خت علمی کی ہے اور جلد بازی سے کام لیا ہے۔ اس کو آپ کے جال جلن کے متعلق بہت سے واقعات معلوم میں اور اس نے ان کی اشاعت سے باز تیس آٹا۔ صرف واقعات ہی فیس بلکدان آنام اشخاص کے نام بھی شائع کرے گا جنہوں نے آپ کی بدھلی کی نہ مرف شہادتیں دی ہوئی ہیں بلکہ کی واقعات اپنی
پوری تفسیل کے ساتھ بیان کے ہوئے ہیں۔ ایساؤگوں کی تعداداتی زیادہ ہے کہ وہ نہمرف آپ
کوجران کردیے والی ہوگی بلکہ دنیا کوئی چرت میں ڈال دے گا اور جماعت ہیں قیامت خجز زلزلہ
پیدا کردے گا۔ پھران میں سے ایسے لوگ ہیں جن کو جمٹانا با باجن کو جماعت میں قیان مشکل ہو
جائے گا۔ آخران لوگوں کو کی گوائی دنی پڑے گی خصوصا جب ان سے تریاق القلوب والی تم کا مطالبہ کیا جائے گا اگر چپ بھے میں ان کی
مطالبہ کیا جائے گا اگر چپ رہیں تب مشکل۔ اگر جموت بولیس تب مشکل عجب بھے میں ان کی
جائے گا۔ آخردہ مجود ہوں کے کہ ان واقعات سے انکار نہیں کہ کی تو گھر میں تی ہات ہیا تھ
میں بود شکلات پیدا ہوں گی اس کا اندازہ آپ خود تی لگا سے ہیں۔ ابھی تو گھر میں تی ہات ہا تھ میں اندر پنجر کی گونگم دیے دبائی جائی دفتہ ہاتھ سے انکار نہیں کو پھراس کا دبانا نامکن ہو
جائے گا۔ میں نے آپ کوئیں وقت پر بنا دیا ہے۔ "فیقد اعذر من اندر "کی آپ وقت ہاتھ ۔ بیا ہوت جب
جان کا میں خود کی مادی آ کے گی اور بی کھراف سے لیں۔ وون کے جاتھ نے کیا ہوت جب
جان کا میل کی گئیں گھیت کی حمل مادی آ کے گی اور بی کھراف سے انس میل کئی ۔ انسان آ کے گا۔ اور بی کھراف سے لگا۔ کی جاتھ نے کھران کی انسان آ کے گا اور بی کھران سے لگانے کی جاتھ نے کھران کی گوری کی تھون آ کے گا۔ میں ان آ کے گی اور بی کھر انسان کے کھران کے جاتھ نے کھران کی گوری کی انسان آ کے گی اور بی کھران سے کھر کی جاتھ نے کھران کی گوری کی انسان کے گھران کی گوری کور انسان کے گھران کے گھران کی گوری کور انسان کے گھران کی گوری کور انسان کے گھران کے گھران کی گوری کی گوری کی کھران کی گوری کی کھران کی گوری کی گھران کی گھران کے گھران کی کھران کی گھران کی گھران کی گوری کی کھران کی کھران کی گھران کی کھران کی کھران کی گھران کے گھران کی کھران کی کھران کی کھران کی گھران کی گھران کی کھران کے گھران کی کھران کی کھران کی کھران کی کھران کی کھران کی کھران کے گھران کی کھران کے کھران کی کھران کے کھران کی کھران کی کھران کی کھران کے کھران کی کھران کے کھران کی کھران کی کھران کی کھران کی کھران کے کھران کی کھران کے کھران کی کھران کی کھران کے کھران

 ای طرح فخرالدین کے متعلق بھی اگر آپ جھے سے مجھادیں کردہ فی الحقیقت پیغامیوں اور احراریوں سے ملا ہوا ہے تو ہیں اس سے فورا قطع لعلق کرلوں گا اور اس سے قطعا کوئی ہمردی جھے نہیں رہے گی کے کیونکہ سلسلہ مجھے سب تعلقات پر مقدم ہے لیکن اگر آپ اپنی اصلاح بھی نہ مجھے کئیں تو پھر ہیں مجبور ہوں کہ آپ کوان معنوں میں فلیفہ نہ مجھول کہ اب حضرت سے موجود کے ان کی روحانیت میں نائب ہیں اور اس وقت تک کہ آپ کی اصلاح کا مجھے معنی ہوجائے۔ میں آپ کے ذاتی چال چلن کے معالمہ کو اللہ تعالی کے سپر دکر کے لیے مجھول گا کہ میں ایک ایکی ریاست میں رہ رہا ہوں۔ جس کا والی بدچان ہے لیکن اس کی بدچانی ہے ہمیں کیا تعلق ریاست کے انظام کے متعلق جواحکام والی کی طرف سے صادر ہوں گے ان کی تیل حسب ساتھا عت کے نظام کا ہیڈ یعنی افسر ہلا استظاعت کے نظام کا ہیڈ یعنی افسر ہلا

بشرطیکہ آپ کی طرف ہے اس میں بھی روکیس ندؤالی جا ئیں ۔جیسا کہاب آپ ڈال رہے ہیں۔چنانچہ آپ نے میرے شاف کے مبرول اور میرے طلباء کومیرے او پر جاسوں مقرر کیا ہوا ہے اورا سے آ وموں کو مجھ پرمسلط کیا ہوا ہے۔ جن کواشظا می طور پر مجھے تکلیفیں پیٹی ہوئی ہیں اور جود ثمن اورانقام كے جذبات اپنے ولوں میں میرے خلاف رکھتے ہیں اور آپ بھی ان کواچھی طرح سے جانتے ہیں۔الی حالت میں قطعاً میراکوئی رعب شاف پررہ سکتا ہے ناظلاء پر۔اس كام من تقص لازى امر ب اوراس كى ذمدارى آب برب ندجه بربي اكرآب چاہتے ميں ك سلسلہ کے اس کام میں جومیرے سپرد ہے۔ نقص پیدا نہ ہوتو جاسوس دور فرما نیس اور میرے Prestige كودوباره قائم كرير ورنديه مجهاجائ كاكهير كام كوآپ خودعدا خراب كر کے جھے پرا تظامی رنگ میں گرفت کرنا جا ہے ہیں اور سب پھھاس لئے کہ اصل سبب لوگوں کی نظر ے اوجمل رہے اوراس پر بروہ بڑارہے۔ بدراہ بھی میں بطور تنزل اختیار کرنے برراضی ہوں اوروہ مجی محض اس لئے کہ جماعت کوفتنہ ہے بچانے کے لئے میری طرف سے کوئی کوتا ہی شہو۔ میں آپ ہے آپ کی ان بدچلنوں کی وجہ ہے الگ ہوسکتا ہوں لیکن جماعت سے علیحدہ نہیں ہو سكا كيونكه جماعت علىحد كى بلاكت كاموجب مونے كى وجه منوع م اور چونكه دنيا ميں کوئی ایسی جماعت نہیں جو سے موجود کے لائے ہوئے حقائد تعلیم پر قائم ہو۔ بجزاس جماعت ے جس نے آپ کوظیفہ سلیم کیا ہوا ہے۔ اس لئے میں دورا ہوں سے ایک کو بی اختیار کرسکتا ہوں یا تو میں جماعت کوآپ کی میچ حالت ہے آگاہ کرکے آپ کوخلافت ہے معزول کرا کے منے خلیفہ

كا انتخاب كراؤل ادر بدراه پر از خطرات ب اور يا جماعت من آپ كے ساتھ ال كر اس طرح ربول جس طرح میں نے اور بیان کیا ہے۔اب یہ پ کی مرضی پرموف ہے۔ آپ جے سے شق اقل اجتیار کردائیس یا دوسری ، اگر آپ کی سرخی محصد دوسری شق اختیار کردانے کی موتواس صورت من آپ پريفرض موكا كه بحد يرجو حيا آپ نے كے بين ان كا از اله بھى خود بى كى مناسب طریق سے کریں۔ میں اس مجداس بات کا اضافہ کردینا مجی ضروری محسا ہوں کہ میں آپ كے يہي نمازئيس بره سكار كونك جمع مخلف ذرائع سے يعلم موجكا بكرآب جني مونے ك حالت ين عي بعض وفعر فماز يراحان آجات بين - بال اكركي موقعه يريدهني يرجات توين فترتبين و الول كا - ال وقت برُّه لول كا اليكن عليحد كى ش جا كراس و برالول كا - ش اخلاقي مجرم مول كاراكراك تحرير كم فتم كرتے سے قبل سردار مصياح الدين كم متعلق آب كى غلط فنى دور نہ كردول \_ ش ستتا مول كما آب ان ع مي تاراش مين ادران كرساته ي فخر الدين والامعالمه كرنا جائي ين ليكن من ديانت دارى كماته آپ كوينين دلاتا مول كرده بالكل برقصور ہیں۔ان باتوں سے وہ کوسول دور ہیں۔وہ مخلص احمدی ہیں۔سلسلہ کا در دان کے دل میں ہے اور دوكام كة دى ين ان ال الم الرآب كام ليل ووه آب كواظلام اورديانت دارى كما تحدكام و عسكت بي اورببت مفيدكام و عسكت بي - اكران من آب كزويك كوفي تقل بوكون ساآدي ب جونقصول سے خالى بوتا ب يى ايے مفيد اور محلص انسانوں كى قدر كريں۔ يمي لوگ وقت پرآپ کے کام آئیں مے جولوگ آج کل آپ کے اردگرد بیں اور جو براتمی سے علم مجملے کے ایں ۔ بیخت مضدادر فتر الوانے واللوك بيں۔ بيا تنامى نبيں جانے ك اخلام كس بلاكانام باور معاعت كاتحاد كى كيا قدره قيت بان كواتي ذاتى اخراض ب تعلق ہے۔جب تک دہ پوری ہوتی رہیں گیادہ سلسلے ساتھ بیں ادرا گران کے پورا ہونے میں ادنی سابھی فرق نظر آیایا دوسری جگہے تیادہ دنیادی فوائدل جاس او وہ سلسلہ کوفروفت کرے ا پی اغراض کو پودا کرلیں کے ۔اس قباش کوگ ہیں جوآج کل آپ کے حقوعلیہ بنے ہوئے ہیں۔ان میں سے بعش کے متعلق تو مجھے شبہ ہے۔ وہ دل میں پیغامی ہیں اور یہاں محض جماعت من فتنزد لوانے کے لئے رہتے ہیں اور اس مقصد میں وہ کامیاب عود ہے ہیں۔اللہ تعالی اپنارحم كرے اور جماعت كو ہرفتنے سے معوظ ركھے \_ آين!

ای طرح فخرالدین کے متعلق میں پھرعض کروں گا کہ اس کے فیصلہ پر نظر فانی کریں۔وہ بھی مخلص اور کام کا آ دی ہے۔وہ سلسلہ کا اور آپ کا اور اہل بیت کا دیریند خاوم ہے۔

برفض ای طرز پر خدمت کرتا ہے۔ اس نے بھی اٹی طرز پر بھی کسی خدمت سے مذہبیں موڑا۔ اس پر بھی آپ کو غلاطور پر بدتلن کیا گیا ہے۔ اس کے معاملہ بیل مجیب بات سے کے عبدالرحمان براور احمان على في دوران مقدمه من كها تفاض فخرالدين كو جماعت في لكوا كريم ورون كا اورآج وه بات پوری ہوجاتی ہے۔ آپ حضرت علی اور طلح الدیرے واقعات کو یا وکریں کہ س طرح ان کے اندرا تحاد کی کی ترکی تعلی اور مس طرح انہوں نے عین میدان جنگ میں مجھوتہ کرلیا تھا۔ لیکن جو لوگ ان کے اردگرد متے اور جواس وقت ان کے معتقد علیہ بنے ہوئے تنے اور بوے اخلاص کا اظماركرد بعضاوراية آب كواسلام كسيع جافار فابركرد ب من انبول في الله خاص فطرت كاثبوت دييت موع وونول كوآخراز وايا اوراسلاى اتحادكا بميشدك لخ عاتمه كرويا- پس اس دقت بحی بعید الی بی حالت سامنے ہے۔ مہر پانی فرما کرسوچ سجھ کرقدم رکھیں۔ ایسا نہ ہو کہ ایک فلط قدم اصل راست سے ہزاروں کوس جماعت کودور لے جائے اور اس وقت ہوش آئے جب كدوالس مرنا تحت مشكل موچكا موليس الشرتعالي ساعاج اندالتجاء بكدوه آب كو تهندك دل ے اس تحریر برغور کرنے کی توفق عطاء فرمائے اور الی راہ پر آب کو گامزن کرے جس سے جماعت میں فتنوں کا دروازہ نہ کھلے کیونکہ جودروازہ ایک دفعہ کھٹا ہے وہ بندنہیں ہوا کرتا۔اے الله ممين فتون سياركوك تير يواكوكي يجاف والأنين "اللهم انت خيراً حافظاً . اللهم انت خير حافظاً • اللهم انت خير حافظاً "

مس نے جو کچے عرض کرنا تھا سچائی اور دیانت داری کے ساتھ سلسلد کی اور آپ کی بہتری کو دنظر رک کرعرض کرویا ہے۔ اب معاملہ الشرتعالی کے ہاتھ میں ہے۔ اس کی جو قضا ہوگ وی جاری ہوکرد ہے گی۔ ہم راضی ہیں۔ کیونک وہ جو کچھ کرے گاسلسلہ کے لئے بہتر کرے گا۔

"وافوض امرى الى الله والله بصيراً بالعباد، واخر دعوانا ان والسلام! الحمدللة رب العالمين عبدالرحان معرى

١١٠جون ١٩١٤ء

بيرخط اكونكها كبااور كمياره كوجيجا كميا

## تقل خطمير:٢

بسم الله الرحمن الرحيم ، تحمد وتصلى على رسوله الكريم! سيعناء السلام عليكم وزحمة الله وبركأته

یں ایک عریف پہلے ارسال خدمت کر چکا ہوں۔ ابھی تک جناب کی طرف سے کوئی جواب موصول نہیں ہوا۔ جھے ڈر ہے کہ کہیں Prestige (وقار) کا خیال اس مخلصانہ اور ہور کہ کہیں جواب موصول نہیں ہوا۔ جھے ڈر ہے کہ کہیں مرف کے جائے گی خدمت میں دوبارہ عرض کرتا ہوں کہ آپ جھی پراعتا وکریں اور یہ یقین کرلیں کہ جو پھی نے عرض کیا ہے وہ سلسلہ اور آپ کی ذات دونوں کو بدنا می سے بچائے کے لئے عرض کیا ہے اور میں دل سے یہ چاہتا ہوں کہ یہ معاملہ پلک میں شرآئے اور انشاء اللہ ایہ یہ بینے داز ہی رہے گا۔ آپ یہ خیال بھی دل میں شرائی کرآپ پہلک میں شرآئے اور انشاء اللہ ایہ بیسنے راز ہی رہے گا۔ آپ یہ خواب کوئی صدمہ پنجے گا۔ اگرآپ ان ہاتوں کے سے اور کیس اور آپ میں کرآپ سے کہی بڑھ کر مخلص پا کمیں سے۔ سے تو ہر کرلیں اور آپ ہمیں پہلے سے بھی بڑھ کر مخلص پا کمیں سے۔

بیبات آپ سے بھی کہ جماعت کافرض ہے کہ ای اس خلیقہ کے اعمال کی جو خدا تعالی کی طرف سے براہ داست مامور تیس کیا جاتا گیداشت رکھے اور اگر اسے شریعت سے مخرف ہوتے ویکھے تواس کوشریعت کی اطاعت کی طرف لائے ۔ چنانچ حضرت ابو کر کے خطبہ کے مندرجہ ذیل الفاظ طاحظ فرما کیں: ''اند ما ان مشلکم اندا الی متبع و است بمبتدع فان استقمت فت ابعونی وان زغمت فقومونی الاوان لی شیطاناً یعترینی نازاً اتانی فاج تنبونی ''

ترجمہ ''میں صرف تہاری ما ندامت کا ایک فردہوں۔ میں تو مقررہ شریعت کی اتباع کرنے والا ہوں۔ میں اس شریعت میں اندام کرنے والا ہوں۔ میں اس شریعت میں کوئی نئی چیز داخل نہیں کرسکتا۔ اگر میں سیدھار ہوں تو میری تابعداری کرو۔ اگر میں شریعت کے احکام سے مخرف ہوجا دَن تو جھے سیدھا کردو۔ یہ بھی من لوکہ میرا بھی شیطان ہے جو مجھے آج کتا ہے۔ اس جب وہ میرے پاس آئے تو جھے سے الگ ہوجا دُن'

الفاظ واضح بین جھے آپ کے ماضے کی تم کا استدال کر کے بیش کرنے کی خرورت نہیں۔ آپ خود اچھی طرح ہے ہے ہم آپ نہیں۔ آپ خود اچھی طرح ہے بچھ سکتے ہیں۔ پس ایس صورت بیں ہمارا یہ فرض ہے کہ ہم آپ کے اعمال بیں اگر کوئی خلاف نثر یعت برد و دیکھیں تواس ہے آپ کورو کئے کی اپنی پوری کوشش کر یہا۔ کریں۔ اب میرے علم بیں جب وہ با تیں آپھی بین جن کا ذکر میں اپنے پہلے عرفی بین میں کر چکا ہوں تو میں میں اور اس کے دوئی طریق ہوئے ہیں۔ مول تو میں اور اس کے دوئی طریق ہو سکتے ہیں۔ اول ۔۔۔۔۔ یہ کہ بین خود بھینے راز آپ ہے وض کروں اور اس پر میں نے عمل کیا ہے۔۔ وہ سینے رائم ہوئے تھر بھا عت کے مرکردہ اس کے سامنے تمام واقعات دوم ۔۔۔۔۔۔ اگر آپ توجہ نہ فرما کیں تو بھر بھا عت کے مرکردہ اس کے سامنے تمام واقعات

بالتغميل ركه كران ہے مشورہ كروں اور جونجويز آپ كوان باتوں كے روكنے كى قرار بائے اس پر مل كياجائے اور اگروہ بھي ڈريں اور اليجه شدكرين الو چرساري جماعت كے سائے ركھ كراس كا فيعله كراؤن ليمين ميرى انتهائي كوشش بجيا ہوگی كه دوسروں كوچپوڑا پی جماعت كے جھی كسى فروكو اس کاملم ند ہو۔ صرف میرے اور آ سے کے درمیان بی بدوات رہے۔ دوسری دوصور تیں انتہائی مابوی کی حالت میں مل میں لائی جائیں تو لائی جائیں۔ وریٹیس کیکن میں نے جیسا کہ پہلے عریضہ میں بھی عرض کیا ہے ان واقعات کاعلم صرف جھے تک ہی محدود فیس بلکہ بہت لوگول کواس کا علم ہے اور انہی میں سے خرالدین بھی ہیں۔ان کو جماعت سے الگ کیا عمیا ہے اوروہ جاتے ہیں كان وعليده محس اس مجرا على المياسي كدوه الن واقعات كاعلم ركعة إلى الي حالت بس اسيخ آپ کوبدناي سے بيانے كے لئے وہ بھى مجور ہوں مے كہ بيك عن كوئى بيان شائح كريں اور مجمع کم بے کہ ان کا ارادہ تھا اور ای جا و پر میں نے آپ کولکھا تھا کہ پلک میں بات آنے سے قبل آپ ان کی طافی کرلیں اور کی مناسب طریقے سے اس اعلان کومفور گرویں جس سے آپ كا وقار بقى قائم رب اوروه بهى مجور بوكركونى اليا قدم شافهات جس كا واليس ليما جرمشكل مو جائے۔ پرسوں اتفاق سے میں بک ڈیو کی طرف کیا اور میں نے ویکھا کے مظہر اور مولوی فنسل وین وبال بين بي جمد يوسف بن مولوى قطب الدين في مظهرت يوجما كتمار والاكاكيا حال ے۔اس نے کہا کرمانی و مالگ رہے ہیں۔ عرابی تک کوئی جواب ہیں مار بدی کر جھے ب حد خوشی موئی اور ش تے شکر کیا کہ اللہ تعالی نے اس کے ول کومعافی کی طرف چیرو یا ہے اور پہلے ارادہ سے وہ باز آسمیا ہے۔اس کے لئے بیالک اچھا موقعہ ہے۔اب اس سے فائدہ اٹھالیا چاہئے۔اباس سے جناب کے وقار کہ جم صدمہ فیس منتج گا اور معالمہ بھی نہایت محد گی سے مطے موجائے گا۔ اس میں مجرآب سے اللہ تعالی اور اس کے رسولوں اور سلسلہ حقد کی عزت کا واسط وال كرم ض كرتابول كه آپ زاكت وقت كويجانس اورسلسله كوبدناي سے بياليس اور وثمنول كو يتى كامولتدنددى اورفوراس كسعائى كالعلان فرباوي - كيوكداب اس فودمعانى ما تك لى ب ورند بات باتف تكل مبل كا مو مر محتفل بن سك كارش آب كويتين ولاتا مول ك اس کے پاس مواد مہت زیادہ ہے اور اس کواگر اس نے استعمال کیا تو مشکلات کا تھاتھیں مارتا ہوا سندرهار برسائة آجاع كاجر مكاد وكورة كتاتا فكن موجائ كان

یدلیک ہے ناصح کا بھیعت ہے۔ کاش آب اس کی طرف پوری انجہ دیں اور اس کو تول کرے عاعت کو قتریسے بھالیس ۔ اللہ تعالی می آب کے دل کوسید عادات کرنے کی او فی

## نقل خطائمر ٣٠

بسم الله الرحمن الرحيم · نحمده ونصلي علي رسوله الكريم! سيدنا · السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

ودعر لیفے میں جناب کی خدمت میں قبل ازیں ارسال کرچکا ہوں۔ان کے بعد حرید قوركرنے ميں اس نتيجہ ير بہجا بول كه اس معامله ميں مجھے زي نبيس وكھاني جائے - كوتك اس معامله میں نری سلسلہ کے ساتھ اور سے موجود کی ذات اور حضور کی اولاو کے ساتھ خیانت ہے۔ سے موعود کے بے ثارا صانات کے نیج ہم دیے ہوئے ہیں۔ برائنس جمعے باربار طامت کررہا ہے كدكياان احسانات كاليمي بدلد ب كدان كى اولا وكوايك بدى من جلا و كيوكراس من ساتين نکالنے کے لئے کونی کوشش نہ کی جائے۔سلسلہ کے ساجمہ بھی خیانت ہے ادر دہ اس لئے کہ سلسلہ كافرادا عدى اندرآب كى يامالت دكيركراس من سائيس فكالنك لي كولى كوش ندكى جائے۔سلسلے ساتھ بھی خیانت ہاوروہ اس لئے کہسلسلہ کے افراداعد على اعدات کى يہ حالت و كي كرد مريد موت يل جارب بي اورجم اعلانيدان كواس سعدد كنيس سكة \_ يديدى ابھی اتی سرعت کے ساتھ سرایت کردہی ہے کدو کھ کر جرت (ہوتی ہے) اور حالت بہاں تک بھی چک ہے کہ اب اس بدی کو بدی جی جی جا جا تا اس روکواس وقت ندروکا جائے تو خدا جائے گتی نسلول تك يدوباس طرح مجيلتي جلى جادر كى اوركب اس كاخا تميده كاراً كرم علاء خاموش ريس لوينينا فدا ك حضور جواب ده بول مع \_ يس عض كرتا بول كر" اخسنت القرية بالاثم "كي حالت آپ پرندآئے۔آپ ایک گناه کا ارتکاب کردہے ہیں اور گناه سے قبہ کرنے میں عزت - بعرق نيس بن اگرآپ قب كے لئے تار موں قوب كى جواہم شراكا تمام صوفياء نے لكهى بين الريمل شروع بوجانا جائع اوروه يدكداس بدى كالاحول بدلا جائ اوراس وعملى جامه بہنانے کے لئے مندرجہ ذیل باتوں پھل ضروری ہے۔

.... آب كياس عرم ورول كروائي العوم ورقي شماكي

ہ است کام فیرعم عور قیل آپ سے پردہ کریں اور بیآپ ان سے حکما کروائیں۔ بیا یک شریعت کا حکم ہے۔ جس کی میروی کو بالکل نظرا عماد کیا ہوا ہے اور تھا نظراس کے اس حالت کے ویسے بھی آپ پر بحثیت خلیفہ ہوئے کے بیارش ہے کیا پٹر بیت کے حکام کونا فذکریں۔ سا ..... تمام وہ لوگ خواہ مرد ہول خواہ مورتیں جواس کام بین آپ کے معاون بے ہوئے ہیں۔ ان کواب رخصت کیا جادے۔ بین کہنا کہ آپ فوراً ایسا کریں۔ بے شک حکمت عملی ہے کام کے کرچھ مرصدتک انہیں اپنے سے علی دہ کردیں۔

فيخ عبدالرحمان مصري

١٩١٧جون ١٩٢٤ء

نمبر۴ ..... چندتار یخی تحریرات

جماعت احدید کی خدمت میں ایک در دمندانه اپیل اور ایک غلط بیانی کی تر دید جب سے میں نے خلیفة اُس النانی كواطلاع دى ہے كہ میں آپ كے بعض ایسے نقائص کی وجہ سے جوخلافت کے منصب کے منافی ہیں جن کی بالتفصیل میں نے اپنی تلین چھیوں يس بيان كردى ہے۔ آپ كى بيعت سے الگ ہوتا ہوں۔ ہاں اگر آپ اپ فقالص كى اصلاح كر لیں اور مجھے یقین دلاویں کہ آئندہ پھر پینقائص پیدائیمی ہوں گے تو میں اپنی شخ بیعت کا اعلان نہیں کروں گا اور آپ کا خادم رہوں گا اور جس کو انہوں نے کسی خاص مصلحت کے ماتحت پلک میں اس طرح ظاہر کیا ہے کہ گویا وہ مجھے خود جماعت سے خارج کررہے ہیں۔ حالانکہ جماعت ے خارج کرنے کا انہیں کوئی اختیار ہی نہیں۔ان ہاتوں کے متعلق انشاء اللہ امفصل بحث بعد میں کی جادے گا۔ اس وفت سے جماعت میں سخت ہجان اور اضطراب پھیلا ہوا ہے اور لوگ دریافت کردہے ہیں کداس فنے بیعت کی کیا دجہ ہے؟ خاکسار جے حفرت صاحب سے اتناا خلاص ومحبت اور حضرت صاحب كوخا كسارے اتناتعلق ومحبت اور خاكسار كے خاندان كوان كے خاندان سے اور ان کے خاندان کو خاکسار کے خاندان سے گہراتعلق رہا ہے اور جس نے اتنا کم ہا عرصہ نہایت اخلاص کے ساتھ خدمت کی ہے۔ آج وہ ان کی بیست سے الگ ہوا ہے اور اس علیحد گی میں اس نے اپنی تمام عزت جواس کو جماعت میں حاصل تھی۔اس کے منائع ہونے کی بھی پرواہ نہیں کی۔ اپنی ملازمت کوالی حالت میں جب کہ بظاہراہے کوئی اور ور اید معاش میسرنہیں

آ سکتا۔ خطرہ میں ڈال دیا ہے اور یہ نقصان اور بھی اہمیت اختیار کر جاتا ہے۔ جب کہ بیددیکھا جادے کہ بندرہ سولدنفوں برمشمل کنبہ کی پرورش اس کے ذمہ ہے۔ دو بچے کالج میں بھی تعلیم یا رہے ہیں۔ پس مال وعزت کی اتنی بردی قربانی سی معمولی بات کی وجہ سے نہیں ہوسکتی۔اس کی تنہ میں ضرور کوئی بڑی بات ہے۔ لوگوں کے اس استعجاب و حیرت کودور کرنے کے لئے ایک نہایت ہی جھوٹا وکروہ پروپیگنڈہ کیا جار ہا ہے کہ کو یا میں نے اپنی اڑی حضرت صاحب کی خدمت میں بخرض شادی پیش کی تھی اور حصرت صاحب نے اس کو اسے عقد میں لینے سے اٹکار کر دیا۔اس پریس حفرت صاحب سے ناراض ہوگیا اور اس نارافتگی کے غصہ میں اس قتم کی حرکت کا مرتکب ہوا ہوں۔ میں اس پر دپیکنڈہ کو دیر ہے من رہا ہوں۔لیکن خاموثی ادرمبر کے ساتھ اس کی تکلیف برواشت كرتا جلا آرما مول كيكن اب جب كمتمام قاديان من ادر بابرودنول جكديمي وجدة بن تفین کرادیے کی کوشش کی جارہی ہے اور مجھے خیال پڑتا ہے کہ بیسب پچھاس لئے کیا جارہا ہے تا كەلوگوں كو وجدوريافت كرنے كى جوطبى خوابش بود اس وجدكے بيان كرويے سے پورى بو جائے اور وہ اس سے تملی یا کروہ امر جواس علیم کی کا حقیق باعث ہے اسے دریا فت کرنے سے رک جائيں ميں بھی ضروری مجھتا ہول كه اس خلط بياني كى اب اعلائية ترويد كرول - قاديان ميں تو ہر ایک کی زبان بریمی وجہ جاری ہے کرلیکن مجھے اطلاع کی ہے کہ لا ہور میں بھی مولوی غلام رسول راجیکی نے بیان کیا کہ فی صاحب نے خاندان نبوت میں واخل ہونے کی کوشش کی می مرانہوں نے ا اکار کرویا۔ اس لئے فی صاحب نے علیحدگی اختیار کرلی می جھے یقین نہیں کہ مولوی غلام رسول راجی جیسے عالم آ دی نے اتن باحثیاطی سے کام لیا ہوکہ اسی بنیاد بات بغیر حقیق کے کہدوی ہو کیکن بہر حال چونکہ اس کا ج جا عام ہے۔اس لئے میں اس کے متعلق اتناعرض کروینا ضروری سجمنا ہوں کہ کیا دوستوں کا بیفرض ندتھا کہ الی بات منہ سے نکالے سے قبل وہ ان سے بھی وريافت كرليتے جن كا اس معاملہ كے ساتھ تعلق تفاليعنى خود حضرت صاحب يا اس خاكسار سے -میرے بزدیک یقنینا ان کا غدمها اورا خلاقاً دونوں لحاظ سے فرض تھا۔ پس انہوں نے ایک اہم فرض ک ادائیگی میں کوتا بی کرے اسے ایک بھائی کے احساسات کو ناواجب طور پر مجروح کیا ہے اور اس کی طرف الی گذی اور کمینه بات منسوب کی ہے کداس پرجتنی بھی نفرین کی جادے کم ہے۔ لین ایک اونی می و نیوی خواہش کے بورانہ کئے جانے پر جماعت کے ظیفہ کے خلاف آواز اٹھا کر جماعت كاتحاد كو خطره من ذالني ك لئة تيار موكياب - اس ذ منيت بريس موائي "انسالله وانا اليه راجعون " كين كاوركيا كه مكامول من اميد كرتابول كدجن دوستول في اس

قتم کی وجہ گھڑنے میں جلد بازی سے کام لیا ہے وہ اپنی غلطی کی معافی اللہ تعالیٰ سے ماتکیں مے اور آئندہ سے اس کی اشاعت سے اپنی زبانوں کوروک کیس مے .....

میں اس تحریر کے ذریعے تمام دوستون کوخواہ وہ قادیان کے میں یا باہر کے اطلاع ویتا مول کرمیہ بات بالکل غلط ہے۔ میں نے بھی جھی حضرت صاحب کی خدمت میں اپنی اوک کا دشتہ پیش نبیس کیا۔ نہتح برأ نہ تقر برأ نہ اشارة نه کنا پینا نہ بالواسط نه بلاواسط کسی کومبرے اس بیان میں شک ہوتو خود حضرت صاحب سے براہ راست دریافت کر لے۔ مجھے چند ماہ بل ایک معزز دوست اور پھر چندون قبل ایک دوس معزز دوست نے بتلایا که حضرت صاحب نے کہا ہے کہ یہ بات بالكل فلط ب- شخ صاحب نے بھی ایسانہیں كہا جھے بھی بدا فواہ پیٹی ہے ، مر نہ معلوم فخف نے اے کھیلادیا ہے۔ اس دوستو! یا در کھنا جا ہے کہ بیدجہ بالکل غلطاور کسی شریر کی بنائی ہوئی ہے۔ اس طرح يراكركوني اوروج جس كاتعلق كسي نفساني غرض ياونيوى مفاو كساتهد موريرى طرف منسوب کی جاوے تو اس کو بھی اسی طرح غلظ مجھیں اور میرے مفصل بیان کا انتظار کریں۔جس میں اس اقدام کی اصل وجہ بیان کروں گا۔ اس مفصل بیان کوشائع کرنے کے لئے سروست میں متروو موں کوئکہ جماعت کے شیرازہ کے محمر جانے کاغم میرے دل کو کھائے جارہا ہے۔ میں نے لبت كوشش كى كمى طرح بيمالمد بغير بلك من آئے اعداى اندر طے موجائے ليكن ميرى كوشش كامياب نبيس مونى ادراس كى بھى اصل وجەمير مفصل بيان مين آ جائے گى۔اگروه شائع بوا کیکن اس کے شائع کرنے سے قبل میں جماعت کے تمام ذمہ دار دوستوں کی خدمت میں پرزوراور وردمندانہ ایل کرتا مول کہ بہر صورت یمی ہے کہ اس نازک معاملہ کو باہمی طور پر سلحمالیں۔ بھے پر گالیوں اور گندا چھالنے اور کمینگی و کھانے کا الزام لگایا جار ہاہے۔ میں ان ووستوں كسامنا بى تنون چشيال ركهدول كاورتمام الي فكور بيش كردول كااورا كرضرورت مولى تو ان کے درست ہونے کے جبوت بھی بتلا دول گا۔جن کی روشی میں وہ خود د کھ لیس کے کہ آیا مرى تحريون ميس كى قتم كى كالى ب\_من في جوقدم الفايا بمن خداك لئ الفايا بادر جماعت کے اندرایک بہت بڑا بگاڑ مشاہرہ کر کے جو بہت سے لوگوں کود ہریت کی طرف لے جاچکا ہاور بہتوں کو لے جانے والا ہے۔اس کی اصلاح کی ضرورت محسوس کر کے بلکداس کو ضروری جان کر اٹھایا ہے اور اس سے میں چھے نہیں ہٹ سکتا ممکن ہے کہ میرے خلاف نفرت کے ر پرولیوش باس کروائے جائیں یا جماعت کواور رنگ میں ابھار دیا جاوے کیکن مجھے اس کی پر واہ نبیں میری آواز آج نبیل کل مکل نبیس پرسول می جاوے گی اور ضرور می جاوے گی۔انشاءاللہ نمبره .....جماعت کوخطاب

''ولا يجرمنكم شنأن قوم على الاتعدلوا بعد لواه اقرب للتقوى'' ''(اسيمومنو)لوگول كى دشنى جميل اس بات پراَ ''اده نه كرد سه كرم انساف كو باتھ سے دے دو۔ انساف كرو كونكه يجي تقوكل كزيادہ قريب ہے۔''

اے موحود کی مقد ساور صحابہ کرام گی کروز جماعت! میں آپ کوارشادالی اندکس فان الذکری تنفع المق منین "(الی ارشادات یا ددا تا ہوں کیونکہ یہ مومول کونغ دیتا ہے)

الذکری تنفع المق منین "(الی ارشادات یا ددا تا ہوں۔ جس کا ارتکاب آپ سے نادانشہ اور بغیر سوچ سمجھ ہوگیا ہے اور یقین رکھتا ہوں کہ اس کا علم پانے پر آپ فورا اس علمی پر نادانشہ اور بغیر سوچ سمجھ ہوگیا ہے اور یقین رکھتا ہوں کہ اس کا علم پانے پر آپ فورا اس علمی پر اظہار افسوس کرتے ہوئے اسے واپس لیس کے۔ کیونکہ اللہ تعالی نے اپنی کتاب قرآن مجید میں موموں کی بیصفت بیان فرمائی ہے: "والذین اذا فعلوا انفسهم دکروالله فاستغفر والذنوبهم ومن یعفر الذنوب الا الله ولم یصر وا واعلی ما

میرے پیارے بھائیو! آپ نے اپنے تمام ریز ولیوشنز کی بناءاس بات پر کھی ہے کہ میں نے خلیفہ وقت کے مقابل جماعت میں اپنے اثر ورسوخ کا دعوی کیا ہے اور بد کداس اثر ورسوٹے سے کام لے کر میں خلیفہ کوگراویے کا مدعی ہول لیکن میں آپ سے نہایت ادب سے بیہ دریافت کرنے کی اجازت چاہتا ہوں کہ کیا آپ نے ریز دلیوشنز پاس کرنے سے بل میرے اس دعویٰ کومیرے خطوط میں نود پڑھ لیا تھا یا میرے وہ الفاظ جن میں میرا مید دعویٰ صراحۃ ندکور ہوس لئے تھے۔اگر نہیں ادریقینا نہیں تو پھرآ پ ہی خدا کے خوف کو مدنظرر کھتے ہوئے ہتلا ئیں کہا پنے ایک بھائی کے خلاف اتنا خطرناک قدم اٹھائے میں اللد تعالی اور تمام منصف مزاج لوگول کے نزدیک آپ س طرح حق بجانب ہوسکتے ہیں؟ اگر آپ کہیں کہ خلیفہ دفت کے اعلان میں اس عاجز كاطرف يدووكا منسوب كياكيا تفاراس لخ آپ لوكول بي المسيح تشليم كرليا تو مين نهايت ادب سے عرض کروں گا کرایے ایک بھائی کومنافق ،مرتد ، بدباطن ، نتند پرواز ، اہلیس ، بےشرم وغیرہ کے خطابات عنایت کرنے میں بیعذر قطعا قابل ساعت نہیں ہوسکا۔ کونکہ خلیفہ خدانہیں آخرده بھی انسان ہے جس کی طرف موعمد اغلط بیانی منسوب نہ کی جائے لیکن اس سے غلطی نسیان ومهووغيره كے وقوع ميں آنے كالو جرونت احمال موجود ہے۔ پس ندمبا اور انتقا قايد فرض تھاكد آپ كمل تحقيق كي در بعظى وجد البعيرت مونے سے قبل بالكل خاموش رہے ادر مير سااصل الفاظ كم شائع كرنے كا مطالبكرت اور ساتھ اى جھے سے بھی حقیقت ور یا نت كرتے۔اس كے بعدآ بكاح قاكرا خلاق كى حدود كاندربة موع جوقدم آب جامة المات-

میرے مؤسن بھائیو! ایمان کے تمرات میں سے آیک سے تھی تمرہ ہے کہ اس نعت عظیٰ کو حاصل کر لینے والا انسان جن کوئی جن بنی بتن بنی میں کی شخصیت کے دباؤک کے نیخ نیس آتا ہے واو وہ کنی علی میں کی شخصیت کے دباؤک کے نیخ نیس آتا ہے واو وہ کنی علی میں اس ایمان کا واسطہ دے کر جو نعدا کے مرسل میں اسے اس اشتہار کے ذریعہ آپ کی خومت میں اس ایمان کا واسطہ دے کر جو نعدا کے مرسل مصارت میں موجود کے ذریعہ آپ کو کا سے عرض کرتا ہوں کہ میرے اصل الفاظ کو دکھلانے کا مطالبہ کریں ۔ جن میں میں نے اثر درسوخ اوراس کی بناء پر طلف کو گرانے کا دوکی کیا ہے اوراگر وہ نہ دکھا سیس اوریقین نہیں دکھا کیس کے تو آپ خودہ کی فیصلہ کرلیں کہ جھے پر س قدرظام کیا گیا ہے اوران میں گا۔ دکھا سے جھے دی گئی جیں یا دی جا تمیں گلے میں مارے خصوصاً الی حالت میں جب کہ آئیں علم بھی دے ویا گیا ہے کہ اس عاجز کے تینوں خطوط نہ صرف سے خصوصاً الی حالت میں جب کہ آئیں علم بھی دے ویا گیا ہے کہ اس عاجز کے تینوں خطوط نہ صرف سے خصوصاً الی حالت میں جب کہ آئیں علم بھی دے ویا گیا ہے کہ اس عاجز کے تینوں خطوط نہ صرف سے حصوصاً الی حالت میں جب کہ آئیں علم بھی دے ویا گیا ہے کہ اس عاجز کے تینوں خطوط نہ صرف سے حصوصاً الی حالت میں جب کہ آئیں علم بھی دے ویا گیا ہیں اس حقیقت کا مطلح الفاظ میں اظہار میں میں دوروں کی میں اس حقیقت کا مطلح الفاظ میں اظہار

ہے۔ ''آپ کے اقد ارکی وجہ سے شروع میں جماعت اس عاجز کی طرف بالکل توجہ ہی نہیں کرے گی اور یہ کہ یہ عاجز بالکل بے بس اور ہے کس ہے۔''باوجود یعلم پانے کے وہ اب تک خاموش ہیں اور اس کی تروید نہیں کرتے ۔ اب میں ڈیل میں دوستوں کے علم کے لئے بھی اپنے خط میں سے چند الفاظ فق کرویتا ہوں تا کہ احباب کواصل حقیقت تک پہنچنے میں آسانی ہو۔

''بِشَك ان باتوں كى وجہ ہے كہ جواقتد ارآپ كو حاصل ہو چكا ہے اس پرآپ كونا ذ ہے اور آپ يقين رکھتے ہيں كہ ميں (آپ) اپنے ہمقابل كا سرايك آن ميں پچل سكما ہوں اور اس ميں ہي شك نہ س كہ ميں جوآپ كہ مقابلہ كے لئے كھڑا ہونا چا ہتا ہوں ايك نہا ہے ہى كم دور يوں ہے بس، بے مال ، بے د دگار ہوں اور جہاں آپ كوا چى طاقت پر ناز ہے وہاں جھے اپنى كم ور يوں كا اقر ارہے ہاں! ميں اتنا ضرور جانتا ہوں كہ تن كی قوت مير سے ساتھ ہے اور فلبہ بميشد الله تعالىٰ كی طرف ہے اى كو ہوتا ہے جو تن كی كوار لے كر كھڑا ہوتا ہے ۔ ہوسكتا ہے كہ ابتداء ميں ميرى بات كی طرف توجہ نہ كی جو الے مار مقابلہ ميں كہلا جاؤں ليكن تن كی تا ئيدے لئے اور باطل كامر كيل خی غرض ہے كھڑ ہے ہونے والے علی اس قتم کے انجاموں ہے بھی نہيں ڈرتے۔''

"لیں اس مقابلہ میں جھے اس بات کی قطعاً پروائیس کے میراانجام کیا ہوگا اور میری بات کوئی نے گا یا ٹیس میری تقویت اور ہمت بڑھانے کے لئے صرف یکی کافی ہے کہ میں جن پر

بول اورآب باطل پريس-"

میری مندرجہ بالا عبارتیں آگئی واضح ہیں کہ ان پر ایک درسری نظر ڈالنے والا بھی

ہم سانی اس نتیجہ پر پہنچ سکتا ہے کہ ان میں اثر ورسوخ کا وکوئ تو کبااثر ورسوخ کی صرت الفاظ میں نئی

گی ہے اور کھا الفاظ میں اقرار کیا گیا ہے کہ ابتداء میں جماعت توجہ نہیں کرے گی اور میں کیلا
جا دوں گا۔ چنا نچ الیابی ہوا۔ اس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ جوقدم میں نے اتھایا ہے اس کے
اٹھاتے وقت یہ سب بچھ میر سے ساف معلوم ہوتا ہے کہ جوقدم میں نے اسخ اشتہار
وردمنداندا پیل میں جو ۲۱ مرجون کو کھا گیا تھا۔ صاف الفاظ میں ذکر کیا ہے۔ "ممکن ہے میرے
خلاف نفرت کے دیر ولیوٹن پاس کرا دیئے جا کیس یا جماعت کواور دیگ میں ابھار دیا جائے لیکن
مجھے اس کی پروائیس ۔ میری آ واز آج نہیں کل ، کل نہیں برسواس نی جائے گی اور ضرور می جائے گیا۔
گی انشاء اللہ! کیونکہ وہ آ واز اسے اغدر حق رکھتی ہے اور حق میں وبایا نہیں جاسکا۔"

پس بدریز ولیوشنز خدا کفشل سے میرے ول میں دراجی گھرام فیلی پیدا کر سکتے اور ندیری مت کو سکتے ہیں۔ کوئکہ جب نا قائل تردید هیقت سامنے آئے گا اس وقت

ان ریز دلیو هنز کوکس نے پوچھنا ہے اور اظہار عقیدت کے ان دعوؤں کی کس نے پرواہ کرنی ہے جو روز اندافقفل میں چھپتے رہتے ہیں۔ یہ جماعت چونکہ مومنوں کی جماعت ہے اور اس کا تعلق خواہ کسی مختص کے ساتھ ہو محض خدا کے لئے ہے۔ اس لئے مجھے اطمینان ہے کہ جب وہ اس شخص کو خدا تعالیٰ کے احکام کے صریح خلاف چلتے دیکھے گی اور اس پریہ بات دلائل سے ثابت ہوجائے گی تو وہ اس تعلق کو تو ڈنے میں ایک سیکنڈ کی بھی ورٹیمیں لگائے گی۔

میری طرف جود وی اثر ورسوخ منسوب کیا گیا ہے میری طرف ہے اس کے ثبوت کے مطالبہ پرمیرے خطیس سے ایک عبارت الفضل میں شائع کی گئی ہے۔ گواس عبارت کا اس دعویٰ کے ساتھ دور کا بھی تعلق نیس کیکن میڈیانت ہوگی۔ اگر میں اس جگہ کا بھی ذکر نہ کردوں اور وہ عبارت ہے۔

'' کونکہ آپ انھی طرح سے جانتے تھے کہ اس فتض کو جماعت میں عزت حاصل ہے۔ مستریوں کے متعلق آداس قسم کے عذر گھڑ لئے گئے تھے کہ ان کے ظاف مقد مہا فیصلہ کیا تھایا ان کی لڑک پر سوت کے لانے کا مشورہ ویا تھا۔ گریہاں اس قسم کا کوئی عذر بھی نہیں چل سکتا۔ اس کے اخلاص میں کوئی دھر بنیں لگایا جا سکتا۔ اس کی بات کو جماعت مستریوں کی طرح رونہیں کر دے گی۔ بلکہ اس پراسے کان دھر تا پڑے گا اوروہ خرود ھرے گی۔''

اب قطع نظراس کے کہ اس عبارت کو پیش کرتے وقت متشابہ کو محکم کے ما تحت کرنے کے مسلمہاصول کو نظرا نداز کر دیا گیا ہے اور قطع نظر اس کے کہ اس سے پہلی اور اس کے بعد کی عبارت کو کاٹ کراسے پیش کیا گیا ہے۔ پھر بھی اس عبارت میں سے نہ ہی اثر ورسوٹ کالفظ و کھلایا جاسکتا ہے اور نہ ہی کوئی ایسالفظ متایا جاسکتا ہے جو اثر ورسوٹ پر دلالت کرتا ہو۔

گومیری عبارت میں کوئی ایٹالفظ موجود نہیں۔لیکن الفضل میں جن الفاظ سے غلط طور پرایسا متیجہ نکالا گیا ہے وہ یہ ہیں:'' بلکسائ پراسے کا ن دھر تا پڑے گا اور و مضر ور دھرے گی۔''

اب احباب خود ہی غور فرما کی کے میری عبارت میں کیا کان دھرنے کی دجہ اثر ورسوخ ہتائی گئے ہے یا اس کی بید وجہ بتائی گئی ہے کہ میری طرف نہ تو کوئی دنیوی غرض منسوب کی جاستی ہے جیسی کہ مستریوں کی طرف کی گئی کھی اور نہ کوئی الی بات پیش کی جاسکتی ہے جو میرے اخلاق کو مشتبہ کرسکے ۔ اس جب خودمیری عبارت میں اصل وجہ موجود تھی تو اس کو چھوڑ کرکوئی دو مری وجہ لکا گئے کی کوشش کرنا کیا حقیقت پر پردہ ڈانے کی کوشش کے متر اوف نہیں؟ کیا تقوی کا سی کا نام ہے؟ کی کوشش کرنا کیا حقیقت پر پردہ ڈانے کی کوشش کے متر اوف نہیں؟ کیا تقوی کا سی کا نام ہے؟

ہوں۔ کیا جماعت میں بہت سے احباب عزت کی نظر سے نہیں دیکھے جاتے تو کیا عزت کرنے والے یادہ جن کی عزت کی جاتی ہے ان میں ہے کوئی ایک فخض بھی پیدخیال دل میں لاسکتا ہے کہ اس کے بیمعنی ہیں کہ خلیفہ کے مقامل اسے جماعت میں اثر ورسوخ حاصل ہے۔اگرانہیں تو پھر میرے اس لفظ کے استعال سے بیکول مجھلیا گیا کہ میں کسی اثر درسوخ کا مدی مول۔ میں اس جگہ اس امرکو بھی واضح کردینا چاہتا ہول کہ بیعبارت موجودہ وفت کے ساتھ تعلق ہی نہیں رکھتی۔ بلکہ اس کا تعلق دوسال قبل کے زمانہ کے ساتھ ہے۔اصل بات یہ ہے کہ جس نقص کو دیکھ کرمیں موجودہ خلیفہ کی بیعت سے علیحدہ ہوا ہول۔اس کاعلم مجھے قریباً دوسال قبل ہوا تھا اور میں نے اس وقت ہے اس کی تحقیق شروع کروی فلفد صاحب کو بھی علم ہوگیا کہ جھے علم ہوگیا ہے اور میں اس كي تحقيق ميں لگا ہوا ہوں تو اى وقت اعد رہى اندرمير بے خلاف جماعت ميں ايسا پرا پيكنڈ اشروع كرديا ہے جس كى غرض احباب كى نظر ييں جھے گرانا تھا تا كہ اگر بيرخا كساركى وقت اس نقص كوظا ہر كري توكها جاسك جيراك ابكها جارباب كمالال دنيادى غرض كالإداندكرنا اس عليحد كى كا مخرک ہوا ہے۔ اس میں نے اس عبارت کے قبل یہی بات کھی ہے کہ میرے خلاف مید برا پیکنڈا شروع کیا گیاہے۔" کیونکہ آپ اچھی طرح سے جانتے تھے۔"چنا نچہ" کیونک کالفظ تارہاہے كاس يقل كوئى بات بجس كاعلت اوروجراب بتائى جان كى بصاور جان تق كالفظ بتاريا ب كه يه بات كى كذشة زباند كساتوتعلق ركفتى بيدندكم وجوده وقت كساته الريس اس نقض كالظهاراي دنت كرديتا برجس ونت مجيهاس كاعلم بواتفا ليني دوسال قبل تواس ونت جونكه میرے خلاف آپ کے ہاتھ میں کوئی بات نبھی جس کو پیش کر کے آپ جماعت کومیری ہات یر کان وحرنے سے روک سکتے۔اس لئے جماعت ضرور میری بات پر کان وحرتی، چنامچہ لقل کروہ عبارت کے بعد کی عبارت اس مفہوم کو اچھی طرح سے داختے کر رہی ہے۔ اس لئے آپ نے اس میں این خیر مجی کہ ست ہت اعدای اعدال محض کوجعوثے پرا پیکنڈے کے در بعد جاعت سے گرایا جائے اوراس کواس مقام پر لے آیا جائے کہ اگرید میرے اس ( نقص) کو فاش کرے تو جماعت توجه ندكر ماوراس كى بات كويهى ال طرف منسوب كرنے لگ يزے كه ال فخف كى بھى کچھ ذاتی اغراض ادرخواہشات تھیں جن کو چونکہ پورانہیں کیا گیا۔اس کئے یہ بھی ایسا کہنے لگ یڑے ایں اور اوھرے آپ شوری یا شروع کرویں کرویکھا بین نیس کہتا تھا کہ یہ اعدرے مستریوں یا پیغامیوں یا احرار بوں سے ملے ہوئے ہیں اور ایسے تمام لوگوں کے مند بند کرنے کے لئے جن کو آب كان فقائص) كاعلم موجاتام آب كياس ذياده تريي ايك ذبروست حربه

یں سمجھتا ہوں کہ جماعت کے سامنے میں نے کھول کراس امرکور کھ دیا ہے کہ میری
طرف جواڑ ورسوخ کا دعویٰ منسوب کیا گیا ہے اور جس موہوم اور فرضی دعوٰیٰ کو میری طرف سے
جماعت کو چینے قراردے کر جماعت سے میر سے خلاف ریز ولیوشنز پاس کروائے گئے ہیں وہ بالکل
غلط اور بے بنیاو ہیں اور اس بات کا فیصلہ کرتا کہ اس محاملہ میں کہاں تک تقو کی اللہ اور ویا نت واری
سے کا م لیا گیا ہے۔ جماعت کا کام ہے اور جماعت کا یہ بھی فرض ہے کہ اس کے نتیجہ میں جوظلم بھی
پر ہوااس کی تلافی رسول کر یہ تعلقہ کے ارشاو مبارک ' انسصد ا خال خالماً او مظلموماً ''کی
سے کی مامنے حقیقت رکھ دی ہے۔
کے سامنے حقیقت رکھ دی ہے۔

ایک اور غلط بات جو اعلان میں میری طرف منسوب کر کے جماعت کو بھڑکا یا گیا ہے اور اس کو بھی جماعت نے میرے خلاف ریز دلیوشنر کی بناء پر ظہرایا ہے کہ اعلان میں بید کھا گیا ہے۔ اس کے چند گفت بعد آپ کی تنبی نہ کا تیسرا خط طلا کہ اگر چوہیں گفتہ تک آپ کی آسلی نہ کی گئی تو آپ جماعت سے علیحدہ بجماعت سے علیحدہ بحو است میں ہے۔ حالا تکہ میرے کی خط میں بھی نہ صرف سے کہ بہتا عت سے علیحدہ بحو نے کا ذکر ہی نہیں بلکہ برعکس اس کے ان خطوط میں جماعت کے ساتھ وابست رہنے کی ضروری مور کے قرار دیے جانے پر زور دیا گیا ہے۔ چنانچہ ذیل کی عبارتیں میرے اس بیان کی پوری طرح تھا تھا تی گردیں گی۔

"ماعت سے علیحدہ نہیں ہوسکا۔ کیونکہ جماعت سے، علیحدہ نہیں ہوسکا۔ کیونکہ جماعت سے، علیحدہ نہیں ہوسکا۔ کیونکہ جماعت سے علیحدہ نہیں ہوسکا۔ کیونکہ جماعت سے علیحدگی ہلاکت کا موجب ہوئے کی وجہ سے ممنوع ہے اور چونکہ دنیا میں کوئی الی جماعت کے جس ہماعت نہیں جو سے محتوی مواجوں میں سے ایک کوئی افقیار کرسکا ہوں یا تو میں جہ ایک کوئی افقیار کرسکا ہوں یا تو میں جماعت کو آپ کو فطافت سے معزول کرا کرنے فلیفہ کا اس علی محتوی حالت سے آگاہ کر کے آپ کو فطافت سے معزول کرا کرنے فلیفہ کا استخاب کراؤں اور بیراہ پراز خطرات ہے اور یا جماعت میں آپ کے ماتھول کراس طرح رہوں جس طرح ش نے اور بیران کیا ہے۔"

''لیں اگرآپ اوبر نے کے لئے تیار نہیں او جھے آپ پٹی بیعت سے علیمہ ہم کیں۔ کیونکہ میں ایسے آ دی کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ نہیں دے سکتا جوالیے (نقائص) میں جتلا ہو۔ ہاں! جیسا کہ میں پہلے بھی مفصل عرض کرچکا ہوں۔ میں جماعت کا ہا قاعدہ فرد ہوں۔ جماعت سے میں

الگ نہیں ہوسکتا۔ آپ کی بیعت کا جواءا ٹی گردن سے اٹارنے کی بیجی وجہ ہے کہ میں آزاد ہوکر جماعت كود دسر بے خلیفہ کے انتخاب کی طرف جلد توجہ و لاسکوں۔'' ''اگرآپاس توبه پرراضی ہوں تو میں آپ کا خادم ہوں اورانشاءاللد تعالیٰ رہوں گا۔ ور زجيها كهيس نے او پرؤكركيا ہے۔ يس آپ كے ساتھ قطعانييں رہ سكتا .." مندرجه بالاعبارتول ميس سيسات بالتمل عيال بين میں جماعت سے علیحد کی کو ہلا کت یقین کرتا ہوں۔ ...... میں جماعت کا ہا قاعدہ قردہوں۔ ۳....۲ موجود خلیفہ کے وجود میں بعض اہم نقائض کی وجہ سے میں ان کی بیعت میں نہیں رہ سو.... سکتا۔ وہ نقائص ایسے ہیں جوان کی معزولی کے متقاضی ہیں۔ ۳.... میری بیت سے علیحدگی بدیں دجہ ہے کہ میں آزاد ہوکر جماعت کو شے خلیفہ کے .....۵ التخاب كي طرف توجه دلاسكول.

۱ ..... میں خلافت کا قائل ہوں (جولوگ مجھے خلافت کا منکر قرار وے رہے ہیں وہ میری مندرجہ بالاتح رکو غورے پرحیس)

ے..... میری انتہائی کوشش ہے کہ اگر موجودہ خلیفہ ہی رجوع کریے قو خلافت کو نہ بدلا جائے۔ اس کی تائید میری مندرجہ ذیل عبارت ہے بھی ہوتی ہے۔'' میں ہرگز اس بات کوئییں چاہتا کہ سلسلے کے موجودہ نظام کو توڑویا جائے اور اس وقت تک کہ آپ کی اصلاح ہو جائے۔ آپ کے (نقائض) کے معاملہ کو اللہ تعالیٰ کے سپر دکرتا ہوا ہے مجھولوں گا۔''

اب ان واضح تحریروں کے ہوتے ہوئے سیاعلان میں ظاہر کرنا کہ میں نے بید کھا کہ میں جماعت سے علیحدہ ہو جاؤں گا یکس قدر جسارت اور جماعت کی عقول اور اس کے اخلاص کے ساتھ کھیلنا ہے۔

میں اُس جگہ بعض دوستوں کے اس خیال کے متعلق بھی کہ خلیفہ سے علیحد گی جماعت سے علیحد گی کے بنی مترادف ہے۔ پچھ عرض کر دینا ضروری پھتا ہوں۔ یہ بات بالکل خلط ہے کہ جو محض خلیفہ کی بیعت نہیں کرتا یا بیعت سے علیحد گی اختیار کرتا ہے وہ دراصل سلسلہ سے بھی الگ ہو جاتا ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے حضرت ابو بکڑی چھ ماہ تک بیعت نہیں کی تھی تو کیا کوئی ان کے متعلق یہ کہنے کی جرأت کرسکتا ہے کہ وہ اس وقت تک اسلام سے خارج تھے؟ حضرت علیٰ کی بیعت مسلمانوں کے ایک بڑے گروہ نے نہیں کی تھی تو کیا وہ سب اسلام سے خارج تھے؟ حضرت عائش مدایقہ نے حضرت علیٰ کی بیعت نہیں کی تھی تو کیا اسلام سے خارج سجھتے ہو؟ حضرت طلحہ اور حضرت ذہیر جیسے جلیل القدر صحابہ نے حضرت علیٰ کی بیعت کر لینے کے بعد بیعت کو فنے کر لیا مگر کوئی ہے جو جرارت کر کے انہیں اسلام سے خارج قرارو ہے؟

ودستوا یہ خیال کی مصلحت کے ماتحت آج پیدا کیا جارہا ہے۔ ورند قرآن کریم، اصادیث نبوی عمل صحابہ کرام میں اس کانام دنشان نہیں تھا۔

امور مندرجہ اعلان سے میں اس وقت صرف انہی دوامروں کی وضاحت پر اکتفا کرتا ہوں۔ کیونکہ جماعت کومیر سے خلاف مشتعل کرنے کے لئے بہی دویا تیں تر اثنی گئی ہیں۔ مفصل تقید اس اعلان پر انشاء اللہ الگ ٹریکٹ میں کروں گا۔ اس وقت احباب کو اور بھی وضاحت سے معلوم ہوجائے گا کہ کس عجیب وغریب ڈھٹک سے جماعت کواصل حقیقت سے تاریکی میں دکھا گیا ہے۔

میرے پیارے بھائی اآپ خودتی فورفر ما کمیں کہ ایک ایے فیض کو جو خلافت جیسے عظیم
الشان منصب پر سرفراز ہے اور جس کا او کل تمام تر محض اللہ تعالیٰ پر ہی ہے۔ مجھ جیسے ناچیز اور بے
حیثیت انسان ہے جماعت کو بدخن کرنے کے لئے ایسا طریق اختیار کرنے کی کمیوں ضرورت
پیش آئی ؟ (جھے معاف فرمایا جائے اگر میں یہ کہوں) کہ یقیناً یہ تقویٰ سے کوسوں دور ہے۔ میں
چیلنے کرتا ہوں کہ میرے خطوط میں سے اثر درسوخ کا دعویٰ دکھلایا جائے۔ میں چیلنے کرتا ہوں کہ
میرے خطوط میں سے جماعت سے علیحہ ہونے کا فرر دکھلایا جائے اور میں دعویٰ سے کہتا ہوں کہ
میرے خطوط میں سے جماعت سے علیحہ ہونے کا فرر دکھلایا جائے اور میں دعویٰ سے کہتا ہوں کہ
اگر تمام دہ علاء جو میرے خلاف آج کل کی چردیے اور منافرت پھیلانے میں مشخول ہیں۔ اسم

ہاں! مجھے یادآیا کہ میر محمد اسحاق صاحب نے قادیان میں تقریر کرتے ہوئے ہی کہا تھا کریے عاجز اپنے خطوط میں عہدہ کا طلبگارہ وا ہے۔ میں اس امر کو بھی اپنے میں شامل کر لیتا ہوں۔ اب احباب ہی مجھے ہتلائیں کہ ان کھلی کھلی تحریروں کے ہوتے ہوئے جن میں شصر ف یہ کہ اثر ورسوخ کا ذکر تک نہیں بلکہ اس کے خلاف عدم اثر وعدم رسوخ کا پر ذور الفاظ میں اقر ار ہے اور جن میں شصر ف یہ کہ جماعت سے علیحدگی کا اشارہ تک بھی نہیں۔ بلکہ برعکس اس کے جماعت کا با تاعدہ فروہونے پر زور ہے۔ کیوں اعلان میں اس عاجز کی طرف غلط طور پر بید دونوں باتیں منسوب کی گئی ہیں؟

مہر پانی فر ماکر جھے بتالایا جآئے کہ کیا یہ فعل خلیفہ کے شایان ہے اور جھے یہ بھی جماعت بتالے کہ اگر میں اس طریق کو خلاف تقوی طریق کے نام سے موسوم کردن تو میں حق بجانب ہوں یا نہیں؟ کیا خلیفہ کی طرف سے اس قتم کی صریح غلط بیائی کا ارتکاب جیرت میں ڈالنے والانہیں؟ میر نے زدیک تو ایک غور کرنے والے حقی کے لئے میر سے بھونے پران کا بیعن ہی زبروست میں نے دیکھ میں کے لئے میر سے باوع الفاظ زائد کرنے سے بغیراس دلیل ہے۔ کیونکہ میا ظہر من الفتس ہے کہ اگر ورسوخ کے اڈھا کے الفاظ زائد کرنے سے بغیراس کے اور کوئی غرض نہیں ہوسکتی کہ جماعت میدو کھے کر کہ ایک محض خلیفہ کے مقابل اگر ورسوخ کا دعوی کی کرتا ہے۔ فوراً جیڑک الٹے اور نفرت کا اظہار شروع کروے۔ چنانچہ اشارہ پر بی اکتفانہیں کیا گیا۔ بلکہ اس اعلان کے بعد المعمال میں یہ اعلان کر کے کے عبد الرحمان مصری کا جماعت کردی گئے۔ اب دیکھیں جماعت کردی گئے۔

لیکن سوال یہ ہے کہ یہ غیر متحن طریقہ کیوں افتیار کیا گیا اور کیوں جماعت میں منافرت پھیلانے کی کوشش کی گئے ہے۔ سویا ورہے کہ اس کی وجہ صرف ایک بی ہے۔ جو مسب کارروائی محض اس لئے گئی ہے کہ جماعت کی توجہ اس اصل وجہ کی تحقیق سے ہٹ جائے ۔ جو میر سے بیعت سے علیمہ گی کا باعث ہوئی ہے ۔ کیونکہ اس بات کو ہر حض با سمانی ہی گئی اس کی جس محض کے فلاف ول نفرت کے جذبات سے جرجائے اس کی بات خواہ تنی بی کی کیوں نہ ہوا اثر میں رکھتی ۔ پس انہوں نے بھی انسانی فطرت کی اس کر وری سے فائدہ اٹھاتے ہوئے جماعت کو میر سے فلاف مشتعل کر کے احباب کے ولوں میں نفرت کے جذبات پیدا کر وسیئے تا کہ جس وقت میر سے فلاف مشتعل کر کے احباب کے ولوں میں نفرت کے جذبات پیدا کر وسیئے تا کہ جس وقت یہ عاجز ان منی پر حقیقت نقائص کو بیان کر و سے تو جماعت کے ول اسے رو کرنے کے لئے تیار مول اگر وہ فقائص سے نہ ہو سے تو آئیس اس پر فریب De مصاف کوئی اور تقویل سے کا م لیتے ہوئے جمائت میں میں میں تھ رہے جمائت کی جھوں تا نہ ہوئی مساف گوئی اور تقویل سے کام لیتے ہوئے جمائت اور دلیزی کے ساتھ رہ جواب و سے کہ جو نقص تم نے میری طرف منسوب کے جیں وہ بالکل غلط جیں۔ وہ بالکل غلط جیں۔ عالم میان کی خشق کر لو۔

چاہئے تو بیرتھا کہ فورا ایک آزاد کمیش بٹھانے کی رائے کا اظہار کرتے کیکن ایسا کرنے کی بجائے کملی چاہنے والے کے متعلق جماعت سے اخراج کا اعلان کر دیا جاتا ہے۔ اے صحابہ کرا تھادہ آپ لوگوں کے سامنے رکھتا ہوں اور وہ بیتھا کہ جب کی مسلمان کوکوئی شکایت پیدا ہوئی اور فلے مقادر وہ بیتھا کہ جب کی مسلمان کوکوئی شکایت پیدا ہوئی اور فلیفہ وقت نے اس کی طرف توجہ نہ کی تو وہ صفرت نی کریم ہیں تھے کہ وہ حابہ ٹوتوجہ ولاتے تھے اور وہ فلیفہ فوراً فلیفہ وقت کے پاس جاتے اور ان شکایات کو پیش کرتے اور اگر آئیں ورست پاتے تو فلیفہ وقت سے ان کی تلائی کراتے اور فلیفہ وقت بھی علی الاعلان اپنی غلطی کا افر ارکر تا اور اس سے رجوع کا اعلان کرا تا ہوں محابہ کرام کے اس طرف کی کو پیش کر کے بین بھی اپنی جماعت سے پر زورا پیل کرتا ہوں کہ وہ میری شکایت کو سننے کے لئے فورا ایک آزاد کمیشن مقرر کرے۔ اگر وہ کمیشن میری شکایات کو میر کا شکایات کی موجود گی میں فلیف، کمیشن میری شکایات کی موجود گی میں فلیف، فلیفہ نیس میری شکایات کی موجود گی میں فلیف، فلیفہ نیس تو پھر وہ ان شکایات کی تحقیق کرے اور تحقیق میں اگر وہ شکایات سے خابت ہو فلیفہ نیس دوروں اور آئندہ فلیفہ کے متعلق اپنا فیملہ کرلے۔

مل جماعت کو بقین دلاتا ہول کہ جن نقائص کی دبہ سے میں بیعت سے علیحدہ ہواہوں۔دہ بقیناً ظیفہ میں موجود ہیں ادران کے اثبات کے لئے میرے پاس کافی دلائل ہیں ادر دہ ایسے نقائص ہیں کہ جن کی موجودگی میں کوئی مخص خلیفہ نہیں رہ سکتا۔

پس جماعت کا بیفرض ہے کہ ان کی تحقیق کی طرف ورا توجہ کرے۔ ورنہ دہ مجر مانہ خاموثی کی مرتکب ہوگی۔ جب تک انہیں علم خاموثی کی مرتکب ہوگی اور اللہ تعالی کے حضورا پی اس غفلت کی جوابدہ ہوگی۔ جب تک انہیں علم نہیں فقا اس وقت تک وہ معذور تھے۔ لیکن اب جب کہ ان کے علم میں بات آخی ہے تو اب خاموثی اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں انہیں قضور وار بنادےگی۔

پی دوستو اتھو! ادر خوف کی چا در اتار کرمؤمنانہ دلیری سے کام لیتے ہوئے تحقیق شروع کردو۔ خلیفہ کی اجازت کی اس میں قطعاً ضرورت نہیں۔ خلیفہ ادرخا کسار کا مقدمہ جماعت کے سامنے پیش ہے جماعت کا فرض ہے کہ دہ فریقین کے بیانات من کر انصاف کے ساتھ اپنا فیصلہ دے نہ کہ یک طرفہ بیان من کر بی ایک بھائی کے خلاف ڈگری دے دے جیسا کراس وقت تک کیا گیا ہے۔ دوست یا در کیس کہا گرانہوں نے اس وقت دلیری سے کام لے کر خفیق نہ کی تو دہ خلیفہ کوان نقائص میں جتالا رکھنے میں ان کے محدود معاون بن کر اللہ تعالی کے حضور خود مجرم قرار یا کیں میں ان کے محدود معاون بن کر اللہ تعالی کے حضور خود مجرم قرار یا کیں میں ان کے موجوم تاک دیا تھے میں پیدا ہورہے ہیں۔ ان کی حمدور جاری کی دے دوران کے فعائص کی وجہ سے جو خطر تاک دیا تج جمعت میں پیدا ہورہے ہیں۔ ان کی

العدالة كوادره كريس في وما علينا الا البلاغ "كما تحت ال كفرض عن الله البلاغ "كما تحت ال كفرض عن الله عن الله المردي تويدال كاقصور به عن الب يم الله تعالى كروس ارشاد ذكر كالحيل على حسب توفيق وحسب استطاعت بحريمي يادكرا تاربول كار وما توفيقي الا بالله عليه توكلت واليه انيب" والسلام على من اتبع الهدى!

خاكسار عدالرجان معرى!

سار جولا کی ۱۹۳۷ء

بسم الله الرحمن الرحيم

وعلى عبده المسيح الموعود نحمده ونصلى على رسوله الكريم!

نمبر السسكياتمام خليفي خداتى بناتا ہے؟ خداتعالى كے علم اور عدل كافيصله

جب سے میں نے خلیفہ کی بیت سے علیحد گی اختیار کی ہے اس وقت سے جماعت ے احباب نے تقریروں اور تحریروں کے ذریعہ بھے پرمیری فلطی داضح کرنے کے لئے جوسب سے بری ولیل پیش کی ہے وہ میں ہے کہ طلیقہ خداتی مقرر کرتا ہے۔اس کے بنانے میں انسانوں کا وخل نہیں اس کے اس کے معزول کرنے کا بھی ہمیں اختیار نہیں اور اس کے ثبوت میں آیت استخلاف کوپیش کیاہے۔عزل خلفاء کے متعلق تومیں نے ایک دوسرے اشتہار میں اپنے خیالات کا اظہار کیا ہے۔ اس اشتہار میں صرف بیتانا جا ہتا ہوں کہ احباب کا بی خیال کہ ہرتم کے خلفاء خدا ہی مقرر کرتا ہے۔ برے خیال میں سے موعود کی تحریروں کے بالکل خلاف ہے۔ گواس نیال کی علطی کومتعدد ولائل سواضح كياجاسكا ب مراخضاركو دنظرر كهت موت مين الناشة المن مرفميح موفود ک تحریوں سے بی جبت پکڑوں گا اور ایک احمدی کہلانے والے مس کی تمل کے لئے خدا تعالیٰ مے مقرر کردہ تھم وعدل کے فیصلہ سے بودھ کراد، کرن سافیصلہ ہوسکتا ہے؟ میرے نزدیک ان خلفاء میں ہے جن کونو م منحب کرتی ہے۔ سرف پہلا خلیفہ ہی ایسا ہوتا ہے جس کے متعلق میں موجود کاعقیدہ ہے کہوہ آیت استخلاف کے ماتحت منتخب کیا جاتا ہے۔اس کے بعد آنے والے خلفاء کے متعلق آپ كا يعقيده بركزنبيس كه احتاب من الله تعالى كا وهل موتا ہے۔ چنانچ حضور فرماتے ميں: "صوفیاء نے لکھا ہے جو مخص کسی شخ یارسول اور نی کے بعد خلیفہ ہونے والا ہوتا ہے تو سب سے پہلے خداکی طرف سے اس کے ول میں فتل الاجاتا ہے۔ جب کوئی رسول ومشائخ وفات باتے

ہیں تو و نیا پر ایک زلزلد آجاتا ہے اوروہ ایک بہت ہی خطر تاک وقت ہوتا ہے مگر خدا کسی خلیفہ کے ذریعے اس کومٹا تا ہے اور پھر کو یا اس امر کا از سرنو اس خلیفہ کے ذریعہ اصلاح واستحکام ہوتا ہے۔ آ تخضرت علی نے کول اپ بعد خلیف مقرر نہ کیا۔ اس میں بھی بھی بھی تھا کہ آپ کو بھی خوب علم ها كدالله تعالى خودايك خليفه مقرر فرماد ب كار كيونكه بيضدا كابى كام باور خدا كي متحاب من تقص نہیں۔ چنانچہ انہوں نے حضرت ابو بمرصد این کواس کام کے داسطے خلیفہ بتایا اورسب سے اوّل من أنيس كول من والا" (الحكم ج ١٦ أغبر ١٤ ، موردة ١١ ارابر مل ١٩٠٨ وص ٢) اس حوالہ کی عبارت بکار بکار کر کہدر ہی ہے کہ نبی کی وفات کے بعد جس محص نے خلیفہ ہونا ہوتا ہے دہ خدا تعالیٰ کے انتخاب سے ہوتا ہے اور اس کی دجہ بھی بیان فرمادی کہ نبی کی وفات پر ونیا پرایک زلزلہ آتا ہے اور وہ ایک بہت ہی خطرناک دنت ہوتا۔ اس لئے خدا کے انتخاب کی ضرورت ہوتی ہے تا کددین کوجس طرح اس نے نبی کے ذریعہ ہے تھے کم کیا تھاای طرح اس خلیفہ کے ذریعہ بھی کرے لیکن اس کے بعد چونکہ وہ خطر ناک وقت اور زلزلہ گزر جاتا ہے۔اس لئے پھرخداتعالیٰ کی طرف سے انتخاب کی ضرورت بھی ہاتی نہیں رہتی۔ چنانچے رسول کریم اللہ کا اپنے بعد كى خليفه كوخود مقرر ندكرنے كى آپ نے يى وجه بيان فرمائى بك كر التحضوط الله كواس قانون الی کا خوب علم تفارآ مخصوص الله خوب جائے تھے کہ میری دفات کے بعد الله تعالی کسی ایسے مخص کوئی کھڑا کرے گا جن کے دل میں وہ خود حق ڈالے گا ادر جس کے ذریعہ سے وہ وین کو متحکم کر دےگا۔ (غاکسار عُرض کرتا ہے کہ معلوم ہوتا ہے کہ مفرت ابو بکر گو بھی اس قانون الی کا کہ صرف پہلے خلیفہ کا تقرر بی خداتعالی پر چھوڑا جاسکا ہے۔خوب علم تھا۔اس بناء پر انہوں نے صرف چند صحابة كمشورب سي حضرت عمرها تقرر خود فرماديا ليعدين باتى قوم سيرضامندي حاصل كر لى اى طرح مفرت عرف عمل أيك رنك يس الي بعد آف والفظيف كالقرركرديا) مي مواود کے اس عقیدے کی تقیدیق حضور کی کتاب سرالخلافتہ سے بھی بڑے زورے ہوتی ہے۔ چنانچہ (مرالخلافة ص ١٤ ، فزائَ ج٨ص ٣٣٦) يرصاف الفاظ مل مصدق ہے كه: "الله تعالى اليے زمانے میں کسی مؤمن کو خلیفہ بنائے گا اور مؤمنوں کو ان کے خوف کے بعد امن دے گا اور متزلز ل دین کو استحکام بخشے گا۔ (وہ دوست جو دینہم سے مراد طلیفہ کی پالیسی لیتے ہیں۔غور کریں کہ اس تحریریں حطرت سے موجود نے دینہم سے مراد الله تعالی کا دین لیعنی اسلام مرادلیا ہے۔ یا خلفاء کی پالیسی) اورمفسددن کو ہلاک کرے گا۔ "سوائے ابو برادر آپ کے زمانے کے ادرکوئی تہیں۔ بلکہ آپ نے یہاں تک فرمادیا کہ حضرت صدیق کی خلافت کے سوا آیات استخلاف کو کسی اور کی خلافت پرمجول نہیں کیا جاسکتا اور ممکن نہیں کہ دوسرے لوگوں میں سے اس کی نظیر چیش کی جاسکے۔ پھرای کتاب کے (ص ۱۸، فزائن ۸۵ صدیت کی فرماتے ہیں: '' مجھے علم دیا گیا ہے کہ حضرت صدیق کی شان تمام صحابہ سے بلند تھا اور آپ ہی بغیر کسی شک وشبہ کے مشان تمام صحابہ سے بلند تھا اور آپ ہی بغیر کسی شک وشبہ کے پہلے خلیفہ شے اور آپ ہی کے بارے میں خلافت کی آیات نازل ہوئی ہیں۔اے قل کے دشنوا اگرتم یہ خیال کرتے ہو کہ آیت استخلاف کا صداق حضرت ابو بکر کے زمانے کے بعد کوئی اور بھی ہے تو اس کے متعلق بھینی خبر چیش کرو۔اگرتم سے ہواورا گرتم چیش نہ کرسکواور تم ہرگر چیش نہیں کرسکو کے تو تس کے وشن مت بڑو۔''

اق اق اقد ہی حوالے جواد پر چیش کے جانچے ہیں سے موعود پر ایمان لانے والوں کے لئے اس بات کو ٹابت کرنے کے لئے کائی سے بھی زیادہ ہیں کہ نبی یا کسی شخ کی وقات کے بعد تمام طفاء خدا تعالی ہی ٹیمیں بنایا کرتا بلک صرف پہلے خلیفہ کے انتخاب میں ہی اللہ تعالی کا دخل ہوتا ہے۔ دوسرے یا بعد کے خلفاء میں اللہ تعالی کے انتخاب میں ہر گرز دخل نہیں ہوتا ۔ لیکن میں موعود کی ایک ادر تحریر ہے جواس بات کا قطمی فیصلہ کردیتی ہے کہ تمام خلفاء خدا ٹیمیں بنایا کرتا۔ بلکہ اس سے صاف ٹابت ہوتا ہے کہ سے موعود کے نزدیک خلیفہ دو تھ کے ہوتے ہیں ایک وہ جو آیت استخلاف کے ماتحت نہیں ہوتے اور دو تحریر حسب ذیل ماتحت ہوتے ہیں نگان مطرف کے موتے ہیں گئی حصرت علی مرتفی کو ان کے ذمانے کے لوگوں کی طرف سے آیت استخلاف کے استخلاف کے دائی حضرت علی مرتفیٰ کو ان کے ذمانے کے لوگوں کی طرف سے آیت استخلاف میں دی گئی ہے۔ بلکہ حضرت علی مرتفیٰ کو ان کے ذمانے کے لوگوں کی طرف

سے سخت تکلیف دی گئ اور آپ کی خلافت مختلف قتم کے فتنوں اور فسادوں کے یعیے روندی گئے۔ آب يرالله تعالى كافضل بواتفا ليكن آب كى زندى غم ادرالم من كزرى ادرآب اس بات برقادرند ہوئے کددین کی اشاعت کرسکیں ادر شیاطین کو فکست دے سکیں۔ جیبا کہ پہلے ظفاء کرتے رہے۔ اس میمکن بیس کہ ہم اپ کی ظافت کو آیت استخلاف کی بشارت کا مصداق قرارد ہے کیس۔ ہیں آپ کی خلافت یقینا فساد ، بغاوت اورخسران کے زیانے میں تھی اور اس زیانے میں امن ظاہر نہیں ہوا۔ بلکامن کے بعد خوف طاہر ہواادر فتے شروع ہو مے اور تکالیف اور مصائب بے وربے آ مے اور اسلام کے نظام میں خلل ظہور پذیر ہو مے۔الا خیر الا نام اللے کی امت میں اختلاف ممودار ہو مے اور فنتوں کے دروازے کھل محے اور کینے اور پخض نے سرتکال لیا اور ہر سے ون میں نی قوم کا جھڑا شروع ہوجاتا تھا اور زمانے کے فتنے کیر ہو مے اور امن کے برندے اڑ مجے۔ (سرالخلاف مع، شرائن ج مع ۲۵۳) مفساد جوشوں پر تھے اور فتنے موجیس مارر ہے تھے۔" اب بدبات تو تمام اسلام ونیا مسلم بے کہ حفرت علی خلیفہ برحق بیں اور ہمارے احباب بھی انہیں خلیفہ برحق ہی شلیم کرتے ہیں۔ اس وہ احباب جوخلفاء برحق کی پیطلامت قرار ويت بيل كدان كي زمان مين ان كادين روئ زمين ير متحكم موجاتا باورخوف امن سي بدل جاتا ہے دہ اس حوالے برغور کریں اور دیکھیں کہ کیا سے موعود صرت علی کی خلافت کے متعلق بالکل اس کے برعکس بیں فرماد ہے۔ کیا حضرت اقدس نے صرح نہیں فرمایا کدان کے زمانے میں وین كى اشاعت ند بوكى \_شياطين كو نيخ ند كها يا جاسكا اور نصرف بدك خوف امن سينبيس بدلا بلكه اس کے برعکس امن خوف سے متبدل ہوگیا۔ پس اس حوالہ کی روشنی میں وو عی صورتیں ہوسکتی ہیں۔ ادّل يا توحفرت على كافل فت كابى الكاركردياجائ اوربيمان لياجائ كدوه خليفدرت فستصاور یہ بات مسلمات کے خلاف ہے اور خود حضرت اقدس بھی آپ کو خلیفہ تشلیم کرتے ہیں اور ووسری صورت سے کدوہ خلیفہ تو بے شک تھے۔ لیکن آیت استخلاف کے ماتحت نہ تھے اور یمی صورت سیح ب\_اس حواله ب صاف ابت موكيا كمت موجود كنزديك خلفاء دوتم كم موت إي ايك وہ آیت انتخلاف کے ماتحت ہوتے ہیں اور ایک وہ جو ظیفہ تو ہوتے ہیں لیکن آیت انتخلاف کے ماتحت خلیفتیس ہوتے۔اس لئے بیکہنا کہ تمام خلفاء اللہ تعالیٰ بی آیت الختلاف کے ماتحت مقرر كرتاب من موعود كى تحريد و سافط ثابت بوكيا ادراس كئة جونتيجة عدم عزل خلفاء كااس س نكالاحميا تفاوه خود بخود بن باطل موكيا ليعض دوست بدفرمات بين كدميح موعود كايد حواله شيعه

حفرات کے جواب میں ہے لیکن جہال تک میں نے فور کیا ہے جھے مد جواب درست معلوم نہیں ہوتا۔ کیونکہ جن امور پرسی موجود نے اپنے استدلال کی بنار کھی ہے وہ اموروہ ہیں جن کی تقیدیق ہاری اپن تاریخوں سے ہوتی ہے لیکن اگرایسے دوستوں کواپے خیال کی صحت پرامسرار ہوتو وہ سے موعود کی تحریروں سے اگر دکھلا دیں کہ حضور نے کسی اور جگہ حضرت علی گو آیت استخلاف کے ماتحت ظیفہ تعلیم کیا ہوتہ پھراس حوالہ پڑور ہوسکتا ہے۔ورنداس نص کے مقابلہ میں کسی خیالی بات کی کوئی وقعت نہیں ہو عتی حضرت علی تو کامسے موجودتو صرف حضرت صدیق کو ہی آیت استخلاف کے ماتحت خلیفه سلیم کرتے ہیں۔ جبیما کہ او پر متعدد حوالوں سے ٹابت کیا جاچکا ہے ادران کے سواکسی اور خلیفہ کو آیت استحال کے ماتحت تعلیم نہیں کرتے۔ کو محرد خلیفہ انہیں مانتے ہیں۔خلاصہ کلام سے كركمي موعود كى تحريروں سے بير بات روز روش كى طرح ثابت ہے كدا نبياء اور مشائخ كى وفات کے بعد صرف مہلا خلیفہ ہی خدائی انتخاب سے ہوتا ہے۔ باتی منتخب شدہ خلفاء آیت انتخااف کے ماتحت نہیں آتے اور متازی فیہ ظافت پہلی خلافت نہیں ہے۔ بلکہ دوسری خلافت ہے اور اس لئے بیآیت استخلاف کے ماتحت نہیں آعتی اور جب بی خلافت آیت استخلاف کے ماتحت نہیں ہو کی تو اس كا انتخاب بھى الله تعالى كى طرف منسوب نہيں كيا جاسكا اورا حباب كے مسلمات كى روسے اس يعزل كيسسامكان كاجونتجاس بناء يرتكالا مياده ورست شرماليس ياتوعدم عزل كى كوكى اورنص چين كرني جائي اورياامكان عزل وسليم كرليما جائي-

پس میں جماعت سے امید میں بلکہ یقین رکھتا ہوں کہ وہ اپنے آ قامن موجود کے

مندرجه ذيل ارشاد:

اسس و جو محص مجھے ول سے قبول کرتا ہے وہ ول سے اطاعت بھی کرتا ہے اور ہرایک خیال بیں مجھے حکم تفہرا تا ہے اور ہرایک تنازعہ کا جھ سے فیصلہ جا ہتا ہے۔ گر جو شخص مجھے ول سے قبول نہیں کرتا اس میں تو ٹوت پندی اور خودا فقیاری پاؤگے۔ پس جانو کہ وہ مجھ میں سے قبیل کیونکہ وہ میری باتوں کا جو مجھے خدا سے کی بین حرت سے قبیل و کھا۔ اس لئے آسان پر اس کی عزت نہیں ۔ ' پر عمل کرتے ہوئے حضور کے اس فیصلے کو تی جو حضور اس مسلم میں اپنی کتب میں ایک مشعل ہدایت کے طور پر ہمارے لئے چھوڑ کے بیں۔ آخری فیصلہ سمجھے گی اور اس کے مقابل میں ہراس تول کو جو اس کے خالف ہو خواہ وہ گئے تی ہوئے انسان کے منہ سے لگا ہو تھکراوے گی۔ اے ہراس تول کو خدا اور محض اپنے فقیل وکرم سے ہم میں کوسی موجود کے فیصلوں پر ایمان لانے اور

انہیں ول سے تبول کرنے اوران پرانشراح صدر سے عمل پیدا ہونے کی تو فیق عطاء فر ہا۔ تاہم خود پیندی اورخود افتیاری سے پاک ہوکر تیرے حضور میں حقیقی عزت حاصل کرنے والے بنیں۔ آمین رب العالمدین!

قوم كاسچاخادم: خاكسار: شيخ عبدالرحمان مصرى

بسم الله الرحمن الرحيم

وعلىٰ عبده المسيح الموعود نحمده ونصلى على رسوله الكريم!

## نمبر 2....عز ل خلفاء

موجودہ خلیفہ کے معزول کرنے کے سوال پرغور کرنے کے لئے جو کمیشن کا مطالبہ میں نے بھا جو کمیشن کا مطالبہ میں نے بھا عت سے بیان کی طرف سے پیش کی گئی ہیں۔ ایک مید کموجودہ خلیفہ صاحب مسلح موعود کی پیش کوئی وربارہ مصلح موعود کے مصداق ہیں۔ووئم یہ کہ خلیفہ معزول نہیں ہوسکتا۔

ورجالال کے متعلق تو میں کسی دوسرے اشتہار میں اپنے خیالات کا اظہار کروں گا۔اس اشتہار میں میں صرف دوسری وجہ کے متعلق اپنے خیالات کو احباب کے سامنے رکھ کران سے اپنی تسلی جاہتا ہوں۔امیدہے دہ جھے اپنے علم سے ستنفید فر ماکر منون فر ماکیں گے۔

عزل ظیفہ کے عدم امکان پر جوسب سے بوی ولیل احباب کی طرف سے اس وقت تک پیش کی گئی ہے۔ وہ بھی ہے کہ است استخلاف سے بیٹا بت ہوتا ہے کہ طلیع خدا بنا تا ہے اور خدا کی بنائی ہوئی چیز کو انسان گرانے کے مجاز نہیں ہیں۔ اس کے سوااور کو کی ولیل اس وقت تک میری نظر سے نہیں گزری۔ کیکن میں نے اپنے اشتہار ' کیا تمام خلیے خدا بی بنا تا ہے۔' میں ٹابت کرویا ہے کہ بیٹ خیال حضرت میں موحود کی تعلیم کے سراسر خلاف ہے۔ پس جب اصل ہی سراسر غلا ثابت ہوگئی تو وہ مسئلہ جو بطور فرع اس میں سے ڈکالا گیا ہے کی طرورت باتی نہیں رہتی ۔ کیکن محض اس لئے کہ بعد میرے لئے کی اور دلیل کے چیش کرنے کی ضرورت باتی نہیں رہتی ۔ کیکن محض اس لئے کہ اس مسئلہ پر مزید روثنی پڑ کر ہمیشہ کے لئے یہ مسئلہ صاف ہو جائے۔ ذیل میں چند معروضات ہرائے فورا حیاب کی خدمت میں چیش کرتا ہوں۔

ان معروضات کے پیش کرنے سے قبل میں بیبتادیتا بھی ضروری سجھتا ہوں کہ میری غرض کوئی مناظرہ یا مباحثہ نہیں اور ضدی میں اپنی جماعت کے علاء کو اپنے مدمقاتل سجھتا ہوں۔ میری غرض محض تحقیق حق اوران سے استفادہ کرنا ہے۔ اس کئے میں ان کا نہایت ہی مشکورہوں۔ اگروہ اپ علم سے مجھے استفادہ کا موقع دیں گے۔ میں ان سے خود مل کر بالشافہ تبادلہ خیالات کر لیٹا لیکن بائیکاٹ کی دیوار میرے راہتے میں حاکل ہے۔ اس کئے اشتہار کو ہی تبادلہ خیالات کا ذریعہ بنانے پرمجبور ہوا ہوں۔ بہر حال اس مسئلہ پرمیری معروضات جوموقع کے مناسب حال نہایت اختصار کے ساتھ ویش کی جارہی ہیں۔ حسب ذیل ہیں۔

خلیفہ کاعز ل ایک ایسی بات ہے جس کے امکان پر قریباً قریباً تمام صحابہ کرام کا اجماع ہے۔

اسلامی تاریخ کے مطالعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ صحابہ کرام کو بیدہ ہم بھی ندتھا کہ خلیفہ معز ول نہیں ہوسکتا ۔ جی کہ خود خلف کے اربعہ کو بھی یہ خیال ندتھا کہ وہ معز دل نہیں کئے جاسکتے ۔ چنا نچہ است محمد بید ہیں سب سے پہلے خلیفہ حضرت ابو بکر نے کری خلافت پر مشمکن ہوتے ہی جوسب سے پہلا خطبہ دیا اس میں وہ فر ماتے ہیں۔ اے مسلمانو! میں صرف تمہارے جیسا امت کا ایک فرد ہوں۔

میں صرف شریعت کی بیروی کرنے والا ہوں۔ میں اس میں کوئی چیزنی واضل نہیں کر سکتا۔ اگر میں اس شریعت پر سیدھا چلتا رہوں تو تم میری اتباع کرنا اور اگر میں اس سے ادھرادھ ہوجا وال تو تم میری اتباع کرنا اور اگر میں اس سے ادھرادھ ہوجا وال تو تم مجھے سیدھا کردیتا۔

پھر فرماتے ہیں:''جب تک میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا رہوں۔تم میری اطاعت کرتے رہوادر جب میں اللہ اور اس کے رسول کی نافر مانی کروں تو تم پر میری کوئی اطاعت نہیں۔''

اس خطبے اصولی طور پر دوباتوں کا فیصلہ کردیا۔

الال ... بیک خلیف بالکل آ زادنیس شریعت کی اطاعت کا جوا اس کی گردن پر ہے اور وہ شریعت سے سرمواد هراده نہیں موسکا۔

ورم ...... ید کرجس طرح امت کا فرض یہ ہے کہ وہ خلیفہ کی اطاعت کرے۔ای طرح اس کا یہ بھی فرض ہے کہ وہ خلیفہ کی اطاعت کرے۔ای طرح اس کا یہ بھی فرض ہے کہ وہ خلیفہ کے ان کو شہیں ہور ہا اور اگر اے شریعت ہے خرف ہوتا دیکھے تو اس کا فرض ہے کہ اس کوسیدھا کرنے کی کوشش کرے اور اس وقت تک اس کی اطاعت نہ کرے جب تک کہ وہ اللہ اوراس کے رسول ایک کی کا فرمانی کر دہا ہے اوراگروہ باز نہ آئے تو اے اس کے عہدہ سے الگ کروے۔ کیونکہ عہدہ پر قائم رکھنا یا اس سے اوراگروہ باز نہ آئے تو اے اس کے عہدہ سے وہ جوابدہ ہے۔ اسے معز دل کروینا ای جماعت کے ہاتھ میں ہوتا ہے جس کے سائے وہ جوابدہ ہے۔

اس خطبہ نے خلیف اور امت کے درمیان جو باہی تعلق شریعت نے قائم کیا ہے اس کو اچھی طرح سے دافر اوامت کے اعمال کی اچھی طرح سے واضح کردیا ہے۔ لینٹی میر کہ جس طرح خلیفہ کا فرض ہے کہ وہ خلیفہ کے محمولاتی کر سے اور انتظام والصرام قائم رکھے اور اس طرح افر اوامت کا بھی فرض ہے کہ وہ خلیفہ کے اعمال کی محرانی کریں اور دیکھتے رہیں کہ وہ احکام شریعت کے خلاف تونہیں چاں۔

حفرت الو برائے بعد دوسرے خلیفہ حضرت عمر ہوئے۔ انہوں نے بھی خلیفہ ہوتے ہی جو پہلا خطبہ پڑھا اس میں بھی یہی فرمایا ''اے مسلمانو! تم میں سے جوکوئی بھی میرے اندر کی شم کی کوئی بھی دیا ہے کہ اس بھی کہی فرمایا ''اے مسلمانو! تم میں سے جوکوئی بھی میرے اندر کی حصابی کی کوئی بھی اس بھی کی کوسیدھا کروے ''ان الفاظ کے فرمانے پرایک صحابی افٹھا اور اس نے کمال آزادی کے ساتھ حقیقی اسلامی روح سے کہا '''ہم اس بھی کو اور سے سیدھا کرویں ہے۔'' یہ کسی منافق کے الفاظ نہ تھے۔ بلکہ اس شخص کے الفاظ تھے جو شریعت اسلامی کی سے موج کو بھے والا اور تمام مسلمانوں کے خیالات کی سے ترجمانی کرنے والا مقا۔ کیونکہ تمام مجمع میں سے کسی مسلمان نے اس کے خلاف نہ صرف یہ کہ جو پھے کہا گیا ہے وہ فی الحقیقت ان کے خیالات کی سے کسی مسلمان نے اس کے خلاف نہ صرف یہ کہ جو پھے کہا گیا ہے وہ فی الحقیقت ان کے خیالات کی سے کی مسلمان نے اس کے خلاف نہ صرف یہ کہ جو پھے کہا گیا ہو وہ فی المحتاج ہوگیا۔ جس طرح وفات می کے مسئلہ پراجماع ہوا تھا۔

حضرت عرائے بعد تیسرے فلیے حضرت عمان ہوئے۔ انہوں نے بھی اپنے پہلے خطبہ میں یہی فرمایا: ''میں شریعت عزا کی پیروی کرنے والا ہوں اورس میں کوئی نئی چیز واخل نہیں کر سکتا۔اے مسلمانوں ہوشیار ہوکر س لوکہ تم جھے اللہ تعالیٰ کی کتاب اوراس کے نجھائے کی سنت کی اتباع کے بعد تین چیزوں کا مطالبہ کرسکتے ہو۔ جن میں سے ایک سے ہے کہ ان لوگوں کی اتباع جو جھے سے پہلے ہوئے ہیں۔ان امور میں جن میں تمہاراا جماع ہو چکاہے۔''

ان الفاظ میں فلیفہ وقت نے کس وضاحت کے ساتھ اس بات کو ضروری قرار دیا ہے کہ صرف کتاب اللہ اور سنت نی کریم اللہ بلکہ سلمانوں کے اجماع کی اطاعت بھی فلیفہ کے لئے لازی اور واجب ہے۔ اس کے بعد چوشے فلیفہ حضرت علی ہوئے ہیں۔ انہوں نے جب مصر پر قیس بن سعید کو گور زینا کر بھیجا تو اہل مصر کے نام ایک خط کھا۔ جس میں بدالفاظ تھے: ''تم میری بیت کرواور اس بیعت کے بعد تمہمارات ہے کہ تم ویکھو کہ آیا اللہ تعالی کتاب اور اس کے رسول کی سنت پر عمل کرتا ہوں یا نہیں اگر نہیں کرتا تو تم اس کا مجھ سے مطالبہ کرو۔''

پرقیس بن سعد ف الل مصر کے سامنے ایک خطبہ پڑھا اور حضرت علیٰ کی بیعت کی

طرف بلاتے ہوئے انہیں بیالفاظ کہے: ''الے لوگو! انھواور حضرت علیٰ کی بیعت اللہ تعالیٰ کی کتاب پراور اس کے رسول بیائیں کی سنت پر کرو۔ اگر ہم اس پڑھل نہ کریں تو پھر تبہارے اوپر ہماری کوئی بعت نہیں۔''

ان تمام حوالوں ہے صاف تابت ہوتا ہے کہ تمام خلفاء کرام اور صحاب عظام کا بہی عقیدہ قعا که اگر خلیفه ونت شریبت کے احکام کی خلاف ورزی کرے تو اوّل اے پابندی احکام شریعت پر مجور کرنا چاہے۔ ورنداس کی بیعت نفخ کرویٹی چاہے۔ بیض احباب نے مجھے ناطب کرتے ہوئے اس بات پرزورویا ہے کہ خلفاء راشدین میں سے (خلفاء راشدین سے غالبًا دوستول کی مراوان جار پانچ خلفاءے ہے جوآ مخضرت علیہ کے معابعد کے بعدو گرے ہوئے ہیں ) کسی خلیفہ کی مثال پیش کروں جس کا عزل ہوا ہو۔ایسے دوستوں کی خدمت میں میری طرف سے سے سر ارش ہے کہ اول تو میرے لئے بیضروری نہیں کہ میں کوئی الی مثال پیش کروں۔ جو چز میرے لئے ضروری ہے وہ بیہے کہ میں امکان عزل ٹابت کرؤں اور جس چیز کا امکان ٹابت کرایا جائے۔اس کے لئے ضروری نہیں کہ وہ کسی خاص زمانے میں وقوع میں بھی آئی ہو۔اس مے معنی صرف پیروتے ہیں کہ جس زمانے میں بھی اس کی ضرورت پیش آئے۔ وہ وقوع میں ال کی جاسمتی ہے۔جبیا کر قرآن کریم میں رسول کریم اللہ کی اتباع ہے حصول نبوت کا امکان تو ندکور ہے۔ ليكن تيره سو برس ميں اس كى مثال نہيں ملتى ليكن اس زمانہ بيں جب اس كى ضرورت چيش آگی تو اس کی مثال مہا ہوگئ ۔ جودوست مجھ سے مثال کا مطالبہ کرتے ہیں دہ ان لوگوں کو کیا جواب دیں عے جواحد یوں کی طرف سے قرآن کریم ہے امکان حصول نبوت کے ثابت ہونے بران سے مثال کا مطالبہ کیا کرتے ہیں جو جواب وہ ان کو دیتے ہیں دہی جواب میری طرف سے سجھ لیں تو اس جواب کے بعد میرے لئے کسی اور جواب کی ضرورت باتی نہیں رہتی لیکن و دستوں کی آسلی اور اس مسلے کی دضاحت کے لئے میں اس محمقاتی فررانفصیل سے عرض کروینا ضروری سمجھتا ہوں۔ سوداضح ہو کہ سب سے پہلے خلیفہ حضرت الوبكر ہوئے ہیں۔جنہوں نے خوداس امكان كوايخ خطبه مين داضح كرويااورمسلمانول كويدفرض قراروي ديا كدوه خليفه سيشريعت كي يابندي کرائیں اور خلیفہ کے نہ مانے کی صورت میں اس کی اطاعت ترک کردیں اور اس کا مقابلہ کریں۔ کیکن آپ کے تمام زمانہ خلافت میں آپ ہے کوئی الی بات سرزو ہی ہیں ہوئی جو سلمانوں کے زو یک قابل اعتراض ہو۔ اس لئے اس اصل رعمل کرنے کی ضرورت ہی آپ کے عہد مبارک مِن پیش ہیں آئی۔

آپ کے بعددوسرے خلیفہ حضرت عظم وے ان کے خلیفہ وتے ہی صحابی نے جوبیہ کہا تھا کہ ہم آپ کی کی کو کوارے سیدھا کردیں گے۔اس پران کوایک دفعہ کل کی ضرورت پیش آئی اورانہوں نے بھن الفاظ پر ہی اکتفانہیں کی بلکہ ان پیمل کر کے بھی دکھا دیا۔ چنانچہ ایک دفعہ کا واقعد ہے کہ مال غنیمت تقیم ہونے پر ہرمسلمان کے جھے میں ایک ایک جا در آئی لیکن حضرت عمرٌ ال تقسيم كے بعد ايك دفعه منبر پرتشريف لائ آپ ايك چغه بخ بوئ تے جواس مال غنيمت كى دو چادروں کا بنا ہوا تھا۔ بیدد کیستے ہی فورا ایک صحافی کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے ہم آپ کی بات نہیں سنیں مے۔ جب تک آپ ہمیں بینہ بتادیں کہ آپ کے مصہ میں توایک چادر آ کی تھی۔ آپ نے بید دوسری جادر کہاں سے حاصل کی کہ بید چغہ تیار کروالیا۔حضرت عمر یا صحابیقیں ہے کی نے اس محالی کوینیس کہا کہ تم منافق ہو خلیفہ پر کیوں اعتراض کرتے ہو۔ندی اس کو بٹھلا دیے کی كوشش كى تئى - بلكماس كاتبلى كے لئے فوراً حضرت عمر نے اپنے عبداللہ كى طرف اشارہ كيااور کہا کہاس کا جواب دو عبداللہ اٹھے اور کہا کہ ایک جا درمیرے باپ کے حصہ میں آئی تھی اور ایک عادرميرے حصرين آكى تھى۔ ين نے ائى جا درائے باپ كودے دى اور انہوں نے ان دونوں چادروں سے اپناچغہ تیار کروالیا۔اس پراس صابی نے کہااب ہماری تملی ہوگئی ہے اب فرما ہے ہم سننے کو تیار ہیں۔ حصرت عمر کی زندگی میں بھی ایک واقعہ پیش آیا جس پرمسلمانوں کو گرفت کرنے کی ضرورت پین آنی اوراگر حفرت عرای طرف سے تعلی بخش جواب مددیاجا تا تو ممکن نہیں بلکے ضروری تھا كەعزل كاسوال پيش ہوجا تا اوراگروہ معزول شہوتے تو تلوار پل جاتی ليكن چونكه انہوں نے مسلمانوں کی تسلی کرادی۔اس لئے عزل کے سوال کے پیش آنے کی ضرورت ہی ہاتی شدہی لیکن بدواقعدصاف بتا تا ہے کہ مسلمان اپنے خلفاء کے اعمال کی مگرانی کرتے تھے اور ان کوشر بعت سے منحرف ہوتے دیکھ کرچھوڑ دیے کے لئے تیار تھے۔

حضرت عرائے دوران میں ان کے ایک سردار بابال تاتی سے حضرت خالد بن دلیدگی ایک دفعہ گفتگو ہوئی۔
کے دوران میں ان کے ایک سردار بابال تاتی سے حضرت خالد بن دلیدگی ایک دفعہ گفتگو ہوئی۔
جس کے دوران میں بابان نے نخرے کہا کہ تعارابادشاہ تمام بادشاہوں کاشہنشاہ ہے۔ متر جمدان
الفاظ کا پورا ترجمہ نیس کرچکا تھا کہ خالد نے بابان کوردک دیا اور کہا تمہارا بادشاہ ایسا ہی ہوگا لیکن
جم نے جس کو سردار بنار کھا ہے اس کو اگر ایک کھظ کے لئے بادشاہی کا خیال آئے تو ہم فورا سے
معزدل کردیں۔ اگرعن ل ظفاء کی صورت میں جائز ہی نہیں تو خالدین دلید جیسے جلیل القدر صحابی

کے منہ سے بدالفاظ کیے بظیے؟ کیا ان الفاظ سے صاف ٹابت نہیں ہوتا کہ صحابہ کرام شریعت کی طاہری خلاف ورڈی پری نہیں بلکہ اگر ان کو قر اکن وغیرہ سے معلوم ہوجائے کہ خلیفہ وقت شریعت کے خلاف خیال رکھتا ہے تو ای بناء پر ہی وہ خلینہ کومعزول کرنے کے لئے ہروقت تیار تھے۔ای طرح ایک موقعہ پر معاذین جیل نے جوایک بہت برے عظیم الثان صحابی تھے رومیوں کے دربار میں رومیوں کو دربار میں رومیوں کو دربار میں رومیوں کو تا طب کرتے ہوئے بیالفاظ کے۔

"ا رومو! تم کواس پر ناز ہے کہتم ایسے شہنشاہ کی رعایا ہوجس کوتہاری جان و مال کا اختیار ہے۔ لیکن ہم نے جس کواپنا باوشاہ بنار کھا ہے وہ کی بات میں بھی اپنے آپ کو ترجی نہیں و بے سکتا۔ اگروہ زنا کر بے تواس کو درے لگائے جا کیں۔ چوری کر بے تو ہا تھ کائے جا کیں۔ پوری کر بے تو ہا تھ کائے جا کیں۔ پرونہیں بیمتا۔ ال و دولت میں اس کوہم ہے پرونہیں سمجھتا۔ مال و دولت میں اس کوہم کے کرکوئی ترجیح نہیں۔ "

لي خلاصه كلام يه كم حضرت عمر ك زمانه ين ايك عى واقعداليها بيش آيا جوان عي ول کے سوال کو بیدا کرسکتا تھا۔ پنہوں نے مسلمانوں کوتسل دلا دی جس سے بیسوال پیدا ہونے سے رک ممیاریس اس سے ثابت ہوا کہ پہلے دونوں طلقاء کے زمانے میں ان کے عزل کی ضرورت ہی پیش نمیں آئی اور بغیر ضرورت عزل جائز نمیں ۔ تیسرے خلیفہ حضرت مثلاث موئے ۔ ان کے زمانہ میں سلمانوں کوان کے طروعل پرامتر اضات ہوئے اور انہوں نے آپ علوق کو حضرت عثالی ے ہاتھوں محفوظ نہ سمجیا۔ اس پرانہوں نے مسلمانوں کوٹسلی دلانے کے لئے کئی مزننہ کوٹش کی۔ چنانچدایک مرتبدانهول نے تمام گورنرول کی ایک میٹنگ طلب کی ادران سے اس بارے میں مشورہ كيار برايك كورزن ابناا بنامشوره بيش كياليكن حفرت عمروبن عاص جيس جليل القدر صحابي في ابنامشورهان الفاظش ويا-"زغت وزاغوا فاعتدل او، عتزل "يعن آ پ سيجي كي مرزد ہوئی ہے اور آپ کے گورزوں سے بھی کجی سرز دہوئی ہے۔ پس یا تو سیدھے ہوجائے یا معزول ہوجائے۔حضرت عمرو بن العاص کے بیالفاظ صاف بتارہے ہیں کہ محابہ کے نز دیک ظيفه كاعز ل منصرف جائز بككه بوتت ضرورت لازى تفاع بحرايك وتت جب مسلمانو ل شكايات زور پکڑ گئیں اور حضرت عثان کے اسیے رشتہ واروں میں تقتیم مال پر سلمانوں کے دلوں میں اعتراض پیدا ہوئے اورانہوں نے اس اعتراض کو بڑے زور سے پیش کیا تو حصرت عثان نے پیہ کہا: 'اگرتم اے غلطی سجھتے ہوتو اس مال کو والیس لے لو میر اامر تمہارے امر کے تاقع ہے۔'' مسلمانوں نے کہا: " آپ نے صحیح فرمایا ہے اور بہت اچھی بات کی ہے۔ " چنانچہ انہوں نے وہ مال واپس لے لیا اور مطمئن ہو گئے اور بہموقع بھی حضرت عان کے مسلمانوں کے مطالبات کو شلیم کر لینے کی وجہ ہے ٹی گیا اور عزل کا سوال رک گیا۔ ای طرح پھر ایک دفعہ مسلمانوں کو حضرت عان کے خلاف شکایت پیدا ہوئی اور انہوں نے حضرت عان کے مسامنے آ کراپی شکایات پیش کیس اور کہا کہ آپ ہے بہت بڑی بڑی غلطیاں سر ڈو ہوئی ہیں جن کے نتیجہ میں آپ مزل کے مستحق ہو گئے ہیں۔ جب آپ ہان کے بارے ہیں بات کی جاتی ہو آ پ میں آپ مزل کے مستحق ہو گئے ہیں۔ جب آپ ہے ان کے بارے ہیں بات کی جاتی ہو آ پ ان سے رجوع کا یقین ولاتے ہیں۔ مر پھر آپ ہے انہیں باتوں کا ارتکاب ہوتا ہے۔ اس لئے اب ہم واپس نہیں جا کہ گئے در سول کر بھر ہوگئے۔ اس لئے اب ہم واپس نہیں جا کی جر شری پر اس حم کی تہمت نہیں گئی۔ جو آپ پر لگ رہی ہو ہے۔ بیاس سے دہ با تی ظہور شری نہیں آ کی جو آپ پر لگ رہی ہے۔ بیا اس سے دہ با تی ظہور شری آئی ہیں۔ پس ہماری خلافت کو ہو بیاس کر دیجئے اور ہمارے کام سے معزول ہو جاسے ہیں جا بات ہمارے لئے آپ سے سلامتی کا موجب ہے۔ یہ بات ہمارے لئے آپ سے سلامتی کا موجب ہے۔ یہ بات ہمارے لئے آپ سے سلامتی کا موجب ہور ہی بات ہمارے لئے آپ سے سلامتی کا موجب ہم ہور بی بات ہمارے لئے آپ سے سلامتی کا موجب ہے۔ یہ بات ہمارے لئے آپ سے سلامتی کا موجب ہے۔ یہ بات ہمارے لئے آپ سے سلامتی کا موجب ہے۔ یہ بات ہمارے لئے آپ سے سلامتی کا موجب ہے۔ یہ بات ہمارے کئی بات ہے۔

حضرت عنان فی جواب دیا۔ "تمہاری بیہ بات کہ بیل خلافت کوچھوڑ دوں تو بیل اس تھے کوچھوڑ دوں تو بیل اس تیص کو تو نیس اس تیص کو تو نیس اللہ اور جس کے ساتھ اس نے بیجھے عزت دی ہے اور جس کے ساتھ اس بھے غیروں پر خاص کیا ہے۔ لیکن بیل اپنی غلطیوں سے رجوع کرتا ہوں اور ان کو ترک کردیا ہوں اور ان کو ترک کردیا ہوں اور اس بات کا اقراد کرتا ہوں کہ آئندہ بیس کوئی الیکی بات نہ کردں گا جس کو مسلمان نا لین ذکرتے ہوں۔ "

اس حوالہ ہے بھی صاف واضح ہوتا ہے کہ مسلمان خلافت کو اپنی دی ہوئی چڑ بھے تھے اور اگر ان کے خیال بیں کوئی خلیفہ خلافت کے فرائنس کو کما حقہ اوا کرنے کے قابل ندر ہے تو اس موقعہ پر بھی سے وہ خلافت سے علیحدہ ہو جانے کا مطالبہ کرتا اپنا فرض یقین کرتے تھے۔ اس موقعہ پر بھی حضرت عثمان نے اپنی اصلاح کا وعدہ دے کرعزل کے سوال کو رکوا دیا لیکن آخری وقعہ جب مسلمانوں کو پھر سے شکایت پیدا ہوئی اور انہوں نے حضرت عثمان کے پاس اپنی شکایات کو پیش کیا تو گو حضرت عثمان نے پاس اپنی شکایات کو پیش کیا تو گو حضرت عثمان نے اس شکایت کی تحقیق بذر بھی کیشن کروانے کو کہا۔ مگر مسلمانوں نے اس وقعہ ان کے عذر کو تسلیم نہیں کیا اور ان سے بھی کہا یا تو آپ خودخلافت سے علیدہ ہوجا کی یا ہم آپ کو قتل کردیں گے۔ آخر جب انہوں نے عزل کو منظور شرکیا تو وہ شہید کردیے گئے۔

ان تمام واقعات میں سب ہے جیب بات جونظر آتی ہے وہ بہ ہے کہ مسلمانوں کے مطالبہ عزل پر کسی ایک صحابی کا بھی بیتول منقول نہیں کہ اس نے کہا ہو کہ اے مسلمانو اتم عزل کا مطالبہ کس طرح کر سکتے ہو۔ جب عزل نثر عا جائز ہی نہیں ۔ حضرت عمان احتراض کرنے والے مسلمانوں کو صحابہ کرام ڈیگر ولائل سے تو سمجھاتے رہے۔ مگر عزل کے ممنوع ہونے کی ولیل جو سارے بھٹ کے دکھ ندی جس سے معلوم ہوتا سارے بھٹ نے دکی جس سے معلوم ہوتا سارے بھٹ نے دکی جس سے معلوم ہوتا سے کسی بیدا ہوئیں جس سے انہوں نے طیفہ کے زمانہ میں طیفہ نے صاف ایک کیا یہ یہ ایک ہوئے کے دیا تھ میں جس سے انہوں نے طیفہ کے عزل کو ضروری سمجھا اور اس کے عزل پر اصرار کیا۔ بیدا لگ امر ہے کہ ظیفہ نے معزول ہونے سے انکار کردیا۔ گوانہوں نے بھی بیولی نہیں دی کہ کیا۔ بیدا لگ امر ہے کہ ظیفہ نے معزول ہونے سے انکار کردیا۔ گوانہوں نے تبی بیولی نہیں دی کہ کرنے کا مطالبہ شرعا ناجائز ہے۔ صرف ایک حدیث کی بناء پر جوصرف انہی کی ذات سے تعلق رکھتی تھی۔ ظافت کی قیص اتار نے سے انکار کردیا۔ لیکن مسلمانوں نے تو بہر حال ایک رنگ میں معزول کری دیا۔

پس ان پاخی خلیفوں کا زمانہ جو خلفاء داشدین کہلاتے ہیں ہمارے سامنے ہے۔ ان میں پہلے خلیفہ کے زمانہ میں بوجہ کی شم کی شکایت نہ پیدا ہوئی گر انہوں نے سلمانوں کی تمل کرادی۔ آئی۔ دوسرے خلیفہ کے زمانے میں شکایت پیدا ہوئی گین سلمانوں کوتملی نہ ہوئی۔ پس سلمانوں نے تیسرے خلیفہ کے زمانہ میں شکایت پیدا ہوئی لیکن سلمانوں کوتملی نہ ہوئی۔ پس سلمانوں نے خلیفہ کے عزل پر زور ویا اور جب انہوں نے ان کے مطالبہ عزل کونہ مانا تو انہیں شہید کر دیا تھا۔ چوشے خلیفہ کے زمانہ میں بھی ان کے عزل کا سوال پیدا ہوائیکن انہوں نے سلمانوں کے مطالبہ کو شدہ دکوروں کے مطالبہ کو شکم کرے خود کوروں لے سیالیا۔ پانچویں خلیفہ نے اپنے آپ کوخود معزول کر دیا۔

ان تمام واقعات سے صاف یہ نتیجہ لکتا ہے کہ خلفاء کو معزول کرنا جائز ہے اور یہ کہ مسلمانوں کا فرض ہے کہ جب وہ کی خلفاء کو معزول کرنا جائز ہے اور یہ کہ مسلمانوں کا فرض ہے کہ جب وہ کی خلیف سے خلاف شریعت افعال کے ارتکاب کو ملاحظہ کریں تو اسے خلافت سے علیحدہ کرویں۔ چنانچہ بعض علماء نے تو خلیفہ کے متعلق صاف بیالفاظ کھے ہیں کہ: ''اذا جسائس او فجرا تعزل عن المضلافة ''لینی جب خلیفظ کم کرے یا فجور کا مرتکب ہوتو وہ فوراً خلافت سے معزول ہوجا تا ہے۔ المضلافة ''لینی جب خلیفظ کم کرے یا فجور کا مرتکب ہوتو وہ فوراً خلافت سے معزول ہوجا تا ہے۔

آخریس اس کی تائیدیش خودای خلفہ صاحب کا ایک حوالدد کے کرمضمون کوئم کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کو اللہ تعالیٰ ہم سب کوئ کے بیجھنے کی اور اس پڑل کرنے کی تو فیق عطاء فر مائے آئیں!

اور وہ حوالہ بیہ ہے کہ ہمارے موجودہ خلفہ شخید الا ذہان ہا بت ماہ دم ہر 1910ء کے سم کرکی صحف کے سوال کا جواب و بیتے ہوئے فر ماتے ہیں: ' خلیفہ جسمانی میں روحانی بدیاں پائی جاتی ہیں۔

اب وہ دوست جو یہ فر ماتے ہیں کہ خلیفہ کا عز ل کسی صورت میں ہی جا کر نہیں مہر پائی فر ما کر اس حوالہ پرغور کریں اور خود ہی فیصلہ کرلیں کہ ان کا نظر یہ کہاں تک ورست ہے؟ جہاں تک میں ہم حوالہ پرغور کریں اور خود ہی فیصلہ کرلیں کہ ان کا نظر یہ کہاں تک ورست ہے؟ جہاں تک میں ہم حوالہ پر بیان کر دیا ہے۔ اب میں ہم حوالہ پر ہوں تو اس کی اصلاح کر سکوں ۔ خلافت کے متعلق اور بھی بہت می با تیں ہیں جو ہماری عمامت پرخور میں ہوں ہو اس کی اصلاح کر سکوں ۔ خلافت کے متعلق اور بھی بہت می باتیں ہیں جو ہماری جماعت میں مضرف ایک ہوئی ہیں کہ ہماری جماعت کے سامنے خلافت کے متعلق مول کیا جو ابد ہوں اس کی حوالہ ہمار کا دور را پہلو کہ خلیفہ کی اور ہی ہماری جماعت کے سامنے خوالد فت کے متعلق صول کا دور را پہلو کہ خلیفہ کی اور دو ہیک اس کے اعمال کے متعلق امت کے سامنے جوابدہ ہے۔ بلکہ سوال کا دور را پہلو کہ خلیفہ کہاں تک اپنے اعمال کے متعلق امت کے سامنے جوابدہ ہے۔ بلکہ سوال کا دور را پہلو کہ خلیفہ کہاں تک اپنے اعمال کے متعلق امت کے سامنے جوابدہ ہے۔ بلکہ سوال کا دور را پہلو کہ خلیفہ کہاں تک اپنے اعمال کے متعلق امت کے سامنے جوابدہ ہے۔ بلکہ سوال کا دور را پہلو کہ خلیفہ کہاں تک اپنے اعمال کے متعلق امت کے سامنے جوابدہ ہے۔ بلکہ سوال کا دور را پہلو کہ خلیفہ کہاں تک اپنے اعمال کے متعلق امت کے سامنے جوابدہ ہے۔ بلکہ سوال کا دور را پہلو کہ خلیفہ کہاں تک اپنے اعمال کے متعلق امت کے سامنے جوابدہ ہے۔ بلکہ سوال کا دور را پہلو کہ خلیفہ کہاں تک اس کے اعمال کے متعلق امت کے سامنے جوابدہ ہے۔ بلکہ سوال کا دور را پہلو کہ خلیفہ کیاں تھا کہ متعلق اس کے سامنے جوابدہ ہے۔ بلکہ سوال کا دور را پہلو کہ خلیفہ کو سور کے متعلق اس کے متعلق اس کے سامنے جوابدہ ہے۔ بلکہ سور کے متعلق اس کے مت

صرف آیک ہی پہلوبار بارالایا جارہا ہے اور وہ یک امت پر خلیف کی اطاعت واجب ہے؟ بین اس سوال کا دوسرا پہلو کہ خلیفہ کہاں تک اپنے اعمال کے متعلق امت کے سامنے جوابدہ ہے۔ بلکہ تاریکی میں رکھا ہوا ہے۔ گرطوالت کے خوف سے میں صرف اس قدر ہی اکتفا کرتا ہوں اور اگر اللہ تعالیٰ نے توفیق دی تو میں افتاء اللہ اس سکلہ پر مفصل کتاب میں پوری روشی والنے اور اس کے تمام پہلوجماعت کے سامنے لانے کی پوری کوشش کروں گا۔'و ما قدوفید قدی الا باللہ علیه

توكلت واليه انيب وآخردعوانا ان الحمدالله رب العالمين'' خاكسار: جماعت كاسجا خادم، شخ عبدالرحل معرى، مورضا ٢ رومبر ١٩٣٧ء

بسم الله الرحمن الرحيم

تحمده ونصلى على رسوله الكريم وعلى عبده المسيح الموعود!

## نمبر٨..... بردابول

''کبرت کلمة تخرج من افواههم'' اخی المکرم! جناب خلیفه صاحب نے اپ خطبه فرموده جو۲۰ رنومبر کے الفضل میں شاکع ہوا ہے۔ ایک بہت بردادعویٰ کیا ہے جو کسی لحاظ ہے بھی ان کوزیب نہیں ویتا۔ وہ فرماتے ہیں:'' مجھے یقین ہے کہ ہروہ خض جو سے دل سے حضرت سے موعود پرایمان رکھتا ہے دہ نہیں مرے گا۔ جب تک مری بیعت میں واقل ندہو لے۔''بکداس سے بڑھ کرانہوں نے یہاں تک فرمادیا ہے کہ:'' جھے یہ بھی یفین ہے کہ جو محفی مجھے چھوڑتا ہے وہ سے موعود کو چھوڑتا ہے وہ حواد کو چھوڑتا ہے وہ دا کو چھوڑتا ہے۔ وہ دا کو چھوڑتا ہے۔ اس برق محفی جھے چھوڑتا ہے وہ خدا کو چھوڑتا ہے۔''انا لله و اندا الیسه راجعون ''کتی بری تعلّی ہے۔کتابرافل ہے اور کو اس کے کہ 'کبرت کلمة تخرج من بری تعلّی ہے۔کتابرافل ہے اور کتابرابول ہے جوسوائے اس کے کہ 'کبرت کلمة تخرج من لفواھھم'' کا مصداق ہوادرکوئی حقیقت اپنے ائدرنیس رکھا۔''

میں جران ہوں کہ خلیفہ کو اتن بڑی تعلی کی کس طرح جمادت ہوئی ہے۔ جب کہ وہ مانتے ہیں کہ محابہ کرام میں ایک جماعت نے بعض خلفاء کی بیت نہیں کی اوران میں بعض بڑے برے خیل القدر سحانی شامل ہیں۔ جنہوں نے اللہ تعالی سے رضی اللہ عنہم ورضواعنہ کا مرشیفکیٹ عاصل کیا ہوا تھا اور جو عشرہ میں شامل تھے۔ لینی جن کو نبی کر میں آلگا کہ کی زبان مبارک پر جنت کی بشارت مل بھی تھی اور جو خدا تعالی کی جناب سے اس افعام کے وارث ہو بھی ہوئے تھے کہ اسامت میں کہ تھی اور جو خدا تعالی کی جناب سے اس افعام کے وارث ہو تھے ہوئے تھے کہ اسامت میں بیتی اب جو تم جا ہو کر وجس کے معتی میں جی کہ ان کا ہر قول وقعل اللہ کی رضا کے میں مطابق ہوتا تھا اور وہ اللہ تعالی کی رضا کے خلاف کچھ نہ کر سکتے تھے اور یعن ان میں سے کے میں مطابق ہوتا تھا اور وہ اللہ تعالی کی رضا کے خلاف کچھ نہ کر سکتے تھے اور یعن ان میں سے ایس جو نہ میں موتے بلکہ خلیف کے ساتھ جنگ کرتے رہے اور

بعض ایسے ہیں کہ جوسلمانوں کے ایک گروہ کے نزدیک ظفاء داشدین میں شار کئے جاتے ہیں۔ جیسے حضرت معاویہ (ہمارے موجودہ خلیفہ بھی حضرت معاویہ گو ظفاء داشدین میں ہی سیجھتے ہیں) پس ہمارے موجود خلیفہ صاحب خلیفہ ہونے کی حیثیت سے تو شریعت اسلامی کی روسے قوابیا قول کہنے کے بچاز نہیں لیکن اگر ان کی کوئی اور حیثیت ہے جو انہیں حضرت ابو بکڑے حضرت عظم حضرت حیان اور حضرت علی سے بڑھ کر رتبہ دے رہی ہے کہ اس کی بناء پروہ خود کو استے بڑے اقعا کا مجاز سیجھتے ہیں تواسے پیش فرمائیں اس پرغور کیا جاسکتا ہے۔

دسمبر ۱۹۱۵ء میں قربمارے موجود فلیفہ کا بھی یہ اعتقاد نہ تھا کہ ان کے انکار سے ایمان مائع ہوجاتا ہے۔ جیسا کہ آپ تھید الا ذہان کے پرچہ بابت دسمبر ۱۹۱۵ء میں ایک شخص کو اس کے سوال کا جواب دیے ہوئے فرماتے ہیں۔ '' باتی میر سے انکار کے متعلق جو آپ نے دریافت کیا ہے میں قوبار ہانتا چکا ہوں کہ فلیفہ کے انکار سے ایمان نہیں جاتا ۔۔۔۔'' ای طرح دوسرے سحائی حضرت علی ٹیا حضرت علی ٹی کے دفت میں مشکر خلافت نہتے۔ بلکہ ایک خلیفہ کے بارے میں جھڑا اسمان سے چند مطالبات ہیں کا کیا خیال ہے۔ فاکسار بھی تو مشکر خلافت نہیں بلکہ کیا خیال ہے۔ فاکسار بھی تو مشکر خلافت نہیں سے چند مطالبات ہیں ) لیکن نہ معلوم اب ایک سے مسلم فرا کر متحلوم کے بیار کر متحلوم کی مسارک کے بعد ان کے مقام میں کون کی دفعت پیدا ہوئی ہے جس نے انہیں اپنے پہلے مطلع فرا کر متحکور فرما نمیں گے۔ امید ہے جناب خلیفہ اس مقام رفعت سے فاکسار کو تھی مطلع فرا کر متحکور فرما نمیں گے۔

جناب ظیفہ کا پہلیتین ان کے اپنے دل کا یقین ہولو ہوگر حقیت سے کوئی سر دکارٹہیں۔ شریعت اسلامی ایک نگی کو ارکئے ہمیں اس عقیدے پرایمان لانے سے روک ربی ہے۔ ان کا سی یقین ندصرف میہ کیشر بعت اسلامی کے سراسر خلاف ہے بلکہ واقعات کے بھی خلاف ہے۔ واقعات ہمیں بتاتے ہیں کہ سے موجود کے می خلص بغیر خلیفہ کی بیعت میں داخل ہوئے فوت ہو گئے ۔ نیکن کسی کو سے جرائے نہیں کہ ان مے متعلق ہے کہ سکے کہ وہ دہریہ ہوئے کی حالت میں فوت ہوئے یا ان کوسی موجود پرسچا ایمان شرقعا۔

دوسروں کے ایمان اوران کے اظامی کے متعلق تو بھیے کچھ زیادہ کہنے کی ضرورت نہیں۔ کیکن میں اپنے ایمان کے متعلق خلیفہ کو اللہ تعالی کی شم کھا کرجس کی جھوٹی شم کھا تالعثنوں کا کام ہے یقین دلاتا ہوں کہ میں سے موجود پر سے دل سے ایمان دکھتا ہوں اور جھے حضور کی صداقت پرای طرح یقین ہے جس طرح ایک اورایک دو پریفین ہے۔ حضور کی صداقت میرے لئے اسی ہی تینی بات ہے جس طرح نصف النہار کا چمکتا ہوا سورج اور کول ندھو۔ جب کہ میں نے حضور کے ذریعہ ہی زندہ خدا کو پایا اور اپنے وجود میں حضور پنور کی صداقت کے نشانات ملاحظہ کے ہم نامیزا تھے حضور نے در اور آقادیا نی نے ہمیں شخوابنایا ہم کو تقر سے حضور نے ہی ہمیں شخوابنایا ہم کو تقر سے حضور نے ہی ہمیں فور عطاء فر مایا۔ ہم اور ارشتہ حضور نے ہی ہمیں نور عطاء فر مایا۔ ہم اور ارشتہ ہمارے مالکہ حقیق سے فوٹا ہوا تھا حضور نے ہی آ کراہے جوڑا۔ ہم اللہ کے داستہ ودر پڑے ہمارے مالکہ حقیق کی طرف جانے والے سید سے ہوئے سے حضور نے ہی ہمارا ہاتھ پکر کر ہمیں ہمارے محبوب حقیق کی طرف جانے والے سید سے داستے پرلا ڈالا۔ الغرض ہم بالکل مردہ تھے حضور نے ہی ہمیں آب جیات پاکر زندگی کی قرنا ہم میں راستے پرلا ڈالا۔ الغرض ہم بالکل مردہ تھے حضور نے ہی ہمیں آب جیات پاکر زندگی کی قرنا ہم میں پھوئی۔ پس ان سب باتوں کو اپنے وجود ہیں مشاہدہ کرتے ہوئے میں کس طرح سے مود کی صدافت پر نیر مشاہدہ کرتے ہوئے میں کس طرح سے مود کی صدافت پر نیر مشاہدہ کرتے ہوئے میں کس طرح سے محبور کی میں ان سب باتوں کو اپنے مشاہدہ کرتے ہوئے میں کس طرح سے محبور کی ان سب میں معرود کی صدافت پر نیر مشاہدہ کرتے ہوئے میں کس طرح سے میرا ایک میں معرود کی صدافت پر نیر مشرائر ل ایمان سے مدانت پر غیر مشرائر ل ایمان سے میرا ایک نے مدانت پر غیر مشرائر ل ایمان سے مدانت پر غیر مشاہدا کی مدانت پر غیر مشرائر ل ایمان سے مدانت پر غیر مدانت پر غیر مدانت پر غیر مدانت پر غیر میں مدانت پر غیر مشاہد کی تھر کی مدانت پر غیر مدانت پر غیر کی مدانت پر غیر مدانت پر غیر کو مدانت پر غیر مدانت پر غیر کی مدانت کی مدانت پر غیر کی مدانت کی مدانت پر غیر کی مدانت کی مدانت کی مدا

میں ظیف کو میکھی یقین دلاتا ہول کران کی بیعت ے علیمدگی کے بعد میری روحانیت مل نصرف يدكدكونى فرق نيس آيا- بلك ببلے سے تق مولى ب- محص عبادت اللى اور دعاؤل میں پہلے سے زیادہ تو فتی اور حظ حاصل ہور ہاہے۔ مجھے اللہ تعالی کے فتطوں اور اس کے احسانوں ے کامل یقین ہے کہ وہ آپ کے مقابلہ میں میری ضرور مدوفر مائے گا اور وہ دن ضرور لائے گا جس میں اس تمام جھو نے برا پیکنٹرے کے پردے جاکردے گا۔ جومیرے خلاف کیا جارہا ہے اور جماعت پروش کردے گا کہ میں جوآپ کے خلاف اٹھا ہول محض نیک نیتی اور محض خدا تعالیٰ کے لئے اٹھا ہوں نہ کہ کسی و نیوی غرض کے لئے ، مجھے بدنام کرنے کے لئے جو پراپیگنڈ ااحمدیت یا عقائد کوچھوڑ دینے کا جھوٹا الزام کی اشاعت یا دیگر غلط بیانوں سے جو کام لیا جارہا ہے ان کی حقیقت جماعت برآ فکارا کردےگا۔ میرے فل پرمونے اور آپ کے باطل ہونے پرجو پردے ڈالے جارہے ہیں ان کو اٹھا کراصلیت کوعریاں کر کے جماعت کے سامنے لے آئے گا اور جماعت و کھے لے کی کہ اسے کس قدر دھو کے میں رکھا گیا ہے اور آن سے حقیقت کو چھپانے کے لئے کیا کیا پرفریب کاروائیاں کی گئی ہیں۔ یاور عیس کہ الحق یعلوا ولا یعلی "وودن آئے گا اورانشاءالله ضرورا ع كاجب جماعت بجاء الحق وزهق الباطل "كمتى بوكياس حقيقت پر قائم ہوجائے گی جوشر بیت اسلامی نے خلفاء کے مقام اوران کے اورامت کے اختیارات اور حقوق کے متعلق بتائی ہے اور یہ کہ آپ خلافت کے اہل نہیں اور جس حقیقت کو آ دکارا کرنے کے لئے اللہ تعالیٰ نے محض اپ نفٹل وکرم سے مجھے کھڑ اہونے کی تو فیق عطاء فریا گی ہے۔

قر آن کریم، احادیث صححہ ادر سے موجود کی تعلیم کے مطالعہ سے جمحے پہلے بھی یقین تھا كهانبياء عليهم السلام كى وفات كے بعد جوخلفاء قوم كى طرف سے منتخب كئے جاتے ہيں وہ اللہ تعالى اور بندول کے درمیان ردحانیت کے حصول کاواسط نہیں ہوتے بلکداس ونت صرف انبیاء علیهم السلام كى روحانيت بى داسطى كاكام دے ربى ہوتى ہے ادرائيس كا نوردلوں كومنور كرز ما ہوتا ہے۔ اس وقت خلفاء کے تقرر کی مجھاور ہی غرض ہوتی ہے۔جس کی تفصیلی بحث میں انشاء اللہ اس کتاب مي كرون كاجومي خلافت كم تعلق لكهنكا اراده ركمتا مول ادراب من آب كى بيت عليمد كى كے إحداس يقين رعلى وجالهيرت قائم مول \_ كونكه يل في اس حقيقت كا اسے وجود يس مشامره کرلیا ہے کہ میں اس جگہ بیورض کئے بغیرنہیں رہ سکتا کہ جناب خلیفہ کا بیایقین کہانسان ان کو چھوڑنے سے خدا کو بھی چھوڑ دیتا ہے محض ان لوگوں کے حق میں صحیح سمجھا جاسکتا ہے۔ جنہوں نے ا بین ایمان کا دارد مدار صرف خلیفه که وجود پر بی رکھا مواہ اور جن کے دل میں حقیقی اور مستقل ایمان ابھی پیدائبیں ہوا۔ بلکدان کا ایمان خلیفہ کے ایمان سے بی مستعارلیا ہوا ہوتا ہے۔ پس ا پیے اوگ خلیفہ کے وجود ٹس اپنے ایمان کی بٹیا و کوگرتے دیکھ کر اگر اپنے ایمان کی ممارت کو بھی ساتھ ہی گرالیں لو گرالیں لیکن ان لوگوں کے مقابل میں آپ کے اس یقین کی پھر حقیقت نہیں جوایمان کے حقیقی نشے سے سرشار ہیں جن کا ایمان کسی کا مستعار ایمان نہیں کہ وہ اس کو ضائع ہوتا ود کھے کرا ہے ایمان کو بھی جواب دے جیٹھیں ۔ان کا تعلق خدا سے براہ راست پیدا ہو چکا ہوتا ہے۔ وہ کسی بڑی سے بری شخصیت کو دہریہ ہوتے و کھ کر مجی اسے اس زعدہ خدا کا انکار نہیں کر سکتے۔ جس کے زئدہ نشانوں کو انہوں نے اینے دجود میں بار ہامشاہرہ کیا ہوا ہوتا ہے۔ چہ جائیکہ کسی کی عملی كمزوريال ان كے ايمان كوضا كغ كرسكيں۔

میں خلیفہ کے اس دعویٰ کے ساتھ بھی کہ احیاء اسلام کا کام ادراس کی عظمت کا قیام اللہ تعالیٰ نے انہی کے ہاتھ پر مقدر کررکھا ہے۔ اتفاق نہیں کرسکتا۔ احیاء اسلام کا کام سے موعوداور حضور کی جاعت اور دو انشاء اللہ ہو کررہے حضور کی جماعت اور دو انشاء اللہ ہو کررہے کا کو کی نہیں جو خدا تعالیٰ کے اس منشاء پر پورا ہونے سے روک سکے جو بھی اس میں حاکل ہوگا وہ چیں دیا جائے گا۔ کوئی نہیں آئیوں کے موعود کا چیں دیا جائے گا۔ کیکن خلیفہ جھے معاف فرمائیں۔ اگر میں بیموض کروں کہ میں آئیوں کے موعود کا جیتی واقعین تسلیم نہیں کرسکتا اور اس کے لئے میرے پاس ایسے قوی دلائل ہیں جن کی تر دیدیا تعلیط ان کے لئے مال ہے۔ بلکہ اس کے رکھن میں اس بات پر علیٰ وجہ البھیرت قائم ہوں کہ تعلیط ان کے لئے مال در تر تی ای میں ہوں کہ جاءت سے کہ جماعت بھی جلدی ہو سکے۔ موجودہ خلیفہ کو خلافت جماعت کی بہتری اور تر تی ای میں ہے کہ جماعت جستی بھی جلدی ہو سکے۔ موجودہ خلیفہ کو خلافت

سے الگ کردے۔ مجھے یقین ہے کہ جماعت کی ترقی بہت صد تک ان کے وجود کی وجہ سے رکی ہوئی ہے اور اگریے خلیفہ نہ ہوتے تو جماعت اس وقت تک ہزاروں گنازیا وہ ترقی کر چکی ہوتی اور اس رابع صدی میں جوان کی خلافت کا زمانہ ہے احمدیت و نیا کے بیشتر حصہ کا ند ہب بن چکی ہوتی ۔

آخریں میں چرعوں کرتا ہوں کہ میں خداتوالی کے فضل وکرم سے سے موجود پرتو سیا
ایمان رکھتا ہوں کیکن میں خلیفہ کے اس وجوئ کو قطعاً سی حسلیم نہیں کر سکتار کہ ہر دہ فخص جو ہو جو برجیا ایمان رکھتا ہو ۔ وہ آپ کی بیعت میں ضرور وافل ہوگا۔ واقعات جہاں اس بات کو ٹابت کر رہ بیت میں در جابی ۔ سے ہو گود پر جیا ایمان رکھنے والوں میں سے ایک حصہ فوت ہوگیا اور آپ کی بیعت میں وافل نہیں ہوادہ اس آپ کے اپنے اقر ارکی روسے واقعات اس کے برعکس بیٹا بیت کر رہ ہیں کہ جواحمدی جن میں میچ موجود کے صحبت کا کانی عرصہ تک شرف جو احمدی جن میں میچ موجود کے حکم بیٹ کہ وہ تے میں اور جن کو حضور پر نور سے حاصل رہا اور جو براہ راست حضور کے چشمہ معرفت سے سیر اب ہوئے اور جن کو حضور پر نور سے موسی بنا کرا ہے بعد و نیا کے لئے نمونہ چھوڑ گئے۔ وہ آپ کی بیعت میں وافل رہنے کی وجہ سے مؤسن بنا کرا ہے بعد و نیا کے لئے نمونہ چھوڑ گئے۔ وہ آپ کی بیعت میں وافل رہنے کی وجہ سے آخر ادر کے مطابق ان کی تعداودن بدن زیا وہ ہوتی چلی جاتی ہے۔

یہ ہے آپ کا پہ اقرار کے مطابات آپ کی بیعت کی تا ٹیر کاش! جماعت اس راز
کی تحقیق کی طرف متوجہ مواور اس کی اصل وجہ وریافت کرنے کی سعی فرمائے۔ تا اس منافقت کے
دریا کے بندیس جوسوراخ نمودار ہوچکا ہے۔ وہ جلد بند کرویا جائے۔ ایسانہ ہو کہ جماعت کی تھوڑی
کی غفلت کے نتیج میں یہ سوراخ اس قدروسیج ہوجائے کہ منافقت کے دریا کا ٹھا ٹھیں مارتا ہوا پائی
بند کو تو رُکر جماعت کی طرف امنڈ آئے اور ساری جماعت کو اپنی آغوش میں لے لے۔

اے خدانوا پ فضل وکرم سے اپنی تھرت اور مددکا ہاتھ ہم عا بڑوں کی طرف بڑھا اور جماعت کواس انجام سے بچائے۔ آمین یا رب العالمین!

جماعت كاسچاخادم خاكسار، شيخ عبدالرحل معرى!

بسم الله الرحمن الرحيم

نحمده ونصلى على رسوله الكريم وعلى عبد المسيح الموعودا

نمبر ٨.....خليف كدونول پيش كرده طريق فيصله منظور بعض دوستوں نے جھ سے دريافت كيا ہے كہ خليف نے ان نقائص كے متعلق جواس خاکسار نے اپنے ان تین خطوط میں ذکر کئے ہیں جوخلیفہ کی خدمت میں اارجون ویمارجون و۲۲ رجون کو ککھے گئے تقے قیم کھائی ہے کہ وہ غلط ہیں۔اس قیم کے بعد اب اس خاکسار کا کیا خیال ہے؟

سوالي تمام دوستول پر جوظيفه كى استحريب يهجمدر بين كه خليفدن اس بارب میں کو فی سم کھائی ہے۔ واضح کرنا جا بتا ہوں کہ انہیں خلیفہ کی تحریر کو سیھنے میں سخت غلطی لگی ہے۔جس چیز کوانہوں نے قتم مجھا ہے وہتم نہیں بلکہ در حقیقت ایک مسودہ ہے جوانہوں نے اخبار الفضل میں نقل كرديا بادر چونكداس مسود ير من مكاذكرة تاب اس لئے بهت بوكول كويد مفالطه لگ كيا ب كه ظليفة تم كها مح بين حالا فكه واقعه ينبين بلكه حقيقت بدب كه ظليفدات تحرير من بيد فرمارہے ہیں کہجس دقت خاکسار کا تیسرا خطا۳۲ رجون کوانبیس ملا (پہلے ۱۱ اور۱۴ ارجون والے دو خطوں پر تو خلیفہ بالکل خاموش رہےاور کوئی جواب نہیں دیا) تو اس کے دوسرے روز انہوں نے چنداحباب کو بلایا تا کدان کے مشورے سے میرے خطوط کا جواب دیں۔ جب احباب جمع ہوئے تو خلیفدان سے مشورہ لینے سے قبل میرے خطوط کے جواب کے لئے ایک مسودہ اپنی طرف سے تاركر كاحباب كمجلس ميس لے محت اورائيس وهمسوده سايا اوركها كه ميس يه جواب دينا جاميا ہوں کیکن احباب نے وہ جواب بھیجئے کامشورہ نہ دیا ادراس مشورے کوخلیفہ نے قبول کرلیا ادرا یک ووسراجواب ان كمشوره يلهامميااوراب ميرى طرف جيجا كيااور يحرده اخبار الفضل مين بحى شائع كرويا حميار پس خليفه ٦ رنومبر كے الفصل بيل شائع شدہ تحرير بيل اس مسود سے كونقل كرتے ہوئے بیفر مارہے ہیں کہ میں اس سودے واحباب کی مجلس میں لے کیا تھا۔ مگرا حباب نے مجھے یہ جواب بھیجے نہیں دیااور میں نے دوسرا جواب بھیجا جس کے معنی یہ ہوئے کہ دہ مسودہ کالعدم ہوگیا اوراس کی جگه دوسرامسوده لکه کر جھے بھیجا گیا۔ کو یا خلیفہ نے نہوان احباب کے سامنے تم کھائی جن كومشوره كے لئے بلایا تھااور نداب ہی خط كوشائع كرتے وقت قتم كھائى دونوں دفعہ صرف مسودہ کو پیش کرنے پر ہی اکتفا کیا۔لیکن مسودہ کوفقل اس طرز سے الفضل میں شاکع ہے جس سے بعض لوك اسمغالط مين يوسك بين كرفي الحقيقت خلف في المال ب- الرخليف كانشا وتم كمان كا ہوتا تو وہ اس مضمون میں جو ۲۰ رنومبر کے الفصل میں شاکع ہوا ہے مسودہ کے قتل کرنے پر اکتفاء كرتے \_كيونكده مسوده تومنسوخ ہوچكا تھا۔ بلكداز سرنونتم كھا لينے اور معا لمدصا ف ہوجا تا \_خليف كا ٢٥ رنومبر والمصعمون مين اس معامله مين كتي تم كتم ندكها نا صاف بتار باب كدووتهم كهاني

کے لئے ہرگز تیارنہیں اور اگر میں نے ان کے منشاء کو سیجھنے میں غلطی کھائی ہے اور وہ ورحقیقت فتم کھانے پرآ مادہ ہیں تو وہ اب تیم کھالیہ کا مطالبہ نہیں کھانے پرآ مادہ ہیں تو وہ اب تیم کھانے میں روک پیدا ہوگئ ہو۔

میں اس جگہ ہے بات واضح کر وینا چاہتا ہوں کوتم کا مباہلہ کا مطالبہ میری طرف ہے ہر گرفتہیں کیا گیا۔ کیونکہ میں جانتا تھا کہ خلیفہ کا ہے نہ ہب ہے کہا گرفتم کا مباہلہ کا مطالبہ دوسری طرف سے کیا جادے تو پھر خلیفہ کے نزدیک قتم یا مباہلہ جرام ہوجا تا ہے۔ چنا نچاس ۲۰ رنو مبر کے الفضل والی تحریر میں بھی اپنے اس عقیدے پر انہوں نے برائے زور شور سے قتم کھائی ہے اور میر نزدیک ان کی اپنے عقیدہ پر میتم بے کی اور بہضرورت ہے۔ کیونکہ میں نے کب کہا ہے کہ ان کے دل میں ہے عقیدہ نہیں اور وہ صرف زبان سے اس کا اظہار کررہے ہیں کہان کو میر کی تھی ہے کہ ایس معاملہ میں تن گی ۔ میں تو مانتا ہوں کہ وہ اپنے اس بیان میں کہ ان کا ہے تھیدہ ہے کہ ایسے معاملہ میں تم یا مباہلہ کا مطالبہ فریق فائی کی طرف ہے نہیں ہوسکتا۔ بچ سے کام لے رہے ہیں۔ کو میں کا ہے تھیدہ درست نہیں اور وہ اس کی صحت کو دلائل سے فابت نہیں کر ہیں۔ اس لئے وہ ہمیشہ تم کی تی بناہ لیا کرتے ہیں۔ لیکن بہر حال اس جگہ جھے ان سے تھید سے سکتے۔ اس لئے وہ ہمیشہ تم کی تی بناہ لیا کرتے ہیں۔ لیکن بہر حال اس جگہ جھے ان سے تھید سے کے بین غلط ہونے سے سروکا زئیس اور نہ میں اس وقت اس بحث میں پڑتا ہوا ہوا۔ وہ اس کے عقید سے کے بین غلط ہونے سے سروکا رئیس اور نہیں اس وقت اس بحث میں پڑتا ہوا ہتا ہوں۔

 روشی نہیں ڈالتے۔اس لئے میں ان الفاظ میں ترمیم پیش کرنی چاہتا ہوں اور غالبًا میری طرف سے الفاظ سم میں ترمیم کا چیش کیا جانا اس بات کا متر ادف نہیں قرار دیا جائے گا کہ میری طرف سے قسم یا مبابلہ کا مطالبہ ہوگیا ہے۔ خلیفہ پر اب آ مادگی ظاہر کر بچھے ہیں اور الیک رنگ میں جھے چینج ور الفاظ کے متعلق جھے نے مسلم کر لینا چاہئے۔ پس اگروہ اپنی آ مادگی تران کی خدمت میں بھی دوں گا۔ اگروہ اپنی آ مادگی فرمت میں بھی دوں گا۔ جن پر مبابلہ ہونا چاہئے اور جھے لیقین ہے کہ وہ ایسے الفاظ ہوں کے جن پر انہیں قطعاً کی قسم کا اعراف شربیس ہو سے گا۔ لیکن اگر انہیں میرے الفاظ ہوں گے جن پر انہیں قطعاً کی قسم کا طرف سے الفاظ ہوں گے جن پر انہیں قطعاً کی قسم کا طرف سے الفاظ ہوں گے جن پر انہیں قطعاً کی قسم کا اور آگر ان الفاظ ہیں کہ وجائے گا دوراگر ان الفاظ ہیں کہ اور جماعت کے سامنے پیش کر دیے جا کیں گا دور جماعت کے سامنے پیش کر دیے جا کیں گا دور جماعت کے سامنے پیش کر دیے جا کیں گا دور جماعت کے سامنے پیش کر دیے جا کیں گا دور جماعت کے سامنے پیش کر دیے جا کیں گا دور جماعت جن الفاظ میں کہا کی ان الفاظ میں مبابلہ کرلیا جائے گا۔

میں اس امرکو پھر وہرا دیتا جا ہتا ہوں کہ میری طرف سے قطعاً خلیفہ سے تشم یا مباہلہ کا مطالبہ نہیں کیا گیاران مطالبہ نہیں کیا گئی کا اظہاران کے لئے کوئی روک ہو۔ مباہلہ پر آ مادگی کا اظہاران کی طرف سے ہوا ہے اور میں نے ان کے چیلنج کومنظور کر کے صرف الفاظ میں ترمیم جا ہی ہے اور الفاظ کی ترمیم مباہلہ کامطالبہ ہیں کہلائے ہی۔

خدمت میں بھجوادوں گا اورا گرکوئی معقول ترجیم آپ نے پیش کی تو وہ بھی منظور کر لی جائے گی اور اگر خلیفہ نداس آ مادگی پر قائم رہیں جو مباہلہ کے متعلق انہوں نے ظاہر کی ہے اور نہ بیر سے اس پیش کر دہ طریق فیصلہ کو منظور کریں تو پھر میں اس معاملہ کا فیصلہ کرنے کے لئے تیار ہوں جو خود انہوں نے اپنی ۲۰ رفو ہر والے الفصل میں شائع شدہ خطبہ میں پیش کیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ ایسے امور کا فیصلہ گواہیوں سے ہوتا ہے۔ پس جماعت کمیشن بھلائے اور میں گواہیاں پیش کرنے کے لئے تیار ہوں اور میرا مطالبہ تو شروع سے بہی ہے۔ ہاں چونکہ اب خلیفہ نے جماعت کے اندر میر سے خلاف تعصب پیدا کر دیا ہے اور گواہیوں کے حاصل کرنے میں میر سے راستے میں بہت ، وکیس ڈال دی ہیں۔ اس لئے کمیشن کے قرر کے لئے میں چند شرا لکا چیش کرنا ضروری سجھتا روکیس ڈال دی ہیں۔ اس لئے کمیشن کے قرر کے لئے میں چند شرا لکا چیش کرنا ضروری سجھتا ہوں۔ جن کی پابندی کمیشن کو لازمی کرنی ہوگی۔ پس اگر جماعت کمیشن کے قرر پر اپنی منظوری وکی عند رہماعت کمیشن کے قبول کرنے میں جھے دے دے ویس ان شرا لکا کوشائع کردوں گا اور ان میں کمی معقول ترمیم کے قبول کرنے میں جھے کوئی عذر شہوگا۔

تقرر کیشن کی منظور سے قبل ان شرائط کا شائع کرنا میں کسی خاص مصلحت کی بناء پر مناسب نہیں سبحتنا۔ ہاں میں بیدواضح کر دینا چاہتا ہوں کہ کمیشن جماعت نے افراد پر ہی مشتل ہوگا۔ کسی غیر کوائر جماعت خود مجر بنانا چاہے تو اس کی مرضی در ندمیر کی طرف سے غیر کواس کمیشن کا ممبر بنانے کا قطعاً کوئی مطالبہ نہیں۔ ساتھ ہی اس مقام پر اس غلط نہی کو دور کر دینا بھی ضرور ی سبحتنا ہوں جو بحض احباب کو خلیفہ کے الرقوم روالے خطبہ میں میرے ایک کمیشن قبول کرنے سے الکار کے ذکر سے پیدا ہوئی ہے۔

احباب کو معلوم ہوجانا چاہئے کہ وہ کیشن اس خاص معاملہ کا فیصلہ کرنے کے لئے نہیں مقرر کیا گیا تھا اور وہ معاملہ یہ تھا کہ خات کی تھیں کے لئے مقرر کیا گیا تھا اور وہ معاملہ یہ تھا کہ خاکسار پر جومظالم کئے جارہے تھے ان کی تھیں کے لئے بٹس نے جماعت سے ایک کمیشن کا مطالبہ کیا تھا۔ لیکن چونکہ فلیفہ نے اس کمیشن کے تقرر سے قبل ان کے متعلق اپنا فیصلہ بھی ساتھ ہی ہی ہیں۔ اس لئے بیس نے کمیشن کا تو اٹکارٹیس کیا تھا کہ چونکہ فلیفہ اپنا فیصلہ دے چکے ہیں اس کے موجود گی میں احمد کی ممیران سے بیتو تھ مشکل ہے کہ وہ فلیفہ کی تحقیق کو فلط قرار اور اس فیصلہ کی موجود گی میں احمد کی ممیران سے بیتو تھ مشکل ہے کہ وہ فلیفہ کی تحقیق کو فلط قرار

ویتے ہوئے ان کے خلاف فیصلہ دیں۔ اس لئے احمدی ممبران کے ساتھ دیگر مذاہب کے بھی بعض ممبر شامل کئے جا کمیں اور میر نے ذریک اس فتم کے معاملات میں غیروں کی شمولیت خلاف شریعت نہیں ہوئے کی فصوصاً ایسے حالات میں جب کہ خلیفہ کے پیش از وقت فیصلہ سے خالص احمد یوں کے فیصلہ پراٹر ہونے کا توی احتمال موجود ہو۔

اب میں نے خلیفہ کے پیش کردہ دونوں طریقوں کومنظور کرلیا ہے۔ اس لئے جھے توی امید ہے کہ خلیفہ اپنے پر قائم رہے ہوئے ہمیشہ کے لئے اس جھڑے کا فیصلہ کردادیں گے۔ ''واخد دعوانا ان الحمد لله رب العالمین''

جماعت كاسياخادم، خاكسار: فيخ عبدالرحمن مصرى!

۲۵ روتمبر ۱۹۳۷ء

نمبر ٩ .... فيصله عدالت عاليه ما تيكورث لا جور

بريكراني فيخ عبدالرحن مصرى قاديان

ڈپٹی کھشٹر گورداسپور نے جو تھم بھٹے عبدالرحمان معری کی اپیل کے خلاف دیا ہے۔ اس پر نظر ٹانی کے لئے موجودہ درخواست ہے۔ بھٹے عبدالرحمان مصری سے مجسٹریٹ فرسٹ کلاس کے تھم کے ہاتحت ۱۲ رہارچ ۱۹۳۸ء کو صانت حفظ امن طلب کی گئی تھی ادراس تھم کے خلاف ڈپٹی کمشز نے ۱۹۲۷ رمنی ۱۹۲۸ء کو اپیل کو مستر وکر دیا تھا۔ لہذا اب دہ عدالت بذا میں نظر ٹانی کی درخواست دے رہا ہے۔ چنانچہ اس عدالت کے ایک فاصل جج نے تکومت کو حاضری کا نوٹس دیا۔

موجودہ کارروائی کی تحریک کا اصل باعث وہ اختلاف ہے جو جماعت احمدیہ قادیان کے اندررونما ہوا ہے۔ درخواست کنندہ اس الجمن کا صدر ہے جو خلیفہ سے شدید اختلاف کے باعث علیحدہ ہو چک ہے۔ درخواست کنندہ کے خلاف اصل الزام ہیہ ہے کہ اس نے دو پوسٹر شاکع کئے۔ اقدا پی اے اگر بٹ جو موردہ ۲۹ رجون ۱۹۳۷ء کو شاکع ہوا اور ٹانیا اگر بٹ لی جی جو سار جولائی ۱۹۳۷ء کو شاکع کیا گیا۔ ان پوسٹرول کے ڈریعے درخواست کنندہ نے اپنا مافی الضمیر بیان کرنے کی کوشش کی ہے اور میہ پوسٹر بیار خووقا مل اعتراض نہیں ہیں۔

یری نے آگر بٹ ٹی بی بی میں ہے ایک پیرا کی بناء پر اپنادعویٰ قائم کیا ہے جواس طرر م شروع ہوتا ہے۔''میرے عربزہ میرے بزرگو! آپ نے اپنے ایک بے تصور بھائی، ہاں! اس بھائی کو جومن آپ لوگوں کو آیک خطرناک ظلم کے پنجہ سے چیزانے کے لئے اپنی عزت اپنے مال اپنے ذریعہ معاش اوراپنے آ رام کو قربان کردیا ہے۔۔۔۔'' مدى كادارومدارايك اور پيرائهى ہے جس كاخلاصد يوں دياجا سكتا ہے۔ "موجودہ خليفہ ميں اليے خت عيوب بيں كدا ہے معزول كرنا ضرورى ہے اور ميں نے اپنے آپ كو جماعت ہے اس لئے عليحدہ كيا ہے تاكہ ميں ايك منے خليفہ كے انتخاب كے لئے جدوجہد كرسكوں \_"

میری دائے میں متذکرہ بالاتم کے بیانات بجائے خودالیے نہیں ہیں کہ ان کی بناء پر
کی شخص کی حفظ امن کی صافت طلب کی جائے گرعدالت میں درخواست کندہ نے ایک تحریری
بیان دیا ہے جس کے دوران میں اس نے کہا ہے کہ: ''موجودہ خلیفہ خت بدچلن ہے۔ یہ تقدس کے
پردہ میں عورتوں کا شکار کھیلا ہے۔ اس کام کے لئے اس نے بعض مرددں اور بعض عورتوں کو بطور
ایجنٹ رکھا ہوا ہے۔ ان کے ذریعہ بیم معصوم لڑکوں اورلڑکوں کو قابو کرتا ہے۔ اس نے ایک سوسائٹی
بنائی ہوئی ہے جس میں مرداور عورتیں شامل ہیں اوراس سوسائٹی میں زیا ہوتا ہے۔''

درخواست کنندہ نے آئے چل کریان کیا ہے کہ اس کا مقصدیہ ہے کہ وہ قوم کواس متم کندے شخص سے آزاد کرائے۔ اب آگر پومٹر کو جس کا خلاصہ میں نے اوپر بیان کیا ہے درخواست کنندہ کے اس بیان کی روشیٰ میں جواس نے عدالت میں دیا ہے پڑھا جائے۔ جبیبا کہ بہت سے پڑھنے والے ایسا کریں گے توان کارنگ کھے اور بی ہوجا سے گااور میری دائے میں بیام میں امر اس کا مات افراد میں ہوجا تا اور دختا امن کی منازت بھی کا مشتماضی ہے۔

ایک اور امر بھی ہے۔ مورجہ ۲۲ رجولائی کوخلیفہ نے ایک خطبہ دیا جو بعد میں کم راگست کے اخبار الفضل میں جو کہ جماعت کا سرکاری پر چہہے۔

اس خطبہ میں خلیفہ نے ہماعت سے علیمدہ ہونے والوں مخصوں پر جملے کئے ہیں اور ایسے الفاظ ان کی نبیت استعال کئے ہیں جن کی نبیت میں یہ کہنے پر مجبور ہوں کہ وہ منحوں Unfortunate اور افسوسنا کہ تھے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ فخر الدین نے جو اس اجمن کا سیکرٹری تھا۔ جس کے صدر ہے عبدالحکی مصری ہیں۔ ان کا جواب لکھا جس میں اس نے یہ کہا:

"ای لئے تو ہم بار بار جماعت سے آزاد کمیشن کا مطالبہ کررہے ہیں تا کہ اس کے رو بروتمام امور اور شہادتوں اور مخلی ورخلی تھائی پیش ہوکر اس تضیہ کا جلد فیصلہ ہوجائے کہ کس کا غاندان فحش کا مرکز ایا الفاظ دیگروہ ہے جو خلیفہ نے بیان کہا۔"

اب اس بیان میں فلیفہ کے خطبہ کے بیان کی طرف اشارہ ہے جس میں اس نے اپنے وہندوں اور خرجین کے خاند انوں کے متعلق برکہا تھا کہ ان میں سے حیا اور پاکیزگی جاتی رہے گی اور وہ فحش کا اڈ ابن جا کیں گے میری رائے میں فخر الدین کے اس پوسٹر کا مطلب صاف اور واضح ہے اور دائیے اور دائیا ہی تا دیان میں اس کا مطلب سمجھا گیا۔ کیونکہ صرف دو دن بعد سات اگست کو ایک متعصب فرجی مجتوں نے فخر الدین کوم بلک زخم لگایا۔

میاں محدای خان نے جو درخواست کنندہ کا وکیل ہے۔ اس امر پر ذور دیا ہے کہ شخ عبدالرحن معری اس آخری پوسٹر کے ذمہ دار نہیں ہیں۔ داقعات یہ ہیں کہ انجمن ایک مختری حیثیت رکھتی تھی جس کا صدرعبدالرحن اور سیکرٹری فخر الدین ہے۔ اصل پوسٹر ہا تھ کا لکھا ہوا تھا۔ جواب دستیاب نہیں ہوسکا۔ البتہ اس کی نقل ایک کانٹیبل نے کی تھی۔ جس کا یہ بیان ہے کہ اس کے پیچھے فخر الدین سیکرٹری مجلس احمدیہ کے دستھا تھے۔ گراس امر کے برخلاف فخر الدین کوئر کے نے اصل مسودہ پیش کیا ہے جواس کے باپ نے اس کی موجودگی میں لکھا تھا اور جس کے پیچ صرف اس قد روستھا ہیں۔ فخر الدین ملتانی، میں کانٹیبل کے بیان کو قابل تبول جھتا ہوں۔ کیونکہ اسے جھوٹ کہنے کوئی دیم معلوم نہیں ہوتی جو دیم مطافی کے گواہ میں پائی جاتی ہے۔ لیمن میرکس کے اس کا

یدامرکرفخرالدین نے اصل مسودہ پرسکرٹری کے الفاظ نہ لکھے تھے۔ فاہر نہیں کرتا کہ صاف کروہ اور شائع کنندہ کائی پر بھی بدالفاظ نہیں لکھے گئے تھے۔ میری دائے میں شخ عبدالرحل پر بھی اس پوسٹری ذمدداری عائد ہوتی ہے۔ خصوصاً اس بیان کے سامنے جوانہوں نے عدالت میں دیا ہے۔ ان حالات میں مقامی حکام نے شخ عبدالرحل کے برخلاف بو کچھ کار دوائی حفظ امن کی دیا ہے۔ ان حالات میں مقامی حکام نے شخ عبدالرحلی صافت کچھ بھاری صافت نہیں ہے اور بیر خان ان حالات کی کہ دہ مناسب تھی۔ ایک ہزار دو پید کی صافت کچھ بھاری صافت نہیں ہے اور بیر خان دی جانے دی جان حالات کے اور بیر خان کے کہ ان کے اور بیر خان کے کہ بھاری صافت نہیں ہے اور بیر خان کے کہ بھاری صافت نہیں ہے اور بیر خان کے دی جان جان کے کہ بھاری حالات کی کہ دہ مناسب تھی۔ ان کے در کے جان حال کے در کے جان کے در کی جان کے در کی جان کے در کے

مورخہ ۱۹۳۸ رئتبر ۱۹۳۸ء (عدالت عالیہ ہائیکورٹ لاہور) بالمقابل حلف مؤ کد بعذ اب تتم کھا کر خلیفہ کی نیک چلنی کی تر دید کریں جناب چوہدری غلام رسول صاحب ایم اے

## غلام رسول اليم السه كامطالبه حق

چوہدری صاحب موصوف سرگودھا چک نمبر ۳۵ جنوبی کے رہنے والے ہیں۔ آپ مخلص احمدی ہیں۔ اپ کا بار ہا ذکر خلیفہ نے اخبار الفصل میں کیا۔ آپ نے ربوہ میں بھی تعلیم عاصل کی۔ آپ نے جب خلیفہ کی بدکر داری اور سیاہ کاری پر اصلاحی طور پر تقید کی تو آپ کور بوہ کا بچھوڑ نے پر مجود کردیا گیا۔ بھر آپ نے لاہور آ کر تعلیم کو جاری رکھا۔ بنجاب یو غورش سے نمایا سطور پر کامیا بی حاصل کی اور ساتھ ہی ساتھ برستور اخبار دل اور کیکچروں میں بھی خلیفہ کی بدا تھا لیوں کے متعلق بیا تک دہل للکارتے رہے۔ آپ کابیان مندرجہ ذیل ہے:

''میرا ظیفه کی بیعت سے علیمدگی کا سبب ظیفه کی بدچانی، بدکرداری، زناکاری اور غیرفطرتی افعال کا ارتکاب ہے۔ بیالزابات ظیفہ ربوہ کی ذات پر متواتر بضف صدی سے لگر رہے ہیں۔اب ظیفه اپنی بدکار بوں اور بدکردار بوں کی وجہ سے جنون کے ابتدائی دور ہیں سے گذر رہے ہیں اور مفلوج اور پیری کا شکار ہونے کی وجہ سے مضحل الاعضاء اور نجو طالحواس ہیں۔اس وجہ سے الزابات کی تردید کے لئے ان سے ناطب نہیں ہوتا۔ بلکہ مرز ابشر احمدایم اے مرز اثریف احمد (دونوں ظیفه کے بھائی ہیں) نواب مبارکہ بیگم، امتہ الحفیظ (دونوں ظیفه کے بھائی ہیں) نواب مبارکہ بیگم، امتہ الحفیظ (دونوں ظیفه کی ہمشرگان ہیں) مرز ناصر احمد ایم اے، مرز امبارک احمد نی اے، ڈاکٹر مرز امنور احمد ایم بی بی ایس اور دیگر مرز انظور احمد ایم ایک مرز دیگر سے خلاف ہیں) مولوی ظیفه کے صاحبر ادگان وصاحبر ادیاں اور ظیفه کی از داخ اور ظیفه کے تعلق مرید چو ہدری سر محمد ظفر الله خان عمد این سید عمر پر الله خان و خلیفه کے تبی بھائی ہیں) مولوی عبد المنان عمر ایم اے سید تھیم احمد این سید عمر پر الله شاہ ( خلیفه کے تبیق بھائی ہیں) مولوی عبد المنان عمر ایم اے سی کہتا ہوں۔ اگر وہ ظیفه کو تیک چلن ،خدار سیدہ اور مرز اغلام احمد قادیائی بین کی پیش کوئی مسلح موحود کا حقیق مصدات بیسے ہیں تو ظیفه پر عائد کردہ الزابات بالقابل صلف موک کی پیش کوئی مسلح موحود کا حقیق مصدات بیسے ہیں تو ظیفه پر عائد کردہ الزابات بالقابل صلف موک کہ بیش کوئی مسلح موحود کا حقیق مصدات بیسے ہیں تو ظیفه پر عائد کردہ الزابات بالقابل صلف موک کہ بیش کوئی مصلح کی میش کوئی مسلح کر دیگر ہوں۔

میں قارئین سے کہوں گا کہ بیلوگ خلیفدر بوہ کی سیاہ اعمالیوں سے خوب واقف ہیں۔ اس وجہ سے بھی وہ الزابات کی حلفیہ مؤکد بعذ اب قسم کھا کر تر وید نہیں کریں گے۔اگروہ میرے اس بیان کوغلط اور بے بنیا دنصور کریں میں ان سے مباہلہ کرنے کو تیار ہوں۔ والسلام! غلام رسول ایم اے



انتساب

ان معصوم روحول کے نام جو ند بب کے نام پر قادیانی تشدد کا نشانہ بنیں اور جن کی آ بول اور سکیوں سے بالآ خرطوقان آیا۔ جس میں قادیانی نہنگوں کے لیمن حد وبالا ہو گئے۔ قومی آسبلی نے مرتبر ۱۹۷۴ء کے تاریخ ساز فیصلہ میں قادیا نیوں کو فیر سلم اقلیت قرار دے کر پاکستان کو ان کی ریشہ دوانیوں سے محفوظ کردیا۔

#### كمالات محموديه

جس میں بدباطل دجال کے دجل وفریب کے چندا ہم گر پوشیدہ اوراق درج کئے گئے ہیں۔ ہیں۔اس کے پڑھنے کے بعد کئ سعیدروعیں ہدایت کی فمت سے فیضیاب ہوسکتی ہیں۔

سعیدرو ول کا ہدایت کے لئے مید کتاب بطور ایک نشان کے پیش کی جارہی ہے۔

کونکہ مرزائمووا حمد خلیفہ نے ندہب کے نام پرطویل عرصلہ تک نصرف بلیک میلنگ کی بلکہ بانی
سلسلہ اپ والد مرزاغلام احمد قادیاتی کے اصولوں سے صرح انجاف کیا۔ ندہب کے نام پر تاروا
سلسلہ اپ والد مرزاغلام احمد قادیاتی کے اصولوں سے صرح انجاف کیا۔ ندہب کے نام پر تاروا
سکیسیں مرتب کر کے سابی ہتھکنڈ کے استعال کئے۔ اپنی بدکرتو توں کو چھپانے کے لئے قل
وغارت، جھوٹ، کروفریب اور دعابازی سے کام لیا اور خود کو بھی مقدس ظاہر کرنے کی تاپاک
کوشش کی لیکن خدا کے گھر میں دیرضرور ہے اندھیر نہیں۔ اس نے طویل مہلت کے بعدال خف
کواپئی گرفت میں لےلیا۔ دہاغ باؤف ہوا اور فالح کا شکار رہا۔ کروٹ لینے کے لئے بھی دوسروں
کا سہارالیتا جی کہ ڈی پیشاب بھی چار پائی پرکرتا رہا اور متواتر گیارہ سال بستر مرگ پر پڑا رہا۔
کا سہارالیتا جی کہ ڈی پیشاب بھی چار پائی پرکرتا رہا اور متواتر گیارہ سال بستر مرگ پر پڑا رہا۔
کا سہارالیتا جی کہ ڈی پیشاب بھی چار پائی پرکرتا رہا اور متواتر گیارہ مال بستر مرگ پر پڑا رہا۔
کا سہارالیتا ہوگی میں برابر کی شریک تھی۔ یہ بھی آتھک جیسی موذی مرض میں مبتلا ہوگی۔ اس کا بدی بدکاریوں میں برابر کی شرکیا تھی۔ یہ بھی آتھک جیسی موذی مرض میں مبتلا ہوگی۔ اس کا تھسیل کے لئے کتاب رہود کا پور وی ہوگی۔ (پوری انتفسیل کے لئے کتاب رہود کا پور وی کی ہے)

غرضیکاس کی وقی حالت ہوگئی جو کی زمانہ میں امریکہ کے ڈاکٹر ڈوئی کی تھی۔ یہ نشان اپنی آنکھوں سے ویسے اورا سے تا پاک انسان کی پیروی سے نجات حاصل کیجے۔ اس کتاب میں فید ہم اور دنیاوی طریق سے تمام دلائل پیش کے گئے ہیں۔ تا کہ کم از کم جماعت ربوہ کا ہر فردا لیے بدکر دار کا احتساب کر سکے۔ یہ کتاب حض خدمت اور بطور نشان کے اصول پر مرتب کی گئے ہے تا کہ فیرب کے نام پر لوگوں کو بے وقوف بنانے والوں کی صحیح تاریخ دنیا کے سامنے آجائے۔ اس ناپاک انسان نے مقدس دین کو بازیچ اطفال بنایا۔ جعلی نبوت اور مصلح ہونے کا ڈھو بگ رچا کر اسلامی اصطلاحوں سے اپ آپ کو ہریکٹ کیا۔ اب مرزامحمود احمد، بشر احمد، شریف احمد، مبارکہ بنگی ما صدا کو بین کہن کتام کے جذبات کو ہم رکرداری کے لحاظ سے بے مثل ہیں۔ پنجتن پاک سے مشاہبت دے کرمسلمانوں کے جذبات کو ہم درح کیا جاتا ہے۔ علاوہ ازیں اس نجس معنتی رہنمانے مشاہبت دے کرمسلمانوں کے جذبات کو ہم درح کیا جاتا ہے۔ علاوہ ازیں اس نجس معنتی رہنمانے

یہ بکواس بھی کی ہے کہ کوئی شخص آتائے دوجہال سرور کا نئات خاتم الانبیاء محدرسول التعلیق سے بھی بڑھ سکتا ہے، وغیرہ وغیرہ وغیرہ ۔اس کے تمام من گھڑت عقائد جو انگریز کے زیرسا بیٹنم لیتے رہے اس کے ایس کی دور اور ایس کے ایس کے ایس کے ایس کے ایس کے ایس کی دور اور ایس کی دور ایس کی دور ایس کے ایس کی کر ایس کے ایس کے ایس کے ایس کے ایس کے ایس کے ایس کی کر ایس کی کھڑے تھا کا کہ کر ایس کے ایس کیا گئی کے ایس کے

یہ کتاب اپنی افادیت ادر اپنی کیفیت کے لحاظ سے موجودہ ند ہمی لٹریچر میں ایک خاص اہمیت رکھتی ہے۔ ایک عام شخص کو سجھنے ادر سمجھانے میں بہترین معاون ویدوگار ہوگی۔اس کی خصوصیت سے کی سعیدرومیں ہدایت کی فعت سے فیضیاب ہوسکتی ہیں۔

پس ہرصدافت پیندانسان سے خلصانہ اپیل ہے کہ اس کتاب کا اوّل ہے آخر تک بغور مطالعہ کرے تاکہ تن وباطل میں خود بھی فیصلہ کر سکے۔اس لئے اپنی پہلی فرصت میں منگوا کر فائد واٹھائے؟ تبلیفی مقاصد کے لئے استعمال سیجئے اورالیے تا پاکنجس رہنما سے خلاصی پاکراہدی سکون حاصل سیجئے؟

میں اللہ تعالیٰ کا تہدول سے شکر گزار ہوں کہ اس نے جھے جیسے عاجز انسان کواس بدیاطن وجال کا دجل وفریب آشکارا کرنے کے لئے توقیق وی اور ہرآنے والے خطرات کو حرف غلط ک طرح دل ود ماغ سے نکال کرخدمت گزاری کی جرأت بخشی ہے۔ بالآخر قارئین سے امیدر کھتا موں کہ آپ بھی اپنی فرمدواری کا احساس کریں گے۔ اس کی اشاعت میں برحمکن تعاون فرما کر تواب دارین حاصل کریں گے۔
شادم ملت: جمح مظہرالدین ماکانی!

(نوٹ..... اس کتاب کا پہال پر''حرف آ غاز'' تھا۔ وہی'' تاریخ محمودیت'' میں بھی ہے جو پہلے آپ پڑھ چکے ہیں ۔اس لئے پہال حذف کرویا ہے۔ مرتب!)

# چندقابل غور حقائق ..... جنسی انار کی

شفیق مرزا، فی اے! (نوٹ .... یکی مضمون 'شهرسددم' میں آ دہا ہے اس لئے یہاں سے حذف کردیا ہے۔ مرتب!)

امام جماعت احمد میرکا اعلان صبط کرنے والاطریق ٹھیک نہیں ''اسلام کے خلاف بھارت میں شائع شدہ'' ٹی راہنما'' کے جواب کا صحیح طریق سے ہے کہ ہم اس کا مدل روکھیں اور اس کی وسیج اشاعت کریں۔'' (افعنل موردہ ۲۲ رومر ۱۹۹۱ء)

پر حرید فرمایا: ' میں نے اس بر خطبہ پڑھا اور کہا کہ بیر ضبط کرنے والا طریق ٹھیک نہیں۔ تب توان لوگوں کے دلوں میں شبہ پیدا ہوگا کہ حاری ہاتوں کا جواب کو کی نہیں۔ واقعہ میں محمد رسول التعليقة ايے بى بول مے تجى كتاب ضبط كرتے ہيں۔اس كا جواب نبيس ويے۔اصل طريق بيقا كماس كاجواب دياجا تاادرامريكها در مندوستان من شاكع كردياجا تا-" (الفصل مورخة ١٢مارج ١٩٥٧ء) ناپیندیده بات دیکچر کرخاموش نه رهو بلکه اصلاح کی کوشش کرو (نوٹ ..... معنمون بہلے " تاریخ محودیت " میں گزرچکاہے۔اس لئے بہال سے مذف كرديا ب\_مرتب!) مرزامحمود كي طرف سے هلي اجازت (نوٹ ..... میضمون بھی پہلی کتاب میں گزر چکا ہے۔اس لئے یہاں سے حذف کر ماتھی کے دانت کھانے کے اور دکھانے کے اور كيكن اخبار الغصل ميں بار مانا ظرامور عاد كى طرف سے اعلان ہو چكا ہے كەمخالفين لین گھر کے بھیدی کا جولٹر پر بھی احمد یول کے پاس پیٹے اس کومت پر مصیں۔ بلکہ وہ مرکز (ربوہ) (الفضل موروند عدايريل 1904ء) مِن جيم ديں۔ را س ورحد سربری سے میں۔ پھرای الفضل میں اپنے خلف الرشید کو تا کید کی جاتی ہے کہ ستیارتھ مرکاش جیسی گند ک كتاب ضرور برها كرور چنانچ خليفه صاحب فرمات مين "ميرب بيج جوان بو كته بين- مين بميشه أنبين كها كرتا مول كرقر آن كريم كعلاده متنيارته بركاش اوراجيل وغيره بحي يرها كرد-" (القصل مورى اراكست ١٩٣٩ء) در اثرا کط بیعت يشراكظ بل كاب من موجود بين-اس لئے يهان سے حذف كردى بیں۔مرتب!) مبالله كامطالبه جائزے .... مانی سلسله كافیصله ٢ .... كيازنا كالزام يرمبلله جائز ب؟ سر کھلی چھی

س....ر بوہ کے فہمیدہ اصحاب سے ۵....زنا کاری کاالزام بدستور ۲ .....خلیفه صاحب کی دورنگی شریعت ے.....اسلام بائیکاٹ ومقاطعہ کی اجازت نہیں دیتا ٨....مابله جائزے 9....خلیفه کی عیاری ٠ ا.....میال زاہدہے میری بیویاں پردہ ہیں کرتیں اا .... يتيج مبابله بنام مرز المحود احمر خليفه قاديان صدق وكذب مين فيصله كاآسان طريق ١٢....ايك احرى خاتون كابيان ٣١....جناب ملك عطاءالرحن صاحب راحت ۱۲ .....مرز امحموداحمہ کے نام کھلی چیٹی اور مباہلہ کا چیلیج ١٥..... مكرمه محترمه مقبول اختر بيتم صاحب ریہ پندرہ عنوانات اوراس کا تمام مواداوراس کے بعد ۲۸ قادیانی شہادتیں مرزا تحود کی بدكردارى يربيل كاب تاريخ محوديت بل كرر يط بيل يهال سعدف كردي مرتب!) ١٢..... مقتدر جستيال اوران كي عليحد كي كراسياب (يمضمون بھي كاب ميسمو دوء ہے۔ يهال سے حذف كرديا ہے۔ مرتب!) روایت نمبر:ا....اب کهال جا نیں یان کیا مجھے نے تین کواہ کے ٹریا بیگم، ناصرہ بیگم کی سیلی ناصرہ بیگم کے پاس کی۔رات کودہ ایک جاریائی پرسوگی رات کومرز احمود احمدان کے پاس مجے اور بیٹی کی موجود کی میں ہی اس سے چھٹر چھاڑ شروع کردی ادراڑی نے ہا قاعدہ مقابلہ کیا۔ مرز انحمود احمہ نے یہ بات بنائی کہ میں سمجمامیری یوی ہے۔ ثریانے اس کے جواب میں کہا کہ سہیلیاں تو اکشی سوجاتی ہیں۔ مریوی جس کی باری چوتے دن آتی ہے۔ یہ کیے مکن ہے کہ دہ اپنی باری کے دن جاکراپی بیٹی کے پاس سوجائے۔دوسری بات یہ ہے کہ مان بھی لیاجائے کہ مرز احمودا تھ کو خلط بھی ہوئی۔ گراس کواپٹی بیٹی ماصرہ کی موجودگی میں چھیڑ چھاڑ نہیں کرنی چاہئے تھی۔ تریا دخر شخ عبدالحمید آیڈ یئر ریلوے نے اپنی دالدہ کو تمام دافعات ہے آگاہ کیا۔ اس کے بعد شخ صاحب نے اپنی دھیت منسون کردی اور تادیان آتا جانا شردع کردیا؟ کسی نے پوچھا شخ تادیان آتا جانا شردع کردیا۔ شخ صاحب اب کون کی بات وقوع پذیر ہوئی ہے کہ آپ نے آتا جانا شردع کردیا۔ شخ صاحب نے جواب دیا۔ ساری دیا کوچھوڑ کرہم یہاں آتے۔ اب کہاں چاکس دیا مردہ کون خراب کرے اس لئے ظاہرا میں نے تعاقبات بحال کر لئے ہیں۔

روایت نمبر:۲..... یا نج سولژ کیول سے زنا؟

بیان کیا بھر سے مرز اجمود احمہ نے ایک دفعہ شکایت کی کدمباہلہ والے کہتے ہیں کہ میں نے پارٹج سولڑ کیوں سے زنا کیا۔ جس کے پاس شکایت کی اس نے کہا کہ آپ نے بھر سے بھی ایسا ہی بیان کیا تھا۔

روایت نمبر ۳۰....عضومخصوص پکژلیا

بیان کیا مجھے۔۱۹۲۷ء میں مرزائمودا حمد بغرض سیر تشمیر تشریف لے گئے تھے۔وریائے جہلم میں تیررہے تھے۔اوریائے جہلم میں تیررہے تھے۔ایک نوجوان جس کی عمر ۱۱سال کی تھی ان کی بیعت میں تھا۔ مرزائمودا حمد کاعضو تخصوص تھام لیا اورودنوں اکتھے تیرتے رہے۔

روایت نمبر الم .... الر کے میں مزوزیادہ

بیان کیا جھے سے مرزا محودا جد کہا کرتے تھے کہاڑے میں عورت کی نبیت زیادہ مزہ آتا

ے۔ روایت نمبر:۵....اینادل بہلاؤ

بیان کیا جھ سے کہ گول کمرہ (قادیان) کے المحقہ ایک چھوٹا کمرہ ہے۔مرز انجود احمد اس نوجوان کو کہا کہ اندر ایک لڑی ہے۔ جا دَاس سے اپنا دل بہلا دَاور وہ اندر گیا۔ اس کے پاس لیٹ گیا۔ جب اس نوجوان نے اس عورت نے اس کوری کے بیٹا نول پر ہاتھ ڈالنا چاہا تو اس عورت نے اس کوری کا دوئوں میں چپقلش ہوتی رہی ۔ اس کے بعد نوجوان بغیر کچھ کے اٹھ کر واپس آ گیا۔مرز انجمود احمد نے نوجوان کو کہا کہ تم بڑے وہی ہوتی ہوتی جو ان نے جواب دیا کہ جب تک لڑی

کے پتانوں کو نہ چھٹرا جائے مزہ کیا ہے۔ مرز احمود احمد نے جواب دیا۔ اس عورت کوخیال ہے کہ اس کے پتان چھوٹے ہیں۔ اس لئے وہ اس کو ہاتھ ٹیس لگانے ویتی ۔ لوجوان نے کہا پتانوں کے چھٹرے بغیراس کا مکامزہ کیا ہے۔ اس فعل سے پہلے مرز احمود احمد نے فریقین کوتا کید کی تھی کہ ایک دوسرے سے بات نہ کریں۔ ایک دوسرے سے بات نہ کریں۔

روایت نمبر: ۲ ..... مرز امحود احد کی بیوی اور سردار دیوان سنگه مفتون

بیان کیا جھے کہ ایک دفعہ آپ کی بیگم مریم نے اس نو جوان کو خطاکھا کہ فلال وقت متجدمبارک (قاویان) کی جیست کے ملحقہ کمرہ ہے۔ فلال ونت آ جانا اور وروازہ کو کھٹکا ٹا اور میں تهبیں اندر بلالوں گے ۔ چنانچہ وہ وہوان کمیا یکم صاحبہ نے اندر بلالیا۔اس کی جیرت کی کوئی انتہاء ندر ہی جب اس نے ویکھا کہ بیگم صاحبہ ریشم میں ملوس سول سنگھار کئے کمرہ سجا ہوا موجودتھی ۔اس نوجوان نے بھی عورت نددیکھی تھی۔ چہ جائیکہ سولہ سنگھار کئے ہوئے الیی خوبصورت عورت وہ مبهوت موگیا۔اس نوجوان نے کہا کرحضوراجازت ہے۔انہوں نے جواب دیاالی ہاتیں پوچھ کر کی جاتی ہیں۔اس وقت اوجوان نے کچھ ندکیا۔ کیونکداس کے جدبات مشتعل ہو م ع تھے۔اس نے سوچا کیگرد تی کچبری میں بی نبال ہوجا کیں گے۔اس لئے اس وقت کنارہ کر نابی بہتر ہے۔ بيكم صاحبه فدكور في جوخط ال أوجوان كوكلها تقااس محط كودايس ما تكفي كا تقاضا كيا\_اس نوجوان في جواب دیا کہ میں نے اس کو ملف کر دیا ہے۔ تقشیم ملک کے بعد مرز امحود احد کا پرائیویٹ سیکرٹری میال محمد بوسف اس نوجوان کے ہاس آیا اور کہا ہیں نے سنا ہے کہ آپ کے باس حضور ( مرز احمود احمه) کی بوی کے خطوط ہیں اور آپ اس کو چھا پنا چاہتے ہیں۔ اس لو جوان نے جواب دیا۔ بہت افسوس ب كرآب كويس الى يوى براعماد موكا اور جي يعى الى بيوى براعماد ب-الركسي براعماد خہیں تو وہ حضور کی بیویاں ہیں۔اس نو جوان نے بیان کیا کہ حضور کی ایک بیوی نے سردار دیوان تكهمفتون كومرزامحه واحمد كى حركات شنيعه سے باخبر ركھا۔ جس پر سردار ديوان تكه مفتون الله يشر ریاست نے اخبار ریاست میں لکھا کہ مرزائحوواحد کوگدی سے معزول کروینا جا ہے۔ بیاد جوان بغضل تعالى بقيدحيات بادرقرآن كريم يرباته ركه كرحلفيه كوابي ديي كوتيار بادر كبترين كم اكريس جهوثا بول توالله تنعالي كاغضب مجه يرجو

روایت نمبر: ک....مرزابشیراحد کے جال چلن کی داستان طویل کہانی بیان کیا بھے سے صوبہ سرحد کے ایک نوجوان جس کا نام غیوراحد ہے۔ خان محمولی خان کے بیٹے ہیں۔ یہ نو جوان ہے حد خوبصورت تھا۔ مرز ابشراہم اس کے ولی مقرر ہوئے۔ میاں معاحب نے اس کے لئے بورڈ نگ ہاؤں میں Partition کروا کرالگ کرو بنوادیا تھا۔ غیورا ہم میر کرکا انتخان دے کر بٹالہ سے قادیان آیا۔ رات کے بارہ ہج مرز ابشرا ہم کو معلوم ہوا کہ غیورا آگی کا انتخان دے کر بٹالہ سے قادیان آیا۔ رات کے بارہ ہج مرز ابشرا ہم کو کو اورڈ نگ ہاؤں میں جی بختی گئے۔ بورڈ نگ ہاؤں کا وروازہ بند تھا۔ اس لئے باہر کھڑ کی میں کھڑ ہوئے بورڈ نگ ہاؤں میں کرتے رہے۔ مرز ابشرا ہم کی خواہش تھی کہ غیور کی شادی صفور کی صاحبر ادی ناصرہ بیگم سے ہوجائے اور معاملہ آسان بنانے کہ ایک سے ایک کے لئے اپنے گھر میں ان دونوں کی ملا قاتوں کا انتظام کرتے رہے۔ کمرحضور (مرز امحود احمد) نے بیرشتہ منظور نہ کیا۔ غیورکو فشیات کی عادت تھی اورٹ میں کہ بیوں۔ خان دلاور خان ڈپٹی کمشر صوبہ سرحد نے اپنے حالات میں لکھا ہے کہ مرز ابشر احمد نے ہما ور باتھ کی ایس آئے۔ ہموں۔ خان دلاور خان ڈپٹی کا رشتہ دے ود۔ آئیس ایام میں ڈاکٹر بشر احمد ان کے پاس آئے۔ منازش کی کہ غیورکوا پنی بیٹی کا رشتہ دے ود۔ آئیس ایام میں ڈاکٹر بشر احمد ان کے پاس آئے۔ حاد دخان نے مرز ابشر احمد کی اس کو فشیات کی عوجہ سے اور بعد میں آئی میں ڈاکٹر بشر احمد ان کی باس آئے۔ ہما والے میں کہ ان ہم میں ڈاکٹر بشر احمد ان کی باس آئے۔ ہما کہ ان کو فشیات کی جد سے جادر بعد میں آئی ہم شوات کی ہو جسے جال بسا۔ مرز ابشر احمد سے کہا کہ اس کو فشیات کی عوجہ سے ہمائی ہے۔ جس کا مفصل ذکر کھر کھی کیا جائے گا۔

روایت تمبر .٨.... پان کا پته

بیان کیا بھونے ڈاکٹرنڈ برائدریاض نے بیان کیا کہ جھے مہرآ پا (بشریٰ) سے خلوت کا موقع ملااور میں نے دیکھاان کے زیرناف بال نہیں ہیں دردہ بالکل ایسے بیسے پان کا پیتہ۔ روابیت نمبر : ۹ ..... بیٹے کا والدہ کے تام عشقیہ خطوط

بیان کیامجھ سے ڈاکٹرنڈ براحمد یاض نے حضور (مرزامحوداحمد) کے ایک صاحبزادے (رفیع اعد ونیشیا) کی سوتیلی والدہ سے قط دکتا بت تھی۔سب پوسٹ ماسٹرر بوہ بھی بھی دلچہی کی خاطر بعض خطوط کھول لیا کرتے تھے۔حضرت صاحب کے صاحبزادے نے اپنی سوتیلی والدہ کو یہ شعر کھھا۔

ایک مدت سے نہ قاصد ہے نہ خط ہے نہ پہ ایٹ مدت سے نہ کر ایٹ مجھے یاد نہ کر سوتی والدہ نے کھا۔ یہ خبیث بڑھانہ مرتانہ مارا پیچیا چھوڑتا ہے۔

روایت نمبر: ۱۰....ار کی بے ہوش ہوگئی

بیان کیا جھ سے مرزامحوداحد نے اپنی صاحبزادی جوابھی بالغ نہیں ہوئی تھی۔ پکڑ کر زیردی اس کے ساتھ زنا کیا۔ (نعل شنیعہ کیا) وہ لڑکی ہے ہوش ہوگئی۔ جس پراس کی ماں نے کہا کہ آئی جلدی کیا تھی ایک دوسال تھم جاتے۔ یہ کہیں بھاگی جارہی تھی۔ تمہارے پاس اور کوئی عورت نتھی۔

روایت نمبر:اا....عبرتناک انجام

بیان کیا بھے سے مریم بیگم اہلیہ مرز انحود احد بہت ہی خوبصورت عورت تھی ادر مرز انحوو احد کے افعال ندمومہ بیس شاید ہی کی ادرعورت نے اتنا تعاون کیا ہو گرجیسا عبر تناک انجام اس عورت کا ہوا ہے بیٹ پر گئی تھی ۔ اس کا سارار حم گل عورت کا ہوا ہو۔ اس کے رحم میں پیپ پڑگی تھی ۔ اس کا سارار حم گل سر گیا۔ بالآخر اس سے اس کی موت ہوئی۔ اس کے جسم سے بوآتی تھی کہ چار دفعہ کفن بدلا گیا۔ پانچویں دفعہ ڈاکٹر حشمت اللہ کورے لیسے کا کفن لے آئے۔ فادمہ نے کہا ڈاکٹر صاحب بی عورت تو ہمیشہ ریشم میں بلیوس رہی ادر آپ اس کے لئے کورے لیسے کا کفن لے آئے ہیں۔ ڈاکٹر ضاحب بی جواب و یا کہ خواب دیا کہ جی رہو۔ چارکفن لاچکا ہوں۔ نہ معلوم کتنے اور لانے پڑیں گے۔

روایت نمبر ۳۰ ا.....ایدووکیٹ نے مقدمہ والیس کر دیا

بیان کیا مجھ سے ایک وفعہ مرزامحہودا حمد رقاصہ مس رونو (اٹالین) قادیان لے آئے۔ اس پرمولا ناظفر علی خان نے ایک لظم کھی۔

ہوٹل سسل کی رونق عربیاں کہاں گئ انتا ہی جانتا ہوں کہ وہ قادیاں گئ

اوردیگرا خبارول نے بھی اعتراض کیا جس کے جواب میں مرزامحووا حدنے خطبہ پڑھا اور بتایا میں رونو کواسینے بچول کوانگریزی پڑھا نے لئے لایا تھا۔اس واقعہ کے بعدوہ رقاصہ المیدود کیا ہے وہ جھے سے زنا بھی المیدود کیٹ کے پاس کی اور کہا مرزامحووا حدث معاہدہ کی خلاف ورزی کی ہے وہ جھے سے زنا بھی کرتے دہے اور ایک دفعہ زنا کے وقت ال کی بیٹی بھی کمرہ میں موجود تھی۔ اس ایڈووکٹ نے کہا کہم صاحبہ اس بیان کوکون مانے گا میں آپ کا مقدمہ نہیں لے سکا۔

ےا.....امام جماعت احمرِیه( قادیان)ر بوہ کے متعلق

١٨..... چادووه جوسر ير هكر بولے

19.....بانی سلسله کا فیصله

!otil ..... r+

٢١....خليفة قاديان مرز المحود احمر كے دورخلافت

۲۲.....زلت

۲۳ ....خلیفه کی این شریعت

۲۲ ساطالوی حسینه اور خلیفه قادیان

۲۵.....اطالوی حسینداز نقاش

٢٢.....اطالوي رقاصه كالفضل مين اعتراف

۲۷.....اطالوی حسینه

۲۸..... ہوٹل مسل کی رونق عریاں

۲۹.....اطالوي حسينه مس روفو

۳۰ ..... الل دانش اورطالبان حق کے لئے

(پیتمام عنوان اوراس کامواد پیلی کتاب میں موجود ہے۔ یہاں سے حذف کر دیا ہے۔ بر

مرتب!)

يندُّت جا ندنرائن مجسٹريث بڻاله

اس طمن میں بیرعرض کر تا ضروری بجستا ہوں کہ ۱۹۳۷ء میں پنڈت چا شرائن مجسٹریٹ بٹالہ کی عدالت میں شیخ عبدالرحل مصری کی طرف سے مرز انجمود احمد کے خلاف زنا کاری کے الزام میں گواہ پیش ہونے مصلو اس مقررہ تاریخ پر خالف پارٹی نے سراو ڈکوشش کی کہ ہرمکن طریق سے اس کو تبدیل کر کے اس کی ساعت روک دی جائے۔ اس مقررہ تاریخ پرتمام گواہ بھی حاضر عدالت متھے لیکن ان کی سراو ڈکوشش بار آور فاجت ہوئی۔ تقریباً بارہ بیج ڈی بی گورداسپور کا تارپنڈت چا ندرائن مجسٹریٹ بٹالہ کے نام آگیا۔ جس کا مفہوم بی تھا۔ بیمقدمندڈی بی گورداسپور شقل کردیا جائے۔ اس طرح اس کی ساعت میں روک پیدا ہوگئی۔

اس مقدمه كي مش يرم حسرين صاحب بالدفي سالفاظ تريك جس كامفهوم بهي سيقا

کہ بیخ عبدالرحمٰن مصری کی طرف سے مرداور عورتیں جو کواہ مطلوب تنے حاضر عدالت ہیں۔ چونکہ ڈی ہی گورداسپور کی تارساعت رو کئے کی آگئی ہے۔ اس لئے ہموجب ان کے حکم کی تعیل میں بیہ کیس ڈی ہی گورداسپور نتقل کرتا ہوں۔

امر داقعہ سے کہ مدعی کی انتہائی خواہش تھی کہ مرزامحود کی بدچلنی کے گواہ بھگت جائیں۔آخراصرار پر پنڈت چا ندنرائن مجسٹریٹ بٹالہ گواہیاں لینے پرآ مادہ ہو گئے تو مرزامحود کی پارٹی بڑی سٹ پٹائی۔آخر وہ مقرر دن آئینچا۔ عین بارہ بجے کے قریب ڈی بی گورداسپور کی تار مجسٹریٹ صاحب بٹالہ کے نام نتقل مقدمہ آگی۔ جس کی وجہ سے ساعت کا مرحلہ ختم ہوگیا اور مخالف پارٹی کی جان میں جان آئی۔ اس مقدمہ کو تبدیل کرنے کا مقعد صرف کو اہیوں کورد کنا تفا۔ اس طرح ان کی سرتو ڈکوشش کا میاب ہوگئ۔

بہرحال ہم نے ان کے ہرمطالبہ کوتسلیم کیا تا کہ ان کوفر ارہونے کی کوئی مخبائش باتی نہ رہے۔ فیصلہ کی آسمان سے آسمان راہ اختیار کی۔ تا کہ مرزامحود کی پاکبازی منظر عام پر آجائے۔، اگر ان کے اپنے کمتب فکر سے دیکھا جائے ان کے لئے اپنے والد بزرگوار کی تحریبی کافی تھی اور ہے۔ لیٹی زائی، بدکار، عیاش کے متعلق ایک قطعی فیصلہ ویاہے جودرج ذیل ہے:

ا ..... مبلد صرف ایسے لوگوں سے ہوتا ہے جواب قول کی قطع اور یقین پر بناء رکھ کر کسی دوسرے کو مفتر کی اور ذانی قراردیتے ہیں۔ دوسرے کو مفتر کی اور ذانی قراردیتے ہیں۔

ا ..... بیرتو ای قتم کی بات ہے جیسے کوئی کسی کی نسبت سے کہے کہ میں نے اسے پچشم خود زنا کرتے و یکھایا پچشم خود شراب پیتے و یکھا۔ اگر میں اس بے بنیا وافر ادکے لئے مباہلہ نہ کرتا تو اور کیا کرتا۔ (جمان ۲۰۱۳)

تواس کی طرف آنے میں ایکچاہٹ کیوں! جب آپ کا دعویٰ ہے کہ خلیفہ سے خدا خلوت اور جلوت میں باتیں کرتا ہے۔ اس عدالت میں حضرت اقدس کا حوالہ بھی یہی مطالبہ کرتا ہے۔ پھر ڈرتے کیوں ہو۔ ہاں میں عرض کر رہا تھا حصرت اقدس کا تطلقی فیصلہ ہے یا آپ کی نگاہ میں حضرت اقدس کی کتابوں میں ایسا حوالہ موجود ہے جس میں آپ نے فرمایا ہے کہ بدکار عیاش بھی مصلح موجود ہوسکتا ہے تو خدا کی تھم اگر بیحوالہ میرے علم اور بچھ میں آگیا تو میں سرتسلیم فم کروں گا۔ ورنہ بصورت دیگر آپ کا فرض ہوگا کہ حضرت اقدس کے ان حوالوں کی موجود گی میں جو بدکار کے ایس نے ایک ان کی موجود گی میں جو بدکار کے ایس نے کیکوا ہے نے کتھا ہے مل کرنا ہوگا اور جماعت کے ہرفر دکوا حتساب کرنا پڑے گا۔

ا٣..... بدكر دار مصلح موغود نبيس بوسكتا ۳۲.....اظهار دا قعه كوبدز بانی نهیس كها جاسكتا ۱۳۶۳.....نظارت امورعامه ٣٥.....شهيداحديت حضرت مولا نافخرالدين صاحب ملتاني كا أخرى بيغام جماعت احديد كحنام ...مولوی فخرالدین ملتانی کی روح کی لیکار ( يبال تك تمام عنوانات يبلى كماب مس موجود بين اس لئے يهال سے حذف کے فوٹ: آمے عبدالرحمٰن مصری کی تحریرات مرزامحود خط د کتابت بھی بوجہ پہلی کتاب میں ہونے و کے یہاں سے مذف کردی ہے۔ مرتب!) فيصله عدالت عاليه بالتكورث لاجور بدهراني فيخ عبدالرطن مصرى قاديان (مصمون بھی پہلے آ حماہے۔ يهال سے حذف كرديا۔ مرتب!)

99۔....پیرباپ کی پاگیز گی کے حلف سے مرید بیٹے کا گریز تون ..... یہ ستقل رسالہ ہے۔آگے آ رہا ہے۔ یہاں سے حذف کر دیا ہے۔ مرت!)

مرزامحمودا حرخليفه ربوه كاراستبازول برحمله

میاں محوداحد پران کے مریدین کے الزامات اور برے کا ٹرالاطریق تمام راستہازوں پر تملہ مرزائحود پر جب بھی ان کے مرید ہاصفا نے الزامات کی بوچھاڑ کی تو انہوں نے بچائے صفائی کے اپنی بریت کے لئے مقدس ہستیوں پرالزام لگائے شروع کردیتے ہیں۔ حالانکہ جن مریدوں نے بھی اس پر بدکرداری اور بدچلئی کے الزام عائد کئے ۔ انہوں نے ہرقتم کی مہولت اور تین آسان طریق فیصلہ بھی چیش کئے ۔ مثل (ا) آزاد کیشن ۔ (۲) عدالت ۔ (۳) مباہلہ کیک اس کواس امر کی بھی جرائے نہیں ہوئی کہ فرکورہ ہالا تھے طریق سے اپنی بریت کر سکے ۔ لیکن برعس اس کے مقدس ہستیوں پر بہتان تراثی شروع کردی۔ اس کے جواب میں مولانا محملی صاحب اس کے مقدس ہستیوں پر بہتان تراثی شروع کردی۔ اس کے جواب میں مولانا محملی صاحب

امیر جماعت احدبیلا ہورنے ایک پیفلٹ لکھا تھا۔جس میں مخفی در مخفی تھا کن کواحس طریق ہے منظر عام پرلائے گئے۔بدیہ ناظرین ہے۔

۲رد کمبر ۱۹۲۸ء کے خطبہ میں جو ۸رد کمبر کے الفضل 'میں چھپا ہے۔ جناب میاں صاحب نے حسب معمول مورہ فاتحی تغییر کی جس کاعنوان ہے۔ 'ویشی عبدالرمن معری کی نہایت ہی گذری گالیاں ادر مولوی جمع علی صاحب 'میرا قصور صرف اس قدر ہے کہ ہا تیکورٹ کے ایک مطبوعہ فیصلہ کی بناء پر جس میں میاں صاحب کے خلاف ان کے ایک سابق مرید کے خطر ناک الزامات ورج سے خطبہ جمعہ میں میں نے یہ کہا تھا کہ وہ قادیان جس کی شہرت مرزا قادیانی کے الزامات ورج سے خطبہ جمعہ میں میں نے یہ کہا تھا کہ وہ قادیان جس کی شہرت و نیا میں چیل زمانے میں داست بازی اور پاکیزی کی وجہ سے تھی۔ آئی اس کی دوسری قسم کی شہرت و نیا میں جس وری ہے۔ جناب میاں صاحب نے اس پر بہت اظہار غیظ فرایا ہے۔ گر جوامر بہت قابل افسوس میں ہے کہ وہ قابت کریں کہ مرزا قادیانی کے فرم الفسوس کے مواث است کریں کہ مرزا قادیانی کے شرح نے میں اور داست بازی کی وجہ سے ذرق اور اس زمانے میں دشمن تو ایک طرف سے ۔ مرزا قادیانی کے شرح مرید جس نے مرزا قادیانی پر ایسے ہی الزام لگایا کرتے سے مرزا قادیانی کے مرید بھی نعوذ باللہ من ذالک مرزا قادیانی پر ایسے ہی الزام لگایا کرتے ہیں۔ سبحہ اذک ھذا بھتان عظیم! جس میں الزام بات کا مورد محمر اور آئی براہ ہوں کے مورد خمر التے ہیں۔ سبحہ اذک ہو ذاللہ من ذالک!

میاں صاحب کواپنی بریت کا اب یہی ایک طریق نظر آتا ہے کہ وہ راست بازوں کو بدنام کریں۔ جھے اس سے انکار نہیں کہ بعض بدباطن وَثَمَن ایسے بھی ہوتے ہیں کہ بلاوجہ جھوئے الزام لگاتے ہیں۔ لیکن پرانے زمانے کے احمہ یوں اور غیراحمہ یوں دونوں سے کوئی دریافت کر لے کہ کہا یہ بی نہیں کہ قادیان ہیں لوگ آتے تھے تو دہ مرزا قادیانی کے دشمنوں سے ل کر آپ کے حالات دریافت کرتے تھے اور تب بیعت کرتے تھے جب دشمنوں کو بھی آپ کی نیکی اور راست بازی کا قائل پاتے تھے۔ باد جو دعقائد سے مخالفت کے مسلمان اور ہندوسب آپ کی نیکی اور راست بازی کا قائل پاتے تھے۔ باد جو دعقائد سے مخالفت کے مسلمان اور ہندوسب آپ کی نیکی اور راست بازی کے قائل تھے اور آپ کے کریکٹر پر بھی کمی دشن نے بھی تمار نہیں کیا۔ چہ جا تیکہ کوئی مریدہ کرایسا الزام لگائے جسے میاں صاحب پر نگ رہے ہیں۔

مجصافسوں ہے کہ اپنی بریت کے لئے میاں صاحب کوان حقائق کا اٹکار کرتا پڑااوردہ

آج آپ ورافاده مریدوں کو بیفین دلا رہے ہیں کہ حضرت صاحب کے زمانے میں حضرت صاحب کے والے میں حضرت صاحب کے چال چلن کے متعلق او گوں کے ایسے ہی خیالات تھے جیسے ان کے متعلق آج ان کے وشمنوں کے ہیں مریدوں کے ہیں۔ 'فسان الله وانا الیه واجعون ''میاں صاحب اپنے خطبوں کو جینا چاہیں اورالفاظ کی ہیرا چھیر یوں میں اصل تھا گئی کو چھپاتے رہیں ۔ لیکن مخطبوں کو جینا چاہیں اورالفاظ کی ہیرا چھیر یوں میں اصل تھا گئی کو چھپاتے رہیں ۔ لیکن کو تاریخ کو لیس سال دورا ہے کہ اورائن کی آج سے چالیس سال پیشتر کی حالت اورائی کی حالت میں زمین اورائی سال پیشتر کی حالت اورائی کی حالت ہیں اورائی کے لیکور نمونہ چش کیا اورجس کو دنیا نیکی اور داست بازی تا جیسے کی کا در است بازی سے تبدیر کرتی تھی اور بدتا کی کا کریکٹر وہ ہے جس پر اپنے بھی رو کر خاموش ہور ہے ہیں۔ کیونکہ اس میں اور بدتا کی کا پہلوانتها وکونی کی کے اور دنیا کے کونے کونے میں ہی با تیں پہلی وہ میں میں ۔

جناب میال صاحب نے بجے دھی بھی دی ہے اور "مولوی محمی علی صاحب اور ان کے خاعدان" کی سرخی قائم کر کے بیار شاوفر مایا ہے کہ وہ بھی بدلہ لینے کے لئے جمیں بدنام کر سکتے ہیں اور کریں گے۔ میری النماس ہے کہ اگر میری اور میرے خاعدان کی بدنا می سے آپ کی ہریت ہوسکتی ہے جو چاہیں کہ لیں۔ مگر میح موجود کو بدنام کرنا چھوڑ دیں۔ اس خطبہ میں فرماتے ہیں: "جو با قیس آن معری صاحب میرے متعلق کہہ بدنام کرنا چھوڑ دیں۔ اس خطبہ میں فرماتے ہیں: "حو باقیس آن معری صاحب میرے متعلق کہہ رہے ہیں الی بی باقیس ان کی پارٹی کے بعض آن دی سے موجود کے متعلق کہا کرتے ہے۔"

استغفراللہ! بندا بہتان عظیم! جمعہ کا خطبہ اور مجد میں کھڑے ہوکر اتنا براجھوٹ اور صرف اپنے ......... چھپانے کے لئے معری صاحب اوران کی پارٹی کے تو آج اشتہارات مطبوعہ موجود ہیں۔ عدالتوں میں بیانات موجود ہیں اورا یک معری صاحب پر کیا انحصار ہے۔ بہاں تو مولوی عبدالکریم میللہ والے سے شروع کر سے مریدوں کی ایک خاصی فوج ہجوا سے الزامات جناب میاں صاحب پر لگاتے ہیں۔ اگر میاں صاحب کے اس بیان میں کہ حضرت سے موجود ہو الزامات دی ہوئی آپ کے مریدوں نے ایسے الزامات لگائے تھے ایک ذرہ مجر بھی صدافت موجود ہو وہ اللہ ساور مرزا قادیائی کے اس مرید کا اعلان یا شہادت شائع کریں۔ جس نے مرزا قادیائی پرایا الزام لگایا تھا جیسا میاں صاحب پرلگا ہے۔ میاں نے اس الزام کے الفاظ و ہرانے سے پہلے الزام لگایا تھا جیسا میاں صاحب پرلگا ہے۔ میان نے اس الزام کے الفاظ و ہرانے سے پہلے خود شائع کرائے بیں اور وہ حضرت سے موجود کوان تا پاک الزامات کا مورد شہراتے ہیں۔

''موجودہ خلیفہ بخت پرچلن ہے۔ بیانفڈس کے پردہ میں عورتوں کا شکار کھیلتا ہے۔اس کام کے لئے اس نے بعض مرددل ادر بعض عورتوں کو بطور ایجنٹ رکھا ہوا ہے۔ان کے ذریعہ بیہ محصوم کڑکوں ادرکڑ کیوں کو قابو کرتا ہے۔اس نے ایک سوسائٹ بنائی ہوئی ہے۔جس میں مردادر عورتیں شامل ہیں ادراس سوسائٹ میں زنا ہوتا ہے۔''

میاں صاحب! اپ مریدوں کو جو چاہیں کہ کرخوش کرلیں ۔ گراس سیاہ جھوٹ میں ایک رائی کے لاکھوں، اور سسسہ حصر کے برابر بھی صداقت نہیں کہ جماعت احمد بیال ہور کے کس آدی نے سے موجود پر بھی ۔۔۔۔۔۔۔۔ایسا الزام لگایا ہے۔ اگر میاں صاحب کے پاس اس کا کوئی ثبوت ہے قودہ اسے مردمیدان بن کرچیش کریں۔

حضرت سے موعود کیا، جناب میاں صاحب نے یہ بچھ رکھا ہے کہ نعوذ باللہ تمام راست بازوں کا کریکٹر ایسانی گراہوا ہوتا ہے اورای لئے انہوں نے سرکار دوعالم کی ذات قدی صفات کو بھی ایسے بی الزامات کا اسسسے شہرایا ہے۔ چنا نچہ اس خطبہ میں آپ فرماتے ہیں: ''شاید وہ بچھتے ہیں کہ گالیاں ہم کو دی جاتی ہیں اور ہمارے متعلق ہی الی با تیس کی جاتی ہیں۔ کی اور ہمتعلق الی با تیس کہا السلام کے متعلق الی بی با تیس کہیں اور الی با تیس کہیں اور وہ ان کے مرید ہے۔ حضرت موی علیہ السلام کے متعلق بھی الی بی با تیس کہیں اور باتی ہی با تیس کہیں اور باتی ہی باتی کہیں اور کہنے والے آپ کے مرید کہلاتے والوں نے الزام مرید کہلاتے والوں نے الزام

العیافر باللہ استغفراللہ! حضرت موی اور حضرت عیلی علیم السلام کوتو رہے ویں میم رسول اللہ اللہ کی زندگی کے تمام واقعات تاریخی رنگ میں ہاری آگھوں کے سامنے ہیں۔ آپ کے کس مرید نے ایسانا پاک الزام لگایا تھا۔ جیسا آپ پرلگاہے؟ آپ کا ہرنا پاک بات سے بلند ہوتا تو ایسا ہیں امر ہے جس پر شمنوں کو چین دیا گیا۔ 'لبشت فید کم عدرا من قبلیہ افلا تعقلون ''بینی تم جھ پرکوئی الزام نیس لگا سکتے تو کیا مریدلگا سکتے تے اور میں پو چھتا ہوں کہ کیا رست بازوں پر تملد کر کے ان کے مریدوں کے میں ان کو نو فرباللہ من والک ابنت بدچلی جھتے تھے۔ جیسے راست بازوں پر تملد کر کے ان کے مریدوں نے سمجھا۔ آپ کی بردے میں مورتوں کا شکار کیلئے والے بھتے تھے۔ جیسا آپ کو آپ کے مریدوں نے سمجھا۔ آپ کی بردے میں مورتوں کا شکار کیلئے والے بھتے تھے۔ جیسا آپ کو آپ کے مریدوں نے سمجھا۔ آپ کی بردے میں مورتوں کا شکار کیلئے والے بھتے تھے۔ جیسا آپ کو آپ کے مریدوں نے سمجھا۔ آپ کی بریت ہوگئی؟ اگر میں طریق بریت ہوتو ہر جیسا آپ کو آپ کے مریدوں نے سمجھا۔ آپ کی بریت ہوگئی؟ اگر میں طریق بریت ہوتو ہر برکاراس عذرکو پیش کر کے بری ہوسکتا ہے۔

میاں صاحب کواچی بریت کے میفلط طریق اس کئے استعال کرنے بڑے ہیں کہ انہوں نے سیح طریق کوچھوڑ ویا۔وہ مجھ رہے ہیں کہ کسی دوسرے کو ملزم ٹابت کر دیے سے ایک مخص کی اپنی بریت ہوجاتی ہے۔ وہ اس بات کوشلیم کریں یا نہ کریں۔ مجھے خوشی نہیں بلکہ بخت افسوس ہے کہ میاں صاحب پرایسے الزام لگے جن سے قادیان کا ضمناً مسیح موعود کا نام بدنام ہوا۔ اگریں ان کی جگہ ہوتا تو جب مولوی عبد الكريم صاحب (مباہلہ والے) نے الزام لگايا تھا اوران ے صلف کا مطالبہ کیا تھا کہ اگر انہوں نے اس تعلی کا ارتکاب نیس کیا تو وہ مسم کھالیں۔ میں اپنی غاطر نہیں تو قاویان اور سیح موعود کے نام کی خاطر الزام کو جھوٹا جائے کی صورت میں فی الفور حلف الهاليتاييريت كاسيدهاطريق تعادجيميال صاحب في اختيار منكيار معرى صاحب فيجب ایہائی الزام لگایا تو کوان کا مطالبہ اس سے مشکل تھا۔ مگر اس تشہیرا ور تذلیل کے مقابل میں جو ہورہی ہے میرمی کوئی برامطالبہ نہ تھا۔ آخر مطالبہ تو اس قدرتھا کہ ایک آزاد کمیٹن کے ذرایعہ سے تحقیقات ہوجائے۔ ظاہر ہے کہ اس كميش مل مياں صاحب كے مريد بى ہوتے اور ان بريد بر مانی ند ہوسکتی تنی کروہ بغیر کی شہادت کے بیر کے ظلاف غلط فیصلہ دے ویں مے۔ بلکدان کا فیصله دی بوتاجواب بھی ہے کہ اگر ہم میاں صاحب کوکوئی برا کام کرتاد یکھیں تواپی آ تھوں کوجھوٹا سمجھیں گے۔ تو بیسیدها طریق بریت اختیار کرنے سے گھر کے اندرایک فیصلہ ہوجا تا اور اس ساری ذلت سے ایک جماعت فی جاتی۔

میاں صاحب کاریکہنا کہ یہ لوگ ان کے مرید نیس ۔ اس کئے کہ خلافت کے مسلے میں انہیں اختلاف ہے جی خیس اول کو ان کو خلافت میں صرف اس وجہ سے ہوا کہ ان کو خلیفہ میں خت نقائص نظر آئے ۔ پہلے یہ اختلاف نہ تھا اور دوسر سے میاں صاحب کا تو اعلان یہ ہے کہ جھ سے اختلاف عقیدہ رکھ کر بھی کوئی بیعت کر سکتا ہے۔ ان کے تو وہ بھی مرید ہیں جوان لوگوں کو مسلمان بھتے ہیں جن کومیاں صاحب کا فر کہتے ہیں اور وہ بھی ہیں جوان لوگوں کو کا فر کہتے ہیں۔ بہر حال یہ لوگ سالہا سال تک ان کے اعمار رہے۔ ان جنہیں میاں صاحب مسلمان بھتے ہیں۔ بہر حال یہ لوگ سالہا سال تک ان کے اعمار رہے۔ ان کے خاص الی با تیں کہنے گے جوانسان کے خاص الی با تیں کہنے گے جوانسان ایک وہنٹو بھی ہیں کہنے گے جوانسان کے دوہ الی با تیں کہنے گے جوانسان ایک وہنٹو بھی خوانسان کے متعلق بھی نہیں کہنا۔

یں۔ مجھے افسوس ہے کہ مجھے ان باتوں میں اپنا وقت ضائع کرنا پڑا۔ کیونکہ میں خوب جانتا ہوں کہ آج مسلمانوں کی توت کا بیشتر حصہ ایک ووسرے کی تخریب کے لئے اور نہایت ہی چھوٹے چھوٹے امور میں جھڑوں پر ضائع ہور ہا ہے اور یہی وجہ ہے کہ ان سے دشمن کے مقابلہ کی طاقت سلب ہورہی ہے۔ اس لئے میری ہمیشہ یکوشش رہی ہے کہ ہماری جماعت کی توجہ زیادہ تر اعدائے اسلام کے لئے وقف رہے اور اب بھی اگر میاں صاحب کی توجہ صرف جھے تک محد دورہتی تو میں ان باتوں کا جواب بھی ندویتا مرانہوں نے چونکہ پئی بریت کے لئے سے موعود کو بدنا مرنا چاہا ہے۔ باتوں کا جواب مصوفی اسلام کے ذات والاصفات پر بھی تملہ کیا ہے۔ اس لئے جھے مجبوراً قلم اشانا برا اس محصوفی میں کہ دورہ جھے کوئی وعوئی محصومیت کا نہیں۔ ایک گنہگارانیان ہوں اور خدا کے برا اس مورد دو ہو چاہیں کہہ لیں جھے کوئی وعوئی محصومیت کا نہیں۔ ایک گنہگارانیان ہوں اور خدا کے محمومیت کا نہیں۔ ایک گنہگارانیان ہوں اور خدا کے محمومیت کا نہیں۔ ایک گنہگارانیان ہوں اور خدا کے محمومیت کا نہیں۔ ایک گنہگارانیان ہوں اور خدا کے محمومیت کا نہیں۔ ایک گنہگارانیان ہوں اور خدا کے محمومیت کا نہیں۔ ایک گنہگارانیان ہوں اور خدا کے دو کم کا امیدوار۔

خاكسار :محرعلى ،امير جماعت احدبيرلا مور

### قادياني خليفه كامزيد كمال

ميال امير الدين صاحب كي نشاندي

میان امرالدین قادیان میں سکونت رکھتے تھے۔تقیم ملک سے بل آپ آسام بغرض کاروبار کی سلملہ تشریف لے گئے۔ وہاں جاکران کا چھا خاصا کاروبار رہا۔ جبیبا کرفیس کی اوا فیگی کاروبار کی سے ظاہر ہے۔ چونکہ آپ کا تعلق قادیا تی جماعت سے قاران کے اصولوں کے مطابق آپ با قاعد گی سے چندہ اوا کیا کرتے تھے۔ ان چندوں کے علاوہ جماعت کی طرف سے کی قتم کی اپیل کی جاتی ہوئی آپ باس میں بڑھ پڑھ کر فمایاں حصہ لیتے۔ حال ہی میں جب می چد چندہ والا ہورا پیلی کی تو آپ نے اس میں بھی مورق سے معاونت فرمائی۔ آپ نے وصیت بھی کی ہوئی آپ نے اس میں بھی مورق سے معاونت فرمائی۔ آپ نے وصیت بھی کی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہے۔ بلکہ اپنی فرم کی کل ملکیت ایک الکھروپیری وصیت بالمقط کر ڈائی اوروصیت اخبار الفصل میں طبح شدہ ہے۔ آپ سا حب حیثیت آ دمی تھے اور ہیں۔ آپ کی قادیان میں کائی جائیداد تھی۔ اغلباً جو ہدری سرظفر اللہ سے خرید کی تھی۔

اندریں حالات میاں صاحب موصوف قادیانی جماعت کی دھاندلیوں سے اچھی طرح روشناس ہیں۔ آپ نے صدانی عدالت میں بھی اس جماعت کے بعض رازوں سے پروہ افغایا تھا۔ کانی عرصہ سے حکومت پاکتان کو بار بارنشاندہی کر کے توجہ ولار سے ہیں کہ وہ تا جائز اور بھی اس سلسلہ میں حکومت کو بھی کلیموں کی تحقیقات کے لئے تیار ہوں۔ بلکہ جعلی کلیم واغل کرنے والے قادیا نیوں کے دستاویزی شوت فراہم کرنے کے لئے تیار ہوں۔ بلکہ جعلی کلیم واغل کرنے والے قادیا نیوں کے

نام اور کلیموں کے ممبر تک مہیا کروں گا۔ اس طرح وہ تمام دھاندلیال منظرعام پرآجائیں گی جن کے ذریعہ کروڑ وال در پیدی جائیں گی جن کے ذریعہ کروڑ وال در پیدی جائیداد پر ناجائز قبضہ کرر کھا ہے۔ لیکن باوجود بار ہا ورخواست کے خکومت پاکستان نے اس طرف سردست توجینیں فرمائی۔ میرے خیال میں اگر حکومت پاکستان صمیم قلب ہے اس نشائد ہی پرغور فرمائے تو یقیدنا کروڑ ہار د پیدی جائیداد نہ صرف واپس لے سکیس کے بلکہ ان کے نامنا سب جھکنڈوں سے بخو بی دوشناس ہوجا کیں گے۔میاں صاحب موصوف کا اشتہار مندرجہ ذیل ملاحظ قرمادیں۔

محتر مصدر مملکت، وزیراً عظم پاکستان اور آراکین قوی آسمبلی کی خاص قوجه کے لئے

گذارش ہے کہ خاکسار امیر الدین تقلیم ملک سے قبل ایک صاحب حیثیت آدی تھا اور
تیرہ بزارر دیے کے قریب سالاندا کم فیک ادار تا تھا۔ تقلیم ملک سے قبل میرا کارد بار آسام میں تھا۔
جب ملک تقلیم ہوا تو میں قاویان آگیا اور دوسال تک وہاں بطور درویش رہا۔ پھر ۱۹۳۹ء میں
پاکستان آگیا۔

جماعت احمد بیکاممبر ہونے کی حیثیت سے میں آپ کی توجدان دھا ندلیوں کی طرف مبذول کروانا چاہتا ہوں جن کے ذریعے کروڑوں روپید کی جائیداد پر جماعت نے ناجائز قبضہ کر رکھا ہے اور وہ لوگ جرتقتیم ملک سے قبل آسودہ حال تعے در بدر کی ٹھوکریں کھاتے چھررہے ہیں ادر ان پیکسوں کا کوئی پرسان حال نہیں۔

، موسے ۔خاکسار گود نمنٹ کو بھی اس سلسلہ میں با قاعدہ باخبر کرتار ہا مگر آج تک ہمارے شنوائی نہیں موئی ۔خلیفہ وقت کے حکم سے جماعت نے ہمیں ایک کرے میں بند کردیا ہے اور ہم موت کے دن پورے کرد ہے ہیں ۔

میری حکومت سے دردمندانہ ایل ہے کہ دہ ناجائز ادر بو مس کلیموں کی تحقیقات کے لئے کے ختی مقات کے لئے کے ختی مقرر کرے۔ بیں اس سلسلہ بیں حکومت کودستادیزی جوئی مقرر کرے۔ بیں اس سلسلہ بیں حکومت کودستادیزی جوئی کلیم داخل کرنے دالے اتھ بول کے نام ادران کے کلیموں کے نمبر تک مہیا کرنے کا پابند ہوں ادراگر میں ان الزامات کو قابت نہ کرسکوں تو ہرمز ااٹھانے کو تیار ہوں۔

خاکسارنے صدائی عدالت میں بھی اس فرقہ کے بعض رازوں سے پردہ اٹھایا تھا۔جس کے بعد مجھے ہرطرح سے دھمکانے کی کوشش کی گئے۔ آخر میں میں اپیل کرتا ہوں کہ جلد از جلداس سلسلہ میں کارروائی کر کے پیکس مہاجرین کی آبادی کا سامان کیا جائے۔

نوٹ ..... بیکومت کے اغد را یک الی کومت ہے کہ جس کو گور نمنٹ چینی نہیں کرسکتی فیلفد رہوہ میں بیٹھ کر ہندوؤں کی جائیداد کی الاٹمنٹ کرتے رہے میں ادر اس کا جوت میرے پاس موجود ہے۔

سابق درولیش سیمنٹ بلڈنگ تھارٹن روڈ لا ہور



## ر يوه كابوپ

جس ميں:

ابن الوقت كے ناپاك سائ مصوبے

المسسد وفي سامت كيروب من چره وستيال.

المستحدث من خاكى بولى نظام ، حكومت كخواب ، ربوه سنيث بينك دغيره -

منا الله عراسله د بوه كے جاسوس كاكام ، حكومت كى پالسى كراز جرانا۔

مركزى حكومت نے اعلى حكام كوخردارد بنے كى بدايت كردى\_

### سجھنے کی باتیں

یہ کتاب جو پیش فدمت ہے خدمت کے بہترین اصولوں کے پیش نظر باردوم کافی اضافہ کے ساتھ ہدیہ نظر بین کر رہا ہوں۔ رہوائی مظالم کا خونی روز تا مچد دیباچہ مرزامح شفق کی کا وشول کا نتیجہ ہے۔ اس دیباچہ کی ہڑی خصوصت یہ ہے کہ انداز بیان شستہ اور استدلال بھی انتہائی تکلصانہ ہے۔ آپ نے نہایت عمدہ اور احت طریق ہے رہوہ کے مظالم کی موجودہ حالت کا حرب انگیز نقشہ کینچا اور جو کچھ بھی تحریر فربایا ہے خوب موج تجھ کر، نیز متانت کے ساتھ تمام ذمہ داریوں کا احساس کر کے مرزائی مظالم کے چھرے پرسے نقاب اٹھانے کی سعی فرمائی۔ یہ ہر لحاظ داریوں کا احساس کر کے مرزائی مظالم کے چھرے پرسے نقاب اٹھانے کی سعی فرمائی۔ یہ ہر لحاظ سے قابل حسین بیں۔ اللہ واحسن الجزاہ!

ال سے قل بھی حکومت کو توجہ دلائی تھی۔ اب پھران سے درخواست ہے کہ رہوہ کی مرز شن میں سوش بائیکا نے، مرور بات زعر کی کے تہام راست مسدود کرتا، روز روش میں قبل و فارت وغیرہ معمولی افعال ہیں اور اپنے مخالفین کے ساتھ انسانیت سوز سلوک روا رکھنا اس مرز بین ہیں مہذب بھل اور کارٹو اب ہے۔ یہاں غہب کی آڑ ہیں ان کو علی جامہ پہنایا جاتا ہے۔ آخران تمام مشکلات کا حل حکومت ہی کرستی ہے تاکہ نی نوع انسان کوامن کی زعر کی میسر ہو سے۔ آخران تمام مشکلات کا حل حکومت ہی کرستی ہور یہ پاکستان کے اعدر حکومت سے۔ آخر یز کے دان میں جو بھی قادیان ہیں ہوتا تھا دی اسلامیہ جہور یہ پاکستان کے اعدر حکومت کو اپنے در حکومت کی صورت ہی سروہ کے اعدر ہور ہا ہے۔ ان حالات ہی شملوم کر حکومت کو اپنے تابون کی عظمت کا حمال ہودہ دن دور نہیں کے دروہ کا بوپ جو حکومت پر قبضہ کرنے کی فکر میں ہے اپنی شاطرانہ چالوں میں دن دور نہیں کے دروہ کا بوپ جو حکومت پر قبضہ کرنے کی فکر میں ہے اپنی شاطرانہ چالوں میں

كامياب بوجائ اورمك وقوم مزيد بريشانيول سوو جار المك

بہرحال اختصار کے ساتھ عرض ہے کہ اس کتا بچہ میں حکومت کی آسانی کے لئے معلومات کا وہ تما مواد مختلف ابواب کی صورت میں علی التر تیب پیش کیا گیا ہے اور بدر بوائی بوپ کی ذہنیت کی بوری بوری تعلی تصویر ہے۔

ان تمام واقعات کی روشی میں بیابت شدہ امرے کر رہوہ کا پوپ فدہ ب کے پروے میں صوحت پر قبضہ کرنے کا شدت سے خواہشمند ہے۔ رہوہ کا سٹیٹ بینک ان تمام اداروں کو چلانے کے لئے خرج اخراجات کا فدمدار ہے۔ جیسا کداس کتاب میں نشاعہ بی گائی ہے۔ بینک کی دو سے ملک میں افراتفری اورخون خراب کرنے کے لئے بود لیخی رو پیرمبیا کیا جاتا ہے۔ اس پر بس نہیں بلکہ دوسری حکومتوں ہے گئے جوڑ ، حکومت وقت کے خلاف پراپیگنڈہ ، گور نمنٹ کے خلاف خواف براپیگنڈہ ، گور نمنٹ کے خلاف خون کی خلاف خون کی خلاف خون کی خلاف خون کی مولی صحیح کی اورخصوصا مسلمانوں میں آپی میں نفاق ڈالنا وغیرہ ۔ بیسب پھواس بینک کی مربون منت ہے۔ اس بینک کے خیال بیشار کا رہائے نمایاں اپنی بالاوی کو قائم رکھنے کے لئے مربون منت ہے۔ اس بینک کے خان حالات میں رہوہ کے سٹیٹ بینک کو جو حکومت کے متوازی چل رہا ہے تی الفورا ہے قبضہ میں لے کر حمایات کی پڑتال کرے اور اس طرح تمام دو پیرے حکومت کے فیات میں رہا ہے تی الفورا ہے قبضہ میں لے کر حمایات کی پڑتال کرے اور اس طرح تمام روپیے حکومت کی خوال میں دہے جاتے ہیں۔ اس سے بھینا آئے ون کی مشکلات کا خاتمہ ہوجائے گا۔

مزید برآ ل جیبا کہ حکومت کے تعقی مراسلہ سے طاہر ہے کہ خفیہ راز تک چرائے جاتے ہیں تو پھریہ کیسے ممکن ہوسکتا ہے کہ Security Press جہاں حکومت کی کرئی چپتی ہے اس منفعت بخش ادارہ پر ہاتھ صاف نہ کیا ہو۔ قصہ مختفر کہ اس فدیمی ہتاعت کے پوپ کے پاس کروڑ دل روپید کا سرمایہ کہاں ہے آیا ادر بیشتر روپیہ بیرونی جیکول میں نتقل ہوتا رہا ہے۔ حکومت پاکستان کواچھی طرح سے چھان پھٹک کرنی جائے ادر پوری طرح چوکنا ادر خرد ارد ہے کی

ضرورت ہے۔

حکومت پاکتان کی توجہ اس طرف بھی مبذول کرنا ضروری سجھتا ہوں کہ رہوہ کے بوپ نے اپنی حکمتی ہوں کہ رہوہ کے بوپ نے اپنی حکمتی سے ربوہ کو ایک علیحدہ شیٹ کا درجہ ویا ہوا ہے تا کہ دہ ہرتم کی سازشیں کر سطیس اور حکومت کلی طور پران کے حال ہے بے خبرر ہے۔ اس طرح دہاں کے مینوں کو قالونی شانجے میں جکڑر کھا ہے تا کہ اگران کی من مانی کا دروائیوں میں موام مخل ہوئے تو ہم فوراً مینوں سے بے

وظل كرسكيس اى خوف كى وجد مطلوم باشندول كى آواز دب جاتى باورا بنا مانى الضمير بيان كرن من جرأ يا بندر بيت بين -

ان حالات میں شہری حقوق کی حقاظت بھی حکومت کے فرائض میں داخل ہے۔ دور ہوہ کو کھلاشہر قراردے کرر ہوہ کے کمینوں کے حقوق ملکیت کا مناسب انتظام کرے اور قطعی طور پر ان کو حقوق دیئے جائیں تا کہ دور ہوہ کے طالموں سے حقیق نجات حاصل ہواور دہاں کے لوگ حکومت پاکستان کے شہری کی حیثیت سے آزادانہ زندگی گزار سکیں۔ ہم حکومت پاکستان سے پوری توقع رکھتے ہیں کہ ان تمام کو پیش نظر رکھ کر شنڈے دل سے اس پرسوچ بچار کرے مظلوم کی دادری کے مناسب اقدام کر کے اور تمام مشکلات کو دور کرے۔ تاکہ الی فر توثیت کا خاتمہ ہو سکے۔ جو در پردہ حکومت بنانے کا خواب دیکھر ہی ہے۔

پس اے خدا تو ہماری بے لبی ادر بے بارومددگاری کوخوب جانتا ہے۔ تو آپ ہی مظلوموں کی حفاظت کر۔ آمین!

سب طافت ادرتوفیق اس قادر مفتر رخدا کے ہاتھ میں ہے۔اس ایک ہی سہارے کا امید دار ہوں۔میری دعاہے کہ اس کتا بچہ کوجس مقصد کے لئے پیش کیا گیا ہے اس کے مفید متائج برآ مدہ و کرظلم دشم کا دور دورہ بند ہواور سجے معنول میں ربوہ میں حکومت پاکستان کا قانون رائج ہو۔ یا کستان پائندہ یا د!

گر تول افتد زے عزو شرف

خدم ملت جمر مظهر الدين ما اني

ربوائي مظالم كاخونى روزنامچه

شہب کی تاریخ خاک وخون سے تھڑی پڑی ہے۔ اس وقت سے لے کر جب ھا بیل نے قائیل کوئل کیا اس فدرخون بہایا گیا ہے کہ اگر اسے جمع کیا جائے قائل کوئل کیا اس فدرخون بہایا گیا ہے کہ اگر اسے جمع کیا جائے قائل کوئل کیا اس فدرخون بہایا گیا ہے کہ اگر اسے جمع کی اور سے اتحال کے لئے کافی ہے۔ گاہے ماہم جائل میں مظلوموں کی چینیں کے لئے آوازیں اٹھتی ہیں۔ تلم جنیش ہیں آتے ہیں۔ بے کسوں کی آئیں مظلوموں کی چینیں مہذب معاشرے کو بیدار کرتی ہیں۔ مگر دو چھڑ کروٹ بدل کر سوجاتا ہے۔ گویا یہ بیداری بھی شم خوالی بلکہ گراں خوابی کی ہی آگر دی شکل ہے۔ پور پین سوسائٹی ہیں اگر د بلیک ہول ڈے "کا نام لیا جائے تو ہر آ دی شرم سے پانی پانی ہوجاتا ہے۔ مگر ہمارے ہاں ربوہ کی کو کھ سے ہر روزنت نے جائے جائے دیشرم سے پانی پانی ہوجاتا ہے۔ مگر ہمارے ہاں ربوہ کی کو کھ سے ہر روزنت نے

خونچکاں واقعات جنم لیتے ہیں سینکڑوں آسکینے خلافت کے دین بسیرے کی شکایت کرتے ہیں ہراروں افراد کو معاثی وساجی طور پر تل کرنے کی واستانیں سامنے آتی ہیں۔ مگر ہمارے حکام بھی عوام کی طرح ایسے گراں گوش ٹابت ہوئے ہیں کہ فرالدین ملتانی جمد امین پیٹھان کا اس نام نہاو شہب کی قربان گاہ پر بھینٹ چر حادیا جا انہی انہیں بیدار نہیں کرسکا۔ یہ فتنہ قاویان میں پھولٹا پھلٹا رہا اور تھائ پیلس کی جاسوی ہزاروں لوگوں کے بدترین منظم سوشل بائیکاٹ اور مزید قاطانہ حملوں پر بنتے ہوتی رہی ۔ روم جلٹار ہااور پوپ بانسری بجاتارہا۔ جب جورو جفا اور ظلم وسم اپنی انتہاء کو جا پہنچا اور بزدل مرید اپنی اختاء کو جا پہنچا اور بزدل مرید اپنی اخلاص نما بے وقوفی میں گن ہوکر مہر بلب ہو گئے تو خدا کا عذاب اس بہتی پرنازل ہوا جس کے ایک مظلوم نے جناب باری سے یوں دعا کی تھی۔

اس زمین پرآگ اور پھر برہے چاہئیں۔برق کرنی چاہئے اولے برہے چاہئیں۔ (مہلد)

ملک تقسیم ہوا تو خیال تھا۔ شاید ظلم کا یہ باب بند ہوجائے گا۔ مگر فرعونی قوت کے نشے میں سرشار ''ارز'' نے ربوہ کی ملمون بستی کو آباد کر کے اپنے عکسین جرائم کو دوآ تھ بلکہ سہ آتھ کردیا اور حکومت کلی آتھوں سے اس سرز مین بہ آئین میں اپنی بہ بسی کا تما شاد بکھتی رہی اور خود بوہ کے کئین یہ کہتے رہے کہ حکومت کا قانون یہاں بہ بس اور بہس بی نہیں الا دار شادر بنتی ہے۔ آخر خدائی قبر کی دوسری جی نازل ہوئی اور آتی بیان سامری گیارہ سال تک '' لایہ موت فیلها ولا یہ دیسی '' کی عبر تناک تصور بند ہوئے چار پائی برایزیاں رگڑ تار ہا۔ مگر خاندان برت کے مرائر افراد جنہیں چدول اور نذرانوں کی چاٹ براچی تھی اس حالت میں بھی اس ک'' نمائش' کے باز نہ آئے اور حضور کی زیارت کے نام پرنذرانہ کے حصول کے لئے اس کی ناگفتہ بدحالت لوگوں کو دکھاتے رہے۔

ڈوئی کی طرح کری پر بیٹھا کرادھرادھررکھاجاتا تھاادراس کی ٹانگیں بیدلرزاں کا نظارہ پیش کرتی تھیں۔ آخراس ڈرامہ کا ڈراپ سین ہوااورلوگوں کونقی بہتی مقبرہ کے کلٹ جاری کرنے والا ایر ہہ کا یہ ہاتھی جس نے لوگوں کے دلوں سے کھید کی عظمت کوگرانے کی کوشش کی تھی۔ ریوہ کی کراورشور دین میں اپنی تمام صرتوں کو سینے بیس لئے فن ہوا تو باپ کے بعد بیٹا گدی نشین ہوا۔ جسے اسٹنج پرلانے کے لئے بھی ہوالناصر کھنے کی تلقین کی گئی۔ بھی اسے ٹائل ہونے کے باوجود مختلف نظر سے نظر آئے تو الیکٹن کا سوانگ رجایا گیا تو بیٹا جی مہاراج جاروں شانے چت گرتے ہوئے نظر آئے تو الیکٹن کے نتائج پر خط تعنیخ تھی کراسے اپنے گئے جاروں شانے چت گرتے ہوئے نظر آئے تو الیکٹن کے نتائج پر خط تعنیخ تھی کراسے اپنے گئے جاروں شانے جسے گرتے ہوئے کی اسے اپنے گئے

ے لگایا۔ تھیکی دی اور کہا کہ جب تک تمہارا گروزندہ ہے فکر نہ کرو۔ خلافت کی آٹشی دیوی ضرور تمہارے نکاح میں آئے گی۔ بس چرکیا تھا پالتؤمولوی نغید سرائی وتصیدہ خوانی پر مامور ہوئے۔ شاطرسیاست نے اسلامی شوری کومنسوخ کیا کہ اس سے فتوں کا وروازہ کھلیا ہے۔ایے آقایان ولی نمت کے خودساختہ پاپائی طریق انتخاب کوا پنایا۔ اپنے خاندان کے پیدائش گدا گروں وظیفہ خور صحابیوں اور بیرون ملک بیہیج جانے والے کمیشن ایجنٹوں کو دوٹ کاحق دیا گیا۔ گر ملک میں کام کرنے والےمبلغین ووٹ سے بھی محروم رہے۔ کیونکہ وہ واعظین منبر ومحراب کے ایرانی مزاح ے بخوبی واقف مے اس پہمی چین نہ آیا تو ساجی ومحاشی بائیکاٹ کا متھیار آ زمایا گیا۔ پہلے ساری و نیا کو کا فر کہہ کراعزہ واقر باء سے مصاہرت ومنا کت کے رشتے تو ژکر انہیں مسلم معاشرہ ہے الگ کیا گیا اور کلیتۂ جماعتی بنادیا گیا۔ ان سے چندہ بھی لیا اور انہیں دھمکایا بھی اور اب بائیکاٹ کر کے انہیں اس مخصوص معاشرہ سے ملیحدہ کیا توان کے لئے عرصہ حیات تنگ ہو گیا۔لیکن بای ہمدوہ مقابل پر ڈٹ گئے۔اب' ہاتی ریکا دور ندیرک جاء'' بھل کرتے ہوئے جیپ سادھ بیٹے ادرایک خواب بنائی کہا یک ٹور میرے اندر سے لگل کریمیلے ناصر کے اندر پھر منور ادر پھر ظفر الله خان کے اندر تھس گیا ہے۔ ظفر اللہ کا ذکر تو ہرائے وزن بیت تھا کہ اس عرصہ میں راہی ملک عدم بوجائے گا۔ اصل مقصد لوگوں کی حفاظت تقی۔ کوہتان راد لینڈی نے اداریہ لکھا۔ ''بلی کو جھچھڑوں کے خواب " محر الفضل نے حسب عاوت تر دید ضروری خیال کی۔ مگر دعمن کے اندازے دوست اور مریدوں کی تاویلیں غلط تابت ہوئیں اور مرز اناصر احد ۱/۸ ورنومبر کی درمیانی رات کو مکدم روحانی آ دمی بن گیا اور سارے حرام کے بحرے اور فیروز دھونی کی بدوھا کیں ہوایس تخلیل بوکرره گئیں۔اب مچرخوابوں کا دورہ جماعت کو پڑااور بشارات ربانیے کا نزول تثروع ہو گیا۔ طالمود كردائي تل كاكشف آكس خليف برصادق آحميا ادركس مريد ني بيسو چنے كى زحمت مواراند کی کہ بہودتو پہلے سے کووار پراٹکا بھے ہیں۔وہ دوسرے کے پوتے کے بارہ میں کی طرح پیش موئی کر سکتے ہیں۔ خیریة وجملہ معترضہ تھا۔خلیفہ جی نے دیکھا کہ بیداری کی اہریں اٹھ رہی ہیں اور ان کے کاروگر کی داستانیں بھی مظر عام پر آربی ہیں۔ کیا کریں۔ پرانی Conditioning کام آئی۔ جماعت کوسیای بالادئی اور تسلط کی خوامیں سناسنا کران سے پید بورنا اوران کا خون نجورنا شروع کیا۔ بی، بی کی صابت کی گی مرجال خلیفہ نے اپنا مقدس ووث ڈالاتھا۔ وہاں پیپلزیارٹی ہارگئی۔ ایک میلہ تو جلسے شکل میں ہوتا ہی تھا۔ ڈربی ریس کے لئے گھوڑے پالنے کی سکیم کا آغاز ہوا اور بے چاری لینی ہارگئی۔ نوجوانوں کوخسی کرنے کے لئے اور سائکیل کمپٹنی میں اپنے Share مضبوط کرنے گئے ایک لاکھ سائکیل خریدنے کی تلقین کی گئی اور بھارت کے ایٹی وہا کہ کا مقابلہ کرنے کے جماعت کو فلیل زمانے کا وعظ شروع ہوا۔

محرعلی مرزاناصر کے گھر میں خدمت کے جذبہ سے کام کررہا تھا۔ جب اس نے اپنی آئکھوں سے اس دہلی ووزخ کے اندرون خانہ میں جو انہات قلب ونظر پروہ بجلیاں گریں کہوہ ہزار تا ویلوں کے باوجودا پے آپ کواس مقدس نضا میں Adjust نہرسکا۔ول کی بات زبان پر آگئ تو اسے نوود گیارہ کر دیا گیا۔ قوت لا یموت کے لئے اسے سبزی فروش بنتا پڑا۔ مگر کارخاص کے نمائندے اس کی تاک میں رہے۔ ایک ون ورے کے قریب اسے وحشیا نیاطر بی پر قرآ کیا گیا۔ تاک کان کا ٹے گئے نعش کے کلڑے کئے گئے اور پوری میں بندکر کے چو ہڑوں کی صفی میں بندکر کے چو ہڑوں کی صفی میں بیونک ویا گیا۔

لطیف احد محلّہ داریمن رہوہ اور بدروین معلم وقف جدید مرزانا صراحمہ کی زیر ہدایت وزیر صدارت ہونے والی گھڑ دوڑ کے نیج آکر کیلے گئے ۔ گر بارگاہ خلافت سے اعلان ہوا کہ گھڑ ووڑ جاری رہے گی موت وحیات کا سلسلہ تو جاری ہی ہے۔ آگر دائل پارک کے افراد میں ہے کوئی آ دی مرجا تا تو آسان مر پر اٹھا یا جا تا گویا کوئی بایز بید واصل بحق ہوگیا گفت ل وحثیا نوتل ہے کوئی آدی مرجا تا تو آسان مر پر اٹھا یا جا تا گویا کوئی بایز بید واصل بحق ہوگیا افتان فرموی ہتل و میارت ایس کے اللہ کے الماک و میارت الی جی ہے رہوہ کا آبئی پروہ ، سدھائے ہوئے مربد اور کروڑ وں روپے کے الماک اور جینک بیلنس پھیائے رکھیں گے۔ جس طرح تہاراوین مراہے و نیا بھی مرے گی اور شہیدوں کا خون رنگ لائے بغیر شدرے گا۔

جولوگ رہوہ کی انظامیہ کے طریق کارے واقف ہیں وہ جانتے ہیں کہ وہاں معمولی سے معمولی واقت ہیں وہ جانتے ہیں کہ وہاں معمولی سے معمولی واقعہ بھی خلیفت کے بعض خالصتہ کمی معاملات مثلاً فکاح وطلاق ہیں بھی خلافت شاہی ٹا نگ اڑاتی پھرتی ہے۔ ۲۹ مرسی ۱۹۷۴ء کو رہوہ کے دیلوے اسٹیشن پر بلوائیوں نے اپنی روایات کے مطابق تشدد کا خونی فررامسٹیج کیا۔ چونکہ اس معاملہ میں تحقیقات معزز عدالت کررہی ہے اس لئے فی الحال ہم اس کے محرکات اور پروگرام میں معافلہ علی کے بیان ہم اس کے محرکات اور پروگرام میں معافلہ علی کے لیکن ہم یا دولاتے ہیں کہ بی کہ

قتل وغارت، آتشز دگی ،سوشل بائیکاٹ کا وہ سلسلہ جو قادیان سے لے کرر ہوہ تک پھیلا ہوا ہے اس کا خاتمہ ضرور ہوگا۔ یتو زلز لے کا پہلا دھکہ ہے۔ ابھی اور بڑے زور آور جملے ہول گے اور خدا تعالیٰ حق وصدافت کو آشکار کرے گا اور گوسفندان عالی جناب رہا ہو کر دہیں گی اور کروفریب کا جال ٹوٹ کررہے گا اور بیریاست اندر ریاست مجمی امرائیل اور امت مسلمہ کے سینے کا ناسور ختم ہو کردہے گا۔

کندم از کندم بردید جو از جو از مکافات عمل عافل مشو

شفيق مرزا!

# ابن الوقت کے نایاک سیاسی منصوبے

كسى جماعت كے لئے زيبانبيں كدوه فد جب كى ردااوڑ ھرسياس اقترار حاصل كرنے کستی نامسودکرے کسی ندہی جراعت کو حکومت کی طرف سے جو جمایت حاصل ہوتی ہے وہ اس حد تک ہوتی ہے جس حد تک وہ ایے مشن کو چلا سکے۔ دہ سیاسی امور سے کوسوں وور رہتی ہے۔اس کامطمع نظر صرف ادر صرف یمی موتا ہے کہ وہ لوگوں کے اعدر ندہجی روح چوتیس کیکن بدایک اعدو ہناک اور تکلیف دہ امر ہے کہ خلیفہ ربوہ نے فدای لبادہ اوڑھ کر حکومت کے خواب دیکھنے شروع کئے اور وہ پاکیزہ مقدس نظام جواشاعت اسلام کے لئے قائم کیا گیا تھا جس کی غرض وغایت معاشر ہے کی اصلاح اور مردہ دلوں میں خدااور اس کے رسول کی محبت کی آگ سلگا ناتھا۔ اس نظام کواینے ناپاک سیاس عرائم کے نذر کردیا اور جماعت کے دلوں سے بیعبد دین کو دنیا پر مقدم كردول كا\_نسيامنسيا موكيا\_اس نظام من وقعتا تبديلى سفيد فام آقاؤل كي عين فشاءك مطابق تقى كه خليفه اور جماعت كحقول وقلوب كواصل محورس بهثا كرغير غديبي اموريس الجهائ ر کھے۔ایک عرصہ سے یہی کیفیت رہی لیکن رفتہ رفتہ قادیان میں خلیفدر ہوہ بے لگام ہو گیااورالی صورت بيدا موكى كدوبال بحى برطانوى قانون كالعدم مجماعات لكارون وهاز بروزروش يس قتل ہوتے لیکن پولیس تحقیقات میں ناکام رہتی۔اس سے اگریز حکومت کی غیرت برضرب کاری گلی۔اس نے قادیان کی متوازی حکومت کے خلاف اقدام شروع کردیا اوراس کا پہلاسراغ مسرتی وی کوسلے کے فیصلہ سے ملتا ہے۔ فاصل جے نے اسیخ فاصلانہ فیصلہ میں خلیفہ کی ان

مشددانه اور جارحانه کاردائیوں کا ذکر کیا ہے جوانہوں نے مولوی عبدالکریم مباہلہ کے خلاف کی میں مسلم سے مسلم کے نتیج میں مولوی صاحب پر قا تلانہ تملہ ہوا اور میں کی طرح ان کے اشتعال انگیزانہ خطبے کے نتیج میں مولوی صاحب پر قا تلانہ تملہ ہوا اور ان کا مکان تک جلادیا گیا لیکن ان کا ایک مددگار محسین قبل ہوگیا۔ جب عدالت کے فیصلہ کے مطابق قاتل کی آئی اور اس کی لائی کو برے تزک داخشام کے ساتھ قادیان کے بہتی مقبرہ میں وفن کیا گیا۔ اس کا فوٹو شائع کیا گیا۔ اس کی موت کوشہادت کا ورجہ دیا گیا۔ اس کو ولی اللہ ملم مالیا گیا۔ اس کا چرہ ہرا حمدی کو دکھایا گیا اور اس کے مقدمہ میں جماعت کا بزار ہارو پیہ بھی صرف منایا گیا۔ اس کا چرہ ہرا حمدی کو دکھایا گیا اور اس کے مقدمہ میں جماعت کا بزار ہارو پیہ بھی صرف کیا گیا۔

محرامين بيثعان كأقتل

اس فیصلہ میں محمد امین پھان کے آل کا بھی ذکر ہے۔ جو فتح محمد سیال کے ہاتھوں قتل ہوا کیکن پولیس کارروائی کرنے سے قاصر رہی۔ فیصلہ فدکور میں تحریر ہے۔

مكان تك جلاديا كيا

" مرزاتی طاقت اتن پڑھ گئ کہ کوئی سامنے آکر کچ بولئے کے لئے تیار نہ تھا۔ ہمارے سامنے عبدالکریم کے مکان کا داقعہ بھی ہے۔ عبدالکریم کو قاویان سے نکالئے کے بعداس کا مکان جلادیا گیا۔ اس کو قاویان کی سال ٹا دُن کمیٹی سے تھم حاصل کر کے نیم قانونی طریقے سے گرانے کی کوشش بھی کی گئی۔ بیافسوسناک دا قعات فلا ہر کرتے ہیں کہ قادیان میں طوائف الملوک تھی۔ جس کوشش بھی کی گئی۔ بیافسوسناک دا قعات فلا ہر کرتے ہیں کہ قادیان میں طوائف الملوک تھی۔ جس میں آگش ذنی اور قبل تک ہوتے تھے۔"

"اییا معلوم ہوتا ہے کہ حکام ایک غیر معمولی درجہ کے فالح کا شکار ہو یکے تھے اور و نیادی اور دین معاملات میں مرز اجمود احمد کے تھم کے خلاف بھی آ واز ندا ٹھائی گئی۔ مقامی افسروں کے پاس کئی مرتبہ شکایات کی کئیں لیکن کوئی انسداد شہوا۔ مسل پر ایک دوالی شکایات ہیں لیکن ان کے مشمون کا حوالہ دیتا غیر ضروری ہے اور اس مقدمہ کے لئے یہ بیان کرویتا کافی ہے بیں لیکن ان کے خان کی طمر و جور جاری ہوتا نے متعلق غیر مشتبہ الزام عائد کئے میے ہیں لیکن معلوم ہوتا ہے کہ ان کی طرف مطلقا توجہ ندگی گئے۔"

مزید فیصله میں یہ می کھاہے کہ: ''مرزا (لیتی مرزامحدوداحمہ) نے مسلمانوں کو کافر، سور اوران کی عورتوں کو کتیوں کا خطاب دے کران کے جذبات کو مشتعل کردیا تھا۔''

(فيمله مسرري في كوساسيشن جيم كورواسيور)

قل كنتائج سے في لكنا

عدالت کا یہ فیصلہ خلیفہ کی سیاسی عزائم کی عکا می کرتا ہے کہ قادیان خلیفہ کے لئے قبل کرتا ہور ہا اور قبل کے نتائ سے فی کلٹنا ایک بالکل معمولی امر تھا۔ یہی معاملہ ربوہ میں بدرجہ اتم رونما ہور ہا ہے۔ کیونکہ یہ خالص احمدیوں کی بہتی ہے۔ یہاں ملک کا قانون بھی ہے بس اور ہے کس ہے اگر حکومت دور بنی سے کام لیتی اور صدرا مجمن احمدیکو یہز مین اونے بوٹے ندویتی۔ بلکہ اس جماعت کو دوسری بستیوں اور شہروں میں آباد کرتی تو خلیفہ ایک خطہ میں اپنی من مائی ند کر سکتے۔ بلکہ ایسانہ ہوا۔ ان کو ایک ایسانہ جو اسان کو ایک ایسانہ عملک دے دیا جہاں خلیف کا سکہ رواں ہے۔ کس کی کیا مجال جوان کے سائے دم مار سکے۔ اس مطلق العنانی کی کیفیت کو خوظ رکھتے ہوئے پاکستان کی منیرٹر بیوٹل رپورٹ میں مرتوم ہے۔

''1970ء سے لے کر 1972ء کے آغاز تک احمد یوں کی بعض تحریرات منکشف ہیں کہ وہ برطانیہ کا جانشین بننے کے خواب و کیھ رہے تھے۔ وہ نہ تو ایک ہندو و نیاوی حکومت یعنی ہندوستان کواینے لئے پہند کرتے تھے اور نہ یا کتان کو منتخب کر سکتے تھے''

(ر بورث منبرا کوائری مینی ص۱۹۶)

#### سیاست کاری

اب ہم شاطر سیاست خلیفہ کی سیاست کاری اور سیاسی عزائم اور حکومت پر غلب عاصل کرنے کے بارہ شن خلیفہ کے خطبات و تقاریرے اقتباسات ہدیں قار کین کرتے ہیں۔ ''لی اسلام کی ترتی اسمہ کی سکتا۔ اس لئے خدائے سلسلہ سلام ان کہلانے والی حکومتوں میں چیل جیس سکتا۔ اس لئے خدائے جا اس کے خدائے کہ ان کی جگہ اور حکومتوں کو لئے آئے۔ لیس مسلمانوں کی بدا محالیوں کی وجہ سے خداتوالی نے تہاری تر تم الاور کی ترب اسلام کوری اردو مرم 1911ء)

منہاری ترتی کا راستہ کھول ویا ہے۔''

## احمديت كى حكومت قائم كرنا

"اصل توبیہ کے ہم نہ تو انگریزی حکومت چاہتے ہیں، نہ ہندووں کی۔ ہم تو احمدیت کی حکومت قائم کرتا چاہتے ہیں۔"
(افضل مورند ۱۹۲۲مر) افغیل کی اس دورت ارفرور ۱۹۲۲مر) انسان وقت حکومت احمدیت کی ہوگی، آمدنی زیادہ ہوگی، مال واموال کی کشرت ہوگی۔ جب تجارت اور حکومت ہمارے قبضہ میں ہوگی اس وقت اس تم کی تکلیف نہ ہوگی۔"
ہوگی۔ جب تجارت اور حکومت ہمارے قبضہ میں ہوگی اس وقت اس تم کی تکلیف نہ ہوگی۔"

''اس ونت تک کے تمہاری بادشاہت قائم نہ ہوجائے ،تمہارے داستہ سے بیدکا نئے ہر گز دورٹیس ہو سکتے''

خلیفہ وقت ہے بہتر

"فرض سیاست بین مداخلت کوئی غیرد بی فعل نہیں ہے۔ بلکدید ایک دینی مقاصد بین اللہ میں است بین مقاصد بین شامل ہے۔ جس کی طرف توجہ کرنا وقع ضروریات اور حالات کے مطابق لیڈران قوم کا فرض ہے ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ پیش آ مدہ حالات کو مذاظر رکھنا اور اس کی تکالیف کو دور کرنے کی تد ابیر کرنا اور ملکی سیاست میں رہنمائی کرنا خلیفہ وقت ہے بہتر اور کوئی نہیں کرسکتا ۔ کیونکہ اللہ تعالی کی الفرت اور تاکید سیاست میں رہنمائی کرنا خلیفہ وقت ہے ہوں اس زیافہ میں گذشتہ ۱۵ اسال کے تاریخی واقعات ہمارے تاکید اس کے شامل حال ہوتی ہے اور اس زیافہ میں گذشتہ ۱۵ اسال کے تاریخی واقعات ہمارے اس بیان پرصدا تت کی مہر لگارہے ہیں۔ " (افعنل موردہ ۲۵ رومبر ۱۹۳۲ء)

تمام دنیار مل برتری

(المصل موروي ١٩٢٨ راير بل ١٩٣٨م)

احدى حكومت قائم كرما

'' میں آو اس بات کا قائل ہوں کہ اگریزی تکومت چھوڑ، دنیا میں سوائے اتھ یوں کے اور کی کی حکومت جھوڑ، دنیا میں سوائے اتھ یوں کے اور کی کی حکومت جیس رہے گی۔ پس جب کہ میں اس بات کا قائل ہوں۔ بلکہ اس بات کا خواہشند ہوں کہ دنیا کی ساری حکومتیں مٹ جا تیں اور ان کی جگہ اتھ کی حکومتیں قائم ہو جا تیں آو میر ہمتعلق یہ خیال کرنا کہ میں اپنی جماعت کے لوگوں کو انگریزوں کی دائی غلامی کی تعلیم دیتا ہوں۔ کہاں تک درست ہوسکتا ہے۔'' (افعنل مورود الرفوم ۱۹۳۹ء)

تيارر بهناجا ہے

وجمین نیں معلوم ہمیں کب خدا کی طرف سے ویا کا چارج سروکیاجا تاہے۔ ہمیں

(القطل مورند ١٩٢٦ء)

ا پی طرف سے تیار دہنا چاہئے کہ دنیا کوسنجال سکیں۔'' قبضہ کرنا

''انگریز اور فرانسینی وہ دیواری ہیں جن کے پنچ اتھ یت کی حکومت کا خزانہ مدفون ہے اور خدا تھا گی جا ہو ان بیل ہے اور خدا تھا گی جا اس جوان بیل ہو جائے۔ ابھی احمد یت چونکہ بالغ نہیں ہوئی اور بالغ نہ ہونے کی وجہ سے وہ اس خزانے پر قبضہ نہیں کر سکتی۔ اس لئے اگر اس وقت ید دیوارگرجائے تو نتیجہ یہ ہوگا کہ دومرے لوگ اس پر قبضہ جمالیس کے۔''
جمالیس کے۔''

حكومت احربول كوسلي كي

ان حوالہ جات ہے بدامر ظاہر ہوتا ہے کہ خلیفہ ربوہ حصول حکومت کی تمنا کی کس قدر واقت کے ساتھ لگائے ہیں۔ ان کے عزائم اور را ہیں حصول حکومت ووسرے مسلمانوں سے کس قدر مختلف ہیں۔ بداعلان واضح طور سے کیا جارہا ہے کہ مسلمانوں کی بداعمالیوں کی وجہ سے حکومت ان کونیں بلکے صرف اور صرف احمد یوں کو سلم گی۔

''اورمسلمان جنہوں نے احمد (مرزا قادیانی) سے اپناتھلی ہمیں جوڑا وہ گرتے ہی جا کیں گے اورمسلمان جنہوں نے احمد (مرزا قادیانی) سے اپناتھا کے اسلام کے نائب کا ایک کی میں کا تکارکرنے کی وجہ سے ذلیل ہوئے تھے ۔۔۔۔۔اس کا اٹکارکرنے کی وجہ سے ذلیل ہوئے تھے ۔۔۔۔۔اس کے آپ کے نائب کا اٹکارکرنے دالوں کی ذلت یہود یوں سے بڑھ کر ہوگی۔''

(الفعنل مورجة الراوم بر١٩١٧ء)

قاہر ہے کہ سلمانوں سے پہلے ان کے پروگرام کے مطابق حکومت ان کومیسر نہ ہو کی اور اور اور اور اور اور اور کومت کی محارت پوست خاک ہو چکی ہے۔ جس کے پنچے خلیفہ کی آرز دوں اور تمناوں کا خزانہ مدفون ہو چکا ہے۔ اب پاکتان معرض وجود میں آچکا ہے۔ اس کا قیام واستحکام اور اس کی سالمیت تفاظت انہیں کس طرح گوار ابو سکتی ہے؟ خصوصاً جب کہ حکومت ان مسلمانوں کول گئی ہے جن کو خلیفہ صاحب یہودی قراروے چکے ہیں۔ (نعوذ باللہ) جن کے متعلق خلیفہ یوں فراتے ہیں:

اسلام کی ترقی احدی سے وابستہ

"اسلام كى ترقى احمى سلسله سے وابسة باور چوكله يوسلسله مسلمان كملان والى

حکومتوں میں نہیں پھیل سکتا۔اس لئے خدانے چاہا ہے کہ ان کی جگہ اور حکومتوں کو لے آئے تا کہ اس سلسلہ حقہ کے پھیلنے کے لئے دروازے کھولے جائیں۔'' (الفضل مورخہ 1917ء) خلیفہ صاحب اور اکھنڈ ہندوستان

خلیفہ ربوہ تقسیم ہند پر گریہ زاری کرتے ہوئے اپنی تاپندیدگی کا اظہار ہوں فرماتے بیں: "ہندوستان کی تقسیم براگر ہم رضامند ہوتے ہیں تو خوشی سے نہیں بلکہ مجبوری سے اور پھر بیہ کوشش کریں گے کہ یکسی نہ کسی طرح پھر متحد ہوجائے۔" (الفضل مورخہ ۱۹۴۵ی ۱۹۳۷ء) پھر فرمایا: "مبرحال ہم چاہتے ہیں کہ اکھنڈ ہندوستان سینے اور ساری قویس باہم

شيروشكر بوكرد بين-" (الفضل مورنده ارايريل ١٩٥٤ء)

. حکومت اور ملک فنخ کرنا

'' پیمت شیال کرو کہ ہمارے لئے حکومتوں اور ملکوں کو فتح کرنا بند کر دیا گیا ہے۔ بلکہ ہمارے لئے بھی حکومتوں اور ملکوں کا فتح کرنا ایسا ہی ضروری ہے۔'' (افضل مورند ۸رجنوری ۱۹۳۷ء) خلیفہ فیلڈ مارشل کے روپ میں

اس طرح خلیف ربوه کے بال جو بھی تنظیم مخلف ناموں سے معرض دجود میں آئی ۔خلیف

ر بوہ خود ہی اس کے سید سالار ہوتے ہیں اور آپ ہی کی زیر ہدایت وہ تنظیم پنیتی ہے۔خود خلیفہ فرماتے ہیں:'' مجلس شور کی ہویا صدرا تجمن احمد میہ انتظامیہ ہویا عدلیہ، فوج ہویا غیرفوج ،خلیفہ کا مقام ہر حال سرداری کا ہے۔''

"انظائ لحاظ سے وہ صدر المجمن کے لئے رہنما بھی ہے اور آئین سازی و بحث کی

تعین کے کخاظ ہے وہ مجلس شور کی کے نمائندوں کے لئے بھی صدر اور رہنما کی حیثیت رکھتا ہے۔ جماعت کی فوج کے اگر دو حص تشلیم کر لئے تو وہ اس کا بھی سر دار ہے اور اس کا بھی کمانڈ رہے اور دونوں کے نقائض کا وہ ذمہ دارہے اور دونوں کی اصلاح اس کے ذمہ واجب ہے۔''

(الفصل مورد يمارار بل ١٩٣٨ء)

حکومتیں اور قومیں مجھے درتی ہیں

الغرض خلیفدر بوہ ایک مطلق العنان یادشاہ کی حیثیت رکھتے ہیں۔ان کا ہر بھم جماعت کے ممبروں کے نزدیک آخری حرف کی حیثیت رکھتا ہے۔خلیفہ کے ادفیٰ اشارے پر اپنی جان و مال، عزت و آبروقر بان کرویتا عین سعادت بھتے ہیں اوران کی کمائی کا اکثر حصہ خلیفہ کی آتش حرص کو بچھانے کے کام آتا ہے۔خلیفہ نے دنیا کے مختلف ممالک میں مبلغ بھیجے ہوئے ہیں۔وہ خلیفہ کے بطور سفیر کے ہیں۔

خلیفه کی C.I.D

خلیفہ ریوہ لاکھوں روپے گورنمنٹ کی کرنبی سے حاصل کر کے ہیروٹی مما لک میں اپنی من مانی کارروائیوں کے لئے خرچ کرتے ہیں۔ بھی مبلغوں کی تخواہوں کا عذر تر اشتے ہیں۔ بھی عباوت گاہوں کی تغییر کا ڈھنڈورہ پہیٹ کر لاکھوں روپیہ فارن کرنبی سے لئے جاتے ہیں اور خرچ اپنی مرضی سے کیا جاتا ہے۔ بالآ خربیہ وال پیدا ہوتا ہے کہ جن لوگوں کے لئے وہ عبادت گاہیں تیار ہوتی ہیں ان کا چندہ کہاں جاتا ہے۔

خلیفہ رہوہ خود کہتے ہیں کہ حکومتیں ملک اور تو میں مجھ سے ڈرتی ہیں۔ خلیفہ اپنے کارخاص لیعنی (C.I.D) کے ڈر دیو تحقی رازمعلوم کرتے ہیں۔ ان کی آئی عدلیہ، مقلنہ، انظامیہ، فوج اور بینک ہے۔ پس حکومت یا کستان کاریاست ربوہ سے مہل انگاری برتنا ملک وطت سے غداری کے متر ادف ہے۔ ربوہ میں کسی احمدی کو اجازت حاصل کے بغیر داخل ہونے کی اجازت مہر میں اس بیا جہ بھی احمدی ربوہ میں آتا ہے۔ دہ اپنے حلقہ کے پریذیڈن یا امیر کی تقدیق آتا کہ جو بیات صرف ربوہ سے مخصوص نہیں ہے بلکہ تقسیم ہدے پہلے یہی بھم قادیان کے متعلق تھا کہ جو بیات صرف ربوہ سے مخصوص نہیں ہے بلکہ تقسیم ہدے پہلے یہی بھم قادیان کے متعلق تھا کہ جو

مضافات قادیان میں سکونت اختیار کرنا چاہیں۔وہ نظارت امور عامہ سے اجازت حاصل کریں۔ چنا نچہ خلیفہ ربوہ فرماتے ہیں: ''مضافات قادیان ننگل، باغباناں، بھٹی بانگر، خوردوکلال کھارانواں پنڈ،قائد آباداوراحمہ آبادوغیرہ میں سکونت اختیار کرنے کے لئے باہر سے آنے والے احمدی دوستوں کے لئے ضروری ہوگا کہ وہ پہلے نظارت بذاسے اجازت حاصل کریں۔''

(الفضل مورخه ۲۵ رجوري ۱۹۳۹ء)

پھر رہوہ میں آ کر ۱۹۲۷ء میں خلیفہ اعلان فریا تے ہیں: ''سب بخصیل لالیاں میں کوئی احمدی بلاا جازت الجمن رمین خرید سکتا۔''

ریوہ میں داخل ہونے کے بارہ میں خلیفہ کا تھم امتا کی یوں جاری ہوتا ہے۔ ''ہم یہ اعلان کرتے ہیں کہ آئندہ ایسے لوگوں کہ جن کویا تو ہم نے جماعت سے نکال دیاہے یا جنہوں نے خود اعلان کر دیا ہوا ہے کہ وہ ہماری جماعت میں شامل ہیں ۔ آئندہ انہیں ہماری مملوکہ زمینوں میں آئر ہمارے جلسوں میں شامل ہونے کی اجازت نہیں۔'' (الفضل موردہ ہم فروری ۱۹۵۷ء) مملکہ میں در مملکہ دیں۔

اس اعلان کا ہرلفظ بہ ظاہر کرتا ہے کہ وہ افراد جن پر ظیفہ ناراض ہیں اور جنہوں نے المجمن سے زمین خریدی ہوئی ہے ان کور بوہ میں جا کرسکونت اختیار کرنے کی اجازت نہیں۔ کیونکہ جب وہ ربوہ جا ئیں گے مقامی پولیس کی آڑلے کرکوئی مقدمہ کھڑا کر دیا جائے گا۔ گویاان کی زمین ضبط کر لی گئی ہے۔ بہی مملکت و مملکت کا بین ثبوت ہے اور دیاست ربوہ میں کاروبار کرنے کے لئے ہم خص کو حسب ذیل معاہدہ کرنا پڑتا ہے۔

اقرارومعابده

'' میں اقرار کرتا ہوں کہ ضروریات جماعت قادیان کا خیال رکھوں گا اور مدیر تجارت جو تھم کی چیز کے بہم پہنچانے کا دیں گے اس کی تھیل کروں گا اور چوتھم ناظرامور عامد دیں گے اس کی بلاچون و چرافتیل کروں گا۔ نیز جو ہدایات وقا فوقاً جاری ہوں گی ان کی پابندی کروں گا اورا گر کسی تھم کی خلاف ورزی کروں گا تو جوجر مانہ تجویز ہوگا اوا کروں گا۔''

'' میں عہد کرتا ہوں کہ جو میرا جھگڑا احمد یوں ہے ہوگا اس کے لئے امام جماعت احمہ سے کا فیصلہ میرے لئے جمت ہوگا اور ہرتنم کا سودا احمد یوں سے خرید کروں گا۔ نیز میں عہد کرتا ہوں کہ احمد یوں کی مخالف عجالس میں بھی ترکیک ندہوں گا۔''

اس حوالہ سے بیامرواض ہے کہ ظیفر ہوہ کی ریاست میں ہراس مخض سے معاہدہ کھایا

جاتا ہے جودہاں رہے۔خلیفہ ربوہ کا تقرف اور تسلط نہ صرف لین وین پر بلکہ ہر مخص کی جائیداد پر ان کا تقرف تھا۔اس طمن میں ذیل کا اعلان ملاحظہ ہو۔

اعلان

''قبل ازیں میال فیٹل حق موچی سکند محلّہ دارالعلوم کے مکان کے نبست اعلان کیا تھا کہ کوئی دوست نہ خریدیں۔اب اس میں اس قدر ترمیم کی جاتی ہے کہ اس کے مکان کا سودار بمن دیج نظامت بدا کے توسط ہے ہوسکتا ہے۔'' (افعنل مورد کہ ۱۹۳۸ء)

قادیان میں جس شخص کا سوشل بائیکاٹ کیا جاتا تھااس کے ساتھ لین دین ، سلام کلام کے تعلقات بھی منقطع کر دیئے جاتے ہیں۔ چنانچہاس بارہ میں خلیفہ کا بنوسط ناظر امور عامہ کا تکم سننے۔ ' فیٹن عبد الرحمٰن مصری بمثی فنز الدین ملتانی اور تکیم عبد العزیز جو جماعت سے علیحدہ ہیں ان کے ساتھ لین دین ہودہ نظارت بذا کے ساتھ لین دین ہودہ نظارت بذا کے توسط سے طرح روائیں۔'' (الفسل موردی ارجولائی ۱۹۲۲ء)

"مولوی محمر منیر انصاری سکنه محله دارالبرکات کوان کی موجوده فتنه بیل شرکت پائے جانے کی وجہ سے میچھ عرصه ہوا جماعت احمدیہ سے خارج کیا جاچکا ہے۔ اب مزید فیصلہ ان کی نبست یہ کیا گیا ہے کہ ان کے ساتھ مقاطعہ رکھا جائے۔ لہذا احباب ان کے ساتھ کی قتم کے تعلقات لین دین دسلام دکلام نہ کھیں۔''
(افضل موردہ اراکست ۱۹۳۷ء)

مرزابشيراحمه كادجل اورجزوى بائيكاث كاعملى تفيير

مرزابشراحمدانجهانی نے بیعذرانگ تراشا کہ موثل بائیکاٹ سے مراد ہر وی بائیکاٹ ہے۔ بیمراسر فریب ، جھوٹ ، وجل ، کذب وافتراء، عیاری ادر مکاری ہے۔ سوثل بائیکاٹ جس صرف لین دین ہی منع نہیں بلکہ معتوب سے سی قسم کا تعلق رکھنا نا جائز ہے۔اس ہارہ میں خلیفہ کا سہ اعلان ملاحظہ کریں۔

باشتناءباب كتعلق ندركه

''جناب کی اطلاع کے لئے اعلان کیا جاتا ہے کہ چونکہ فضل ..... ہوہ عبداللہ در زی مرحوم کے متعلق ثابت ہے کہ اس کے تعلقات شیخ مصری دغیرہ کے ساتھ ہیں۔اس لئے حصرت امیر الموشین ایدہ اللہ بنصرہ العزیز کی منظوری ہے ۱۹ اراگست ۱۹۳۷ء کو جماعت سے خارج کر دیا عمیا ہے۔اس کے ساتھ کسی کو باشٹناءاس کے دالد میاں نظام الدین صاحب ٹیلر ماسٹر کے کسی شم کا تعلق رکھنے کیا جازت نہیں۔''
(الفضل موردہ ۲ راگست ۱۹۳۷ء) "عبدالرب پسرعبدالله فال كلرك نظارت بيت المال اورمحمد صادق صاحب شبخم وونوں نے حضرت امير المومنين خليفه استح ايده الله بنعره العزيز سے اپناعبد بيت وفخ كرديا ہے۔ اس لئے اعلان كيا جاتا ہے كه احباب ان دونوں كے ساتھ كمى تهم كاتحلق ندر هيں ان كے ساتھ ملنا جلنا اور بات كرنا اى طرح منع ہے جس طرح مصرى عبد الرحمٰن وغيره مخرجين كے ساتھ۔"

(الفصل مور فدا راكست ١٩٣٧ء)

" چونکہ مستری جمال الدین سکنہ سرگودھانے ایک ایسے مخص کے ساتھ اپنی لؤکی کی شاوی باد جود ممانعت کے کر دی ہے جوسلسلہ احمدیہ سے تعلقات منقطع کر چکا ہے۔ لہذا احباب جماعت کی اطلاع کے لئے اعلان کیا جاتا ہے کہ آئیس امیر المؤمنین ایدہ اللہ بنصرہ العزیز کی منظوری سے جماعت احمدیہ سے خارج کرویا گیا ہے۔ جماعت کے دوست کل مقاطعہ رکھیں۔ "منظوری سے جماعت احمدیہ سے خارج کرویا گیا ہے۔ جماعت کے دوست کل مقاطعہ رکھیں۔ "

'' میں چوہری عبداللطیف کواس شرط پر معاف کرنے کو تیار ہوں کہ آئندہ اس کے مکان واقع نسبت روڈ پر وہ افراد شہ آئیں جن کا نام اخبار میں چھپ چکا ہے ۔۔۔۔۔ چوہری عبداللطیف نے یعین ولایا کہ میں ذمہ لیتا ہوں کہ وہ آئندہ اس جگہ پڑئیں آئیں گے اور میں نے اس کو کہدویا ہے کہ جماعت لا ہوراس کی گرانی کرے گی اوراگراس نے پھران لوگوں سے تعلق رکھا یا ہے نے مکان پر آئے دیا تو پھراس کی معافی کو منسوخ کرویا جائے گا۔''

(القصل مورى ٢٦ رتوم ر١٩٥١م)

بہن کا بہن سے تعلق ندر کھنا

اس کے بعد غلیفہ نے امتدالسلام اہلید ڈاکڑعلی اسلم کا سوشل بائیکاٹ کرتے ہوئے اپنی بہوکو یہ دھمکی دی۔ ''اب اگر تنویر پیکم جو میری بہو ہے۔الفضل میں یہ اعلان نہ کرے کہ میرا اپنی بہن سے کوئی تعلق جمیں تو میں اس کے متعلق الفضل میں اعلان کرنے پر مجبور ہوں گا کہ لجنہ ( قادیانی عورتوں کی اجمن ) اس کوکوئی کا ممیر دنہ کرے اور میرے خاندان کے وہ افراد جو مجھے سے تعلق رکھنا چاہے ہیں اس سے تعلق نہ رکھیں۔'' (افضل موردہ امرجون 1942ء)

بعدازاں تور السلام نے خلیفہ کی دھمکی ہے خائف ہوکر بہن کے خلاف یہ اعلان الفضل میں شاکع کرا دیا۔''ڈاکٹر سیدعلی اسلم حال ساکن نیرونی، اور سیدہ امتدالسلام بیٹیم ڈاکٹر علی اسلم نے جماعت کے نظام کوتو ڈن کی وجہ سے میرے دشتہ کو بھی تو ڈ دیا ہے۔لہذا آئندہ ان سے میرائسی تشم کا تعلق نہیں ہوگا۔'' میرائسی تشم کا تعلق نہیں ہوگا۔''

ببعت شخ كااعلان

آغاز فتند میں جب جمد یونس خان ملہانی نے خلیفدر بوہ کی خلافت سے با کمال انشراح صدر بیعت نئے کا اعلان کیا تو خلیفہ نے اپنے خاص ایجنٹ کوصا حب موصوف کے گر بھیج کران کے دالدین ادر خسر سے کمس موشل بائیکاٹ کا اعلان کرادیا۔ جس پر ملک کے مشہور ومعردف جریدہ نوائے وقت نے مملکت در مملکت کے عنون سے ادارتی نوٹ کھا تھا۔

نظارت امورعامه کی چیشیاں جس میں موشل بائیکاٹ کی پوری تفصیل درج ذیل ہے: عزیز واقر باء سے ملنا بھی جرم

بسم الله الرحمن الرحيم · نحمده ونصلى على رسوله الكريم! نظارت امورعامه عدرا مجن احمد ياكتان كرم صالح ورصاحب تصور ضلع لا مور

السلام عليكم ورحمته اللدو بركانة،

آپ نے اپنی چھی متعلقہ ۲۸ مرئی ۱۹۵۷ء میں لکھا ہے کہ آپ کو حضور اقدس نے معاف فرمادیا ہے۔ باد جود حضور کی رضامندی اور خوشنودی کے آپ کو یہ منظور نہیں کہ میں اپنے عزیز واقر ہاء سے تحض ملنے کی خاطر کسی تقریب وغیرہ پر ر بوہ آسکوں گا۔

اس بارہ میں ترین خدمت ہے کہ تمام بھائتی احکام نظارت ہذا کے ڈرید جاتے ہیں اور نظارت ہذا کے ڈرید جاتے ہیں اور نظارت ہذا کے دیکارڈ میں آپ کو اخراج از ربوہ کی سزایاتی ہے۔ اگر آپ صحح رنگ میں کوشش کریں گے تو معانی ہو تکتی ہے۔ اگر آپ ربوہ آتا چاہتے ہیں تو پہلے درخراست بھنے کر اجازت حاصل کریں یا پی آ مدے متعلق نظارت بذا کواطلاع کرتے۔ مگر آپ نے ایسانہیں کیا۔ حسب ہدایت ناظر صاحب امور عام تح میر خدمت ہے۔ والسلام!

وسخط بحروف اردو برائح ناظرامورعامه سلسله عاليه احمريه

ر بوه بدر کی تین سزائیں

بسم الله الرحمن الرحيم • وعلى عبده المسيح الموعود نحمده ونصلى على رسوله الكريم! نظارت مجلس كار بردازممار لم قرستان ربو جميف

#### بخدمت كرم جناب عدهما كح أورصاحب

السلام عليكم ووحت السويركات

بجواب آپ کی چھی مورند ۱۹ مار بل ۱۹۵۸ء کے جواب میں مرض ہے کہ دفتر امور عامہ کی رپورٹ یہ ہے کہ آپ کو اخراج از ربوہ، اخراج از جماعت اور دقف سے فرا قت تین سزائیں دک گئی تھیں اور معانی صرف ایک سزالیتی اخراج از جماعت کی ہوئی ہے۔ باتی دونوں سزائیں قائم ہیں۔ اس لئے ٹی الحال دھیت کی بحالی کا سوال پیدائیس ہوتا۔ سنتا کے ذیار دست کی بحالی کا سوال پیدائیس ہوتا۔

وتتخط بحروف اردو سيرش مجلس كار يردازر بده

لقل يخدمت امير جناعت احدية تسور، بنزض اطلاع مرسل مو

بغيرا جازت ربوه جاناتجى جرم

بسم الله الرحمن الرحيم · نحمه ونصلى على رسوله الكريم! نظارت اميرعام معدما جمن احمد يهاكتان كرم سام كنور صاحب تعوظ لا بور

السلام عليكم ورحمته الثعوير كاندء

آ پ موردد ارکی ۱۹۵۷ء کو بغیرا جازت دیرہ افریف آئے اوراپ آن کی اطلاع نظارت بذا کوئیس دی۔مطلع فرمادیں کرآپ نے بے طاف درزی کیوں ک کیونکہ ندآپ کے خلاف اس خلاف ورزی ک بناء پرایکشن لیاجائے۔

وسخط بحروف أمحريزى مناظرام وسلسله عاليداحديد

معافيكرناجى جرم

بسم الله الرحمن الرحيم · نحمده ونصلى على رسوله الكريم! نظارت المورعام بمعدا مجمن الحميد بإكتان كرى محرّم عمال ما حبادر

ا ...... بجواب آپ کی چنمی مورد برگرگی ۱۹۵۰ و تخریر خدمت ہے کہ اعلان کے متعلق آپ کو پہلے جواب دیا جاچکا ہے کہ وہ محلّہ جات میں کروا دیا گیا تھا ادر امیر صاحب صلع لاہور ادر صدر صاحب تھور کی خدمت میں اطلاع کردی تھی۔

ا ..... وميت كمتعلق آب وميت دفتر سيات چيت كرلس

س..... مصافحہ اس لئے منع کیا گیا تھا کہ آپ بغیراجازت ربوہ آئے تھے۔ آپ کوچاہئے تھا کہ رہوہ آئے تھے۔ آپ کوچاہئے تھا کہ رہوہ آئے سے پہلے اجازت حاصل کرتے۔

دستخط بحروف أنكريزيء ناظرامورعامه سلسله عاليداحريه

بيخ كاباب علنابهي جرم

بسم الله الرحمن الزحيم · نحمده ونصلى على رسوله الكريم! نظارت امورعامه بمدرائجمن احريه باكتان مكرى ومحرّى محريا بين صاحب تاجركت ربوه

السلام عليكم ورحمته اللدو بركانة

محمصالح نورصا حب کور ہوہ آنے کی اجازت نہیں۔ وہ مور ندیم کرک 1902ء کو ہغیر اجازت ربوہ آکر آپ کے پاس رہے ہیں۔ مطلع فرمائیں کہ اس کی خلاف درزی پر آپ کے خلاف کیوں ندایکشن لیاجائے۔ دستخط: محروف آگریزی، ناظرامور عامرسلسلہ عالیہ احمد بیہ والدہ کے خلاف تعزیری کارروائی

بسم الله الرحمن الرحيم · نحمده ونصلى على رسوله الكريم! تظارت المورعام ، صدرا في الحريب باكتان

قاديان دارالامان ونجاب

السلام عليم ورحمته الثدو بركانة،

بخدمت مرمد علیمہ بی بی صاحب بذراید عبدالجید صاحب آپ کوچشی گئی گئی کہ عبدالجید کی درخواست معافی پراس وقت غور کیا جاسکتا ہے۔ جب کہ پہلے نظارت کے عم کی تقیل کی جادے۔ اگر آپ نظارت کے فیصلہ کی تقیل اس سے نہ کروا کیں گی تو آپ سب کے خلاف تھم عدد کی کرنے کی وجہ سے کارروائی کی جائے گی۔ اس چشی کا جواب اجمی تک نہیں آیا۔ اگر اسکا جواب مورخہ ۵۲ مراکست ۱۹۲۵ء تک ندویا گیا تو نظارت آپ کے خلاف تحزیری کارروائی کرنے پر جورہوگی۔

اللہ پخش نا ظرامور عامہ مورخہ ۲۳ مراکست ۱۹۲۵ء مورخہ ۲۳ مراکست ۱۹۲۵ء

موت کی دھمکی

یں نے بحوالہ اخبار الفضل سوشل بائیکاٹ کے متعلق چند ایک مثالیں ہدیا ارتین کی ہیں۔ جن کی بناء پر ملک کے تمام اخبار اور جرائد نے اور اتی نوٹ کھے۔ مگر افسوس صدافسوس ان

اخبار اور جرائد کی آواز صداً بھی اخباب ہوئی۔ کیونکہ ابھی تک گور نمنٹ نے اس ریاست کے خلاف کوئی واضح اور خلیف ربوہ صرف سوشل خلاف کوئی واضح اور خلیف ربوہ صرف سوشل خلاف کوئی واضح اور خلیف ربوہ میں استعال نہیں کرتے۔ بلکہ ملک کے قانون کو ہاتھ میں لے کر کسی کی جان لینے سے در لیخ نہیں کرتے۔ چنا نچہ ملک اللہ یارخان بلوچ پر قاتلا نہملہ اس بات پر بین جوت ہے کہ جوجمی سوشل بائیکاٹ کی خلاف ورزی کرتا ہے اس کو اپنی جان سے ہاتھ وھوتا پڑتا ہے۔

ظیفہ صاحب کا یہ دستور ہے کہ دہ اپنے ناقدین کے خلاف اپنے مریدوں کو ابھارتے اوران کوموت کی ہم کی سے خوفز دہ کرتے ہیں۔ چنا نچہ خلیفہ صاحب فریاتے ہیں: ''اب زیانہ بدل کی اے دیکھو پہلے جو سے آیا تھا اے دشنوں نے صلیب پر چڑ ھایا۔ گراب مسل اللے آیا کہ اپنے مخالفین کوموت کے گھاٹ اتارے۔'' (افضل موردی اراکت ۱۹۳۷ء)

ای طرح مولانا فخرالدین ملتانی (مالک احمد به کتاب گھر قادیان) شخ عبدالرحن معری (بیڈ ماسٹر مدرسہ احمد بید) ، علیم عبدالعزیز دواخانہ رفتی زندگی ، محمد صادق شبنم بی اب پیڈ نیٹ نیٹ نیٹ نیٹ نیگ کور دختسب جماعت احمد بیم زامنیراحم صاحب ، عبدالرب صاحب (کلرک نظارت بیت المال) خلیفہ صاحب کے مشتبہ چال چلن سے بدخن ہوئے وانہوں نے ایک مجلس احمد بی قائم کی ، خلیفہ کی طرف سے تمل سوشل بائیکاٹ کیا گیا۔ ان ممبروں کے گھر پہرے لگائے کے سے دوریات زندگی سے محروم کرنے کی پوری پوری کوشش کی گئی۔ فخرالدین ملتانی مکان تمام کرایدواردل سے خالی کرائے جی کے حتی کہ شیرخوار بیکے کا دودہ بند کیا گیا۔

خلیفہ صاحب نے فرمایا: ' کہ ہم ان سراؤں سے بڑھ کر سر ااور ایڈ اوے سکتے ہیں جو بااختیار حکومت دے سکتی ہے۔''

یرمزائیں کمی فدر تھیں اور دحشت ناک ہوتی ہیں۔اس کا اندازہ فخر الدین ملتانی کے ایک مضمون بعثوان'' نراسراراخراج کے اعلان کی حقیقت اور صدائے مظلوم'' سے کریں۔ صدائے مظلوم

" کہتے ہیں کہ اب زمانہ اس کا ہے، ہوگا۔ مرہم جوتازہ تخدمتی جوروتم ہیں۔اپ تیک چدمدی جوروتم ہیں۔اپ تیک چدمدیاں بینچ کر مانہ می محموں کررہے ہیں۔ جب تک ہم تقادیان کی مقدس سرزین میں میں مسرور کے ہیں۔ جب تک ہم میں تصور کرتے ہیں کہ گویا ہم حضور سردر کا نات کی می تاریخ کی ہم اغیث تاویان پرجاتے اور گاڑی میں بیضتے ہیں تو سعا ہم ترک کے ایام بسر کررہے ہیں۔ جونی ہم اغیث قادیان پرجاتے اور گاڑی میں بیضتے ہیں تو سعا ہم

اپ تین بدید منوره میں بااس اور برسلامت ذندگی کدور میں پاتے ہیں۔ اللی بیخواب بے یا بیداری کدہ بستی جوایک بیخواب بے یا بیداری کدہ بستی جوائی بیا کسد جود کر فتر بف لانے سعدارالاس والله بان قر اود کی گیا اور نسس د خسله کمان امغا " کی معداق خمرائی گئی۔ آج وی بعاد کے دار الحزن والحن بنائی جاری بان کی جاری ہے کیا جم سے وی قصور تو سرز دنیس ہوا جو آج سے تیرہ صدیاں پہلے ایک بے کس، بزر، بے گھر بے دراور معصوم انسان سے کہ میں ہوا تھا۔ جس کی پاداش میں اسے بصد حسر سے ویاس خمر بلد کہ کر دینہ کی طرف بازائی

ظیفہ استح ٹانی کی مرتبہ فرمانچے ہیں کہتم ان سزاؤں ہے بھی بردھ کرسز ااور ایڈ او سے
سے ہیں جو ہاا فقیار حکومت و سے کتی ہے یا جو پہلے حکومتیں دیا کرتی تھیں۔بالکل کچ اور حق فرمایا۔
میں اس کے حرف جرائے ان الایا نے اور اور گورشنٹ کے بزار پہر سے موں، بڑار پابندیاں ہوں،
بڑار چا ایمتیں اور تعلیمیں ہوں۔ گریہاں کی ایسے دسائل اور ذرائع اور طریق ہیں جن سے ایک
بے میں اور بے زبان انسان کو ایڈ اوی جا سکتی ہے۔ جو آل اور بھائی سے بدر جہازیا دہ ہے اور اس کا
قانون حکومت ہیں کوئی علاج نہیں۔

بطور مثال كتازه نمونے ديكھيں

ا..... قانون حکومت کی رعایت کو مذنظر رکھتے ہوئے میرے متعلق اعلان پر کیا گیا کہ گخرالدین ملکانی سے سلام کلام پیام بند۔بہت اچھاجتاب! گر پھراس پڑمل کس طرح کرایا گیا۔وہ بھی ذرااہل دل انسان اپنے سینوں پر پھرر کھ کرملاحظ فرمادیں۔

سلام کلام پیام بند کے حلقہ میں میری اہلیدا در مصوم بجدں کو بھی شامل کرلیا گیا۔ یہاں تک کہ اگر کو کی مختص خلفی سے ہمارے شیرخوار پی کو کہیں راہ گئی میں بیار کرے با بیار سے بولے قو بس اس کی بھی رپورٹ ہور بی ہے اور دفاتر میں پیشیاں یہ بیشیاں بھگت رہے ہیں۔

س.... ہمارے شرخواہ اور بیار بچل کو دودھ بھم پہنچانا بھی جرم قرار دیا گیا اور جب تک دودھ بند فیس کیا گیا۔ خدائی رضا کا رول نے دم نہیں لیا۔ پھر جب دوسرے گا دَل کی غیر اجمدی عورت سے دودھ کی بائدھیں بیال کے احمدی کا عدارہ اس بند کی اور دھ کی بائدھیں بیال کے احمدی دکا عدارہ اس بند کراہ میں میں اس کے احمدی دکا عدارہ اس بند کر اور کا جائے۔

اس میری معذور بیوی کو نہلانے دالی عورت کو نہا ہے بختی سے اور ڈائٹ ڈ بٹ کر روکا گیا کے خردار فخر الدین کی معذور بیوی کو برگز نہ نہلانا۔ کیونکدہ اس لئے بحرم ہے کدہ فخر الدین کی معذور بیوی کو برگز نہ نہلانا۔ کیونکدہ اس لئے بحرم ہے کدہ فخر الدین کی بیارہ بیارہ کیونکہ دہ اس الے بحرم ہے کدہ فخر الدین کی بیارہ ہے۔

حارب نہاہت می عزیز وں بیارون اور جاری المبیہ کے طفے جلنے کی عوراوں کو جارے محرول شراآنے سے قبلواروک دیا کیا ہے۔ میرب مکانوں کے کراید داروں کو مجدور کرے مکان خالی کرادیے گئے۔ کونکہ سلام، كلام، يام بندى روحانى تغيريبى بككى طرح سفرالمدى كوكى بافى است مجموم يول ك يرورش كے لئے ميسر شاول-مرى دكان رسائك بسال بيغة والمعفدوفقر وكان رسائك افهاديا كيا كراس ك خيال ش اس ك يضف عيرى دكان كي كراني وفي حى-٨..... حارب مكان ك اردكرو چيش كمنشر جيول لفي بندآ ويول ادرازكول كا يجره ركم كم مميں اور ہمارے الل حيال كوب جاتخو بف ادر ميت كا تختيمش بنايا كيا۔ الدى دكاندارول كوجنين ضروريات زندگى دينے سے دوكا كيا۔ حادى في ويكار يرمنبر پر کھڑے ہوکران احکام جلالی کی پیشر ک کی گئے کہ جو چڑ آ سانی سے فیراحمدی یا جدود کا عداروں سے ل سی میں ۔ احدی دکا عدار نددیں۔ لیکن باقی چزیں ضرور دیں۔ محر جب ماری طرف سے ائی کے اسے ذمدداد افر کی اس تحریر کوچش کیا گیا جس میں صاف فقلوں میں فرملیا عما تھا کہ: والمعرى وكا عدادول كوثر عدفروخت فكالجذت فين وكلها كتى عاله فكردوس عضلب العالمك التحري يرقائم شريح موع بدارشادكواى مواكرافعك وكاعدادون كوافيا وديعا كح اس في الجلذت نبيس كى كيل كوان كوكوئى تكليف موالوي كبدويس كي كداحسى وكالقرارف كوكى وجرطاويا ہے۔ کویا دکانداروں کو بدالیک سین پڑھایا گیا ہے۔ اس لئے پلک اندازہ لگا کتی ہے کہ اگر خداخواسته قادیان میں غیراحمدی یا مندد دغیرہ موجود شہوتے تو پھران کے قبری احکام کی تھیل سوائے اس کے کہ ہم بھوکوں مر کرجلد ختم ہوجائے یا اپنے مال دستاع چھوڑ کر کسی اور شہریش جا کر آباد ہوتے ادر ہم کیا کر سکتے تھے کیونکہ اس منے سبل کے تحت وہ گورنمنٹ برطانیہ کو بھی قائل کر علتے تھے۔ بلکاس میں او ایک ملم کابداشارہ بھی ہے کہ اگر ہم اینے نزد کی احمدی دکا عداروں سے سوداسلف لين يرمع بهي بوي توزير فررانى عيمى در الخ نبوكا-"

ا اسس جارے کاروبار کو مطلقا بند کر کے جمیں اور جارے اہل وعیال کو تان شبینہ کا مختاج اور مطلوبا کی اور مطلقا بند کا مختاج اور مطلوب الحال بنانے کی کوشش کی گئی۔

١١..... في معرى صاحب جيم معزز ركن اورستائيس سالدويا نتدار اور باوقار كاركن كو بغيركى

قصور والزام کے ملازمت سے برطرف کرویا گیا اوران کے تمام حقوق پراویڈنٹ فنڈ اور فرلو کے غصب کر لئے مجئے۔ حالا تکہ ان کی سینمالیس سالہ ملازمت میں ایک قصور یا الزام بھی ان کے ذمہ نہیں۔

۱۱ .... میرے مکان کی تاکہ بندی کرنے ہے ۱۲،۱۲ جون کی درمیانی شب میرے گھریں سفید پوش سودیٹی چوروں نے گھر میں سفید پوش سودیٹی چوروں نے گھر کر میرے جان ومال پر تملہ کرنا چاہا گرقسمت اچھی تھی ہم ہال ہال فی گئے اور وہ تاکی تو ڈنے تک محدوور ہے ۔ گھرای دات ہے ہم سب کے سب دات ہجر بال فی گئے اور خوفر وہ اپنے کو شحے پر جا گئے دہتے ہیں اور ہمارے سب دوست، ہمایہ وغیر ہمایہ اس وقت آ رام کی میشی نیندسوتے ہیں۔ تیرہ برس سے میرا مکان آ باد ہے۔ گراب ان کی تاکہ بندی کو ہمارے ستم گار مہریان مکان کے میں بیرہ سے تعرکر سے جیرکرتے ہیں۔

۱۳ ..... میرے بچول کوسکول میں تعلیم دینے سے اٹکار کر کے نکال ویا گیا۔ کیونکہ وہ میرے بچے ہیں۔

۵۱ ..... چیوٹے چیوٹے بچی ادر عوام کو میرے اوپر اور مدرسہ احمدیدی اوٹی کلاسوں کے لئوکس کو گئی ہے۔ لؤکول کو تعمری پر حمران مقرر کر کے اثبتائی طور پر بے عزت ادر حقیر کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ محمر خدا کے ہال انصاف ہے۔ چاہ کن را چاہ در پیش، ہر فرعو نے راموی کا نظار اہم اپنی آ تھوں سے دیکھ در ہیں۔

السبب میرے اعلان افراج میں "ماواجب انہام" کے گول مول لفظ لکھ کر جماعت کو مشتعل کیا گیا۔ حالانکہ تحقیقات ہونے پر وہ صحیح شکوے ثابت ہوئے۔ ای طرح معری صاحب سے متعلق اقتصائے اثر درسون گندادرگالیال اور تکبر وغیرہ کے الفاظ غلط طور پرمنسوب کر کے جماعت کو اس بات پر ابھارا گیا کہ وہ جس قدر ممکن ہوذیل سے ذکیل الفاظ معری صاحب کے ظاف دیرو کیوشنوں میں تکھیں۔"،

ا است مارے میں او مراو حرآنے جانے یہ سامی طرح لا کے لگاد کے ہیں۔

۱۸..... ﷺ فی معری کے ہاں مزووروں اور عور توں کو کھر کا کام کرنے سے روکا گیا ہے۔ ہمارے علی بازار میں کوئی چیز لینے جاتے ہیں تو ساتھ ہی خدائی رضا کار جا کر دکا عدار کو اشارہ کرویتے ہیں کہندوینا۔ کہندوینا۔

19..... میرے مکان کی ہروئی گورکیوں کے سامنے ۲۲ گھنٹہ ایسے تم کے لڑکوں کو بٹھایا گیا جن میں سے بعض لڑکے رات کو ہمارے احتیاطی ٹارچ روٹن کرنے پر سامنے الف نظے کھڑے ہو گئے۔اس وقت میری المیداورمیری لڑکی بھی سامنے کھڑی تھیں۔

٠٠ ..... ميرى الرك اپن پاس والے مكان ميں پانى لينے كئ قوان كسركرم والنكير لوند ك فراس كامند چرايا اور بھاگ كيا۔

۳۱..... شیخ مصری کے گھریٹ ون کے وقت دوسرے قریب مکان کی دیوار پر کھڑے ہوکر دور پین کے ذریعہ جھا نکا گیا اور اس طرح ان پیچاروں کوتمام دن پریشان رکھا گیا ادر گھر کا کام کا ج کرنے اور کھانا پکانے سے دو کے رکھا۔

۲۷...... جس رات بھینی میں نفرت کا جلسہ رہایا گیا اس رات نووس کڑے جن میں ہے بعض لاٹھیوں اور بیٹ کلہاڑیوں ہے سلج تھے شیخ مصری کے مکان کو گھیرے ہوئے دیکھیے گئے۔

ر میں اور اب با وجود یکہ گورنمنٹ کی طرف سے دوآ دی ان کی نقل وجرکت پر گران مقرر میں۔ چربھی دہ بدستور جسارت اور دیدہ دلیری سے اسپے طریق کار پرمصر ہیں۔ اس رات کو گئ مرتبہ شتخ مصری صاحب کے مکان کے قریب محیتوں دو، دو، چار، چاراڑ کے معدلاتھیوں کے لیٹ کر جھے ہوئے ویکھے اور دیکھائے گئے۔

۲۵ ..... تج ال غير معمولي طور پر لا تحيول اور باكي سنكول كى كثرت سے مظاہر وشروع كرويا كيا

44 ...... پولیس بین ہمارے طاف محض خانہ پری ادرائے مظالم پر بردہ ڈالنے کے بالکل جموب ادر طاف واقعہ رہوں گیا۔ چنا نچہ ایک رات نو بچے کے بعد پولیس بیل بیال کے جزل پر یڈیڈن کے ڈرلیدر پورٹ کرائی گئی کہ فخرالدین ملتانی کی دکان کھی ہے۔ اب خطرہ ہے کہ احرار یوں کے ڈرلید اپنی دکان کا نقصان کراکر جماعت احمد یہ کو بدنام کردیں گے۔ جھے ہے کہ احرار یوں کے ڈرلید اپنی دکان کا نقصان کراکر جماعت احمد یہ کو بدنام کردیں گے۔ جھے پریڈیٹن صاحب کی لجی داڑھی اور ان کی متقیانہ صورت دکھ کر شخت رتم آیا کہ ایسے سیدھے سادھے بچارے مؤمن کوآلہ کاربنا کرخواہ مخواہ نمبر ۱۸ دفعہ کا ملزم بنانے کی جرأت کی گئی ہے۔ سادھے بچارے مؤمن کوآلہ کاربنا کرخواہ مخواہ نمبر ۱۸ دفعہ کا ملزم بنانے کی جرأت کی گئی ہے۔

کیونکدالیں آئی صاحب نے فوراسیان بھی کر تھتھامت کی آور پورٹ غلاادر جموٹ تھی۔ معلوم پولیس نے اس غلار پورٹ پرکوئی نوٹس کیوں شراع کو کہ اس وقت جھتھات کی روسے تابت ہوچکا تھا۔

٢٤ ..... ہمارے قرضداروں كو يعيش قرمنے اوا كرنے سے روكا كيا اور قرضنو ايوں كومطالبات اور مقدمات كرنے كے لئے اكسايا جار باہے۔ حالا تك ادھر ہمارے ذرائع معاش بندكروسيے مجے بيں۔

۱۸ ..... گرول پر ڈاکرڈالے کے ملاوہ حاری ڈاک پر بھی ڈاکرڈالنے کی کوشش جاری رہیں۔

٢٠٠٠٠ - مارى مبتكن كو مار ي كرون وكونماف كرت ب دوكا كيا ب

بهاراسلام ، مكام ميام مندكر كم بظام ويكها كركويا بمس مرادي كى ب- محرور برده يد ....۴۰۰ غرض ب كركن طرم ا بناسية بنس احداصل هيتمت النائيم محدم يدول برآ شكاراندكروي اوران ك فاس الدونيات علقه المورد يس جي كالمشاف كرفف دي ملاك والى كرك أقل از مرك واوليا كما جاساب اب اللول المحلب فواه وه كواند عب ولمت سي الله و كاند الى مارىد شيدانيانى كروسطى فور فرائل كده كود والا حكالت المصلف في الك الك وصفول وين إلى مركوى فوزيريد جل يك وقا اضلان يروارو ورب معلى ال لے می ندر تلیف اورد کا موجب مول کی مقد می او کوشندن بر فاحد بروج ا اے کہ وہ بے باری قانون کی علمداری کس ظرم الن محکوروں کا علائ کر کے جیس آواد عرکی وال محق ہے۔ مارے لئے واوالا مان ماضطان سے می بدترین من دہاہے۔ پھری کن ادر عم عر علی ادر مقدى اسلام كى تفخيك دو ين ب كمان عم آرائول اور جا كار يول كوعين اسلام عمرايا جاربا -- چنانچة قاديان كے يوے موٹے عالم قبله مير هم الحق فاصل پروفيسر جامعه احمد نياور مامول جان خليف أسل فانى في مرجولا في كومجد دار الفعنل كي مرح من فرماياك: "بيجوا عراض كيا جاتا ہے کہ ان کا مقاطعہ کیا گیا۔ان کی نا کہ بندی کی گئی۔ان کا وددھ بند کیا گیا اور ان کی جنگن کو كام كرنے سے دوكا كيا۔ بداعتراض أكروه قرآن كريم برفوركرتے تو بھى ندكرے \_ كوكلة قرآن كريم سے ثابت ہے كدرمول كريم الله كان مان مل جب تين اصحاب ايك غزوه ميں شريك ہونے سے رہ کے تو ان کا مقاطعہ کیا حمیا اور ان کی حالت بدہوگی کہ ..... ضافت علیم الارض بما رجت \_زمن باوجو دفراخ ہونے کان پرتک ہوگئے۔" کچ ہے کہ گرهمه بردگت به رهبیس ملا کارط فیلان تیمام خواهید شد

کھال ایک دسول اللہ حرال اللہ حرالی اور کھال ایک خاف کی اور اقسانی حالت رہاں ایک خاف کی اور اقسانی حالت رہاں ایک خاف کی اور اقسانی حالت کی ہے۔

ان کا مقالمہ ایسا خالم است ہے کہ ان کو قو حضرت دمول کریم کی نار ایک دو کا کیا ہو۔ صرف بول چال ان کا مقالمہ ایسا خالم است تھا کہ ان کے اٹل وجم ال کا وانہ پانی بھی دو کا کیا ہو۔ صرف بول چال بال میں کا مقالمہ ان کی اور کا کیا ہو۔ صرف بول چال بال میں کہ مقالہ ان کے اس مقالم کی تقد ان مقالم کی تقد ان مقالم کی تقد ان مقالم کی تقد ان کردی ہے کہ میں ان کی دو سے چال جو ان مقالم کی تقد ان کو قالم ان کی خراک ان تھی چول کو ل کے ذیل حرکات سے محفوظ فر ما کہ تیر سے مواقع اور کی دو ایک کے دیر سے مواقع مال دار پر حمق مالی تھی ۔ آئین !

فاكسار فخرالدين ملتاني موريد الرجول في ١٩٣٧ء

بجم الله الرصن الرحيم و نصله ونعمل على رسوله الكريم!

ہے کہ گویا ہم نے خود تاکی تو از کر شور ڈال دیا۔ ان دونوں امور کے متعلق مکروہ پراپیگنڈہ کرنے دالے احمدی دوستوں کو سی موعود کے اصول ومعیار وصدافت کے ماتحت چیائے کرتا ہوں

میرے اخراج کے اعلان میں سر آصرف بیظ ہرکی گئی تھی کہ کلام ،سلام پیام فخرالدین سے بند مگر اس سرزا کی جوعملاً تفریح کی جارہی ہے ادر بیہے کہ:

ا .... میری المیدادر میرے بجول کا بھی بائیکاٹ کیا گیا ہے۔ اس جرم میں کدوہ میرے بیج

-U!

۲ ..... میرے شیرخواراور بیار بچکا دود ه بند کرادیا گیا ہے۔ اس جرم میں کدوہ میرا بچہ ہے۔ سست میری معذور بیوی کونہلانے والی عورت کومیرے گھر آنے سے دوک ویا گیا ہے۔ سست

المستن میرے نمایت بی مزیدوں ، پیاروں کو میرے گرآنے سے روک ویا گیا ہے۔

۵ ..... مير عدمكانون كرايدادول وجودكرك مكان خالى كراوي على بيل

۲ ...... میری دکان پر ہے شمس الدین معذور کو محض اس لئے اٹھادیا گیا ہے کہ ان کے خیال میں وہ میری دکان کی گرانی کرتا تھا۔

ے..... میرے مکان کے اروگر د چوہیں گھنٹہ جیبیوں آ دمیوں اوراژکوں کو پہرہ رکھ کرمیرے الل دعيال كوادر مجھے بے جاتخو يف اور جيب كا تخته مثل بنايا كيا ہے۔ ٨..... ١ احدى دكائدارول كو جمع ضروريات زندگى دينے سے روكا كيا ہے۔ ٩ ..... ميرے كاروباركومطلقاً بندكرك مجصے اور ميرے الل وعيال كونان شبينة كامخناج اور مفلوک الحال بنانے کی اسکیم بنائی گئی ہے۔ میرے مکان کی تاکہ بندی کرنے سے ۱۳،۱۳ کی درمیانی شب میرے گھر میں سفید پیش سودیثی چوروں نے تھس کرمیرے جان وبال پر حملہ کرنا جایا گرنا کی توڑنے میں وہ یہ دیم کھرکر كہ ہم ہوشيار بيں بھاگ محے مكراس دن سے ہم سب كےسب رات بحرب جين اورخوفرده ا دینے کو تھے برجا گئے رہتے ہیں اور ہمارے سب دوست بمسابی وغیراس وقت آ رام کی نینوسوتے ہیں۔ تیرہ برس سے میرامکان آباد ہے۔ مراب ان کی ناکہ بندی میں میقل کیا گیا۔ اا ..... میرے مکان کی بیرونی کھڑ کول کے سامنے ۲۳ گھنشالی تم کے لڑکوں کو بٹھایا جاتا ہے۔جن میں ہے بعض لڑ کے رات کو ہمارے احتیاطی ٹارچ روٹن کرنے پرسامنے الف ننگے كر بوجات بين اس وقت يرى الميادران كيمى سائ كمرى بوقى بين-۱۲..... میرے متعلق منافرت، احراریت، پیغامیت اور بابیت کا مکروه اور جمونا پراپیگنڈه کر کے عوام کو مشتعل کیا جاتا ہے۔ حالا تکہ میں خدا کے فعنل سے احمدی تھا۔ احمدی ہوں اور انشاء اللہ احرى مرون گاخواه جمعاس سے بھی زیادہ تکلیفیں اور و کھ کیوں شری بھائے جا کیں۔ احدیت میری خوراک، احمدیت میری پوشاک، میرااوژ هنااور پیمونااحمدیت اورانشاء الله احريت بي ميراكفن بي كى احريت خدا كفيل سيمير برك وريشه اوروح وجهم ين جزولا نفک بن چکی ہے۔ بیجو ہر میں نے براہ راست سے موعود کے اتھوں سے بایا ہے۔ ١١ .... مير معصوم بحول كوسكول مل تعليم دينے سے الكاركرك لكال ديا كيا ہے \_كونكدوه ١١٠٠٠٠٠ مچو ئے چھوٹے بچل اورعوام کو ہمارے اوپر پہرہ مقرر کر کے ہیں انتہائی طور پرب عزت اور حقير كرنے كى كوشش كى كئے ہے۔ ۵...... اعلان میں بے جا اتہام کا لفظ لکھ کر او تفصیل بیان باد جود وعدہ کرنے کے اب تک شائع ندكر كے لوگوں كويديقين ولانے كى كوشش كى كئے ہے كدواقعي تجين جرم كا ارتكاب بواہے - حالاتك دراصل نهایت معمولی بات ہے۔ اس میں ایمانیات یا اتہام کا کوئی وظل میں لیتی اخویم و اکر فضل الدین صاحب آف کیالہ کے تھرچوری کے واقعہ کے متعلق چدایک واتی محکورے جن کوب نیت صفائی قلب صاف بیان کردیا گیا۔ تمراس صاف بیانی کواتہام ہے موسوم کرلیا گیا ہے۔ اورا ہے تی بری وسعت اورا ہمیت دی گئی ہے۔

ال اعلان افراج کے بعد ش نے صفرت افد س کے فرطان کے ماتحت کہ سچے موکر جموثوں کی طرح تدلل افتیار کرد۔ ایک خواب کی بناء پر سیج دل سے معافی ماتکی ہے۔ جس کا جواب تا حال خاموثی ہے۔ جواب تا حال خاموثی ہے۔

پیارے دوستوا قادیان کے ہوں یا باہر کے۔ آپ لوگ جانے ہو کہ بیس نے آج تک کسے ہرائی نہیں گی۔ جہال تک ہوسکا خدمت کی۔ تیک کی ، اور دفا کی ، دغانیس کی۔ بینیت تو اب اور خوشتودی خدا اصان ومروت کی۔ کیوں؟ محض اپنے بیارے سے کی تعلیم کے طفیل انہی کے ماتحت اب بھی ان تمام زیاد تیوں کو ہر داشت کرتار ہا ہوں تو بھی محض اپنے بیارے سے موجود کی خطر اس قادیان اور قادیان کے دہنے والوں کی عظمت وعیت بیس، ورند آپ جانے ہیں کہ مندرجہ بالا زیاد تیوں بیس سے ہرایک کا جواب زیروست سے ذیروست ہوسکتا ہے۔ عملی بھی اور علمی بھی سے ہرایک کا جواب نے ہرگز تیار نہیں۔ اس لئے بہتر ہے کہ بید برنما ہوں فورا ختم کر دی جائے اورسلسلہ احمد بیری امن پہندی اور سلسلہ احمد بیری نیک نام روایت کی عظمت ویونت ہورا در کھی جائے۔ برقر ادر کھی جائے۔ غیر لوگ بیروالت دی کھی دالت دیکھی کے ہرقر ادر کھی جائے۔ غیر لوگ بیروالت دیکھی خورا در کور کی جائے۔ غیر لوگ بیروالت دیکھی کے ہرقر ادر کھی جائے۔ غیر لوگ بیروالت دیکھی کورادر سلسلہ احمد بیری نیک نام روایت کوائے انہ بھی برقر ادر کھی جائے۔ غیر لوگ بیروالت دیکھی کورادر سلسلہ کے دیگر کوری جائے۔ غیر لوگ بیروالت دیکھی کورادر سلسلہ کی دیکھی کے برقر ادر کھی جائے۔ غیر لوگ بیروالت کی کورادر سلسلہ کیا ہوں کے برقر ادر کھی جائے۔ غیر لوگ بیروالت کوائے انہ کیا جو برق کوروں کے برقر ادر کھی جائے۔ غیر لوگ بیروالت کی کوروں کی جائے۔ غیر لوگ بیروں کورائے کی کھی دائوں کی خوالت دیکھیں کے دورائے کی کوروں کے دیا کہ کوروں کیا کوروں کی کھیروں کو کھی کوروں کی جائے۔ غیر لوگ کی کوروں کی جائے کی کھیروں کی جو برقر کی جو برقر کی جائے کی کھیروں کی کھیروں کی کھیروں کی کھیروں کی کھیروں کوروں کی کھیروں کی کھیروں کی کھیروں کی کوروں کی کھیروں کے کھیروں کی کھیروں کے کھیروں کے کھیروں کی کھیروں کی کھیروں کے کھیروں کے کھیروں کی کھیروں کی کھیروں کے کھیروں کے کھیروں کے کھیروں کیروں کے کھیروں کے کھیروں کے کھیروں کے کھیروں کی کھیروں کیروں کے کھیروں کیروں کے کھیروں کے کھیروں کیروں کے کھیروں کے کھیروں کے کھیروں کیروں کیروں کے

لگ مینیاں ہی سر اکوسر اکالفاظ تک محدود رکوران الله لا یدب المعتدین! فداسے فرو، ذاتی جش اور کدورتوں اور انتقامی جذب سے بچر ور نہ خدا کی پکڑ بہت بخت ہے۔ مرادعا تھیمت بودوکردیم آ

یں مجولوں گا کہ دوسرے احمد یوں کو ابتدائے احمدیت میں بیگانوں کے جورومظالم کا تختہ مثق بنیا پڑا اور مجھے انتہائے احمدیت میں اپنوں کا جوروشتم کا شکار بنیا پڑا۔

پی اے فعائے علیم و و دولوں کے تھی جیدوں کوجانے والا ہے تو خوب جانا ہے کہ میں دل ویقین سائی طرف سے قلص احمدی ہوں۔ کو ہیں بہت ی عصیان و کفران و لسیان کا مجموعہ ہوں۔ گوہیں بہت ی عصیان و کفران و لسیان کا مجموعہ ہوں ۔ گرعہ می کی عبت سے موجود سے اور سے موجود کے قلیل اور واسطہ سے ان کے فاعدان کے افراد سے ہوادر ان کی ہر جائز خدمت کا شوق اور تڑپ ہے اور احمد سے کے لئے حیرے ہی فعلل سے میر سے اعرف حوش اور عزت بخشی گئی ہے اور بیای کی برکت ہے کہ ہم اس واست گفتاری کو مقدم رکھتا ہوں۔ خواہ دو سراکتنا ہی برہم کیوں نہ ہو۔ اس واست گفتاری کے باعث میر اخواہ کتنا سے کتنا عزیز اور بزرگ تاراض اور کبیدہ فاطر کیوں نہ ہو۔ میرادل ہر گرجینی نہیں کرتا۔ پس اے میرے کا فظ تھی خدا نے مطل اپنے فعل سے اس عاصی ہو۔ میرادل ہر گرجینی نہیں کرتا۔ پس اے میرے کا فظ تھی خدا نے مطل ای داور و سے چکا ہوں۔ محفوظ کے راد الامن میں بناہ دی تھی۔ اس عاصی کی طرح اب بھی یکا توں کی تازہ کرم فرمائیوں نے جن کا مختصر سا فاکہ او پر دے چکا ہوں۔ محفوظ کے راد ویرو سے چھوٹے تھوٹے محصوم نے اور و مامون رکھ کر دارالامن میں سکیدے سکونت عطاء فرمایا۔ میرے چھوٹے تھوٹے تھوٹے محصوم نے اور و مامون رکھ کر دارالامن میں سکیدے سکونت عطاء فرمایا۔ میرے چھوٹے تھوٹے تھوٹے محصوم نے اور میری معذور یوری تن تہا تھیں تھھا کیلی کی طرف د کھید ہے ہیں۔

ہمارے اوپر زین تک کی جاری ہے۔ لا ہور امر آسریا دومرا ہم نہیں کہ گوزمنٹ
برطانیہ کے دروازہ پر پناہ کر بی کی درخواست دی جائے۔ قادیان ہے جہاں صرف تیری آسائی
گورنمنٹ ہی ہم عاجز وں کی حفاظت کر سکتی ہے۔ جیسا کہ مندرجہ بالا خاکہ مصائب سے ظاہر
ہے۔ جماعت سے اخراج گویا انسانیت سے اخراج ہے۔ عام انسانیت کا سلوک بھی ہم عاجز وں
ادر بیکسوں سے دو آہیں رکھا جا سکا۔ انسانیت چھوڑ حیوانیت کے دائرہ سے بھی اکالا جا رہا ہے۔ بھلا
شیرخوار بچ کے لئے دودھ وینے سے دوک وینا طوفان، آئد می سے ایک دیوار کر گئی۔ اس کے
بیانے اکے لئے راج کوئٹ کر دینا کس فدہب ادر کس سوسائی میں جائز ہے۔ یاکس قانون ادر
آئی میں مزاکی شم ہے؟

اس حالت پر تین ہفتے گزرنے کو ہیں اور معلوم نہیں کہ عرصہ مصائب کتا لمبا اور وسیح
ہوگا۔ دارالا من دوارالا مان میں بیرحالت پر ندوں کے بسیرے کے لئے درخت موجود، جنگل کے
پر ندوں کے لئے بحث موجود، مگر ابن آ وم اور اس کے محصوم اور شخصے نخصے بیار معذور بچوں کے لئے
بیدامنی کی ندرات چین سے گزرتی ہے اور ندون کو قر ارماتا ہے۔ ڈیڈ انوج کے ہروقت کا مظاہرہ
بیری بیوی اور بچوں کے دلوں میں مجیب بیب طاری کر رہا ہے۔ اس جرم کی پاواش کہ میں نے چند
ایک شکوے پٹی کئے جن کو نا واجب اتہام سے موسوم کر کے تمام احمدی جماعت کو میرے خلاف
ایک اگرا ہے۔

کس قدرافسوں کا مقام ہے کہ قادیان جیسے مقدس خطہ جوالیک سلح وآتی وسلامتی کے شہرادہ کی تخت گاہ ہے۔ جہاں سے دومانی علوم کے چشمے پھوٹ رہے ہیں۔ جہاں سے تمام دنیا کو سلامتی پہنچانے کا پیغام جاری ہواہے۔ وہاں ایسے پر جفاستم زاکاردائیاں پھراس پر دوار کھی جارہی ہیں جود فاداراور خدمت گذارا حمدی ہے۔ اس کے اوپر بیظم وستم اللی تیری پناہ۔

جماعت میری آ داز سے منق ہویانہ ہواس کی پرداہ ہیں کونکہ میں احمدی ہوں محف اپنی نجات کے لئے میرے خدا تیری رضا جوئی کے لئے میں یہ بیان اس لئے نہیں شائع کررہا کہ جماعت کے لوگ جھ سے خوش ہوجا ئیں یا میرارز ق ندرد کیں رزاق ذی القو ۃ النین بھے دحدہ الشریک کو بھتا ہوں۔ یہ مصائب ادرا بتلا آئی ہیں۔ جھے یہ تسکین قلب حاصل ہے کہ میں حق پر ہول اور تق پر بی مرنے گا آرز دمند ہوں۔ میں نے ایمائی جرائت سے کام لے کرجو جو شکو سے میرے دل میں شے صاف صاف عوش کروسے تھے۔ اب اگر اس صاف کوئی کا کوئی بزرگ یا خود میرے دل میں شے صاف صاف عوش کروسے تھے۔ اب اگر اس صاف کوئی کا کوئی بزرگ یا خود رد پہند نہیں کرتا تو پرداہ نہیں۔ تو خدا میرادالی میرارب اس کو ضرور پہند کرتا ہے۔ سے موجود کی غلامی سے میں نے یہی ایک جو ہر پایا ہے۔ کیا میں اسے ضائع کر کے خسر الدنیا والا خرۃ کا مصداق سے میں الدیا ذا باللہ !

اے مرے خدا تو جاتا ہے کہ میں منافق نہیں ہوں۔ مربر پر کوئی تلوار نہیں لئے کھڑا کہ میں جموت ہوں کے طلا ہوا کھڑا کہ میں جموت ہول کر اپ تیک احمدی طاہر کردوں۔ لیکن میں در پردہ غیروں سے ملا ہوا ہوں۔ کیونکہ تیرے پاس کلام میں منافق کی بھی جامع ومائع تعریف ہے کہ اذا لہقوا الدنیان آمنوا قالو آمنوا واذا خلو الی شیاطینهم قالو انا معکم انما نحن مستهزون "کہ جب مؤموں کو ملتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ جم تمہارے ساتھ ہیں اور جب غیروں کے پاس

جاتے ہیں تو انہیں ہے ہیں کہ جم تہارے ساتھ ہیں۔ گراب تو منافقت کی تعریف کواس قدر وصحت دی گئی ہے کہ بات بات پراور معمولی ہے معمولی ذاتیات پراہ تھے بھے مومن کومنافق کہ کر اون اولی اوراعلی کی نظر دل ہے گرانے کی کوشش کی جاتی ہے تو بی جمیں اس اندر کے پیدا شدہ فتنہ ہے ہرطرح محفوظ رکھ میر بے خدا تو جانیا ہے کہ اس وقت بھی محض ذاتیات کی بناہ پر جمی پر اور میر ب الل وعیال پر ہرمکن سے ممکن تکلیف اور مصیبت میں ڈالا جارہا ہے۔ اس سے بڑھ کراور تختی کیا ہوگی کہ نارانسگی جھ پر ہے ہی گروودھ میر سے شیر خوار پی کا بند کردیا گیا ہے ۔ بھلا اس معصوم بچے نے کسی کا کیا بگاڑا تھا۔ اس کا ایک بازوٹوٹا ہوا ہے۔ اس کی معذور مال کے پیتانوں میں اس کی تخصرت کا وودھ نہیں ہے۔ اس کا بیٹا کہ لا تا ہے۔ اس کی معذور مال کے پیتانوں میں اس کی تخصرت کا وودھ نہیں ہے۔ اس کا ایک بازوٹوٹا ہوا ہے۔ اس کی معذور مال کے پیتانوں میں اس کی تخصرت کا وودھ نہیں ہے۔ اس کا بیٹا کہ لا تا ہے۔ لئے بہر می کی پواٹ میں تکم کا فر فر مایا گیا کہ ان فر مایا کہ بیٹا کہ کردیا ہو تحصرت کی کرم اللہ وجہد نے اس جو می کردیا ہوا ہے۔ کا دراز ندگی بند کردیا جاتا ہے۔ فر مایا کہ بیٹوں نے پانی بند کردیا تو حضرت کی کرم اللہ وجہد نے فر مایا کہ بیٹوں نہ کو دو اور پی کا دراز ندگی بند کردیا جاتا ہے۔ کی مرموم من کردہ شرخوار بیک کا دارز ندگی بند کردیا جاتا ہے۔ کی مرموم من کردہ شرخوار بیک کا دارز ندگی بند کردیا جاتا ہے۔ کی مرموم من کردہ شرخوار بیک کا دارز ندگی بند کردیا جاتا ہے۔ کی مرموم من کردہ شرخوار بیک کا دارز ندگی بند کردیا جاتا ہے۔ کی مرموم من کردہ شرخوار بیک میٹوں تا تاتی کی دوروں کی میٹوں تاتی کی مرموم من کردہ شرخوار بیک کا دارز ندگی بند کردیا جاتا ہے۔

بيل تفاوت راه از كاست تابد كيا

میرے بیارے خدا تو جانا ہے کہ میں نے وطن چیوڑا محض حق کی خاطر۔ عزیر داقارب سے منہ موڑا محض حق کی خاطر۔ عزیر داقارب سے منہ موڑا محض حق کی خاطر، قاویان میں کنبہ چیوڑا محض حق کی خاطر۔ پھیلے دشت ماطوں کوتو ڑا محض حق کی خاطر، قواب قادیان میں حق کی خطرہ کر پھرا گر ہمارا جذبہ ایمانی اور طاقت روحانی اس قدر گر بچے ہیں کہ حق کوئی کے لئے محض ہم اس لئے جراً تہیں کرتے کہ کہیں ہماری دہوی اغراض ضائع نہ ہوں گی یا سوشل تعلقات میں فرق پڑے گا۔ فایا بیکا ف اور اخراج کا مجبوت مر پر سوار ہو جائے گا۔ قوبس پھر ہماری ایمانی ترقی معلوم شد۔ محابہ کرام سے ہماری روحانی کیفیت نہیں بڑھ کی۔ وہ ہمارے لئے نظیر ہے۔ حق کی خاطر کہ فساو وفتنہ کی خاطر اگران تکالیف کے ہوتو قبل ان تموقوا پڑل کر کے طبیعت کوئیا رکر لیا جادے۔ تو پھر بس کوئی قرنہیں

سے سے اور ماری سے ہی و سے اور بے یاروروگاری کو خوب جانتا ہے۔ تو آپ بی ماری حفاظت کر۔ آئین! ماری حفاظت کر۔ آئین!

<sup>&</sup>quot;رب كل شى سست خادمك رب فاحفظنے فا نصرنى وارحمنى" ايك مجورومتهورخاكسار فخرالدين ملتائى قاديان!

خليف قاديان كابائكاف ومقاطعة سيرري الجمن انساراح بيقاديان كازياني شيء

جواحمی بھی خلیفہ یا ان کے نظروں کے خلاف شریعت افعالی یا مظالم کے خلاف اور افعالی یا مظالم کے خلاف کردیا آواز افعال نے ان کی عادی کرنے یا آلی کرانے کے لئے اس کا کوئی ہے بائیکاٹ کردیا جا تا ہے۔ تمام احمد یوں کوئی جریا جا تا ہے۔ تمام احمد یوں کوئی خریدے شاہل کے ہاتھ فروخت کرے پہل تک کہ دکا تھاروں کو صروریات زعر گی تک ویے ہیں کردیا جا تا ہے۔ خلاف ورزی کرنے والوں کوئٹ مزاکس دی جاتی ہیں۔ اس کے قریب ترین دی ترین واروں کو اجازت تیس ہوتی کہ وہ اپنے پیار کی کا میں سال میں اور اور کی کوئٹ رہیں کر سال میں ہوتی کہ وہ اپنے پیار کی کا موت کی کھکٹ بیس کی اجازت تیس موت کی کھکٹ بیس میں میں میں اجازت تیس

اگر کوئی عورت زندگی و موت کی مشکش پیش بوفت وادوت اکیلی تڑپ دی جواس کی مال بہن بھائی باپ تک کو ملنے کی اجازت میں وی جاتی۔ بلکہ دایہ تک کو بھی آئے سے دوکہ دیا حاج ہے۔

معصوم بيول كادووه يندكرنا

راے کے مکان سے اسے لکال دیا جاتا ہے۔ اس کے مکان ہوں آو کرایے داروں
سے حکما خلی کرادیے چاتے ہیں۔ موقعہ کے آو آگ کی تک بھی لگادی جاتی ہے۔ شارع عام پر
گذرنے سے مخ کیا جاتا ہے۔ مساجد بین جا کر نما اوا کرنے سے دوکا جاتا ہے۔ اس کے ہاں
جینت مردور تک کو کام کرنے سے بازر کھا جاتا ہے۔ اس کے پچل کو سکول میں تعلیم دینے ۔
الکارکیا جاتا ہے۔ اس کے نفح معموم بچل کا دوو مدینہ کرا دیا جاتا ہے۔ معمولی معمولی قماش کے لؤیڈ ساس کے بینے گئر جے ہیں۔ اس کے لؤیڈ ساس کے بینے گئر جے ہیں۔ اس کے مال ن کے کروائھ بند چرے دار بھاد سے جاتے ہیں۔ اس کے متعلق محکم دیا جاتا ہے کہ جب لوگ مکان کے کروائھ بند چرے دار بھاد سے جو کی پچل تک کو مقام کرنے سے من کیا جاتا ہے۔ مال مذکر ہو۔

فرمان خليفه الفضل

"اسعرمه (دوران بالكاث ش) ش بال، باب اور تعلى بحل اور دور يتام

رشتہ داروں کا فرض ہوگا کہ جس طرح ایک گندہ چیتھڑا اپنے گھرے باہر کھینک دیا جاتا ہائی طرح دہ اسے اپنے گھرے لکا کہ دیں۔باپ بنچ کو لکال دے۔ (خواہ بنچ گھرے لکل کرآ دارہ ہوجا ئیس یا اسلام چھوڑ کر کوئی ادر نہ بب ہی کیوں شافتیا رکر لیس) ان ختیوں کے باوجود پھراس کو کسی نہ کسی مقدمہ میں پھنسانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اس کومنافق ،مرتذ ، دشمن سلسلہ قرار دے کر اس کے فل تک کو جائز بتایا جاتا ہے۔ بیتمام مظالم اور سختیاں اس لئے روار کھی جاتی ہیں تا کہ دوسرے لوگ عبرت پکڑیں اور کوئی مظلوم جس کواللہ تعالی بھی ظالم کے ظلم کے ظلم کے علی الاعلان اظہار کی اعلان اظہار کی اور تاریخ کے الاعلان اظہار کی اور تاریخ کے الاعلان اظہار کی اور تاریخ کے دور بھی جاتے ہیں تا کہ اور تاریخ کے دور بھی جاتے ہیں تا کہ اور تاریخ کی الاعلان اظہار کی اور تاریخ کی دور سے اور تاریخ کی مقالم کے قالم کی کے قالم کی قالم کے قالم کے قالم کے قالم کے قالم کے قالم کی قالم کی کوئیر کے قالم کو قالم کے قالم کے قالم کے قالم کے قالم کی قالم کے قالم کے قالم کی کے قالم کی کوئیر کے تاریخ کی کوئیر کے قالم کی جو تاریخ کی کوئیر کی کوئیر کے قالم کی کوئیر کی کوئیر کے تاریخ کی کوئیر کے تاریخ کی کوئیر کے کوئیر کی کوئیر کی کوئیر کوئیر کی کوئیر کی کوئیر کی کوئیر کی کوئ

اب اے جماعت احمد بیرخدا کے لئے بتا کہ کیااس قتم کا حیاسوز سلوک بھی کسی خدا کے پیارے نے بھی اپنے معترظین کے ساتھ دوار کھا۔''

پیر فرماتے ہیں: ''ان ولوں ان کی زندگیوں کی ایک ایک گھڑی میرے احسان کے نیچے ہے۔'' (الفشل مور ویہ ۲۹رجولائی ۱۹۳۷ء)

خلیفہ قادیان کامریدوں کو ابھار نا اور اس کے نتا کی

خلیفہ نے پھرایک آخری خطبہ الا ماست ۱۹۳۷ء جمعہ کے دن دیا۔ جس میں نہ کورہ بالا مخصیتوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اپنے مریدوں اور جانبازوں کو ابھارا گیا۔ اس کے دوسرے ہی دن پھر بروز ہفتہ کراگست تقریباً ساڑھے چار بج عمر کے دفت مولانا فخرالدین مانی محیم عبدالعزیز، حافظ بشیراحمہ (پر فیخ عبدالرحمٰن) تنیوں پوسٹ کی طرف جارہ تھے۔ پولیس پوسٹ سے کم دبیش سوگز کے فاصلے پرایک جیز دھارا کے سے تملہ کردیا گیا۔ تیز دھار آلے جہ مذاور گالوں پر شدید مربات آئیں۔ گورداسپور بہتال میں فخرالدین مان فی اس تیز دھارا کہ سے منداور گالوں پر شدید مربات آئیں۔ گورداسپور بہتال میں فخرالدین مان فی اساراگست ۱۹۲۷ء یا خج بجو دفات یا گئے۔ ان الله و اندا الیه و اجعون!

یادر ہے کو آلدین ملتائی قریباً ۳۳ سال تک اس نام نهاد جماعت کی داے در مے قد سے خد مدوکرتے رہے۔ مگر جب براگست ۱۹۳۷ء کوساڑھے چار ہجے مر بازار آئیس خون میں نہاد یا گیا تو ایک ہزار کی ملحقہ احمدی آبادی میں سے اس تشدد کے فلاف گوائی دینے والا آیک فردیھی نہاں سکا حیف ہے مدحیف ہے اس دو ما ثبت پر فراکٹر گور بخش سنگھ ایم . نی . نی الیس کی دکان بھی ازار میں تھی ۔ آئیس بھی کھنکتے سکوں اور دو پیلی چا عدی کالا کی دے کر تھی گوائی سے بازر کھنے کی ہر ممکن کوشش کی گرائی ہات کہنے بازر کھنے کی ہر ممکن کوشش کی گئی ۔ مگر وہ مکر و فریب کے اس جال میں نہ آئے اور حق کی بات کہنے

ے گریز نہ کیا۔ اس وحشانہ بربریت پرمشزاویہ کہ جب آپ کی لاش گورواسپور سے قادیان لائی گئی تو گھرمہذب قادیان کا سلوک دیدنی تھا۔ قبر کھودنے دالے مزدوروں کو دھمکا کر قبر کھود نے سے روکا گیا۔ اینیش وینے سے مع کیا گیا اور نشش کا بکس بنانے والے مستر بوں کو حکماً روک ویا گیا۔ کیا ایسے انسانیت سوز ہائیکاٹ کی کوئی مثال ونیا چش کرسکتی ہے۔ بالآ خراحرار رضا کا روں نے بھری اختلافات کے بادجود تدفین کا فریفہ سرانجام ویا اور انسانیت قادیان کے اس شرمناک رویے پرسریٹی روگی۔

مثادوبامث جأؤ

خلیفدر بوہ کا آخری خطبہ جو جعہ ۱ راگست ۱۹۳۷ء کودیا گیا تفادہ اس قدراشتعال انگیز تفاکہ ڈی بی گورداسپور نے حکماً روک دیا تفاجو آج تک شائع نہیں ہوا۔ اپنے مخالفین کے خلاف اینے سریدوں کو کس طرح ابھارتے ہیں۔ان کے مزیدا قتباس ملاحظہ ہوں۔

" تم میں سے بعض تقریر کے لئے کھڑے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم مرجا کیں گے گر سلسلہ کی جک برواشت جیس کریں گے۔ گرجب کوئی ان پر ہاتھ اٹھا تا ہے تو اوھراوھ و کھنے کتے ہیں اور کہتے ہیں۔ بھا تیو! کچھ روپے ہیں کہ جن سے مقدمہ کرویا جائے۔ کوئی وکیل ہے جو دکا اسٹ کرے۔ بہاور وہ ہے جواگر مارٹ کا فاکدہ پہنچایا ہے۔ بہاور وہ ہے جواگر مارٹ کا فیصلہ کرتا ہے تو مار کر چیچے ہتا ہے اور پکڑا جاتا ہے تو ولیری سے کی بواتا ہے۔ شریفا نہ اور محتمدان مردوری ہوتے ہیں۔ " (افسنل موروری مون 1922)

آگرتم میں رائی کے داند کے برابر بھی حیاہے اور تمہاراتی بھی بھی عقیدہ ہے کہ دشمن کوسزا دیٹی جائے تھریاتم و نیاہے مٹ جا دیکے یا گالیاں دینے دالوں کومٹادد گرکوئی انسان مجھتا ہے کہ اس میں مارٹے کی طاقت ہے تو میں اسے کہوں گا کہ:''اے بیٹرم تو آ کے کیوں ٹیس جا تا اور اس منہ کو کیوں ٹیس تو ڈتا''

'جسمانی ڈرائع دعاوں کے ساتھ وہ تمام تداہیر اور تمام ڈرائع کا خواہ وہ روحانی ہوں ....استعال کریں''

زنده جماعت اورقرباني

اس پر بس نیس ..... پر بول فرماتے ہیں: "تو احدیوں کا خون اس کی ( حکومت)

گردن پر ہوگا..... ہم دنیا میں تابود ہوتا ..... منظور کر لیں گے.....احمدی جماعت ہے.....وہ ہر قربانی پیش کرے گی مظلومیت ( قانون نقطہ ملا حظہ ہو ) کے رنگ میں عمر قید چھوڑ بھانی پر بھی لٹکا یا جائے قوہم اے باعث عزت بجھیں گے۔'' پھرردیا کشوف کے ذریعے تشدد پرسدھائی ہوئی۔ جماعت کو بھارا جاتا ہے اورظلم کا ایک

فيادورشروع موجاتاب-

فل کے لئے الہامی بنیادیں

یوں تو خلیفہ کے خطب اشتعال انگیزی کا شاہ کار ہیں اور نہیں ہے مشتعل ہو کرقل وغارت ہوئی تھی۔ جیسا کہ مسٹر تی بؤی کھوسلہ اور مسٹر یک نے اپنے فیصلہ میں اس کی طرف اشارہ کیا ہے۔ لیکن یہ تجیب بات ہے کہ اس اگرست کوساڑھے چار بج خرالدین ملتائی پرقا تلانہ تملہ ہوتا ہے اور ایک دن قبل الفضل میں ایک مشمون شائع ہوتا ہے جس کا عثوان ہے: ''مصری اور ملتائی'''' یہ ووگھر بی مرکئے'' لاحظ فر ماویں کہ کس چا بکدئی اور عیاری کے ساتھ قبل وغارت کو الہائی بنیا ومہیا کی گئی ہے تا کہ جماعت اس بات پر مطمئن ہوجائے کہ اس قبل سے الہام پوراہوا ہے۔ تشدد کی کہی بالواسط برخیب آج تک لفضل کا پیشر ہے۔ گرعوام تو در کنارخواص بھی اے بحضے سے قاصر ہیں۔

مصری اورمکتانی" بیدوگھر ہی مرگئے"

الهام مي موعود، تذكره ص ١١١، طبع سوم

و اللي سلسله اور منافقين

اللہ تعالیٰ کے پاک کلام مجید ہے جو نی نوع انسان کے لئے آخری اور کھل ہدایت نامہ ہے یہ امر پوری وضاحت اور تفصیل کے ساتھ ثابت ہے کہ ہر اللی سلسلہ میں جہاں وہ سعید الفطرت اصحاب داخل ہوتے ہیں جوابے اخلاص اپی مجبت اپی قربانیوں اور اپی جان ثاریوں اور اپی مجان تا ہو ہے ہیں۔ جو نظائر نکسی مرض میں جتلا ہوتے ہیں۔ جو نظاہر محت مومنین سے تعلقات رکھتے اور ان کی ہاں میں ہاں ملاتے ہیں۔ گر در پردہ فتندا تکیزی میں مشخول رہتے ہیں اور اپی تا پاک رشید دوانیوں سے جماعت کے شیرازہ کو بھیرنے اور اس کے اجز اکو منتشر کرنے کے منصوب سوچے رہتے ہیں۔ ایک مدت تک ایسا ہی ہوتا چلا جاتا ہے اور منافق میں ترقی کرتے میلے جاتے ہیں۔ گر آخر ان کی ڈھیل کا زیادہ تم ہوجاتا ہے منافق اپنے نظاق میں ترقی کرتے میلے جاتے ہیں۔ گر آخر ان کی ڈھیل کا زیادہ تم ہوجاتا ہے منافق اپنے نظاق میں ترقی کرتے میلے جاتے ہیں۔ گر آخر ان کی ڈھیل کا زیادہ تم ہوجاتا ہے منافق اپنے نظاق میں ترقی کرتے میلے جاتے ہیں۔ گر آخر ان کی ڈھیل کا زیادہ تم ہوجاتا ہے

کہ تمہارے اردگر دجو جماعتیں ہیں ان میں ہے بعض منافق پائے جاتے ہیں۔ بلکہ خود مدید میں اور گوتہاری نگاہ ہے وہ خق خود مدید میں ایسے منافق موجود ہیں جوا پی منافقت پر بشدت قائم ہیں اور گوتہاری نگاہ ہے وہ خقی ہیں۔ مگر اللہ تعالیٰ کی نگاہ سے تحق نہیں ۔ وہ انہیں خوب جا نتا ہے۔ اگر وہ اپنی ان منافقا نہ حرکات ہے بازندآ ئے تو خداان کے تمام پول کھول کر رکھو ہےگا۔

پھردوسری جگفر ماتے ہیں: 'کسٹن لم ینسته المنافقون والذین فی قلوبهم مرض والمسرجفون فی المدینة لنضرینك بهم ثم لا یجاورونك فیها الا قلیلا (احداب) ''كماكرمنافق اوروه لوگ جومنافق ہیں گرمنافقوں كوائ ولى يمارى كوجست اچھا تحصة اوران سے دوستانہ تعلقات رکھتے ہیں یا دہ چھوٹی اور بے بنیا وجرده مركز روحانیت ہیں ای حرکات سے بازنہ آ ہے تو ہم تخصان کے خلاف کھڑا كرویں گاور پھرده مركز روحانیت میں زیادہ در نہیں تھرکیس کے بلکہ نہیں اس جگہ سے تكانا پڑے گا۔

قرآن کریم کی بیآیات جہاں اس امر پر قطعید الدلت ہیں کہ مرکز سلسلہ اور ہیرونی
جماعتوں بجنسہ منافقین کا کوئی ندکوئی حصہ موجود رہتا ہے۔ وہاں ان سے بیام بھی فاہر ہوتا ہے کہ
منافقوں کا انجام تانخ اور عبرتناک ہوتا ہے۔ خدا تعالی ایک وقت تک انہیں مہلت ویتا ہے اور بی
و یکھا ہے کدوہ اپنی شرارتوں سے بازآتے ہیں یانہیں کیکن جب وہ و یکھے کہ اب ان کی گذرگی ان
کے سارے جم میں سرایت کر بھی ہے تو وہ اپنی پاک بھاعت کو ایسا ب مہیا کر ویتا ہے جس
کے نتیجہ میں منافقین کی اندو فی سرشت بے نقاب ہو جاتی ہے اور مؤمن ان کا مقابلہ کرنے کے
لئے تیار ہو جاتے ہیں۔ پھر روحانی طور پر انہیں بیرزادی جاتی ہے کہ ان کا مرکز سلسلہ سے تعلق
مفقطے ہوجاتا ہے۔ کویا جس طرح وہ مرکز وحدت یعنی نجی یا خلیفہ کے وجود سے مفقطے ہوتے ہیں۔
ای طرح خداتوائی انہیں بچروع مے کے بعدم کر سلسلہ سے بھی منقطع کر وہتا ہے۔

جماعت احمر بياور منافقين

جب بیسنت الله ہاوراس کے نظار دامثال بھی ہم سابقہ میں موجود ہیں تو کس طرح ممکن تھا کہ جماعت احمد یہ جو خدا تعالی کی قائم کروہ جماعت ہے۔ اس ہم کی فقنہ پروازی اور منافقین کے وجود ہے فالی ہوئی۔ سب سے بری اور سب سے مقدس جماعت رسول کر پہلا تھی کہ قائم کردہ جماعت تھی مگر جب اس میں بھی ایسے بدبخت لوگ ہوئے جنہوں نے حضرت عمر اور حضرت عمران اور حضرت عملی اور اپنی ریشہ دوانیوں سے عالم اسلامی میں بہت برا تفرقہ اور انشخاق پیدا کرویا تو کس طرح ممکن تھا کہ جماعت احمد یہ میں جوش ہے رسول کر پہلا تھی کی جسانی کی فاظ سے فقنہ پرواز اور منافق ندہوتے۔

پس منافقین کا وجود کی البی سلسلہ کی تکذیب کی علامت نہیں بلک اس کی سچائی کا شہوت ہے۔ کیونکہ اس طرح خداد ندتعالی اندرونی اور بیرونی وونوں وشمنوں سے حملہ کرا کر کہتا ہے کہ جاؤ اور مل کراس جماعت کے استیصال کے لئے کوشش کرلو گرتم نامراور ہو گے اور بیاس بات کا قطعی اور بیتی شہوت ہوگا کہ تم جھوٹے ہواور سچاوہ ہی ہے جس نے بیرونی اور اندرونی وشمنوں کی بھی ہوئی تکواروں میں ایج کو برمقصود کو حاصل کر لیا۔

خلافت سے علیحد گی کامطالبہ

آ ؟!اباس حقیقت کی روشی میں موجودہ فائنہ پرنظر والیں کہ یہ فائد کیا ای قتم کا فائنہیں جس سم کے فائنہ پہلے خلفاء کے زبانوں میں اٹھتے رہے ہیں۔ آغ عبدالرحمان معری اور فرالدین مالی دہ وہ وضی ہیں جنہوں نے ایک لیے عرصہ تک نفاق کا پردہ اور ھرکرا ہے چھروں کی سیابی ملیانی دہ وہ وضی ہیں جنہوں نے ایک لیے عرصہ تک نفاق کا پردہ اور ھوکرا ہے چھروں کی سیابی "فیا ہر کر کے رکھ دی اور دونوں جھیائے رکھی لیکن اگر آ فاب محود کی تجلیات نے ان کی سیابی خلا ہر کر کے رکھ دی اور دونوں "فیا خربی مقصد لے کر کھڑے "کے مصدات بن گئے ۔ بیدونوں آخر کیا مقصد لے کر کھڑے ہوئے ہیں مرف بیر کہ موجودہ خلیف یعن اہر عبان وول سے بیار سے ام مغلیفہ ربوہ کو خلافت سے معزول کرویں ۔ گرکیا اس قت خلافت سے الگ ہو جا کہ طرحترت عبان اس وقت مقابلہ کر نے والے باغی اور طاغی سے تو الگ ہو جا کہ مطالبہ کرد ہے ہیں باغی اور طاغی سے تو یہ اور فیلیفہ ربوہ کو خلیفہ ربوہ سے خلافت سے وستبرداری کا مطالبہ کرد ہے ہیں باغی اور طاغی سے تو بیل اور یقینا وہ اس مطالبہ کرد ہے ہیں باغی اور طاغی سے اس اور یقینا وہ اس مطالبہ کرد ہے ہیں باغی اور طاغی سے اس میں اور یقینا وہ اس مطالبہ کرد ہے ہیں باغی اور طاغی سے اس میں اور یقینا وہ اس مطالبہ کرد ہے ہیں باغی اور طاغی سے اس میں اور یہ میں اس میں میں اس کی مف میں اس کر ہے ہیں باغی اور طاغی سے عمل اور عبال کرنے میں کے معرف اور خلیفہ ربوہ کو خلفا و کی صف میں اس کر ہے ہیں ۔

معاندین ناکام رہیں گے

شاید اس مناسبت سے انہیں خیال پیدا ہو کہ جس طرح پہلے مفید اور باغی خلفاء کو کالیف پہنچاتے ہیں کامیاب ہو گئے۔ اس طرح وہ بھی کامیاب ہو جا کیں گے۔ سوانہیں کان کھول کرمن لینا چاہئے ہیں۔ کھول کرمن لینا چاہئے کہان کی بیامید بالکل موہوم ہے۔ چنا نچہ خلیفدر بوہ فرما پچے ہیں۔

اوراب زمانہ بدل میا ہے۔ دیکھو پہلے جوسی آیا تھاا۔ دشمنوں نے صلیب پر پڑھایا تھا۔ مراب سے اس لئے آیا ہے کہ اپنے مخالفین کوموت کے کھاٹ اتارے۔ ای طرح پہلے جوآ دم آیا تھا وہ جنت سے لکا تھا۔ مراب جوآ دم آیا دہ اس لئے آیا کہ لوگوں کو جنت میں واغل کرے۔ ای طرح یوسف کو پہلے قید میں ڈالا گیا تھا۔ مر و در ایوسف قید سے لگا گئے ہے۔ پہلے خلفاء میں جسن جے حضرت عمال اور حضرت علی کود کھ دیا گیا۔ مرمی امید کرتا ہوں کہ موجود کا اور ان کے خلفاء کے دشمن ناکا مرجی گے۔ کیونکہ کے ذما نہ میں اللہ تعالی اس کا بھی از الد کروے گا اور ان کے خلفاء کے دشمن ناکا مرجیں گے۔ کیونکہ یہ وقت بدلہ لینے کا ہے اور خدا چا ہتا ہے کہ اس کے پہلے بندے جن کونقصان پہنچایا گیا ہے ان کے بید کے جا کیں۔''

" پس انہیں بیامیدایے ول سے تکال دی چاہئے کہ دہ خلافت کے مقابلہ میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ اب زمانہ بدل گیا ہے۔ اب خداد شنوں کونا کام دنامرادر کھے گا ادران کا عبر تناک انجام کرےگا۔

غرض موجودہ فتنہ خواہ کتابیوا ہو۔انجام کے لحاظ ہے ہمارے لئے ہر گرمعنز نیں۔ بلکہ یقینا اس سے اتھ ہم کا اور ہوگا اور یقینا اس سے اتھا عت کے اخلاص میں اضافہ ہوا اور ہوگا اور یقینا ہاں سے اتھا منازل وارتقاء کو طے کرے گا۔ یہ وہ نوشتہ تقدیر ہے جے کوئی انسان محوکر نے کی طاقت نہیں رکھتا اور میں وہ امر مقدر ہے جس کی ہمارے خیال میں مرزا تا دیائی کوان الفاظ میں آج ہے تمیں سال قبل خبر دی گئ تھی کہ:''میدو کھر ہی مرکھے۔'' میں مرزا تا دیائی کوان الفاظ میں آج ہے تمیں سال قبل خبر دی گئ تھی کہ:''میدو کھر ہی مرکھے۔''

ان دو گھروں کا اشارہ مصری، ملتانی کے گھروں کی طرف معلوم ہوتا ہے۔ کیونکہ اس وقت یکی دو گھر نظی جنہوں نے بحثیت گھراس فتنہ میں شمولیت افقیار کی ۔ پنی ان گھروں کے تمام افراد نے خلافت سے علیحد کی افقیار کر کے شرارت شروع کی ۔ پس سید در گھر تھے جو جماعت احمد سید میں شامل تھے۔ گرافسوس ان دونوں پر روحانی موت دارد ہوگئی اور دہ خلیفہ دفت کی بیعت سے الگ ہوگئے۔ شاخ جو درخت سے کٹ کر سوکھ جاتی ہے ادر جلانے کے کام آتی ہے۔

روحانی موت

قرآن کریم نے بھی روحانی حیات کے نقدان پر موت کا لفظ استعال کیا جاتا ہے۔
''ومن کان مبتاً فاحییته وجعلنا له نوراً یمشی به فی الناس کمن مثله فی
ظلمات لیس بخارج منها (انعام)''یعیٰ غوراو کروایک خض جو پہلے مردہ تھا ہم نے اسے
زندہ کیا اوراس کوایک نورعطاء فربایا۔ کیا وہ اس فخص کی طرح ہوسکتا ہے جواندھر یوں میں بھکتا
پھرتا ہے۔

يهال ميت كالفظ روحانى مرده لينى اليهان بر بولا حميا به جوكفر اور شرك اور بد اعمال كاظهم ده بور دوسرى جگرفرا تا ب "انك لا تسمع الموتى و لا تسمع الصم الدعاء اذا ولوا مدبرين (نمل) "اب في توان لوكول سے اپني المن فيس مواسكا جو روحانى لحاظ سے بالكل مر يح بين اوران لوكول كو جو بهر بين اور خدا تعالى ككلام كوسف ك لي بھى تيار فيس غرض مرده قرآنى اصطلاح ميں يعنى بعض دفعد دوحانى مردول كو بھى كها جاتا ہے۔ اسى لئے مؤمنوں كو هيوت كى كئ ہے كہ "يا ايها الدين المنوا استجيبو الله وللرسول اذد عاكم لما يحيكم (انفال)"

کہ اے مؤمنو خدا اور اس کے رسول کی بات سنواور جب دہ تہمیں زندہ کرنے کے لئے اپنی طرف بلائے ۔ پس حقیق مردہ وہ ہم جور دحانیت کے لحاظ سے مرگیا۔ جس کی روح ابدی بلاکت کے گڑھے میں گری اور فتا ہوگئ ۔ ایک مناسبت سے المہام اللی میں بتایا کہ ایک وقت ودگھر روحانی لحاظ سے مرجا کیں گے ۔ سوٹوشتہ تقدیر مصری و ملتانی کے دریعے پورا ہوا۔ جمیں اس کا افسوس ہے گرہمارے لئے سوائے اس کے کیا جارہ ہے کہ جمک : ''انا الله و افا الله راجعون '' ہے گرہمارے لئے سوائے اس کے کیا جارہ ہے کہ جمک انتخال موردہ اراکت سا 1912ء)

الله کے گھر در مضرور ہے، اندھر مہیں

ظیفہ بذات خود بہ تس نفیس اس قدر بد کا راور بدچلن تھا جس کا چلن سوائے غلاظ وں کے فیصر میں بھی بدکار یوں کا اور پھر بدوں اور پھر فدہب کے مقدس لبادہ کی آٹر میں جن بھیا تک بدکار یوں کا ارتکاب کرتار ہااس نے انسانوں کے دیا کے بھی شخ کردیا ۔ یعنی الحفظ والا مان ۔ جب اس پر فالح کا تملہ ہوا تو متواتر کیارہ سال تک بستر مرگ پر پڑار ہاادر بستر مرگ پر فیش کلمات اور غلیظ مغلظات کو نہاہے تی ارزانی سے بدر لیخ استعمال کرتار ہا۔ اس تقدی ماتب کی بید کیفیت ہوگئ کہ سو کھ کر صرف بڈیوں کا ڈھانچرہ گیا۔ بالآ خرسسک سک کردم لکلاادر آنجمانی ہوگیا۔ اس کوان ظلموں کی صرف بڈیوں کا ڈھانچرہ گیا۔ بالآ

سزا کچھتواس جہال میں المحق جود مکھنے دالوں کے لئے ایک زندہ نشان ہے۔

ای پراکتفافہیں بلکہ اس کی ایک چیتی ہوی جس کا نام مریم تھا (ہمشیرہ ولی اللہ شاہ)

این دفت کے لحاظ سے حسین وجیل تھی اور یہ بھی اس کی بدکار ہوں میں مستعدی سے برابر کی شریک تھی۔ آتک بھی موڈی مرض میں جٹلا ہوگی۔ اس کا تمام بدن سرسے پیرتک گل سڑ گیا۔
تمام ظاہری کوششوں کے باوجودیہ بھی آنجمانی ہوگی۔ لیکن یاور ہے کہ موت کے بعد بھی گذرگی سیلاب کی طرح بہتی رہی اور تقریباً چار پانچ دفعہ گذرگی کورو کئے کے لئے کفن پر کفن ڈالا گیا تاکہ سیلاب کی طرح بہتی رہی اور تقریباً چار پانچ دفعہ گذرگی کورو کئے کے لئے کفن پر کفن ڈالا گیا تاکہ اس بعد بووار گئی کہ خدا کی پناہ۔
اس بد بوکو دور کر نے کے لئے قیتی سے فیتی عطر استعال میں لا یا گیا۔ لیکن یہ عطر بھی اس بد بووار لعفن کو محر نہ کر سکا۔ اس طرح اصل حقیقت جس کو پردہ اخفاء میں رکھنے کی کوشش کرتے رہے لعفن کو محر نہ کر سکا۔ اس طرح اصل حقیقت جس کو پردہ اخفاء میں رکھنے کی کوشش کرتے رہے جانوں من خام طرح کا خابری کوششوں کے باوجود منظر عام پرآگی اور اس پر ستم ظریفی یہ کہ جواشخاص جنازے کے امراہ تھے۔ اس میں سے چنو مخصوص کو گوں کے سواباتی کو محداً کافی سے ذائد فاصلہ پر رکھا گیا۔ چند ہی مدن ابعد مدر سراحم میں گیٹ بند کر کے تمام اشخاص کو روک ویا گیا۔ پھر وی کیل علی کو دعا میں منٹ بعد مدر سراحم میں گئی گیٹ بند کر کے تمام اشخاص کو روک ویا گیا تا کہ دعا میں شکوس اشخاص کا کارواں وفن کرنے لے گیا، وفن کرنے کے بعد گیٹ کھول دیا گیا تا کہ دعا میں شرکے ہو کین کو کھول دیا گیا تا کہ دعا میں شرکہ کو کئیں۔

ر معتقر کیفیت ان لوگوں کے لئے پیش کی تی جو کہتے ہیں اگر خدا ہے تو ان کومز انہیں ملتی۔ اب خدا کے عذاب کا خود آپ ہی ابدازہ لگائے۔خدایقیناً ہے۔لیکن اللہ تعالیٰ کے گھر در مضرور ہے اندھیر نہیں۔

یوں بھے اس تقترس مآب کی موت ڈاکٹر ڈوئی سے بھی بدتر حالت میں واقع ہوئی اور میاں بوی کی عبر تناک انجام سے ہرا تھ کی بخو لی واقف ہے۔'' فسساعتب روا یسا اولسی الابصار''

ایک علمی مضمون حفرت ملک عزیز الرحمٰن صاحب برادرخورد ملک عبدالرحمٰن صاحب خادم مجراتی مصنفه احمد یا کث بک بلاه بدیناظرین ہے تا کیعلی طور پرکلب بموت علی کلب کے البام کے بیھنے میں آسانی رہے۔ البام کے بیھنے میں آسانی رہے۔ خداکی بات پھر بوری ہوئی

"كلب يموت على كلب" ترجمه وه كما باوركة كي موت مركا-از :حفرت عن يزار حلن جزل كرر عقيقت بدند بار في الامور! السلام عليكم ورحت اللدو بركاته!

צונעוט!

## معيارصدانت

ایک طرف مرزامحود احد کا اپنی موذی مرض کا اقر ارادر بے ملی کی زندگی پراضطرب ملاحظ بهوادر دوسری طرف می موجود کا پیش کروه معیار صدافت ملاحظه بو۔" صادقوں کی یہی نشانی ہے کہ نیک انجام انہیں کا بوتا ہے۔"

مرز المحمود احدى الني زبائي خبيث اورمودى مرض من جتلا مون كا اقرار: "اب من المستفدال كي عركا موروي مراكست ١٩٦٥م)

اب فالح کی بیاری میں اضطراراور بے ملی کی زندگی سے فرار بھی میاں صاحب کی اپنی زبانی طاحظہ ہو: "میں اس وقت بالکل بے کاربوں ..... تمام وستوں اور بھائیوں سے درخواست کرتا ہوں کروعا کریں کہ خدا تعالی جھے بے ملی کی ڈندگی سے بچائے۔ کوئکہ اگر دیزندگی بہر حال کی ہوئی ہوئی۔ سو میں دعا کرتا ہوں کہ اس

میرے خدا جب میراد جوداس دنیا کے لئے بے کار ہے تو تو جھے اپنے پاس جگددے۔ جہاں میں کام آسکوں۔''

خبيث اورموذى مرض

حصرات! اب می موجود کی زبانی بھی من لو کدان خبیث ادرموذی امراض کے اصل عوال کیا ہیں۔ پیزید بیاریاں خداتعالی کے محبوبوں کو ہرگز نہیں ہوسکتیں۔ چہ جائیکہ کوئی سچامسلم موجودان کا دکار ہو۔

''بیااوقات انسان اپنی فلط کار پول سے الی چیز دل میں اپنی خوشحانی کوطلب کرتا ہے کہ جن سے آخر کار تکلیف اور تا خوشی اور بھی پڑھتی ہے۔ چنا نچہ اکثر لوگ دنیا کونفسانی عیاشیوں میں اس خوشحانی کوطلب کرتے ہیں اور دن رات پیٹو اری اور شہوات نفسانیہ کا شخط رکھ کر انجام کار طرح طرح کر کی مہلک امراض میں جتلا ہو کر اور آتھک سوزاک کی قابل شرم مرض سے اس جہان انتزیوں یا جگر کے چھوڑوں میں جتلا ہو کر اور آتھک سوزاک کی قابل شرم مرض سے اس جہان سے رخصت ہوتے ہیں۔''
(چشر سے میں سے بین کے این جہیں۔''

فاج اورجزام

معیار صداقت کے سلسلہ میں ایک جُوت یہ بھی ہمارے ذمہ ہے کہ کیا فالج اور جذام وغیرہ دانتی خبیث اور موذی امراض ہیں اور یہ کہ خدا تعالیٰ کے پیاروں کو یہ لاحق نہیں ہوتیں۔ چنانچ حضرت محدودت کا ارشاد ملاحظہ ہو:

''اے عبدالحکیم! حضرت کے موجود کا الهامی نام ہے، خداتعالی تھے ہرایک ضرر سے بچائے۔ اندھا ہونے ،مفلوج ہونے اور مجدوم ہونے سے! .....خداتعالی کی حکمت اور مصلحت میں مہیں چاہتی کداری بیاریاں میرے لاجھ حال ہوں۔ کونکداس میں ثابت اعداء ہے۔''

(تذكروس الاردار اللي موم)

''ایسانی خداتعالی بیمی جانتا تھا کہ اگر کوئی خبیث مرض دامنگیر ہوجائے۔جیسا کہ جذام ادر جنون ادر اندھا ہونا ادر مرکی تو اس سے بیادگ نتیجہ نکالیس مے کہ اس پرغضب الٰہی ہو گیا۔ اس لئے پہلے سے اس نے جھے براہین احمد یہ میں بشارت دی کہ ہرایک خبیث عرضہ سے تجھے محفوظ رکھوں گا اورا پی فعمت تھھ پر پوری کروں گا۔'' (مغیمہ تعنہ گوڑوییں ۲۰ نزائن ج2ام ۲۷ حاشیہ) فارلج کا حملہ

اس کے بعد مرزامحود احمد صاحب کا مندرجہ ذیل بیان پھر پڑھئے: "دم گذشتہ ۲۲ رفروری کو جابہ سے دالہی پر جھ پر فالح کا حملہ ہوا۔" (اشتہار مور قد اار مارچ ١٩٥٥ء)

امريكه ك ذاكر دولي اورميال محوداحديس بصيرت افروزمما ثلت

واکر و کی نے امریکہ میں نبوت کا جمونا دعویٰ کیا۔ میاں محدواحمہ نے یہاں مسلم موعود ہونے کا جمونا دعویٰ کیا۔ اس کے بعد واکر وکی اپنے شہر کیوں سے نکالا کیا۔ میاں محدواحمہ اپنے شہر تادیان سے نکالے گئے۔ واکر وکی اپنے شہر کیوں سے نکالا کیا۔ میاں محدواحمہ میاں صاحب بھی۔ جس طرح واکر وکی آف امریکہ وعویٰ نبوت کے بعد قالح کا شکار ہوا۔ ایسانگ مرکو وکی وجہ سے ۲۲ رفر وری 1900ء کو اس طرح میاں صاحب اور واکر وکی کو کر ان کو ایک جگہ سے اٹھا کر دوسری جگہ اس کے خار کا دوسری جگہ اور لئے پھر تے تھے۔ جس طرح واکر وکی کوان کے واکر ون نے لاعلاج قرار دے والے اس کے ہوت وراس کے ہوت وراس کے ہوت میاں سے ہوت وراس کے ہوت کے انسان میں ایسانہ میں ایسانہ میں ایسانہ کی میں میں ایک گران بورؤ کے سروکر دیا تھا۔ اس گھرح میاں صاحب موصوف نے بھی اپنا کا م اپنی زندگی میں بی ایک گران بورؤ کے سروکر دیا تھا۔ جس طرح واکر واکر واکر والی والی میں وکر دیا تھا۔ اس گھرح میاں طرح واکر والی والی والی میں دیر وکر دیا تھا۔ جس طرح واکر واکر والی والی میں بروکر دیا تھا۔ جس طرح واکر واکر والی وراس کے تھی اپنا کا م اپنی زندگی میں بی ایک گران بورؤ کے سروکر دیا تھا۔ جس طرح واکر واکر والی دیر واکر والی خود احمد صاحب بھی اپنا قدم زمین پر ایک قدم نہیں بر کھ میں ایک گھرت میاں میں والی میں والی میں والی میں بر کھے کو قائل خدر ہے تھے۔

اب فور کامقام ہے کہانٹی داضح مماثلت قائم ہوجائے ادر سچے مدگی کے لئے ۲۲ سالہ مقررہ مدت کو پورا کرنے سے قبل ہی وفات پا جانے کے بعد بھی میاں صاحب کے مفتری ہونے میں کوئی شک یاتی رہ جاتا ہے؟

خاندانی ڈاکٹر

اگرمیاں صاحب کی ندکورہ عبر تناک بیاری جس نے انہیں سالہا سال تک عشو معطل بنا کرر کھ دیا تھا۔ اس کے مفتری ہونے کا فہوت نہیں تو پھرسے موجود کی کتاب (حقیقت الوی س۲۷) اور میاں صاحب کی اپنی کتاب ' وجوۃ الامیر'' میں قائم کردہ معیار کے مطابق ڈاکٹر ڈوکی کا فالج اور دیگر علامات اس کے مفتری ہونے کی دلیل کیوں کربن سکتی ہیں؟ مقام حیرت ہے کہ جماعت رہوہ ایک طرف تو دعویٰ کے بعد عذاب کا شکار ہونے والے ایک فخص کے مفتری ہونے کا اس بیاری ے استدلال پیش کرتی ہے۔ لیکن دوسری طرف اس قتم کے دوسرے مفتری کوجس کے متعلق ان كاي الركاور خانداني واكثرى يداعبك:

"اباحضوراز من پرقدم نبیل رکھ سکتے اور بیکاب دوائیوں سے آرام کی اوقع فنول

خدا کا قائم کردہ خلیفہ ادر مصلح موعود بجھد ہی ہے۔

کھے تو خوف خدا کرو لوگو 🕉 تو لوگو خدا ہے شرماؤ کب تک جھوٹ سے کرو کے بیار کھ لو کے کو بھی کام فرماؤ اس جگەصا جىزادەم زامنوراحمە كى رائے كا درج كرديتا بھى خالى از دىچپىي نەبوگا تاكە حتی اپنی بوری شان کے ساتھ کھل جائے۔ ''لیٹے رہنے کے باعث ٹانگوں میں کھیاوٹ اورا کڑاؤ بھی بدستور ہے کوئی ممکن کوشش حضور کو چلانے کی کا میاب نہیں ہور ہی۔سابقہ ڈاکٹر دل کے علاوہ اس عرصه میں جرمن کے مشہور ڈاکٹر پروفیسر پیٹے سے مشورہ کر کے بھی ان کاعلاج کیا گیا۔ مگراس ے بھی ابھی تک کوئی فرق محسوں نہیں ہور ہا ..... برحالت عرض کرتے ہوئے خاکسار احباب جماعت کی خدمت میں دردمنداندول سے درخواست کرتا ہے کہ حضور کی شفااب دوائیوں سے نہیں بلکہ محض اللہ تعالی کے خاص فضل اور وست شفاہ ہی انشاء اللہ موگ ۔"

(ر بورث مجلس مثاورت ١٩٦٣ء)

خدا کی گرفت

خدائی گردنت کا پرکتنا بین ثبوت ہے کہ ساری جماعت ربوہ کی دعا کمیں اور صد قات بھی میاں صاحب کوصحت یاب ندکر سکے۔ درآ محالیکہ حقیقت پسندیار ٹی ۱۹۵۷ء میں ہی اے خدا کی قتمر اورغضب قراردے چی تقی اور پہلکھ چی تقی کہ: ''کوئی کشتی اب بچانہیں سکتی اس پیل ہے۔''اور پیر كدجب تك خدائى عذاب كولازمه بشرى قرارد \_ كرحقائق كو جميانے كى ناكام كوشش كى جائے گى-آپ كى دعائىں بھى اس خدائى دعيد كوروك نبيں سكتيں\_

(دیکھومیال بشر احمصاحب کے نام کھلی چٹی مور ند ۲۸ رمار چ ۱۹۲۲ء)

مرزامحودك بارعيس ايك جرت انكيزخر

''اکیک مخص کی موت کی نسبت خدانتا لی نے اعداد جبی میں مجھے خبر دی جس کا ماحصل ہے ہے کہ کلب یموت علی کلب یعنی وہ کتا ہے اور کتے کی موت مرے گا۔ جو باون سال پر ولالت کر

بوپازم

چاہے تو یہ تھا کہ احب جماعت رہوہ عوباً اور ان کا خاندان خصوصاً اس ہے عرت ماصل کرتا اور تلائی بافات کے لئے بارگاہ ایز دی میں سرجھا کر اور گر گر اگر اپنے گناہوں کی معافی کا طلبگار ہوتا کیکن مقام افسوں ہے کہ بیادگ مراطمتھی ہے بھٹک گئے اور پوپ ازم کے تفظ اور نام نہا وخلیفہ قالی کے لئے ایک وفعہ پھر حدیث النفس "رویا کشوف" کا سہارا التاش کیا جار ہا ہے۔ حالانکہ مرزا ناصراحمہ کے خلیفہ بنائے جانے کی گذشتہ گیارہ سالہ مسائی بلکہ سازش کی سے وفقی چھی نہیں کوئور ہم نے اور عام با گل وفل بیا علان کر دیا تھا کہ مرزا محووا ہم نے فتنہ منافقین کا نمارا ڈھو گگ اپنے بولے کے مرزا ناصراحمہ کوئی فقتہ تھا۔ جب فراست مؤمنا نہ کے فراید ہم نے ورثہ نہ ممائی تھے اور نہ ہی حقیقت میں کوئی فقتہ تھا۔ جب فراست مؤمنا نہ کے فراید ہم نے مراکبا سال پہلے میاں ناصراحمہ کے فلیفہ بنانے کی چیش گوئی کردی اور ؟ اس تھی میں ہمارے ٹریکٹ سالہا سال پہلے میاں ناصراحمہ کے فلیفہ بنانے کی چیش گوئی کردی اور ؟ اس تھی میں ہمارے ٹریکٹ سالہا سال پہلے میاں ناصراحمہ کے فلیفہ بنانے کی چیش گوئی کردی اور ؟ اس تھی میں ہمارے ٹریکٹ کو اور دی واصور کے نام "، "مرزا محمود اسمی سے نام" "، "مرزا محمود اسمی ہوتی میں آئی "ور" دور حاضر کا نہ بی آئی ہمار و فیرہ کے شفیات ملاحظہ فرما ئیں۔ خاص طور پر فریکٹ " بوجھوتو کا ایس " ویا نیس" پر دھنا ضروری ہے۔

آئی " پر دھنا ضروری ہے۔

ربوه کی دینی حس اورغیرت

قصر خلافت کے اندر سکینوں کے پہرہ میں ۱۳۸۲ افراد کے انتخابی ادارہ میں سے صرف الدے انتخابی ادارہ میں سے صرف الدہ افراد کی موجودگی میں جن میں ۲۵ ووٹروں نے اپنا تی دوٹ بی استعمال نہیں کیا اور خلافت کے دوئر سے امید ادر مرزار فیج احمد صاحب کا تام جن کا تام جو یہ کرنے والوں اور ان کے جمائتیوں کوئی از دفت خاندان سے موجود کے ایک زعمہ چیف جس نے کوئی دلیجی جماعت کے کاموں میں نہیں کی تھی کہ جس کے دقار کا ہدار کھن عدادت، اس سے قبل از دفت اختاہ بھی کر ویا تھا کہ اگر مرز اناصر احمد کے خلاف کوئی ایسا قدم مرز اناصر احمد کے خلاف کوئی ایسا قدم انشان کی ایسا قدم انشان کیا ۔ جس سے فرز ند کہر کو دراشت خلافت سے محروم ہونے کا خفیف اندیش ہوا تو وہ خاندان کے چیف سارے نظام پرخود بھنے کر ایس گے۔ ان حالات و دافعات کے باد جو دائل ربوہ کی دینی کے جیف سارے نظام پرخود بھنے کہ یہ کہ کہا میں دائلہ میں دراناصر احمد کو خدا کا قائم کروہ خلیفہ کہنے پر مجود ہیں اور جب انہیں سیدنا صفرت نی کریم اللے اور می مرز اناصر احمد کو فردات کی دوئیت ایک کتاب طالمود کو اپنی تا نمید ہیں چیش میں کوئی تا نمیدی کلم میں بھیں بیش میں کوئی تا نمیدی کلم میں ارب پردو ہوں کی روایات ایک کتاب طالمود کو اپنی تا نمید ہیں چیش میں کوئی تا نمیدی کلم میں درایات پردو ہوں کی روایات ایک کتاب طالمود کو اپنی تا نمید ہیں جن درنے کی تاکام جمادت پرادھار کھائے بیٹھے ہیں۔ 'انا الله و اننا الیه راجعون ''

مرزاناصركوبينج

ہم مرزانا صراحمہ کوچین کرتے ہیں کہ اگر واقعی اپنے آپ کوئیک وصالح آست استخلاف کے تحت خدا کا قائم کر وہ خلیفہ بھتے ہیں تو طف مو کہ اعذاب کے ذریعہ ایک معینہ مدت کے اندر خدات کا قائم کر وہ خلیفہ بھتے ہیں تو طف مو کہ اعذاب کے تحت جوٹا وعویٰ کیا اوراس کا عبر تناک ان کو معلوم ہے کہ میاں محمودا حمد نے طف مو کہ کہ عذاب کے تحت جوٹا وعویٰ کیا اوراس کا عبر تناک انجام معلوم ہے کہ میاں محمودا حمد نے ان الفاظ میں خدائی عذاب کو دستک وی لکھتے ہیں ۔ 'میں اس وا صداور قہار موا میں محمود احمد نے ان الفاظ میں خدائی عذاب کو دستک وی لکھتے ہیں ۔ 'میں اس وا مداور قبار خداک میں محمود احمد نے دالا اس کے عذاب سے نئی نہیں سکتا کہ خدائے جمعے اس شہر لا ہور ہیں سائم کی روڈ پر ہی بیر احمد صاحب کے عذاب سے نئی نہیں سکتا کہ خدائے جمعے اس شہر لا ہور ہیں سائم کی روڈ پر ہی جمروی کہ میں بی مصلح موجود ہوں ۔ جس کے ذریعہ اسلام دنیا کے کاروں ایڈو دو کی دریعہ اسلام دنیا کے کاروں تک کہتے گا اور تو حیود نیا میں قائم ہوگی ۔ ''

اس حلف مو كد بعد اب كے كھانے اور جمونا دعوى كرنے كى در يقى كه خدائى عذاب نے

ان کوآ گیرا۔ ان کی آیک چیتی ہوی انہی دنوں فوت ہوئی۔ تین سال بحد بھل ڈوئی اپٹے شہر تا دیان سے نکالے گئا ورمرزا قادیائی کی وہ پیش گوئی پوری ہوئی شردع ہوئی جس بیں خدانتائی نے ان کو قاطب کر کے فرمایا تھا۔ 'ولا تہ خاطبنی فی الذین ظلموا فہم مفرقون و عد عد البنا حق ''اور جس کی تشریح کرتے ہوئے خود مرزا قادیائی نے کھا کہ:''میرے خیال بین سے البام ہماری جماعت کے بعض افراد کی نبیت ہے جو دنیا کے عموم میں صدسے زیادہ براہ گئے ہیں اور دین کی فکر سے لا پودہ ہیں۔ گوان کی نبیت ہے جو دنیا کے عموم میں صدسے زیادہ براہ گئے ہیں اور دین کی فکر سے لا پودہ ہیں۔ گویا خدائے تعالی مجھے ہدایت فرما تا ہے کہ ایسے لوگوں کے لئے دعا مت کر این کی شفاعت دوستوں کے لئے ہوئی ہے۔ نہ کہ وشمنوں کے لئے ۔ پس اس قریف سے میں سے دعا اور شفاعت دوستوں کے لئے ہوئی ہے۔ نہ کہ وشمنوں کے لئے ۔ پس اس قریف سے میں ہو ایسی تو دو عذاب دومروں کے لئے بھی ہو ( یعنی قادیان سے نکا لے جانے کا واقعہ ) گمرا سے لوگوں کے لئے بھی ضرودی ہے جو بظاہر ایسی جماعت میں شامل ہیں ۔ گران کی حالت دنیا پرتی کی لوگوں کے لئے بھی ضرودی ہے جو بظاہر ایسی جماعت میں شامل ہیں۔ گران کی حالت دنیا پرتی کی اس اس دنیا پرتی کی اس موال کے خلاف ہے۔ ' در در دور وی ان کی حالت دنیا پرتی کی اس دنیا پرتی کی اس دنیا پرتی کی حالت دنیا پرتی کی اس دنیا پرتی کی اس دنیا پرتی کی موال کے خلاف ہے۔ ' دور وی ہوئی کی دیا ہوئی کہ دور دی ہوئیا ہوا ہے۔ ' دور وی دی دیا ہوئیا ہوئی کہ کی دیا ہوئی کوئیا ہوئیا ہوئی کے دیا ہوئیا ہوئی کے دیا ہوئی کی دیا ہوئیا ہ

حقيقت يصاعراض

اس تحریر کی رو سے جھوٹا دعویٰ کرنے والے کا ۲۲سال کے اندر اندرقل یا فوت ہوجاتا ضرور کی ہے۔ چنا نچے میاں صاحب نے کیم رمارچ ۱۹۳۴ء کو دعویٰ مصلح موعود کیا اور ۸رنومبر ۱۹۲۵ء کو ۲۲سال کی معینہ مدت پوری کرنے سے قبل ہی قاتلانہ تملہ کے نتیجہ بیس قریباً ااسال فالح جس کو مرزا قادیانی نے قبم بخضب الجی نہا ہے تحت و کھی مار نہا ہے تحت بلااور آفات قرار دیا تھا۔

(حقيقت الوي ص ٢٢٣ ، انجام آئتم ص ٧٦ ، ١٤)

اس کا شکار ہونے کے بعد اس دنیا سے رخصت ہوگئے۔ پس ان حقائق اور واقعات کے ہوتے ہوئے بھی ان حقائق اور واقعات کے ہوتے ہوئے بھی اگر جماعت اجمہ بیر بوہ حقیقت سے انفاض کرتی رہی اور میاں صاحب کی افریت ناک مرض اور اس کے جمر تناک انجام سے توضیح المرام نہ ہواور آپ کے وجود الناس بھی از اللہ اوہام نہ کر سکے اور آپ لوگوں نے اپنی حماقت ظلطی کے از اللہ کی کوئی سمی مذک ر ضدا کے چوڈ نکا و سینے والے نشان بھی آپ کے لئے تریاق القلوب فابت شہوئے اور آپ بدستور عشاد ہ بھر وقر اذان اور زینج نظر کے وارض میں جمال ہے کوئشف عظاء پرتریج و سے تر ہے تو آپ عاداور شمود کی طرح صفح تاریخ ہے محدوجا کیں گے۔

تمهاری داستان تک بھی نہ ہوگی داستانوں میں

(مورى ١٩٦٥مبر١٩٦٥ء)

اباس کے بعد آپ کوایک محم راز سابق مخلص جمر بیسف نازی جمعی تمرک کے طور پر پیش خدمت کرر ما ہوں۔ تا کہ مصلح موجود کے ملکے سے کردار سے بھی ردشتاس ہوسکیں۔ ہدیہ ناظر 10سے۔

مرزامحود كايك سابق مخلص مريدي سيرروحاني نمبرا

ایک مرتبہ جب کہ میال صاحب چاقو گئنے کی دجہ سے شدید زخی ہو گئے ہے۔ اس کے چند دن بعد جھے رہوہ جانے کا اتفاق ہوا۔ میں نے دیکھا کہ دفتر پرائیویٹ سیرٹری کے سامنے مرزاصاحب کے جمرے پراضطراب کی جملکیاں صاف دکھائی دے رہی تھیں۔ ایسامعلوم ہوتا تھا کہ اپنے ہیرے دیدار کی ایک معمولی جملک ان کے دل کوالمینان بخش دے گی۔

پرائیدیٹ سیرٹری کے علم کے مطابق کچھا حتیا طی مذاہیرا فتیاری گئی تعیں یعنی برطنس کی الگ الگ چارجگہوں پر جامہ تاثی لی جاتی تھی اوراس امری تاکیدی جاتی تھی کہ حضرت اقدس سرقریب کافی کرنہایت آسکی سے السلام ملکم کہا جائے اور پھر سے کاس کے جواب کا منظر ندر ہا جائے۔ بلکہ فوراً دوسرے دروازے سے قتل کر ہاہر آ جایا جائے۔ میں خود طاقات کی غرض سے حاضر ہوا تھا۔ گران بندشوں نے کچھ آ زردہ ساکمد یا اور میں واپس چلا گیا۔ چنا نچہ پھرد دب بعداز دد پیرد دیارہ حاضر ہوا۔ شیخ عبدالحق جوان کے قاتی دفتر کا آیک دکن ہے اس سے اطلاع کے لئے کہا۔ حضرت اقدس نے فاکسار کو شرف باریا ہی بخشا۔ اس دفت گفتگو جوا کی مرید (میرے) اور ایک پیر (مرز اتحود) کے درمیان تی ۔ بدینا ظرین کرتا ہوں۔

میں نے نہایت بے تکلیف سے کام لیتے ہوئے حضور سے دریافت کیا۔ آج کل تو

آپ مانامجي كاردارد ب فرايا و كيي

اب مین فلیفه صاحب کی تقاریراور خطابات کے اقتباسات کی روشی مین خلافتی حکومت

کاتفصیل خا که بیان کرتا ہوں۔ سے

حاكم اعلى

ریاست میں حکومت اس نیائی فرد کا نام ہے جس کولوگ اپ مشتر کے حقوق کی تکرانی پردکرتے ہیں۔ پردکرتے ہیں۔

خلیفہ کا یہ نہ ہب ہے کہ کوئی آ دی بھی خواہ وہ حق پر ہوظیفہ وَقت پر ہجا اعتراض بھی نہیں کر سکتا۔ اگر وہ اعتراض بھی نہیں کر سکتا۔ اگر وہ اعتراض کر سکتا۔ اس کی عزت کی وجہ سے ان پراحتراض کرنے والے خوکر سے جی نہیں سکتے۔ "
کھڑا کیا جاتا ہے اس کی عزت کی وجہ سے ان پراحتراض کرنے والے خوکر سے جی نہیں سکتے۔ "
(الفعنل مورور کم رجون ۱۹۲۷ء)

'' وہ جھ پرسچا اعتراض کرنے والا خدا کی لعنت سے نہیں چے سکتا اور خدا تعالیٰ اسے تباہ دیر بادکر ہےگا۔'' \*" لعد ، محلہ ہے ما

تقننه لعني مجكس شوري

مقتند کو خلیفہ رہوہ کے نظام میں مجلس مشاورت کہا جاتا ہے۔ بیم ی دیگر تک کموں کی طرح کلیت خلیفہ کے ماتحت ہوتی ہے۔ اس مجلس کے فیصلہ جات اس وقت تک جاری نہیں ہوتے جب تک خلیفہ منظوری نہ دے دے اور وہ صدرا مجمن احمد بیہ کے داجب التعمیل نہیں ہوتے۔ اس کے علاوہ اپنی ریاست کے ہر محکمہ پر خلیفہ خود گر انی کرتے ہیں۔ اس ضمن میں ان کا قول ملاحظہ فرماویں۔

''تمام محکموں پر خلیفہ کی گرانی ہے۔'' (الفنل موردہ ۱۹۳۵ء) ''اے بیچن ہے (یعنی خلیفہ کو) کہ جب چاہے جس امر میں چاہے مشورہ طلب کرے۔لیکن اسے بیچی حق حاصل ہے کہ شورہ لے کررد کردے۔''

(الفعلل مورد بر ١٩٢٧م مل ١٩٢٧ء)

خليفه كالمجلس شوري بريكى اختيار

مجلس مشاورت کے ممبروں کی کوئی تعداد مقرر نہیں۔اس میں دوشم کے نمائندہ ہوتے
ہیں۔ایک وہ نمائندے جن کو جماعتیں منتخب کرتی ہیں۔لیکن ان کی منظور بھی خلیفہ صاحب ہی
دیتے ہیں۔خلیفہ کویہ پورا تن حاصل ہے کہ وہ جماعتوں کے پینے ہوئے نمائندے میں جن کو خلیفہ
مجلس مشاورت کا ممبر بناسکا ہے اور کسی کویہ جن حاصل نہیں کہ اس نمائندہ پر کوئی اعتراض کر سکے۔
مجلس مشاورت کے اجلاس میں کوئی مختص بھی خلیفہ کی اجازت کے بغیر تقریم نیمیں کرسکتا اور شدہ و بغیر
منظوری حاصل کے مجلس سے باہر جاسکتا ہے۔اس میں خلیفہ کی اارشاد گرامی ملاحظہ ہو۔

" پارلیمنوں میں آووزرا مکودہ جماڑیں پرتی بین جن کی حذبیں ..... یہاں آویں روکنے والا ہوں .... کا کی گوچ کو پیکررو کتا ہے۔ یخت تقید کوئیں۔ " (الفضل مورد کا راپریل ۱۹۳۸ء) فلیفہ صاحب کو یکی اختیار ہے کہ جماعتوں کے فتخب شدہ ممبروں کو جہے جا ہے ہو لئے کا موقعہ دیں اور جسے چاہیں ان کے حق سے بالکل محروم کردیں۔ اس تجلس کا انعقاد سال میں ایک وقعہ ہوتا ہے اور تمام آیدہ سال کی پالیسی کوزیر فور لا یا جا تا ہے اور بجث کی منظوری کو خاص اہمیت صاصل ہے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بجث منظور کئے بغیری فلیفہ صاحب میڈر مادیا کرتے ہیں کہ میں

خودہی بجٹ پرغور کر سے منظوری دے دوں گا۔ان امورے بیہ بات روز روشن کی طرح عیاں ہے۔ کی مجلس شوری کو کئی اختیار حاصل نہیں۔ بیصرف دکھا دینے کے لئے ڈھانچے ہے۔

انتظاميه

اس انتظامیہ کو نظارت کہا جاتا ہے اور ہر و ذریر کو ناظر اور ان کی نام زدگی خلیفہ کے اپنے ہاتھ میں ہے ۔خلیفہ فریاتے ہیں: ' ' ناظر ہمیشہ میں نام زوکر تا ہوں۔''

(الفضل مورخة ٢٢ راكست ١٩٣٧ء)

خليفه صاحب كاآخرى سيريم كورث

بینظارت این سارے کام خلیفہ کی نیابت میں سرانجام ویتی ہے۔ ہر فیصلہ کی ایک خلیفہ سنتے ہیں اور انہیں کا آخری فیصلہ ہوتا ہے۔ یہ اپنے تو اعد وضوابط خلیفہ کی منظوری کے بغیر تبدیل نہیں کر سکتے اس کے فیصلوں کی تمام ذمہ داری خلیفہ کی ہوتی ہے۔ کیونکہ وہ خلیفہ کے ماتحت نمائدہ ہوتی ہے۔ خلیفہ محلی اس کا فیمہ کی اس کا فیمہ دارہے۔"

الفیشل مورفۃ ۲۲ رابر بل ۱۹۲۸ء)

اس نظارت کو می خلیفہ کی برائے نام نمائندگی کاحق ہے عملاً خلیفہ کی حیثیت ایک آمر مطلق کی ہے خلیفہ خودی فرماتے ہیں: ''ناظر لینی (وزراء) بعض دفعہ چلا اٹھتے ہیں کہ ہمارے کام میں رکاوٹیس پیدا کی جاری ہیں۔''

صدراجمن احدبيه

موروں کی سکتی ہے۔ ہوائی ہے۔ بیالمجمن اصلاعی انجمنوں پر شمتل ہوتی ہے۔ ہر شکع ہر صوبہ میں ایک المجمن پر شمتل ہوتی ہے۔ اس کی حد بندی صدر المجمن متعلقہ المجمنوں کے مشورہ کے بعد کرتی ہے۔
(افعنل موردی رائگ = ۱۹۲۹ء)

اغراض

اس الجمن کے افراض ومقاصد میں ووسب کام ثال ہیں جوخلفا وسلسلہ کا طرف سے کے جادیں۔

ارا كين

تمام صینہ جات سلسلہ کے ناظر اور تمام اصحاب جنہیں خلیفہ وقت کی طرف سے صدر انجمن احمد بیکا زائد ممبر مقرر کیا جائے۔ ناظر سے مراد سلسلہ کے ہرمرکزی صینہ کا وہ افسر اعلیٰ ہے جے خلیفہ وقت نے ناظر کے نام سے مقرر کیا ہے۔

تقرر بليحد كي ممبران صدرانجمن احدبيه

ظیفہ وقت کے عم کے اتحت مبران مدرانجن احمد تیکا تقرراور علی رکامل میں آتی

ربوه استيث كااجمالي نقشه

اس دقت ربوه میں صدرانجمن احمد یہ کی جونظار تیں قائم ہیں ان کا اتحالی خا کہ درج

ومل ہے:

ا..... ناظراعلی

ناظراعلی سے مرادوہ ناظر ہے جس کے پرداتمام تکہ جات کے کاموں کی گرانی ہو۔وہ خلیف اور دیگر ناظروں کے درمیان واسطہ ہوتا ہے۔ تقوماً ناظر اعلیٰ اس شخص کو مقرد کرتے ہیں جس میں ذاتی رائے کا مادہ مفقود ہوا درخلیفہ صاحب کے ہرجائز دنا جائز تھتم پر سرخم تسلیم کرے اور جو قابلیت اور علیت کے لحاظ ہے بہت ہی کم ہو۔

نمونه علسي فارم

بسم الله الرحمن الرحيم · نحمده ونصلي على رسوله الكريم! الذوفر المورعام ( موم سكر فرى ) جماعت احمد يرقاديان منا دور المرابع منا دور المرابع منا دور المرابع منا دور المرابع الم

٢ ..... تاظرامورعامه (موم سيرتري)

(وزیر) داخلدان کے سپر دمقد مات فوجداری کی ساعت، سزاؤں کی شفید ، پولیس اور حکومت سے روابط قائم کرنے کا کام ہے۔

| •                       |                      |                                         | *                  |                                     |           |
|-------------------------|----------------------|-----------------------------------------|--------------------|-------------------------------------|-----------|
|                         |                      |                                         |                    | اظرامور خارج                        | ·         |
| اور بنرون ملک کی        | فراتذرون كحك         | र दे हर रेज                             | , 3, 7             |                                     |           |
|                         |                      |                                         | ٠                  | (وزیر، خارجه)<br>بارکزی نگاه رکهنا. | کاروائیول |
|                         | وزيرخوراك            |                                         |                    | ناظرضيافت.                          | بم        |
|                         | وز برجمارت_          |                                         |                    | ناظر تجارت                          | ۵         |
| ج كأكشرول) اور          |                      |                                         | بربر               | باظرهاظت مرك                        | ٧٩        |
| نفأظت كابندوبست         | مان(انديا) کي        | ريوه قا                                 | شم                 |                                     |           |
|                         | وزرمنعت              | *******************************         |                    | ناظرصنعت                            |           |
|                         | وزر مليم-            |                                         |                    | ناظر تعليم                          | Λ         |
| بواصلات.                | وزمر پرا پیکنڈه و    | *************************************** | رشاد               | تأظراملاح وار                       | 9         |
|                         | وزير مال-            | ************                            |                    | ناظربيت المال                       |           |
| •                       | وزميقالون            | **********                              | ***************    | تظارت قالون                         | n         |
|                         | وزميذراعت_           | ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• | ****************   | تأظرزداعت                           | ir        |
|                         | باغراك               | است فرائض                               | ورىءا فتيارا       | بخليف كامنظو                        | برفيعل    |
| ل موت بل اوران          | المرف سينفوله        | الإرماحب                                | تبارات وفرائنز     | ناظرالنا سكاء                       |           |
| ماجوظيفه صاحب كي        | كام فرائض وي بير     | فجمن احربيك                             | تے بن اور صدرا     | بعي خليفه عشر ركر _                 | كي تعداد  |
| ب بجث خليفه كي          | کے طور برادا کرنی    | کی قائم مقامی ۔                         | بنبيل وه غليفه     | سے تعویش بیں۔                       | طرف په    |
| حديد كحتمام فيعله       | ب اور صدر الجن       | ی جاری ہوتا۔                            | المنظوري س         | ے مطے اور ان ک                      | متكوري    |
| لتعلق توتول بمن الغير   | اسامی اوران کے       | بوسكت اورقواعدا                         | كابغيرنا فذنبس     | فه کے دشخلوں۔                       | مات فلي   |
| والط مس صدراجمن         | بويز كرده تواعدوض    | م اور خلیفہ کے                          | ک سے بوکا۔         | رف خلیفه کی منظور                   | وتندل     |
| ده یا حکم جاری کرے      | ہیں کہوہ ایسا قاء    | وبداختيارحاصل                           | بذراجمن احدبيا     | يلى نبيس كريحتى                     | احرية     |
| آئی ہو۔ ناظروں کی       | ں عیں کوئی تبدیلی'   | بمقرر كرده باليسح                       | ف ہو ماخلیفہ کے    | کے تھم کے خلا                       | جوظف      |
| جائيداد وغير منقوله كي  | حربيكوسلسله كي       | ب_مدراتجمن ا                            | واختيار ميل -      | وبرطرني خليفه                       | تقرري     |
| نه بی ناظر اعلی کا قائم | اختيارتبين اورخليه   | ظوري خليفهربوه                          | كرنے كا بغيرمنا    | ، بهده رئين ، تنديل                 | فروخت     |
| برتائم-ای طرح           | ر پورٹ خلیفہ کو پیتر | م کی ہفتہ واری                          | ام میغوں کے کا     | رركرتا باوروه تر                    | مقاممقر   |
| خطبات وتقارير وغيره     | علاوہ ان کے تمام     | مری بدایت کے                            | غه کی تح مری د تقر | ا كافرض ہے كہ خلہ                   | ناظر اعلى |

میں جو احکام صادر ہوں ان کی تقبل کروائے۔ای طریقے سے بیر فلی جماعتوں کو ہدایت ہے کہ جب کوئی ناظر کسی جماعت میں جائے تو یہ جماعت کا فرض ہے کہ اس کا استقبال کرےاوراس کامناسب اعزاز کرے۔

ندكوره بالاتمام كواكف تواعد صدراعجمن احدبيطيع شده لئے محتے ہيں۔

تقرر قاضيال اور فيصله جات كي نقول عدليه

انتظامیہ کے علادہ ریاست ربوہ میں عدلیہ بھی قائم ہے۔ خلیفہ خود آخری عدالت ہیں۔ وہی ناظم قضا مقرر کرتے ہیں جب چاہیں اس کومعزول کرسکتے ہیں۔ قضا کے جج ، خلیفہ صاحب مقرر کرتے ہیں۔

خليفه صاحب كاابنااعلان ملاحظه

"احباب کی اطلاع کے لئے اعلان کیا جاتا ہے کہ حضرت امیر المؤمنین ایداللہ تعالیٰ بند و العزیز نے مولوی ظفر محمد صاحب کی جگہ مولوی ظہور حسن صاحب کو شخ عبد الرحمان صاحب معری کی جگہ صوفی غلام محمد سابق مبلغ ماریشس کو اور مزید بابو اکبر علی صاحب کو مرکزی و ارالقصناء کا تاضی مقرر فرمایا ہے۔"

تاضی مقرر فرمایا ہے۔"

خلیفہ جب چاہیں مقدمہ کی مسل اپنے ملاحظہ کے لئے طلب کر سکتے ہیں۔ جس قاضی کو چاہیں۔ مقدمہ سننے کا ٹا اہل قرار دے کر برطرف کر سکتے ہیں۔ مقدمہ سننے کا ٹا اہل قرار دے کر برطرف کر سکتے ہیں۔ مقدمہ سننے کا ٹا اہل قرار دے کر برطرف کر سکتے ہیں۔ انہیں ناظم قضا، ہا قاعدہ اجازت نامہ دیتا ہے۔ اس کے بغیر وہ قاضیوں کے سامنے مقدمہ کی وکالت کے لئے چیش نہیں ہو سکتے نیصلوں کی نقول دی جاتی ہیں اور نقل کی اجرت کی جاتی ہے۔ جس کی آمدنی بیت المال میں جمع کی جاتی ہے۔

ناظم قضا كاليك خط بغرض حصول نقول مقدمه ملاحظه و

مرم بابوعبدالرزاق صاحب فيليفون ايريثرا

السلام علیم! آپ کو اطلاع دی جاتی ہے کہ مقدمہ متبول بیگم صاحب بنام بابو عبدالرزاق صاحب بنام بابو عبدالرزاق صاحب بنام الله فيمله مو چکا ہے۔ آپ نقل فيصله مناول کے لئے موازی آ محد آنے کھٹ ارسال کریں۔ موازی آ محد آنے کھٹ ارسال کریں۔

بسم الله الرحمن الرحيم • نحمده ونصلى على رسوله الكريم! از: دفر تاخم احمد يداد القفاء

كمرى مرزامظفراحمصاحب شفاميذيكل بالقائل ميوسيتال نسبت روذ والهور

السلام عليكم ورحمت اللدو بركانته!

بمطالبة عبدالله خان صاحب ازآ ممرم .....آپ واطلاع دی جاتی ہے کہ اس کا فیصلہ صاور ہو چکا ہے۔جس کا خلاصہ یہ ہے کہ زیر ہواہت بمبر ۲۴ بوجہ عدم پیروی دعویٰ خارج کیا گیا ہے۔ مرى ايك ماه تك درخواست منسوخي فيصله يكطرفدد سكما يحسنوث

الف ..... واضح رہے کہ جس تاریخ کوآپ پیچھی وصول فرما تیں گے۔اس تاریخ ہے اپیل کے

وفتر ہذا کے قال فیصلہ و بینے میں جوایا مصرف ہوں وہ میعادا پیل میں ثار نہ ہوں ہے۔ مند

نقل فصله الآف معفر چد جشرى ارسال فرماكرة ب حاصل كريحة مين-ۍ.... مورند ٨رممبر ١٩٥١ء

وستخط: ناهم احمدي دار القضاء (ربوه) ضلع جمنگ ( ما كستان )

ا..... پیة برنسی افسر کانام ندنسیں-جواب ویتے وقت اپنا محج پیۃ اوراس چٹی کانمبراور تاریخ ضرور لکھیں۔ روا كلي وات دنتر قضا ١٩٨٨، مورند وارتتم را ١٩٥١ء

نونس اور ڈگر بوں کا جراء

محكہ قضاء نوٹس بھی دیتا ہے۔ ڈگر پول كا اجراء بھی با قاعدہ كيا جاتا ہے۔ ہاں سے بات ياور كضے كتابل م كوفليفرصاحب اور طيف كاخاندان قضا كم تمام فيصلوں سے بالاتر برقضا کو پیش حاصل نہیں کہ ان کے ظاف کوئی ڈگری دے کر اس کا اجراء بھی کرواسیس ۔ اگر کوئی برنعيب احدى قضايس اس شابى خائدان كے خلاف مقدمددائر محى كروي تو مدى كے تمام جوت بدرجداتم واكمل بهم بہنچائے كے باوجود قاضى كوية جرأت نبيل كدان كے خلاف سى قتم كا فيصله كر سكے اگر فيصله كر بھى د بے تو تضاكا قانون فيعله كے اجراء كے لئے بى بوجاتا ہے اور قاضى م كى كے دل كوشفى دينے كے لئے يہ كہنا پرتا ہے كہ مناجز اوگان كى مالى حالت بہت خراب ہے۔ اگرآپ پندكري تويدفيملدغير معين عرصه كے لئے التواء ميں ركھ ديا جادے۔ اگر مدى زياده اصراركر يونو قاضي صاحب بيرفيصله صاور فرماديته بين كدهدعا عليه صاحبزاده كي مالي حالت دگر کول ہے۔اس دجہ سے وہ ایک روپید ماہوار مدعی کودیں گے۔خواہ مدعی نے ہزارول روپید لنتے ہوں۔

سمن جارى كرنازيرا رؤرنمبر١٢

ریاست ربوہ کے ناظم تھناء من جاری کرنے کا بجاز ہے اور جوسمن جاری کئے جاتے بیں اور غیر حاضری کی صورت میں زیر آ رفح د مجموع کی جاستی ہے۔ حسب و میل من جاری کردہ ما حق ہو۔

بسم الله الرحمن الرحيم · نحمده ونصلى على رسوله الكريم! وعلى غيده · المسيح المؤعود! ازوفر ناخم وارافتها وطلح عاليه الأدير

السلامليم ورمشاللدوبركاته!

نقل عرضی دعوی منجانب .....و وی بایت ..... آپ کو برائے جوابد ہی پذر بعد رجش ی ارسال ہے۔ آپ اس دعوی کا جواب دختر ہا ایس .... تک ادسال کریں مقررہ تاریخ تک آپ کی طرف سے تحریزی جواب موصول ہونا ضروری ہسر ہے اور ۱۱ دراگست ۱۹۱۹ء بوقت دس ہے جسے ربوہ براستہ چنیوت خطل جمالت تا محرورت بین دیر آ دو رقم براہا کی تظرف ساعت کی جاسکتی ہے۔ ساعت کی جاسکتی ہے۔ ساعت کی جاسکتی ہے۔

۱۹۳۱ مردن المسلم و ا

اب مزید من کے ہارہ میں سنتے۔ ملک عبدالحمید صاحب ولد غلام حسین صاحب محلّہ ، دار الرحت قادیان کے خاف چند مقد مات برائے ڈگری دائر جیں۔ کی دفعہ ان کے خام علیحدہ علیحدہ مقد مات میں من جاری کئے گئے ہیں۔ مگر دہ قبیل سے پہلو تن کرتے ہیں۔ چنا تی مورخہ کیم در مبرس ۱۹۳۳ء کو ایک من انگلے دوزی حاضری کے لئے جاری کیا گیا اور اس پر ملک عبدالحمید نے عدر کیا کیا اور اس پر ملک عبدالحمید نے عذر کیا کہ میں پندرہ یوم کے لئے باہر جارہا ہوں۔ لہذا مجبورہوں۔ ای پرای دفت ان کو اطلاع

جیجی کی کرآپ کواس من کی اطلاع یا بی بعد باہر جائے گی اجازت نیس ملک اس من کی گلیل واجب ہے۔ اگر واقعی آپ کوکوئی اتفاا شد خروری کام ہے جورک جی سکتا تو آپ کولازم ہے کہ درخواست چیل کر کے عدم حاضری کی اجازت حاصل کریں۔ ابٹرا ان کو بذریع دخبار اطلاع دی جاتی ہے کہ آگر دواس اعلان کی تاریخ ہے دی روز کے اندرا تدروفتر امور عامد میں حاضر نہ ہوئے تو سخت وش کیا جائے۔ گا۔

يمله

فریقین هرمه تاریخ پرحا خرنش ہوے۔ اس کے زیرد ندریہ جارے فہرا ا بیده مر ی دی دی دوی خارج کیا جاتا ہے مقا الگ او تک درخواست مشوقی فیعلہ بھر فددے سکتا ہے۔ موری در مترزاہ 198ء، وستط الحجر احمد

قعد فی کیاجاتا ہے کھٹل بڑامطابق اصل ہے۔ غمرہ ۱۳۵۱ء مورخہ ۲۲ راکز بر ۱۹۵۱ء و تنتیز الحروف اردومور و ۲۲ راکز بر ۱۹۵۱ء

فالص وغي كارتاب

خالص و بی بداعت کے کار مامول کے حطاق مختلف سیاس افراض پرش کی گئی الموان ، گروش پرش کی گئی الموں ، گورش کے مختلب المور عامہ کے مختلب المور عامہ کے مختلب قریش محمد ان کی تفصیل المور عامہ کے مختلب قریش محمد مادق صاحب شیم پریڈیڈٹٹ کیٹٹ کیٹٹ کا دیان دیکر فری آلی ایڈیا نیٹس لیک الامور کی زبانی سفتے۔

قبرستان عيدگاه

ا..... چوہدری فتح محربیال نے آپ کے ایماء ہے جھے احرار ہوں پر جب کدوہ شروع شروع عمر درج میں قبرستان میڈگاہ کے متعلق جھڑنے نے گئے تتھے۔ قاتلانہ صلے کی ترغیب دی جو کہ بالکل ایک غیرشری قبل بھانہ میں خدا کو حاضر ناظر جان کر کہتا ہوں کہ چوہدی صاحب موصوف نے اسکی ترغیب جھے دی تھی۔ لیکن جھے اس کے لئے آ مادہ نہ پاکر موید زور نہ دیا۔ اس دقت میں بیاس کی فرانی حالت جھے دی تھی۔ لیکن آپ کے باتی حالات اور خوالات کا اندازہ کر کے میں اس نتیجہ پر پہنچا ہوں کہ ریمکن نہیں کہ چوہدری صاحب آپ کے مشورہ یا ایملے اپنیراس قدرولیرا نہ قدم اٹھاتے۔

۲ سس لاہور میں جھے سکرٹری آل اغریا بیشل لیگ مقرر کر کے بیعجے دقت آپ نے جواحکام ویے تھے ان میں سے خواص کام کے لئے دیا تھا کہ بی بیرار دو پیدفی الفور اخر کے بیا انفور اخر کے موالہ کردوادراس کو کہدوہ کہ اس میں سے میل کے میدر دو پیدفی الفور اخر کئی آف نہ میں اور آپ موجود کے دعمی ان کو جس قدرت ہودے دیا کریں۔ اخر علی اور اس کا باپ سلسلہ ادر سے موجود کے دعمی ان کو جس قدر (مرزا قادیانی) کو نعوفہ باللہ دجال، عمی اور آپ ان کے پرا پیکنڈہ کے لئے موموں عیاش ، شراب خورہ غیرہ کے الفاظ سے یادکر نے ہیں۔ یہ ہے آپ کی ایمانی غیرت اور مومنانہ سے حاصل کروہ چندہ میں سے زر قطیر عزایت کرتے ہیں۔ یہ ہے آپ کی ایمانی غیرت اور مومنانہ شان؟ الله نیا وہ ہو۔

سسس آپ ہمیشہ بین ظاہر کرتے ہیں کہ آپ نے گورنمنٹ کو بھی دھوکہ ہیں دیا اور شہ ہی گورنمنٹ کو بھی دھوکہ ہیں دیا اور شہ ہی گورنمنٹ کے ساتھ تعلقات کے بارے میں وروغ گوئی کی منافقت سے کام لیا ہم حالانکہ آپ کاروبیہ گورنمنٹ کو وفا کے پروے میں نقصان پہنچانے کے کوشاں رہے ہیں۔ چنانچہ ویل میں چند ایک مثالیں چی گرتا ہوں جو خود میرے مشاہدہ میں آئی ہیں۔

گورنمنٹ کے خلاف برا پیگنڈہ

الف ...... نیشن لیگ کا اجراء ہی آپ نے اس لئے کرایا ہے کہ تاکہ آپ اس طرح کورشن کے خلاف پرا پیکٹرہ مؤثر طریق سے کرسٹیں۔ میں نے جب سب سے پہلے قاویان بین پیشل لیگ کا عادر دنی معاملات میں دخل نہ لیگ کا عادر دنی معاملات میں دخل نہ دیک کا عادر دنی معاملات میں دخل نہ دیں گے۔ لیکن سب سے پہلا جلسہ جو جس نے کیا اس میں ریزولیوش پاس کرانے کے لئے آپ می نے کیا میں نے کیا کہ خوائے جو کہ ہمیں نقل کروا کراصلی کا پی آپ کی ہدایت کے مطابق دائیں میں نے کے گئے اس کے بعد بھی پیشل دائی کا کے گئے۔ کیونکہ آپ کوخطرہ تھا کہ کسی طرح پر از افشاء نہ ہوجائے۔ اس کے بعد بھی پیشل لیگ کی باگ ڈور آپ کے بی ہاتھ میں دی ۔ نہ پر یذیٹر نے اور نہیکرٹری کو اپنے اختیارات استعمال کرنے کی اجازت تھی۔ آپ جملہ معاملات میں ڈپلومیس سے کام لیتے رہے۔

گورنمنٹ کے خلاف اشتہاروں کاطریق

ب ..... جب لا ہور میں گوئی چلی تو جماعت نے احرار یوں کے ساتھ گورنمنٹ کے خلاف بھی سخت پرا پیکنڈہ شردع کیا۔ چنانچہ بیدیوں اشتہارات کھوائے گئے جن پر غیراحمد یوں کے وستخط کرا کراوران کواس کا معاوضہ دے کرتمام ہندوستان میں شائع کیا جاتا رہا۔ یہ کام آپ گورنمنٹ کے لئے ساسی مشکلات پیدا کرنے کی غرض سے کروارہے تھے۔ ورنہ جن لوگوں کی طرف سے اشتہار شائع کروائے جاتے رہے وہ سلسلہ کے جانی وشن ہوتے تھے۔

خفيهمضامين

ج..... سید دلی الله شاہ نے لا ہور میں کولی چلنے کے متعلق کی خلاف واقعہ خفیہ معنمون لکھ کر خفیہ طور پر میرے سامنے شائع کرائے جن میں گورنمنٹ کے خلاف اکسایا جاتا رہا اور خلا ہر ہے کہ شاہ صاحب کوآپ ہی نے اس کام کے لئے لا ہور میں مامور کیا ہوا تھا۔ بیکی خان خلیفہ کا پرائیجہ ہے سیرٹری تھا۔

سیرٹری تھا۔

اخبارات كورقوم دينا

و سید ولی الله شاہ صاحب نے میرے سامنے سید حبیب آف سیاست، کے بھائی سید عنایت شاہ کواخبار کی پالیسی خرید نے کے لئے میلٹ ایک سور و پے کا نوٹ پیشکی و یا تھا۔ حالا نکہ تمام و نیا کو معلوم ہے کہ سیاست کی اراحدیت کے خلاف شرمناک طور پر قدم المحایا۔ سیاست کی پالیسی اسی غرض سے خریدی گئی تھی کہ وہ گور خمنٹ کے لئے شہید ترج کے واقعہ کے موقع پر مشکلات پیدا کرے۔ سید حبیب سیاسی قیدی تھا، گور خمنٹ کا مجرم تھا۔ آپ نے اس کی اعانت کر کے گویا میں مرد خراف باغیاد قدم المحایا۔

شهير سننج كموقع يركور نمنث كحظاف

و المراد بول کے خلاف جوش دائے طرف تو آپ کے نمائندے لاہود میں پلک کو گور نمنٹ اور اس اللہ کو گور نمنٹ اور احراد بول کے خلاف جوش دلاتے رہے اور دوسری طرف شخ بشیرا تھرصاحب زرکیٹر خرج کر کے کا نگر لیمی لیڈروں اور ا خبار نویسوں کو اپنے مکان پر دعو کر کے پراپیکنڈ امیس شامل کرتے رہے۔ رو پینے فریب مؤمنوں اور مفلوں کا خرج ہوا اور فائدہ کا نگریس کو ہوا۔ آپ نے کا نگریس کے نمائندوں کو اور بنا کر جواہر معل نہروکا استقبال کرایا اور پھر انہوں نے آپ کا ساتھ چھوڑ ویا۔ خدانے آپ کا ساتھ چھوڑ ویا۔ خدانے آپ کا اس شرمناک فعل کا کیسا بدلدیا۔

مستسوامثليل

و المستدی کے زمانہ بیل مظین و کھنے سے بیام جھ پر اچھی طرح کمل کیا کہ آپ و کھاوے کے طور پراس طرح کہتے ہیں کہ تعاصت بیل کی ایسے معاطی افید انہیں کیا جا تاجی کی قالون اجازت ندویتا ہو۔ مساق منی بخت سند سنگی فا کروب و مسلم کے ساتھ جن دوا وجوں نے زنا کا ارتکاب کیا تھا اس کی تحقیقات سابق مختسب شخ محمود اجرع فائی ہے کرائی گئی۔ انہوں نے تحقیقات کے بعدر پورٹ بیل پروضا حت سے بیان کیا کہ ان دوا دمیوں نے بھی اس لاکی کے متحقیقات کے بعدر پورٹ بیل پروضا حت سے بیان کیا کہ ان دوا دمیوں نے بھی اس لاکی کے ساتھ ذنا کیا ہے ادراس سے پیشر فلاں فلاں نے اس کے ساتھ دایا اس کی اے آپ نے ناظر مصاحب ما تعدیقاتی اس کے ساتھ والیا جاور اس بیس سے زنا کا لفظ ما حب اس و واج ہے کہ فلاں فلاں کوشی کے ساتھ قائل اعتراض حالت بیل دیکھا گیا ہے۔ اس دفت کا ساتھ والی کیا ضرورت ہے تو انہوں نے کہا کہ حضرت صاحب محتسب بیں تفاد جب ناظر نے جھے آپ کا تحکم سنا دیا تو بیس نے کہا جب حشل بین زنا کا لفظ ہار ہار فلیف کی اس و رہے ہیں۔ اس کے علاوہ انواء چوری، خورجی کی کوشش رفیدہ کے متل کو ہم تف کر سکتھ جیں۔ اس کے علاوہ انواء چوری، خورجی کی کوشش دیلیوں ان اللہ انتہ الی کی انشاء اللہ تعلی کیا دو ت پر بتا دیا جا کے دائشاء اللہ تعلی کی آپ میں دیا ہے۔ اس کی کا میں وقت پر بتا دیا جا کے دائشاء اللہ تعلی اللہ انتہ کی آپ میں انشاء اللہ تعلی کی آپ میں دیا تھا کی کوشش کی ۔ انشاء اللہ تعلی آگی آگر ضرورت ہوئی۔

## مورتمنث يصدهوكم

ن ..... جب احراد في مبلد كالميني ويا تعاراس ادت آل الثرياني ليك كوآب كا حكم ملاتفا كر رب وجوار كى جماعتول كوآ دى بيني جوائي ادران كوتا كيد كردين كدفلال فلال مضمون كااعلان جب الفضل مين لطاقوتم فوراً قاديان من خود بخوداً جاؤتا كدكور تمنث بيند كهرستك كدمركز في ان كويلوايا ب

انغانستان جركه كے ساتھ الحاق

ح ..... جب بی آل انڈیانیشنل نیگ کا سیرٹری تھا تو جھے سر صدیش اس لئے بھیجا گیا کہ ایک تو میں پیغام مندرجہ (ز) ان کو سنا دول تو دوسرے مید کہ اگر ممکن ہو سیکے تو افغان جر کہ اور سرچوشوں کے ساتھ نیشنل لیگ کا الحاق کر ادول اور طاہر ہے کہ میہ جماعتیں گورنمنٹ کے خلاف ہیں۔ افغالستان جرگہ خفیہ طور پر اور سرخچ ش اعلانیہ۔

مالي بي اعتداليال

نقترس ما ب خلیفر بودایک بهاسرار شخصیت به جس کے چلن کی آبودگی کے بارے میں اس کے اپنے مریدوں کی حلفیہ مرکز کو است جس کے جلن کی آبودگی ہو بھی ہیں۔ ان کی مالی ب اعتمالیوں کے متعلق چند نمونہ جات پیش خدمت ہیں کہ خدمت اسلام کارو پیرس متام برخرج کیا جاتا ہے۔ پیرخصوصیت سے زکو قا کر دیسے سان مورتوں اور لڑکوں کی مالی المداد کرتے ہیں جن سے بدکاری کرتے اور کرواتے ہیں۔ یہ پیش کش احمد یہ حقیقت پند پارٹی مرکز بیال بورکی ہے۔ سے بدکاری کرتے اور کرواتے ہیں۔ یہ پیش کش احمد یہ حقیقت پند پارٹی مرکز بیال بورکی ہے۔ ان کی زبانی سنے۔

ایک وفد ۱۹۲۳ء میں مغرب کوفتح کرنے دوسری دفعہ ۱۹۵۵ء میں اپنے فائح ادر بحض دوسری پوشیدہ امراض کا علاج کروائے، ہر وفعہ پنے ساتھ ہزاروں ہزاردو پر کا سامان لائے اور کشم سے بچنے کے لئے بیسوں جیلے کئے۔ اس سامان میں بورپ کے نواورات، کندن سے نئے ڈیز ائن کے کپڑے، سوئٹر رلینڈ کے کلاک اور رسٹ واچیں، جرشی کی استریاں اور سلائی کی مقینیں، ہالینڈ سے لیور بیک اور ویکر مختلف انواع کے چڑے کے بیس، ومثن سے سونے کے زیورات اور مختلف جگہوں سے مختلف سامان بلہ موثرین تک بھی شامل ہیں۔ یاس مختص کا صال ہے جس کی متابل ہیں۔ یاس مختص کا صال ہے جس کی متابل ہیں۔ یاس مختص کا صال ہے جس کی متابل زندگی کا آعاز ۲۰ دویے ماہوار کے دعمیقہ سے ہوا۔

زكوة كاليحل استعال

یو معلوم نیس کے طیفہ صاحب نے خود مجی مجھی زکو ہ دی ہے پانہیں۔ کین ایک چیز پر انہیں بڑا اصرار ہے۔ وہ یہ کہ زکو ہ کوتمام روپیہ براہ راست ان کی تحویل میں رہے اور وہ اسے جہاں پیند فرمادیں اپنی صوابدید کے مطابق خرج کیا کریں اورکوئی مخص حضور سے اس کا حساب نہ پوچھے۔ پیغاص حق خلافت ہے۔ ذیل کا اعلان پڑھئے۔

'' خلیفہ سے کے ارشاد کے ماتحت بیاعلان کیا جاتا ہے کہ آئندہ زکو ہ کی رقوم محاسب صدرانجمن کے نام نہیجی جایا کریں۔زکو ہیراہ راست خلیفہ وقت کے حضور آئی چاہیے۔''

(الفضل مور فد ٢٥ رئي ١٩٢٢ء)

یقر بی خلاف شریعت اورخلاف قانون کا ہوا ہے۔قبلتا خلیفہ صاحب کو بیت حاصل نہیں تھا کہ وہ محاسب سے بالا بالاسلسلہ کی بعض رقوم کو وصول کریں۔اس کے لئے قطعا کوئی وجہ جواز نہیں سلسلہ کے ایک ایک رو بیریا حساب ہونا ضروری ہے۔ یہ بددیا تی کی انتہاء ہے کہ ایک مختص اعلان کر دیتا ہے کہ تو می بیت المال سے بالا بالا بعض رقوم جن کے صرف کے متعلق وہ قوم کو مطمئن کرنے کو تیار بھی نہیں۔ بلکہ مختلف عذرات پیش کر کے ایسارات کھول ہے جس بیل بددیا نتی ،
غیرن اور بعض نا جائز و نا واجب اخراجات کے صرت اور واضح امکا نات پیدا ہو جاتے ہیں۔ صدر
انجمن ، محاسب ، نظار تیں ، وکا تیں ، وفاتر سب کیا ہیں؟ ایک نظام کی مختلف کڑیاں اور خلیفہ صاحب
کے وست وبا ذو ۔ پھر کیا وجہ ہے کہ انہوں نے بعض رقوم کو بالا بالا متکوا تا اور بالا بالا صرف کرویا
ضروری سمجھا ہے۔ اس چیز نے غین کا صرت کو دروازہ ہی نہیں کھولا۔ بلکہ ہم اپنے قطعی اور یقین علم کی
ضروری سمجھا ہے۔ اس چیز نے غین کا صرت کو دروازہ ہی نہیں کھولا۔ بلکہ ہم اپنے قطعی اور یقین علم کی
مزام ہے بیں کہ خلیفہ صاحب کی بہت میں بدکار یوں کا موجب بیطر بی عمل ہوا ہے۔ وہ زکوۃ
کے روپید میں سے ان عورتوں اور لڑکوں کی مالی امداد کرتے ہیں جن سے بدکاری کرتے اور
کرواتے ہیں اورائی روپیدی وجہ سے وہ اپنے بہت سے جرائم پر پروہ ڈالنے میں میں کا میاب
ہوتے ہیں۔

می موعوداور خلیفہ کے اقل کاظریق عمل سب کے سامنے ہے۔ انہوں نے ذکو ہوتا کے متعلق وہ طریق نہیں۔ اختیار کیا جو خلیفہ کررہے ہیں بچیں سے تمیں ہزاررو پیرسالانہ ذکو ہوتا ہے۔ یہ پوری کی پوری رقم خلیفہ سلسلہ بیت المال کے احتساب سے بالا بالاصرف کرویتے ہیں۔ کیا وجہ ہے کہ یہ نہ بچھ لیا جائے کہ اس میں معتقب رقم ان کی دھا غدیوں، بے راہ رویوں اور بدا رویوں اور بدا رہوں پرخرج ہوجاتی ہے۔ غریب بنوا، بے سہارا، چند پیروں کی خاطر مصمتیں لوانے والے کہاں نہیں لی جائے۔ یہ کروہ بیا رکھتے ہیں اور زکو ق کہاں نہیں لی جائے۔ یہ کروہ خلیفہ صاحب اس رقم کی المداد سے اپئے گردم بیا رکھتے ہیں اور زکو ق کور آخر کے سامی کی رقم کا کیر حصدان واشتاؤں کے معاشفہ پرصر ف ہوجاتا ہے۔ ہم برے دردمند دل سے ان کی مقاصی کی رقم کا گذارش کرتے ہیں کہ ضدا کے لئے اس طریق کوچھوڑ دیں۔ تا مریض معاصی ضدمت میں بھی گذارش کرتے ہیں کہ ضدا کے لئے اس طریق کوچھوڑ دیں۔ تا مریض معاصی سنجل جائے اور تو انہیں اپنی سیاہ کاریوں سے بچنے کے لئے یہ بہت پراسہارا مل جائے اور تو م سنجل جائے اور تا انہیں اپنی سیاہ کاریوں سے بچنے کے لئے یہ بہت پراسہارا مل جائے اور تو م کے اس کے دور کرے اور دیمے کہاں کے در کو تا کہاں کے در کو تا کہاں کے در کی کہا ہو کہا کہاں کے در کو تا کہاں کی در کو تا کہاں کے در کو تا کہاں کی در کو تا کہاں کا کو تا کہاں کو تا کی کو تا کہ کو تا کہاں کا کو تا کہاں کو تا کہ کو تا کہ کو تا کہاں کو تا کہ کو تا کہاں کو تا کہاں کو تا کہ کو تا کہ کو تا کہ کو تا کو تا کہ کو تا کہاں کو تا کہاں کو تا کہ کو

فلیفر بوہ کی فوجی تظیم فلیفر بوہ کی فوجی نظام کوجی فلیفر نے ایک جھوٹی رویا کا سہارا کے کر جماعتوں کو بیٹم دیا کہ ٹیری ٹوریل فورس (Terri Torial Force) میں احمد ایوں کوجر تی ہوتا جا ہے اور جھے اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کربیکا م فوجی نظام آئندہ جماعت کے لئے بہت برکتوں کا موجب ہوگا۔

(الفضل مور نداد راكؤير ١٩٣٩ء)

جماعت کے دوجوان طبقہ کو ہار ہاریتر کیک کی جاتی ہے: ''احمدی نوجوانوں کوچاہے کہ ان سے جو بھی شہری نمیری ٹوریل فورس میں شامل ہو سکتے ہیں ہو کرفوجی تربیت حاصل کریں۔ (الفعل مورى ١٩٣٩م)

اس کے بعد اپنی مشقل فوجی تنظیم ضروری قرار دی گئی۔جیسا کہ مہلے بھی اعلان کیا جا چکا ہے کہ میر تقبر ۱۹۳۷ء سے قادیان میں فوتی سکھلائی کے لئے ایک کلاس کھولی جائے گی۔جس میں ہیردنی جماعتوں کے نوجوانوں کی شمولیت نہایت ضرور ک ہے۔

''مہند دستان میں حالات جس سرعت کے ساتھ تغیر پذیر ہورہے ہیں۔ ان کا تقاضا ہے کے مسلمان جلد سے مبلد اپنی فوجی تنظیم کی طرف متوجہ ہوں اور خاص کر جماعت احمدیہ ایک کھے کے لتے بھی تو قف نہ کرے اور بیای طرح ممکن ہے کہ جرمقام کے نوجوان پہلے خود فوجی سکھلائی کریں اور پھراپنے اپنے مقام پر دوسرے نو جوانوں کو سکھلائیں۔ان کی الیی تنظیم کریں کہ (الفصل مورخه عراكست ١٩٣٢ء) ضرورت کے وقت مفید ٹابت ہو عیں۔''

احد به کورگی سریرسی

"صدرا عجمن نے فیصلہ کیا ہے کہ اعجمن کے تمام کارکن والنٹیر کور مے مبر ہوں سے اور مہینہ میں کم ہے کم ایک دن اپنے فرائض مقبی کور کی در دی میں اوا کریں گے۔ نیز بیرونی جماعتوں کے امراء پریذیشن بحثیت عہدہ مقای کور کے افسراعلی ہوں مے۔ ہرمقام کی احمدی جماعتوں کو اپنے ہاں کورکی بھی بھرتی لازی ہوگی۔ جہاں کور کے ایک سے تین دیتے ہوں گے۔ جن میں سے برایک سات آ دمیوں پرمشمل ہوگا۔ وہاں ہروستہ کا ایک افسر دستہ مقرر ہوگا اور جہاں چار وستے ہوں مے دہاں ایک پلٹون مجی جائے گی جس پر ایک افسر دستہ کے علادہ ایک افسر پلٹون بھی ہوگا ادرایک نائب افسر پلیون مقرر کیا جائے گا۔ جہاں چار پلیونیں ہوں گ۔ وہاں پلیونوں کے ذکورہ بالا افسرول کے علاوہ ایک افسر تمینی اور ایک ٹائب افسر تمینی بنادیا جائے گا۔ حضرت امیر المؤمنین نے احدیکورکوائی مریری کے فخرے بھی مرفر از کرتا بھی منظور فرمالیاہے۔

(الفضل مورى مراكست ١٩٣٢م)

" حضور کا خشا ارشادے اس تحریک کونہایت با قاعدگی اورعدگی کے ساتھ چلانے کا (الفضل مورد كيم رحمبر١٩٣١م)

" كم رسم من سات بعضيم الاسلام إلى سكول كالراؤند من احمد بدكور فرينك كلاس كا آ عازز ريكراني حضرت ما جزاده كيشن فرزا شريف صاحب موا-" (الفعل مورديم رغبر١٩٣١م)

سربراہ کی سلامی فوجی طریق ہے

ىيۇن علادە دومرىكامول كىلىپ مرىماد كىسلامى بىما تاراكرتى تىمى چتانچايك دفدمرذا شريف احد ناظم احديدكوركو بذريد تادخر معمول بوكى كدهلف كاعمراكور بهاماء • ابج يا تين بج بعدد و پرتشريف فرما دارالا مان عول كي احديد كو كاركتان صدرا جمن احديد ادر بہت سے دیگر افراد حسب الحکم میال شریف احم کور کی وردی علی الموس بوکر ہائی سکول کی گراؤیڈ مل جمع ہو گئے۔ جال سے ماری کرا کر بٹالہ والی مڑک پر کھڑے کردیتے گئے۔ خلیفہ صاحب تفریف لائے ۔ فوج نے فوجی طریقہ پرسلای اتاری۔

" حضورنے ہاتھ کے اشارے سے فوجی سلام کا جواب دیا۔"

(التنظل ميوند عادمتير ١٩٢٧ء)

"ال فن كاينا خاص يرجم قاجو بزرك كركر كا تفا-ال يرمنارة أسكر بدا، ایک طرف الله اکبرادردوسری طرف عمادالله العما بواقعاجواس فرج كااصلی تام تعاريكي وه فوج ب جوكيميك كے لئے دريائے بياس كے كذار يعجى كائى۔" (الفنل مورند؟ ارتبر١٩٢١م) خليفهصاحب كم خاص كفل

دریائے بیاس کے کنارے کا ذکر آئے کے ساتھ بی ظیفہ کی وہ تمام رنگین محفلوں کی يادول من چكيال ليناخروج كرويق بين جهان ناعرم الا كون كيمرمث من ظيفه صاحب ميش وطرب كي أغوش من جمول جمولاكرت سے اگروريائ بياس كالار ير خليفه صاحب كى ایک مف کی خاص محفل کی ظلمت و تاریکی کوتیره سومدی کے قور پر پھیلا یا جائے تو تمام لور کا فور ہو

جرى برتي

غلیفه صاحب نے اس فوج کے لئے جری جرتی کا اصول اعتیار کیا تھا۔"میں ایک دفعامورعامكوتوجدولاتا والسكرم اليعلب بكريده مال كاعرب الرينيس مال ك عرتك كي تم م فوجوانول كواس من جرى طور يرجر في كيا جاوي

(الفنل مورى ٥ ماكة يرسه١٩١٠)

تما نغرا تجيف ادروز ارت

یکی وہ فوج ہے جس کے فوجوانوں نے سرؤیلکس یک کو جو اس وقت بہاب

ہا کیورٹ کے چیف جسٹس مضح قادیان میں ہاوروی والنثیر کورنے سلامی دی تھی

(الفصل مورود الراير بل ١٩٣٩م)

اورای طرح لا ہور جا کر پنڈت جواہر لال نہرو کوسلامی وی گئی۔ شروع میں ناظر صاحب امور عامداس فوج کے کماغ را جیف تھے کیکن جلد ہی خلیفہ نے ان کو برطرف کرتے موئے کہا: " کمانڈرانچیف اوروزارت کاعبدہ مجھی اکٹھانبیں ہوا۔" (افضل مورد ۵۱۹۳۳م) خلیفه صاحب کواپی اس فوجی تنظیم براتنا نازادر فخرتها کدایک دفعه الفضل نے بیکھا کہ " مضور نے احدید کور کی جوسکیم آج سے تقریباً پانچ سال پہلے تجویز فرمائی تھی۔اس کی اہمیت ادر افادیت کا انداز واس سے ہوسکتا ہے کہ عام اقوام تو الگ رہیں۔اس دفت بعض بوی پر ی حکومتیں معی ای توت مدافعت میں اضافہ کرنے کے لئے بعض ایسے احکام تافذ کر رہی ہیں کہ جواس تحریک (الفشل مورند ۱۲ راكست ۱۹۳۹م) كاجراءين-"

مطلق العنان بادشاه كابلالي يرجم

اكر خليفه صاحب كالمطمع نظراور مدعا محض اشاعت اسلام تغالواس مقدس ومطهر مقصد کے لئے اشاعتی ادارے قائم ہوتے نہ کھ سکری تربیت برروپی فرج کیا جاتا۔ حقیقت بدہے کہ خلیفه صاحب کے ذہن میں مطلق العنان باوشاہ کی آرز وئیں انگرائیاں لے رہی تھیں۔اشاعت اسلام کا نعرہ محض ایک فریب اور دھو کہ تھا۔ بیاتو صرف عوام کالانعام سے روپیہ وصول کرنے کا طریق تفا۔ اسلام کے مقدس اور پیارے نام پر حاصل کیا ہوار و پیر آئی ہوس کو بھانے کے لئے صرف کیاجاتا ہے۔ بیسکری نظام خلیفہ صاحب کے سیای عزائم کی جی عکائی ہیں کرتا بلکان ک نیت اور نا پاک ارادوں کو بھی طشت از ہام کرتا ہے۔ اپنے فوجی مقاصد کے حصول کے کئے خدام الاجريدى بنيادر كمى اسكالك باقاعده بلالى يرجم منايا كمياراس كمتعلق خليفه صاحب فرمات یں ''خدام احمد یہ بین داخل ہونا اوراس کے مقررہ تواعد کے ماتحت کام کرنا ایک اسلامی فوج تیار (الفضل مورى ١٩٢٩م بل ١٩٣٩م)

يتظيم مع رچم اب محى موجود ب- محرظيف صاحب فرمات إلى: "ميل في انهى مقاصد کے لئے جو خدام الاحمدید کے این میشنل لیگ کوتار کرنے کی اجازت دی تھی۔ پھرجس قدراحمدي برادران كي قوج مين ملازم بين خواه وه كي حيثيت مين بهول ان كي فهرتيس تيار كرواكي (الفعتل كوريده ارايريل ١٩٣٨م)

ای طرح جماعت کو پیچکم دیا که: ' جواحباب بندون کالائسنس حاصل کر سکتے ہوں وہ

لائسنس حاصل کریں اور جہاں جہاں کو ارر کھنے کی اجازت ہے وہ کوار رکھیں'' (الفینل موردی۲۲رجولائی ۱۹۳۰ء)

انثرين يونين اور بهارامركز

دہ اشاعت اسلام کی دیویدار جماعت جس نے قادیان میں بھی احمہ بیکور کی بنیاد ڈالی۔
جس کا ممبر پندرہ سال سے چالیس سال تک کا ہرا جمدی ممبر تقا۔ ٹیری ٹوریل فورس میں اگریزی
حکومت کی طرف سے قوتی تربیت بیکھے۔ پھر ۱۵/۸ پنجاب رجنٹ میں خالص احمدی کمپنی کا ہوتا یہ
اس بات کا بین ثبوت ہے کہ خلیفہ صاحب کے عقل د قلب میں بادشاہت کی آرز دئیں اہریں ہار
ری تقییں۔ پھر تقییم ملک کے بعد سیالکوٹ، جمول سرحد پر انہیں احمہ یہ کپنی کے ریلیز شدہ سپاہی
منظم طور پر خلیفہ کے تھم کے مطابق پنچ کے ان کو دھڑ ادھڑ اسلی میسر ہونے لگا۔ پھر فر قان فورس
جو خالص احمہ یوں کی فوج تھی تھی ہر میں کھڑی کر دی گئی ادر خلیف ریوہ نے خود محاذ جنگ پر جاکر اسی
و فرق تنظیم کا جائزہ لیا ادر سلامی لی۔ اس فوج کو استعمال کرنے کے خلیفہ فر ہاتے ہیں: ''اغرین
و فرق تنظیم کا جائزہ لیا ادر سلامی لی۔ اس فوج کو استعمال کرنے کے لئے خلیفہ فر ہاتے ہیں: ''اغرین
کو نین کا مقابلہ کوئی آسان بات نہیں۔ مراغرین بو نین چاہے میٹ سے ہمار امر کر دے چاہے جنگ
ہے نین کا مقابلہ کوئی آسان بات نہیں۔ مراغرین بو نین چاہوں قربان کرنے کو تیا در ہے۔''
ہے۔ تب بھی ضرور کی ہے کہ آج بی تی سے ہراحمہ کا اپنی جان قربان کرنے کو تیا در ہے۔''

فوجى تنظيم فرقان فورس

تشیم ہند کے بعد دوبارہ اکمڑی ہوئی فربی تنظیم فرقان فورس کی شکل میں جمع ہوگی تو خلیفہ کو بیٹ میں جمع ہوگی تو خلیفہ کو بیدا ہوا کہ ایک مرکز ہوتا جا ہے جہاں اپنے نوجوانوں کو مزید فوجی تربیت دی جاسکے۔اس کے ساتھ ہی اپنی بے اعتدالیوں، مخوشوں، گذر کیوں، تاپا کیوں اور برائیوں پر پردہ ڈالا جاسکے۔خلیفہ بی فرمایا۔

بلوچستان كواحدى سنيك بنانا

" یادر کھوتمنی اس وقت تک کامیاب بین ہوسکتی جب تک ہماری Base مضوط نه ہور پہلے Base مضوط ہوتہ تبلیغ مضوط ہوسکتی ہے ..... بلوچتنان کواحمدی بنایا جائے تا کہ ہم کم از کم ایک صوبہ تو اپنا کہ سکیں ..... میں جانتا ہوں کداب بیصوبہ ہمارے ہاتھوں سے نکل نہیں سکتا۔

يد ماراني شكار موكارونيا ك سارى قويل ل رجعي م سيعلاقد چين نيس سكتيل " (الفضل مورد ١٩٢٨م ١٩٣٨ء)

ڈا کنامائٹ سے مخالفت کا قلعداڑا دو

سدداندا خباريس آچكا بـ سدبات يادر كمنى عابة كرخليفدر بوه ك فوجى نظام كى تجويز بہت پرانی ہے۔ان کی ہیشہ سے بیخواہش جلی آرہی ہے کدایک خاص علاقد احمد بول معمور ہوتا کہ خلیفہ کا تھم آسانی سے چل سکے تقتیم ہندے پہلے آپ کی نظر ضلع گورداسپور پڑتھی۔خلیفہ صاحب فرماتے ہیں:" گورداسپور کے متعلق میں نے غور کیا ہے کہ اگر ہم پورے زورے کام كري تواكيسال مين وفتح كركت بين السوات وائنائ ركها جاجكا باور قريب كر فالفت كا قلعدارُ ادياجائي راب صرف دياسلاكي وكعانے كى ديرے۔ جب دياسلاكي وكھائي الله الفضل ويوار بهد جائے كى اور بم داخل بوجاكيں كے۔" (الفضل موردية ١٩٢٨م ١٩٢٨م) پھرارشا دفریاتے ہیں:

جرأ كام لينا

مردم شاری کے دنوں میں گورنمنٹ بھی جرالوگوں کواس کام پرلگا سکتی ہے۔ اگر کوئی ا تكاركر يقومزا كامستوجب بوتا بريس من بعي ناظرون كوظم دينا بول كرجي عابين مددك لئے پولیں گرکسی کو انکار کاحق نہ ہوگا۔ اگر کوئی انکار کرے تو میرے یاس اس کی رپورٹ (الفعنل موريد ١١رجون١٩٢٢ء)

مركز إيهابوجهال غيرنه بول

انبي مقاصد كے پیش نظر قادیان اور ماحول قادیان كانتشائهم تیار کروایا گیا۔ "اكيد توجها عت كواس طرف توجد دلاتا جول كه اور نبيس تواس ضلع كور واسيور كوتو ابناجم خیال بنالیں۔ احمد ہوں کے ماس کوئی اسی جگہیں جہاں وہی موں اور دوسروں کا مجھا اُر شہو ..... احمدیوں کے پاس ایک چھوٹے سے چھوٹا تکرامھی نہیں ہے جہاں احمدی ہی احمدی ہوں۔ کم از کم ایک علاقہ کومرکز بنالواور جب مک اپنامرکز شہوجس میں کوئی غیرند ہواس وقت تک تم مطلب کے مطابق امور جارئ نبيس كرسكة \_الساعلاقداس وقت كم ميس نعيب نبيس موا ..... جوخواه چهو في ے چھوٹا ہو۔ مراس میں غیر ندہون جب تک سیدندہواس وقت تک جارا کا م شکل ہے۔ (الفعنل مورى ١١رج ن١٩٢٢ء)

چناب کے ای پارہ منی پردہ

یہ دہ سیاسی عزم ہے کہ جو ظیفہ کے عقل دقلب پر بری طرح مسلط ہے۔ کیا دینی جماعتوں کو اشاعت اسلام کے لئے ایسے علاق مطلوب ہیں جو کلیت ان کی بی ملکیت ہوں اور دہاں کوئی اور نہ بتا ہو۔ کیا سید الکونین سردار دو جہاں حضرت جرمصطفی المسلفی نے کی ایسے صدر مقام کی خلاش کی تھی۔ جس میں کوئی غیر نہ ہو۔ جہاں سے دہ تبلنے اسلام کا کام چاری رکھ سکیں۔ بس ان کی بید دیر بیندا رزور ہوہ میں پوری ہوگئ ۔ یہ دہ ریاست ہے جواپئی پوری شان دشوکت کے ساتھ چناب کے کنارے پر قائم ہو چگ ہے۔ دہاں سوائے محمود یوں کے اور کوئی آباد نیس ۔ پاکتان میں صرف ایک ہی حصرے جس میں ایک ہی فرقہ کے لوگ جے ہیں۔ بیدہ آبئی پردہ ہے جہاں ملک مرف ایک ہی صدے جس میں ایک ہی فرقہ کے لوگ جے ہیں۔ بیدہ آبئی پردہ ہے جہاں ملک مرف ایک ہی صدر ویا تا ہو چات ہے۔ اگر دہاں دن دہاڑ ہے تی کرویا جائے تو پولیس قاتلوں کے مسلم کی ورکر ز

چنا نچہ ایک دوسال ہوئے کہ دوسلمانوں کو سحری کے دفت پکڑ کراتنا زودکوب کیا گیا کہ ان میں سے ایک مشہور مسلم لگی در کرز مولوی غلام رسول صاحب لائل پور کا لڑکا جاں بحق ہوگیا۔لیکن داقعہ بوں بتایا گیا، بیلوگ مقابلہ کرتے ہوئے مارے گئے۔ ر بوہ کی خانہ ساز پولیس

اس طریقہ سے تعت اللہ خان دلد محرعبداللہ خان صاحب جلد ساز کو جب کددہ اڑھائی بجے دات کی گاڑی سے اتر اقر اوہ کی خانہ ساز پولیس نے اتنا مارا کہ اس غریب بے چارے کی پیڈلیاں توڑ دی گئیں ادر تمام زعرگ کے لئے ناکارہ کر دیا ادر بعداز اں مقامی پولیس میں پرچہ چوری کا دے دیا۔

ص بےجا

اس کے بعد چوہدری صدرالدین صاحب آف گجرت کے ساتھ ایک المناک داقعہ گزرا۔ چوہدری صاحب موصوف کی شہادت کا دکھ تھا ان کوعبدالعزیز بھامر بمعدایی خانہ ساز پولیس کے دفتر بہتی مقبرہ میں لے گئے۔ وہال ان کی چھاتی پر پستول رکھ کر بھش تحریریں کھوائیں۔ یہ کس تاریخ ریولیس جھنگ زرتفتیش ہے۔

اللدباربلوج

ان اندوہناک واقعات سے ملک اللہ یار بلوج کا واقعہ کوئی کم المناک اور تکلیف دہ نہیں۔ جب کہ ملک صاحب موصوف کواس شک وشہد کی بناء پر پکڑلیا گیا کہ وہ خلیفہ ربوہ کے غیر مہم حکم کے مطابق سوشل بائیکاٹ کی خلاف ورزی کرتے ہوئے مولوی عبدالمنان صاحب عمر ایجا ہے اے خلف مولوی نوراللہ میں خلیفہ اقل کے گھر اشیاء خوروثی پہنچا تا ہے۔ان کواسی قدرز دو کوب کیا گیا گیا کہ ایرائی ڈاکٹری ربورٹ کے مطابق پسلیاں ٹوٹی ہوئی خابت ہوئیں۔ان کا کیس بھی عدالت میں چیش ۔ان کا کیس بھی عدالت میں چیش ۔

ربوه کو کھلاشہر قرار دیا جائے

سب سے اہم ہات ہہ ہے کہ اللہ پار بلوج کودن وہاڑے مارا ممیا ۔ لیکن الفضل میں طفیہ شہادتیں درج ہوئیں کر جہاں کوئی واقعہ رونمائی ٹیس ہوا۔ یکی وہ بات ہے جس کی طرف سے ملک کے اخبارات اور جرا کہ حکومت کو متواتر آ گاہ کررہے ہیں کہ ربوہ ایک الیک بستی ہے اگر وہاں سورج کی روثنی میں کوئی آ وی آل بھی کر دیا جائے آتے شہادتیں میسر ہوئی ناممکن ہیں ۔ اس اوجہ سے ربیل ایک عرصہ سے مید طالبہ کررہا ہے کہ ربوہ کو کھلا شہر قرار دیا جائے ۔ لینی اس میں دوسر لوگ ایک عرائی منصوبے کے ماتحت بسائے جا کیں۔

ایک لیے عرصہ کے بعد حکومت اب رہوہ کی ریاست اعدادیاست جیشیت فتم کرنے پر آمادہ ہوئی ہے۔ لیکن ہم اس امر کا اظہار کر ناظرور کی بھتے ہیں کہ جب تک نظارت امود عامہ کوئتم کر کے اس کاریکار ڈوری طور پر قبضے ہیں ٹیس لیا جا تا اور وہاں کی تھائ پولیس کوئتم کر کے اور عام مسلمان علی الخصوص بہار ٹوں کو آباد ٹیس کیا جا تا۔ اِن فیکشریاں لگا کراوگوں کے لئے روزگار کے مواقع پیدائیس کئے جاتے اور لیبر تو انمین کے تحت رہوہ کی استحصالی قضا ہیں مزد وروں کے حقوق کا شخط ٹیس کیا جا تا اور تمام سرکاری ملاز ہین ، سکولوں اور کا لجوں کے اساتذہ کو کھل طور پر تبدیل ٹیس کیا جاتا وہاں ہزار کوششوں کے باد اس کامرح شنڈہ گردی ہوتی رہے گی۔ جیسی قادیان میں کھلا شجر ہونے کے باد جود ہوتی رہی ہے۔

ربوه كاستيث بينك

ربوہ میں ایک غیرمنظور شدہ بینک خبفہ کی زیر کرائی جل رہا ہے جے امانت فنڈ کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے۔ اس صیغہ کی طرف سے با قاعدہ چیک بک اور پاس بک جاری کی جاتی ہے جس کا ڈیز ائن منظور شدہ بیکوں کی چیک بکوں اور پاس بکوں سے ملتا جاتا ہے۔ ان کو دیکھ کرکوئی مخص گمان نہیں کرسکتا کہ آیا ہے چیک بک یا پاس بک سمی منظور شدہ دینک کی ہے یا سمی جعلی غیر منظور شدہ بینک کی۔ اس بینک کے متعلق بعض اعلانات ملاحظ ایموں۔

" چالیس سال سے قائم شدہ صیغهٔ امانت صدر انجمن احمدیداس صیغه کوخلیفه است کی بارکت سرپری کے علاوہ بغضل تعالی اس وقت مشہور انگلش بینک سے تربیت یا فقر ٹرینڈ اور تلاس نوجوانوں کی خدمات مصل کی ہیں۔ آپ کا یہ قو می امانت فٹڈ اس وقت خدا کے فضل ورحم سے کمکی جینکوں کے ووٹن بدوٹن اسپنے حساب واران امانت کی خدمت پورے اخلاص اور محنت سے انجام جینکوں کے ووٹن بدوٹن اسپنے حساب واران امانت کی خدمت پورے اخلاص اور محت سے انجام و سے بینکوں کے دوئن بدوٹن اسپنے حساب اس صیغہ نے جوشاند ارضد مات سر انجام دی ہیں وہ مجمی آپ سے پوشیدہ نیس سے پوشیدہ نیس سے بیشیدہ نیس سے اس لیے اب آپ کو اپنا فالتو روپیہ ہمیشہ صیغهٔ امانت صدر انجمن احمد بیس میں میں جسم کردانا چاہئے۔"

(المنعل مورورہ ارماری ۱۹۵۷ء)

"كياآب كوهم م كم مدراجمن احمد باكتان ك فرانه من احباب الى امائت ذاتى كاحماب كمول سكة بين اورجوروپيراى طرح برجع جووه حسب مرورت جس وقت بحى حماب داريا بوالى ليسكام بـ"

"جوروپیداحباب کے پاس بیاہ، شاوی، تغیر مکان، پیول کی تعلیم یا کمی اور الی عی فرض کے لئے جمع ہواں کو بجائے ڈاکھا نہ یا دوسر مے دیکوں شن رکھتے کے خزانہ مدراجمن احمد بیر جمعن احمد بیر جمع کروانا جائے۔"
میں جمع کروانا جائے۔"

ندکورہ بالاجالدواضح طور پراس بات کومیال کرتا ہے کدا جمدی لوگ واکنا نوں اور پیکوں میں اپنارو پی نے نہ کروائیں۔ میرے خیال میں ملک کے کی بوے سے بوے بینک نے بیجرات خیس بہت کا کہ لوگوں کو پہتلک ریاست ربوہ کو خیس کی کہ لوگوں کو پہتلک ریاست ربوہ کو بوقت ضرورت رو پیرم بیا کرتا ہے۔ ای طرح خلیفہ خود اور ان کے عزیز دا قارب اس بینک سے بھاری رقوم لکال کر اپنی تجارتی چلا رہے ہیں۔ خلیفہ نے جلہ سالانہ کے موقع پر اس بات کا بھاری رقوم لکال کر اپنی تجارتی چلا رہے ہیں۔ خلیفہ نے وار در اور دو پیرو پیروامل کیا تھا۔ اس غیرم بھم الفاظ میں اقر ارکیا تھا کہ وہ بیت المال سے اور ڈرافٹ کے ڈر بیرو پیروامل کیا تھا۔ اس وقت تک خلیفہ دران کا خاندان بینک سے تربیا سات لاکھ رو پیری ایک خطیر رقم لے جی ہیں۔ یہ وقت تک خلیفہ دران کا خاندان بینک سے تربیا سات لاکھ رو پیری ایک خطیر رقم لے جی ہیں۔ یہ دوت تک خلیفہ دران کا خاندان بینک سے مامل کی جاتی ہے۔ خلیفہ خود فر باتے جی ہو

''اگر دس بارہ سال تک جاری جماعت کے دوست اپنے نفسوں پر زور ڈال کرامانت فند میں روپید جن کراتے ہیں .....تو خداتعالی کے فضل سے قاویان اور اس کے گردونواح میں ہماری جماعت کی مخالفت پچانوے فیصد کم ہوجائے۔'' (افضل مورجة ١٩٣٧م بوجائے۔ پس مس طرح قادیان اوراس کے گردولوح میں ہماری جماعت کی مخالفت کے طوفان كم كرنے كے لئے اس بيك كے ذرايعة سيسيس مرتب كالمئيں - پھر كس طرح احرار كے امنڈتے ہوئے سیلاب کی طاقت کو کم کیا گیا اور بقول خلیف احرار کو شکستیں دی گئیں۔ کیا خلیف کے سیاس عزائم کو فوظ رکھتے ہوئے میمکن نہیں کہ اس بینک کی طاقت ہے کسی اور کو بھی فکست دی جائے۔ كيونكه خليفة خو فرماتے بين ''جهماس روپيے تمام ده كام كرسكتے بيں جو حكومتيں كياكرتی ہيں۔'' (الفصل مورجه ارفروري ١٩٣٨ء) اور پھر بالفاظ فلیفہ صاحب فرماتے ہیں: "میں اس مد (امانت تحریک) کی تفصیلات کو (الفصل مورخة ١٩٣٧م بنوري ١٩٣٧ء) بيان بين كرسكنا-" خلیفه صاحب کی الہائ تحریک بھی سنتے: "اور پیمی یادر کھیئے کہ امانت ننڈ کی تحریک (الفعنل مور ند ۱۸ رفر وری ۱۹۲۷ء) الهامي تحريك ہے۔" صبغة امانت حومت کے سٹیٹ بینک کی حیثیت رکھتا ہے۔ لیکن بینک کی سی کوئی ذمہ داری اس پر عائدنيس موتى اس بيك كانام فليفه ناانت فنداس وجد سركها بحتاكه لك كقانون كى گرفت سے نیج سکیں۔ حالانکہ بینک (امانت فنڈ) وہی کام سرانجام ویتا ہے جیسا کہ منظور شدہ امانت كى شرائط ملاحظ فرما مىي برایک عاقل، بالغ مبالع احدی فراند صدرا مجمن احدید میں بد پابندی شرائط ذیل اپنا روپد بطور ذاتی امانت جمع کراسکتا ہے۔ جوامانتين چيكون يا دُرافٹ كى يا كرنى نوٹ غيرمما لك ياغيرسركل كى صورت ميں وصول ہوں گی ان کے بدلوانے پر جواخراجات صیغہ کے ہوں گے وہ حساب وار سے جائیں گے اور رقم بینک ہے وصول ہونے مرجع کی جائیں گی-میلی قسط امانت پانچ روپے سے کم نہ ہوگی اور نہ ہی پہلی وفعہ آنے پاکی وصول کئے

جائیں سے

۵ ...... مبلغ پانچ روپے سے کم کوئی رقعہ پارسیدادانہیں کیا جائے گا۔ البتہ بیشرط آخری رسیدیا رقعہ برعائدنہیں ہوگی۔ جس کے ذریعے صاب بند ہور ماہو۔

٢ ..... كوكى رسيد/ رقعه بوسف ويد يعنى تارئ مندرجس يهل ادائيس كياجات كار

ع..... تاریخ تحریر رسید ارقد سے ۲۰ دن گزرنے پر ده رسید ارتقد منوخ سمجها جائے گا۔ مر

ہندوستان سے ہا ہررہنے والے امانت داروں کے لئے بیمیعادہ ۱۵دن ہوگی۔

۸..... امانت دار دل کواپے اپ حساب کواطلاع ششمانی دی جائے گی بصورت اختلاف حساب داروں کے لئے دفتر متعلقہ کوجلد سے جلد آگاہ کرنا ضروری ہے۔ در نداس کی ذمہ داری

ساب دار پر ہوگی۔ حماب دار پر ہوگی۔

۹..... حساب داردل کواپنے دستخطول کانموند دنتر میندامانت ربوه شربا پی درخواست امانت کے ساتھ داخل کرنا ہوگا۔ جو دنتر میں محفوظ رہےگا۔

۱۰۰۰۰۰۰۰۰ کسی حساب داری / کاکوئی رسید / رقعه خدانخواسته می موجائے تواس کی اطلاع بالنفصیل بینی تاریخ رقم معهنام حساب داروغیره فوراً افسر صیفه امانت کو میجی جائے۔ در ندادا کیگی کی ذمه داری صیفه امانت برند بهوگی۔

اا..... حماب دار دل کوچاہے کہاہے اپ حماب کو وقافی قاد فتر میغدامات میں دیکھ کرائی تعلی کرلیا کریں۔

۱۳ ..... تمام امانق کا حماب پبلک سے بھیندراز رکھا جائے گا۔انشاء اللہ تعالی البتہ حماب دارا پنا اپنا حماب ہروقت دیکھ سکتے ہیں۔ الركونى حب دارسال المركة المر

۵ ...... باشٹناء بیم جعد یا کسی تغطیل کے دفتر کے اوقات میں ہرروز امانت کا روپیہ داخل ہوسکے گااور دالی مل سکے گا۔

۱۲..... اگر کسی صاب دار کو سہوا اس کے بقائے سے زیادہ روپید دفتر سے ادا ہوجائے تو حساب داراس کی والیسی کا ذمہدار ہوگا۔

ے ا۔۔۔۔۔ حساب دارکو چاہئے کررسید بارقعہ پر اگر کوئی اندراج تھرن کرے یا کوئی تحریر مشکوک ہوجائے تو اس پراپنے تقدیقی دستخط کرے۔ کیونکہ کوئی مشکوک رسید یار قعد دفتر امانت سے ادا نہ کیا جائے گا۔

۱۸..... اگر باوجودرعایت رکھنے ان تمام اسباب مفاظت کے جوحالات کے ماتحت ممکن ہوں کھر بھی کسی وجہ سے خدائخو استر نقصان کا حصہ کھر بھی کسی وجہ سے خدائخو استر نقصان کا حصہ امانت دارکو بھی اٹھا تا پڑے گا۔

صدرالجمن احربه بإكتان ربوه

## بينكاري كالتكلين معامله

اس بینک بیس سرکاری ملاز بین کے کھاتے کھے ہیں۔ محکہ آئم کیک والوں کو توجہ دلاتا ہوں کہ وہ بنظر عمیق اور شجیدگی کے ساتھ اس امر کی چھان بین کرے۔ آئیل بڑی بڑی مفید معلومات حاصل ہوں گی۔ وہ تمام اوگ جو محض کیکس سے بہتے کے لئے منظور شدہ جیکوں کی بجائے صیف امانت بیس رو پیدیئے کرواتے ہیں منظر عام پر آجا کی ہے۔ بینکاری کا معالمہ بوانگلین معالمہ سے۔ اگر کوئی بینک بعض غیر متوقع حالات کی بناہ پر دیوالیہ ہوجائے تو بہت سے لوگ تباہ وہ براوہ ہو جائے ہیں۔ بینک تو بند ہو کیا۔ کیک جائے ہیں۔ بینک تو بند ہو کیا۔ کیک جائے ہیں۔ بینک تو بند ہو کیا۔ لیکن فضا میں بیوا دیں، بینیوں اور بے بسوں کرونے کی چیخ و پکار کی گوئے آخی ۔ ہزاروں کھے پی غربت و بربی کے اور وہا کا لقمہ بن مجے جن لوگوں کا ربوہ کے جائی مینک میں رو پید پڑا ہوا ہے گور منٹ کا اور لین فرض ہوتا ہے کہوہ ملک کے شربت و بے بی کی امامان کیا ہے۔ گور ثمنٹ کا او لین فرض ہوتا ہے کہوہ ملک کے شربی کی امروال کی حفاظت کا کیا سامان کیا ہے۔ گور ثمنٹ کا اولین فرض ہوتا ہے کہوہ ملک کے شربی کی امروال کی حفاظت کا کیا سامان کیا ہے۔ گور ثمنٹ کا اولین فرض ہوتا ہے کہوہ ملک کے شربی کی امروال کی حفاظت کا کیا سامان کیا ہے۔ گور ثمنٹ کا اولین فرض ہوتا ہے کہوہ ملک کے شربی کی امروال کی حفاظت کا کیا سامان کیا ہے۔ گور ثمنٹ کا اولین فرض ہوتا ہے کہوہ ملک کے شربی کی امروال کی حفاظت کا کیا سامان کیا ہے۔ گور ثمنٹ کا اولین فرس ہوتا ہے کہوہ ملک کے میان کیا ہوں کی امروال کی حفاظت کا کیا سامان کیا ہے۔ گور ثمنٹ کا اور لین فرص ہوتا ہے کہوں کی امروال کی حفاظت کا کیا سامان کیا ہے۔ گور ثمنٹ کا اور کیا کی امروال کی حفاظت کا کیا سامان کیا ہے۔

رقم خورد برد

ر بوہ کے بینک کی مالی حالت اس قدر دگرگوں اور مخدوش ہے کہ یہ بینک عملاً و بوالیہ ہو چکا ہے۔ کل سربایہ تقریباً ۱۳۳ الکھ دو پیہے۔ اٹھارہ الکھ کی رقم خور دبر دکی جا چکل ہے۔ خلیفہ اور جماعت کے براحت ہوئے فیرضروری اخراجات اس بات کے ضامن ہیں کہ یہ بینک بالکل و بوالیہ ہو جائے گا تو پھر امانت والوں کا کیا حال ہوگا۔ ان حالات کو مدنظر رکھتے ہوئے حکومت پاکستان کا فرض ہے کہ یا تو اس جعلی بینک کوختم کردے یا خلیفہ صاحب کو مجبور کرے کہ اس بینک کو جائے گا نے حکومت سے منظوری حاصل کرے۔

تخفى اخراجات

جس طرح حکومت کو بعض اوقات مخفی طور پر اخراجات برداشت کرنے پڑتے ہیں ای طرح پہال بھی مخفی اخرجات کے لئے مدموجود ہے۔ خلیفہ صاحب خود فرماتے ہیں۔

''صرف ایک مدخاص ایس ہے جس کے اخراجات تخفی ہوتے ہیں۔ گریس ان کے متعلق بھی بتا ہوں ہیں۔ گریس ان کے متعلق بھی بتادیا جاتا ہوں کہ ان تخلی اخراجات کی مدیس سے جوبعض دفعہ بڑ رسانیوں اورا ہے ہی اوراخراجات پر جو ہرخض کو بتائے نہیں جاسکتے خرج ہوئے ہیں۔'' (الفنسل مورجہ ۱۹۳۷ جولائی ۱۹۳۷ء) مدسے خاطر مدارات

میں مناسب بھتا ہوں کو ٹی اخراجات کی حقیقت کو معزز قار کین کے سامنے ظاہر کر دوں ۔ فِنی اخراجات دو اخراجات ہیں جو الیکشنوں، رشوتوں اور سیاس کے جوڈ پر خرچ کئے جاتے ہیں۔ قادیان میں اس فاص مدسے چو ہددی فتح محسیال کا ایکشن لڑا گیا۔ تقریباً ایک لا کھر دوپ سے ذاکد خرچ کیا گیا۔ گردونوا ح کے بدمعاشوں کوشراب اور دوپیدو سے کراپے ساتھ ملایا گیا۔ یاو دے کہ شراب بلانے کے لئے جگہ کا انتخاب تنگر خانداور مہمان خانہ میں کیا گیا اور ان کی ہر طریق سے خاطر و مدادات کر کے ان کی جمایت اور تا ئیر حاصل کی گئے۔ باد جو واس قدر خرچ کرنے کے بھی پہلاائیکشن ہار گئے۔

ای طرح ظیفدر بوہ اپنے کالف حریف کوئل کرنے کے لئے ای مدسے بے دریغ روپیزخرج کرتے ہیں۔بعدازاں اس قاتل کو بچانے کے لئے پانی کی طرح روپیہ بہادیتے ہیں ریاست ر بوہ سے در بدر کرنے کی سکیمیں

ای طرح اس مدہے جس سے مخفی اخراجات چلائے جاتے ہیں کسی ہنگا می وقت میں

اے عاض کو نیاد کھانے کے لئے لوگوں سے جائدادی خریدی جاتی ہیں۔ چنا جی خلیفدر اوہ نے خاعدان خليفه الالمولوي تورالدين برمنافقت كاحموثا الزام لكايا ادرائيس ريز دليوش كي مجرماركي وجہ سے خلیفہ اوّل کے خاندان کوریاست ربوہ سے نکالنے کے لئے مخلف سکیسیں مرتب ہونے لکیں۔ریزولیوٹن کے فورا بعدان کے اردگروسامید کی طرح ان کی تما مقل وحرکت پرکڑی مگرانی ری اورای طرح ان کے گھروں پر میں ۲۲ مھنے پیرے دار کھڑے کئے گئے۔ تا کہ دہشت پیدا کی جائے اور خوفز دہ ہوکر بہاں سے بھاگ جائیں اور ساتھ ہی ساتھ ضروریات زندگی کے راستے مددد کئے محے ادر پر برلی تک کرنے کی تدبیرین سوچی تئیں۔مولوی عبدالمنان صاحب عمر کی عدم موجود کی میں ان کی اہلیہ امت الرحمان بنت مولوی شیر علی کوایٹا ڈاتی مکان تمبر ۲۰۲ کے اردگرو كرا برونكاكر (كرنيو) چورئ برمجوركيا كميا- آخراا جار بوكرده سم زده عورت عبدالجيد ك مکان پرخش ہوگی۔ مرمیلے سے رایہ پرلیا کیا تھا۔ مکان کی ذاتی مکیت ملاحظہ ہو۔ انگریزی کا ترجمه ارووحسب ذمل ہے۔

تعدیق کی جاتی ہے کے مسرعبدالمنان عرمکان فمبر۲۰۲ کے مالک ال وسخط: آ زري سيرثري ميوسل سيني ربوه

No.

Certified that Mr. Abdul Mannan Umar is the owner of the House No.602

Honrary. Secretary. M,c, Rabwah

عالفين كومكان سے دخل كرنے كاطريق

عبدالجيدماحب عمكان بنظل مون عيدخليفهماحب كافياء بربيمارت م وبیش ساڑھے بارہ برار روپ پرخرید لی می۔جس کی ادائیگی ای دے ہوئی۔ فادم حسین صاحب كيتان جواس وقت ناظرامور تقييران كي چفي لما حظه و

عرى ومترى عبدالجيد صاحب السلام غليم ورحمته الله وبركاته ١٨ الاكتوبر ١٩٤٤ مآب كى جوكفتكومولوى عبدالعزيز صاحب آف بعامرى سے موكى ہاں کے مطابق آپ کے مکان واقعہ محلّدوار الرحمت غربی کاسودام بلغ ساڑھے ہارہ ہزاررو پیدیر خاکسارکومنظور ہے۔لیکن شرط بیہ کرآپ فوری طور پراس کوخالی کراکر ہمارے حوالہ کریں اور خالی کرائے ہمارے حوالہ کریں اور خالی کرانے میں جنگ اس کا کرانے ہمیں اوا ہو۔ ای خطابی رسیدگی سے مطلع فر ماویں۔ والسلام!

فاکسارخادم حین کپتان اس مکان کی خریداری کے بعد ذاتی ضرورت کا بھاند بنا کر ٹوٹس دیا ممیا اوران کو جرآ ریاست د بوہ ای طرح چھوڑنے پر مجور کیا حمیا۔ چا سکیدا دکوا پٹی عیاشیوں پرخرچ کیا گیا

خلیفہ نے کس طرح جماعتی چندہ اور جائیداد کو اپنی عیاشیوں پرخرچ کیا اس کا انداہ احمد پرحقیقت پسند پارٹی کے ان چودہ سوالات پر ہوتا ہے۔ جو خلیفہ محمود کی زندگی میں شاکع کئے۔ گئے۔

تعداد بوري قيت ۱۳/۱۷ رویے 27/ مارج ۱۹۵۵ء 44A+ ۲/۱۲ رویے ۵رار بل ۱۹۵۵ء 10+ 11\_APPI الارك عرار ل ١٩٥٥ء 10. 1-10\_1-١١/١١روك ١٩٥٥م ليريل ١٩٥٥ء \*\*\* MITTE ١١١/١١١روي ٢١١١ع ل ١٩٥٥ء ITAL F استا/ساروی عارار بل ١٩٥٥ء ITALF ميزان ۲۔۱۲۱۵۹روسیے ٠٠٩ يوري

٠٠٠ بوري بنوله كاخر بداوراس كالميل وكل كى فروخت كينى كى اصل كتب حسايات ميس ورج ك بغير بليك ماركيث مي فروخت كر ك حكومت وقت كاسلز فيكس وأكم فيكس بجايا ميا ي يا نہیں۔ کیا بیکومت اور فرجب سے دھوکا نے یا نیس؟ كيا اس بليك ماركينتك كاعلم چه بدري غلام مرتضى بإرايث لاءميال عبدالرحيم احمه جو حضور كا داماد باور حافظ عبدالسلام وكيل اعلى تحريك جديدكو بي البين؟ ادركيا بدمندرج ذيل بلز فکس ایک ورثیقایث کی خلاف درزی ہے یانہیں؟ کیاای طرح تقریباً ہرسال ہزار ہاروپے کی خریداور فروشت تیل و کھل بنولہ کو چھیا یا گیا ہے یا نہیں؟ یہال طوالت کے خوف سے مشت فمونہ ازخروارے درج کیا کماہے۔ Certificate for the exemption from payment of the sale tax Rules of the SALES TAX ACT 1951 We M/s ----- hereby certify that we hold Licence No ---issued by the Sales Tax Officer Lahore. Under section 8 of the Sales Tax Act 1951. By virtue of the said Lisence, we calaim exemption under clause b/c of section 4 of the said Act in respect of the goods specified below. Brought frem M/s ---- Through cotton seeds ------ Maunds or Bages Rs. ---- per maund or per Bag. We further certify that the afforeald goods are to be used and brought into or attached to tax able goods for sale. الله الله المراه المن الله الى الله الله الما المن المراه الم المراه المراع المراه المراع المراه الم لا بورك نام يراغريا ع جوني الا يكى ، كالى مريج اوركرياند وغيره كاسامان مكوالي كي الت

 وواک لین آئی تے گھر دی بن جیٹھی

کی اس سے بڑھ کرادر کیا مثال ہوئتی ہے کہ ۲۲۵۰۰ روپے حصد داروں کا سر مایے ظاہر كركے چندسالوں ميں لا كھول روپيدى مشينرى اور بلاگك بر قبضه كرليا جس كا چودہ ہزار روپي

سالا نىداب شايدزيادە بوقىمىكەتتىن روسول كرتے رہے ہیں۔ بيت المال صدرالمجمن احمد بيقاديان نے جو ۹۰ ۱۲۸ روپے قرض دی سندھ جننگ ايند ر پیس فیکٹری کنری کودیا تھا۔اس پر ہرسال ۲۴۴۳ روپے کا چیک حضور کے و شخطوں سے ( کیونک کزی فیکٹری کا چیک اکاؤٹ حضورا پریٹ کرتے تھے) بطور Rent on Loan لیتی سود صدراجمن کوملارا بے انہیں؟ پھر کیا وجہ ہے کہ بیآ مداورات مم کی اور ہزار ہارو پید کی آ مد فال کو مجى محكمة أكم ليس كي سامنے بيش نبس كيا كميار فيز كيا اسلام ميں سود لينا يا دينا جائز ہے؟ سودكى

تعريف آپ ائي كاب "اسلام كا اقتصادى نظام" من ملاحظه فرماكر اس كا جواب عنايت

صدراجمن اورتحريك جديدر بوه كيدمركز باكتان"ب" (بدوه عاص مد بحب میں رہوہ کی زمین فروخت کرنے کا روپیے جمع ہوتا تھا۔ صرف بین سال کے عرصہ میں لینی ۱۹۵۴ء تا ۱۹۵۷ء ۱۵۸۹۰۰ روپیماس مدیس فروخت زمین کا جمع ہوا۔ حالانکدر بوہ کی ساری زمین صرف ١٢٠٠٠ روپيد من خريدي في سي كيل پر مجى خريد كندگان كوحقوق مكيت حاصل نبيس -اس سے بدھ کراور بلیک مارکیٹ اور کیا ہو سکتی ہے اس سے دوپیر حاصل کر کے تبجارتی مقاصد کے لئے ربوہ مِن والمياسين كميني كى جواليجنى كالقي اس كوه يه ٢٣٣ بورى سينك فروخت كرني راس رجنورى ١٩٥٥ء تك٧٠/١٠/٥٣٠ اروبيمنافع بواتفاركياس المجنى كاحساب ككر أحميس كروبروبيش

كيا آپ قريشي عبدالرشيدوكيل التجارت (حال وكيل المال) اوراس كيمله كوجي پوری تخواہ ورسفرخرج وغیرہ جماعت کے چھ سے ادا ہوتا تھا ہے اپنا ذاتی کاروبار (مثلاً بارڈر الله على المارة بالما المرا القرآن اور بروفيوم كى وغيره ) كروات رب بي يانيس جس كا با قاعدہ آپ كومنافع مل رہا ہے۔ مثال كے طور ير يو تيوسل ربوہ كے ووج تبر ٢٢ مورد ٢٢ را كتوبر ١٩٥٥ء كے مطابق آپ كو ١٥/ ٢٩٩ روپ كا چيك بطور تجارتی منافع دیا گیا۔ای طرح ہزار ہارہ پیقر کٹی عبدالرشید نے جائز ونا جائز طریقہ ہے آپ کی نذر کیا اور اس طرح وہ خود قوم كي اسب بيتار باكي ووتقوى كى باريك راين بين جن كاجماعت كودرس ديت حضوراور

حضور كتخو اوراد على كيون خلك موت إلى-

کسسد کیا بیدام دواقع ہے یا نہیں کہ پیرصلاح الدین صاحب اے فری ایم مظامری جوآپ کے دشتہ دار بین نے اپنے گیارہ صف مالیتی ۱۰۰ روپیہ جو ''دی سندھ دو بی شیبل آئل اینڈ الائیڈ کو دؤکش کمپنی کمیٹڈ'' بیل سے فردخت کر کے اپنی رقم کی والیسی کا مطالبہ کیا۔ لیکن اس وقت کمپنی مذکور چونکہ شدید خمارہ میں تھی اس کے صف کا کوئی بھی خض رضا کا دا شطود پر خریدار نہ تھا۔ لیکن آپ نے بحث بید بیدا جمن احدید بید صف خرید کرے اور فردی طور پر ۱۰ مواد کی جا دید بیدا جمن احدید بید مصف خرید کرے اور فردی طور پر ۱۰ مواد کی جا دید بینا خوتج کی جدید نے فر آبلا جل و تجت ۱۰ ما دوپ کا ریز دلیوٹن پاس کر کے قومی خزاند و چندہ سے بیدتم اوا کر دی۔ بی فیاضانہ سلوک ان سینکلو دل کا ریز دلیوٹن پاس کر کے قومی خود میں میں مصد دارد ل سے کو ل نہ کیا گیا۔ جن کی رقم میکن مذکور میں پیرصا حب کی رقم کی طرح ہی خطرہ میں مصر دارد ل سے کو ل نہ کیا گیا۔ جن کی رقوم میکن مذکور میں پیرصا حب کی رقم کی طرح آپئی رقوم کی مطالبہ بھی کیا ہموا تھا۔ کیا بیا احتمال کی این الوقتی اور کنیہ پرودری ٹیس؟ کیا اس قسم کی والیسی کی روحانی خلیفہ کے لئے جا تز ہے۔

نوٹ ..... ۱۹۵۱ء میں جب اس رقم کی ادائیگی ہوئی تھی اس وقت اس کمپنی کے حصے نصف قیت پر بھی کوئی لینے کو تیار نہ تقا۔ پانچ کا کھر دو پید قوم کا اس کمپنی نے اور لاکھوں روپیدای طرح دو مری کمپنیوں نے ضائع کیا ہے۔ جن کے چیئر مین حضور کے فرز ندار جمند مرز اناصر احمد، مرز امہارک احمد، مرز احفیظ احمد صاحب ہیں۔ لیکن کوئی پوچھنے والا ادر بحاسبہ کرنے والا نہیں۔ جس نے مجھی جرات کی دبی جماعت اور مرکز سے مام نکال بھٹکا گیا۔

۸.... کیا آپ نے خود ملک عبدالرحن صاحب مرحوم آف تصور شیخگ ڈائر یکٹر دی ایشو افریقین کمپنی لمیٹر کرا پی ایشو افریقین کمپنی لمیٹر کرا پی (بیڈ آفس دی مال لا بور) کی جگر کوئی اور آ دی تلاش کرنے کے لئے موٹی تحمد فتن صاحب تائب و کیل الصحت ڈائر یکٹر ایشو افریقین کمپنی کرا پی بیجا تھا یائیں؟ حب آپ کاراز ایک موقعہ پر بورڈ کی میٹنگ میں جور بوہ میں ہوئی تھی طشت ازبام ہواتو آپ نے صاف اٹکار کردیا کہ آپ نے ہرگز کوئی آ دئی ٹیس بیجار ملک صاحب نے کہار صوفی محمد فتی بیشا اٹکار کرنے کی جرات نہ ہوگی اور مذہ سے کا کا موات ہو جو کے اور کوئی اور کی اور کوئی اور کی اور کی کا قرار حسب فتی کوئی کو لئے کی آپ بیشہ جاعت کوئی نے رہے ہیں مزا کے طور پر ڈکی گریڈ کیا گیا۔ اس پر موتی محمد فتی کوئی کو لئے کی آپ بیشہ جاعت کوئی نے رہے ہیں مزا کے طور پر ڈکی گریڈ کیا گیا۔ حالانکہ آپ کیا تھا ور جود آپ کا اقرار حسب ذیل اقرار سے جو

## ٢٧ رنومر ١٩٣٩ وكومونى محرر فق صاحب كوكرا في بخواف كريور ١٩٣٩ وكالما كالتا المالية الم

We have not stated if present Directer insists on resign no will run the firm.

## KHALIFAT-UL-MASEEH

ه..... سیکلوں واقتین زندگی جوایان واخلاص سے سرشار کشال کشال مرکز سے دابستہ ہوئے بھے ہستہ ہتہ ہتہ ہت کو نیادی اورخود فرض ہای نظام کی ہا عملانیوں، بدعنوانیوں اور وحاند لیوں سے تنفر ہو کرگھروں کو دابس لوٹے ہیں اور بعض ان بھی سے احمہ ہت اور اسلام کوئل جواب دے چھے ہیں۔ ان بھی سے بعض پر تعلیم دلوائے پر ہزار ہارد ہیے ہماعت کے چھوہ سے خرج ہو بجوی طور پر اس سلسلہ میں آیک اندازہ کے مطابق صرف تحریک جدید کے سام ۲۳۸ ۲۹۸/۳/۲۲ کی دو بیات کو سام کا مران تھی ہوں۔ کیا الدیوان تحریک جدید کے حسابات طاحظہ ہوں۔ کیا اس قوی نقصان جوافر اداور دو پر کے ضیارے سے موالی تمام تر ذمدداری آب پر اور آپ کے مقررہ کردہ ناائل افروں ادر صافر سے کا مراد کی بھائی جون کے کسا اور بانی سلسلہ احمد سے کہ جمیر میں ذمین دور اور صافر ہوں۔

ا است وفتر دکیل التجارت کے اخرجات و و چر تمبر ۱۲۱، ۱۹۰، ۱۵۱ اور آمد کا و و چر ۱۰۵ مالیق مرا ۱۸ مالیق دفتر دکیل التجارت کے اخرجات و و چر تمبر ۱۲۱ دولیار کرتا رہا ہے پانیس اور بھول الفضل اس جوئے کے کاروبار ش قومی امات فتر تحرکے کی جدید ہے قرض لیا ہوا۔ ۲۵۰۰ دوپیہ ضائع ہوا ہے یا نیس جیس بزار اور اس طرح اور بزار بار دیسے ضائع کرنے والا قریشی عبد الرشید اس جو کے کہ جدید کا وکیل ہے یا تیس ؟ اور بیا نعام قوم کے اس جوم کوآپ نے کھن اس لئے نمیس وے رکھا کر سلند کے مال کو محلف طریقوں اور زا ہوں ہے آپ کی غذر کرتا رہتا ہوں اس التی عبد الرشید کے جرم میں صفور یا جاعت کے جدید کو گوئی شک ہوتو از راہ کرم سے اگر کیک جدید کے کم از کم مندرجہ ذیل دور یز و لیون ضرور پڑھ لئے جا کی تا کہ شک و شہد کی گائش ہوتا کی شدے۔

ارشادحضورر يكارؤ موا

ریزولیوٹن غمرے ع،م ۲۰ مرکی ۱۹۵۱ و تجارت کا برتین ماہ کے بعد بیلنس شیث وکالت میں (وکالت علیا) میں وی مونا جا ہے ۔ اگر اس طرح موقا کو کی خطرہ کی بات بیس رہ جاتی ۔ اعد جر

توبیہ ہے کہ سارے اکاؤنٹس ان کے قریشی عبدالرشید وکیل التجارت حال وکیل المال قبضے میں رہے دیتے ہیں ادرلوگ اعتراض کر کے میراد ماغ جائے ہیں۔

نون ..... اس ریز ولیوش سے بیمی صاف پنت چانا ہے کہ ربوہ والوں کا بدواو یالی بین کہ نظام جماعت پر بمیشداور صرف ایے لوگ اعتراض کرتے ہیں جن کو جماعت سے تکال ویاجا تا ہے۔ حالا نکہ بحض جن پر ست جماعت کے اندر رہتے ہوئے بھی فرہ حق بلند کرتے رہتے ہیں۔ لیکن ایسے لوگوں کو فورا کسی دوسرے فرض کیس میں الجما کرم کر اور جماعت سے علیمہ ویا کم از کم دور کر ویاجا تا ہے۔ تا کہ کسی وقت ایے لوگ ڈائر یکٹ خلافت ما آب پر بی انگشت نمائی شروع نہ کر ویاجات ہے۔ اس کے خلیفہ جب اپنے تحفظ کے لئے جمیشہ اپنے حوار یوں کا تحفظ ضروری خیال کرتے ویں۔ خواد دہ کتے بی مجرم نہوں۔

ارشادحضورر يكاردهوا

ريزدليش فمراب ١٨رجون١٩٥١ء:

ا است آئندہ برخم کی تجارت پر موٹرز کارپوریشن کی گھرائی میں ہوگی۔ کیونکہ اس کے چیئر مین طلقہ کے فرزندار جند مرزاحینظ اس میں جنہوں نے گذشتہ ولوں لا کھوں روپیر شرے کا روبار میں کراچی میں ہارا ہے۔ لاکل پوراور کراچی کی دکا نیل مجی پر موٹرز کپنی کے ماتحت کروی جا کیں اوران کے مرابیہ کے بارے میں بھی پر موٹرز کپنی کی دکا نیل میں گئی کے مرابیہ کے بارے میں بھی پر موٹرز کپنی کی کی دوڑ اس کے علاوہ اور کی متحارث کا اختیار نہ ہوگا۔ جب تک کمنی کا بورڈ اس کا فیصلہ نہ کرے۔

ادر ایک Long Term اور ایک اور ایک Long Term اور ایک Short اور ایک Long Term چارت دوستم کی ہوتی ہے۔ ایک Term چار پانٹی بڑارے سر مادی اور ایک Term چارت کے اور انجمن چاہت کو دویا تین ماہ کے لئے میں اور ایک تجارت کے اور انجمن چاہد کی تجارت کو اصل رقم والی کرئی ہوگی اور اس طرح میں ایک اور اس طرح کی ایک میں ایک کا فیصل کیا جاری ہوگی اور اس طرح کی ایک کا فیصل کیا جاری ہوگی اور اس طرح کا فیصل کیا جاری ہوگی کی ایک کا فیصل کیا جاری ہوگی کی با بند کرنے کا فیصل کیا جا سکتا ہے۔

المرسود بر مورز کالورڈ پوری محرائی کرے کہ تربی بجت کے مطابق ہوادر منظوری کے اندر ہو۔
انوٹ سے ونکہ ان دیز ولیوشنوں پر عمل شہواء شہونا تھا۔ جماعت کا ہزار ہار و پیدوکیل التجارت کے ذریعہ صنور کو چڑ حاوے کے ذریعہ صنور کو چڑ حاوے چڑھانے کہ دید کے خزانہ سے صنور کو چڑ حاوے چڑھانے کے دریعہ التی جہ بید کے جہائے اس مسلم کی جرائت اس التے نہ کیدہ ان حالات میں کا جہیں کر سکتے لیکن خلیفہ کوان کا استعفال منظور کرنے کی جرائت اس التے نہ کے درویا

ہو کی کدوہ جانتے تھے کہ ان کے بہت ہے راز ہائے عمر بستہ کے دکیل التجارت صاحب شاہر ہیں۔ اس لئے حضور نے سابقہ خدمات خصوصی اور کا رہائے تخفیہ کو کھونا رکھ کر آئیس وزارت مال کا قلمدان دوبارہ سپر دکر دیا۔

رور اور المراد میں کو یادر ہے کہ بیدر ہر ولیوش ان پیم اور تا براتو و حملوں کے جواب کے طور پر تھا۔
جن کا اشارہ جناب غلیفہ نے خودر ہر ولیوش نمبرے غ م مور خد ۲۰ مرش ۲ ۱۹۵ میں کیا ہے۔ ور شہ خلیفہ ان تمام منائج اور مبادیات سے خوب آگاہ تھے۔ گریسب کھیل ہیں جوقوم کی گاڑھے پینے کی کمائی اور چندہ سے کھیلے جارہے ہیں۔ کاش ہماری بھولی قوم کی آئیس ابھی کھل جا کیں۔

ااسس آپ سر یورپ پر ضرورت سے ذاکد اپنے خاندان اور مشیران خصوص (جن میں قریش عبدالرشید صاحب بھی اپنی خدمات جلیلہ جن کا دھندلا ساخا کہ سوال نمبر واہیں ویا کیا ہے کوش مثال سے کا کا ایک بھاری جھے ساتھ لے کر گئے۔ جس سے قوم کے خزانے پر لاکھوں روپ کا ناجائز بار پڑا اور وائیس آئر آپ کے ذمہ بطور قرض جوروپ کھی تھا اس کو صاف کروائے کے لوگس ریزد لیوش مدر انجمن اور تحریک جدید میں بی تقریباً مردولیوش مدر انجمن اور تحریک جدید میں بی تقریباً مردولیوش مدر انجمن اور تحریک جدید میں بی تقریباً موسال کی ہے۔ حالانکہ حقیقتا ایک بیسہ بھی شملا

تھا۔ کیا آپ ای ایک سفر کا خراجات کی تفصیلی جماعت کے سامنے پیش کرنے کو تیار ہیں۔ ۱۲..... کیا آپ امانت فنڈ صدرانجمن ادر ترکز کیک جدید کی ۱۹۴۸ء تا ۱۹۵۸ء دس سال کی بیکنس قبیلس سال دار جلسسالانہ پرقوم کے سامنے چیش کرنے کو تیار ہیں تا کہ نقدی ہوجودہ تجارتی قرضوں ادراد درڈرافٹ کی ہوئی رقوم کی تفصیل منظر عام پرآسکے؟

اسس ١٩٣٥ء جنوري ١٩٥١ء تحريك جديد كي دونول ونترول كى كل آ مـ ١٢٠ ١١٠٥٠

روپے ہوئی ہے۔ کیا آپ اس کے مقامل اخراجات کی تفصیل جماعت کے تھلے اجلاس میں بتائے کے تیار ہیں؟

آ زادی رائے پر یابندی

ریاست ر بوه کا ممناوتا بهلوید ہے کدوبال کی کوآ زادی مغیر ماصل نیس - برس

ونائس کو بچود کیا جاتا ہے کہ اس نج پرسو ہے جوفلیف نے تجویز کیا ہے۔ یہ آ مران نظام بعید دوی نظام کے مشابہ ہے۔ جہال تمام کو کول کولیک بی داست پرسو چے کے لئے بچود کیا جاتا ہے الما کی بی کم کالٹری پیدا کیا جاتا ہے اور ایسے ذرائع افقیار کئے جاتے ہیں کسیرونی دیا کے خیالات کے اگرات اعداز ند آسیس ریاست رہوہ میں تمام می اخبارات نیس آ کے ایک سفر بورڈ قائم کیا ہوا ہے جو پہلے کتب اور اخبارات کا مطالعہ کرتا ہے جس اخباراور کتاب کوائی پالیسی کے ظاف ندیا کیں اس کے پڑھنے کی اجازت دی جاتی ہوں جو اخبارات اور جوا خیارات اور میں کابیت ممنور ہے۔

اخبار فروش كاواقعه

چنانچہ حال میں ایک دانقہ رہوہ میں رونما ہوا کہ چنیوٹ کا ایک اخبار فروش مبارک علی تامی رہوہ میں اخبار بیچنے گیا تو وہاں کی خانہ ساز پہلیں نے اس کو گھر لیا اور دفتر تاخم امور لیخی (ہوم سیرٹری) کے پاس لے گیا۔ بدھتی سے اس کے پاس نوائے پاکستان کے پر پے بھی تھے۔وہ اس سے جرآ چین لئے گئے اور اس کے سامنے می ان پر چوں کو پھاڑ کرجلا دیا گیا اور اس اخبار فروش کو بادکوٹ کرد بوہ سے باہر نکال دیا گیا۔

ای طرح ا خیار الفعثل میں بار ہادفعہ باتم امور عامہ کی طرف سے بداعلان ہو چکا ہے کہ خالفین لینی گھر کے جدی کا جرائر بی جم احمد اول کے پاس پہنچاس کومت پڑھیں۔ بلکہ وہ مرکز کو جسے ویں۔ پڑتا ہوں۔

ہاتھی کے دانت کھانے کے اور دکھانے کے اور

خدکورہ بلاا اعلان ہیں آ ب کی طور پر شخ فریاتے ہیں کہ گھر کے بعیدی کا لڑ پی خواہ وہ کی موجود کا اور پی خواہ وہ ک موجود کا بی لڑ پی فی آگر کریں علیات پر جیس اور ستیار تھ پر کا ش جسی گندی کا ب اپنے خلف الرشید کو پڑھنے کی تاکید کرتے ہیں۔ چانچہ خلیف فریاتے ہیں: ''میرے بچے جو جوان ہو گئے ہیں میں بھیشائیس کیا کرتا ہوں کے قرآن کر کیا کے علاوہ ہاتیار تھ پر کا ش اور انجیل وعیر ہ بھی پڑ جا کرو۔'' بھیشائیس کیا کرتا ہوں کے قرآن کر کیا کے علاوہ ہاتیار تھ پر کا ش اور انجیل وعیر ہ بھی پڑ جا کرو۔''

خوف وبراس

ربوہ بیں ایک ایا محکرے جولوگوں کے افکار ونظریات کا جائزہ لیتار ہتا ہے۔ اگر کی اجماع کا تعریبات اس کی کا نظریات اس کی کا نظریات کا نظریات نظریات اس کی کا نظریات کا نظ

دافکارکوفلید کنظریات دافکار کے مطابق ڈھالے۔ اگرابیائیس کرتا تواس کو تنظف طریق سے
کڑی چھونے کی پوری پوری مرتو ڈکوشش کی جاتی ہوہ مجود ہو کر مرکز کو چھوڈ جائے۔ ان
الکاف کے باد جودا کر ریاست ر بوہ شہوز نے پر بھند ہوتو محکہ امور عامد مقاتی پالیس سے لیک رسول
اس پر جھونا مقدمہ بنا کر خوف و ہراس میں جنا کیا جاتا ہے۔ چنا نچہ چند سال ہوئے فلام رسول
موسم کر باکی تعطیلات کر ارنے ربوہ ریاست میں کئے تو ربوہ کی تھائے پیس نے جھے ان کو
وحب کانہ پایا تو ان پر ایک چوری کا مقدمہ بنا دیا۔ تھائید ارادور سابق نے بھے داشگاف الفاظ
میں سے کہا کہ نظارت امور عامد آپ کے خلاف ہے۔ اس وجہ سے بہتر صورت کی ہے کہ آپ
روہ چھوڑ دیں۔

تفاث يوليس

جاپان میں بھی دوسری عالمگیر جنگ ہے پہلے شائی کا ڈوکی حکومت میں پولیس کا ایک حصہ تفا۔ جس کو قباط، پولیس ..... کہتے ہیں۔ اس پولیس کا میڈوش ہوتا تھا کہ ملک میں لوگوں کی گفتاراورا فکار کا جائز ولیتی رہے۔ بھی حال ربوی میکا ڈوکا ہے جواپٹی ریاست میں کسی کونسوچنے دیتا ہے۔ زیمی کوآڑاوی سے تالیف وتھنیف کرئے دیتا ہے۔ چناٹچے ملیف فرماتے ہیں:

" قاعد مدید ہے کہ تمام وہ المریخ جو اسمد فی احباب تعنیف فریا و ہی ( کودہ کی موضوع پر بو) او محکر تالف واشاعت ہیں روان فریا و ہی اور محکد فی کار بعد ملاحظ و کے شرور یہ است اشاعت کے لئے متقور کرے اور کوئی کما ب یا رسالہ بغیر محکد فی کورہ کے پاس کر سٹ کے ایھ بیلٹر بچر میں شائع میں بوسکتا۔"
(النسل مورد ۱۹۲۲ ورکائی کا استال مورد ۱۹۲۲ ورکائی الماداء)

ربوه كالوليس الكث

"ای طرح مجلس معمد من صدراتجی احدید نے بعظوری خلیفہ سے بذریدریزولیوش نمبرا، ۹۲۸ اور فیصلہ کیا گیا تھا کہ سلسلہ کی طرف سے کوئی کتاب ٹریکٹ وغیرہ بغیر منظوری نظارت تالیف واشاعت چھپنے اور شاکع ہوئے نہ پائے۔اگر اس کی خلاف ورڈی ہوئی تو اس کتاب کی اشاعت بندکردی جائے گی۔"
(الفضل موددہ امر جودی ۱۹۳۳ء)

اجازت سيس

چنانچدان تجاویز برعملی جامه بهنایا گیا اور المهشر نام سے قاویان سے ایک رسالد لکا اسے بیان سے ایک رسالد لکا اسے بیان سے ایک مشہور قاویانی صحافی تھے علیفہ کے نزویک بعض نقالص اور عیوب الیا

تھے کہ ان سے ہوتے ہوئے المیشر کومرکز کے سلسلہ سے شاکع کرنے کی اجازت نہیں دی جاسکتی تقی۔ (افعنل موردہ ۲۸ راکت ۱۹۲۷ء)

''ای طرح اغلان کیا گیا کہ کتاب بیان الجاد (جومولوی غلام احر مابق پروفیسر جامعہ احمد بیات الجاد (جومولوی غلام احر مابق پروفیسر جامعہ احمد بید تعلیم الاسلام کائے) نے شائع کی ہے۔ کوئی صاحب اس وقت تک شرقریدیں جب تک نظارت وقوۃ وتبلیغ کی طرف ہے اس کی قریداری کا اعلان شہو۔'' (الفعنل موریدہ ارتبر اس اس معرفی کا علان کیا گیا گریس کا معالی کیا گیا ہے اور شائع کر نے جام اور شائع کرنے جاتا ہے اور شائع کرنے جاتا ہے کہ جس صاحب کے پاس بیٹر کیک موجود ہووہ اسے فوراً تلف کردیں اور شائع کرنے

جب نظارت تالیف وتصنیف کوای ٹریکٹ کی اشاعت کاعلم ہوا تو اس نے اس کی اشاعت مواق اس نے اس کی اشاعت ممنوع قرار دین وی اور اسے بحق جماعت رابطہ کر کے تلفسار کردینے کا تھم دے دیا۔ نیز ٹریکٹ شائع کرنے والے سے جواب طلب کیا گیا۔
(الفعل موری ارد مرم ۱۹۲۳)

غور کیجے کراب ریاست کے کمل ہونے میں کوئی شک باتی رہ جاتا ہے؟ خلیفہ فرماتے ہیں:"اب تک بین رسالوں کو میں اس جرم میں ضبط کرچکا ہوں۔" (الفضل موردی ارمی اس جرم میں ضبط کرچکا ہوں۔" (الفضل موردی ارمی اس جرم میں ضبط کرچکا ہوں۔"

ریاست ر بوہ میں کوئی ایسالٹر بچر داخل نہیں ہوسکتا جواس ریاست کی پالیسی کے خلاف ہو۔ اس طرح ریاست میں پالیسی کے خلاف ہو۔ اس طرح ریاست میں روی نظام کی طرح کوئی آ دی بھی جوان کے خیال کا ہموا ہو، اس کو آزادی سے کسی سے ملنے کی اجازت نہیں۔ اس طرح دوسرے لوگوں کو بھی یہ اجازت نہیں کہ وہ داروشدہ آ دمی سے کسی فتم کی تفکو کر سے ۔ چنا نچہ غلام عجمہ صاحب جو خلیفہ کے نظریات اور عقائد کے خلاف ہیں۔ ایک خی کام کے لئے ربوہ گئے۔ ربوہ کی تعام پولیس نے ربوہ سے نکال دیا تاکہ دہ لوگوں میں اپنے خیالات دانکارکا اگر نہ چھوڑ سکے۔

رشته دارول سے ملناممنوع

ای طرح محمد بوسف صاحب ناز (خلیفه کامحرم داز) ادران کے ہمراہ عبد المجید صاحب کر برجوان کے ہمراہ عبد المجید صاحب اکبر جوان کے ہاموں ہیں، اپنے قریق رشتہ داروں کو ملنے کے لئے ربوہ گئے آت ان کی خاشر ساز پولیس نے اپنی کڑی گئر ان گئے کر باظر امور عامہ کے سامنے پیش کردیا تو ان کو اپنے دشتہ داروں سے ملنے کی اجازت نہ دی گئی۔ بلک ان کو تھم دیا گیا کہ وہ ریاست ربوہ کو فوران سے پیشتر چھوڑ دیں۔

ورندان کی زندگی کے ہم ذمددار شہول کے۔

ان دا تعات بینتجدا خذہ ہوتا ہے کہ ظیفہ ربوہ کی طرف سے ایک ایما آئی نظام قائم ہے کہ ریاست ربوہ کے لوگ نہ تو مخالفین کے خیالات من سکتے ہیں اور نہ وہ دوسروں کا لٹر پچر پڑھ سکتے ہیں۔ میں حکومت پاکتان سے استدعا کرتا ہوں کہ ایک نہ ہی ، دینی اور تبلیغی جماعت جنہوں نے دوسروں تک اپنی بات پہنچائی ہوتی ہاں کی طرف سے لا اختاعی اور تعزیری اقدام ان کے لئے باعث فخر ہو سکتے ہیں۔ پس گور نمنٹ کا اولین فرض ہے کہ ریاست ربوہ کے لوگوں کو آزادی مفرر دینے کے مناسب اقدام کرے۔ تاکہ وہ اس مطلق العمان آمرے آئی چھیل سے خیات یا تھا۔

حکومت کے خواب

ظیفہ کرگ وریشہ سیاستد ہی ہوئی ہے۔ اگران کا علانات کا نفیاتی تجزید کیا جائے تو صاف معلم ہوتا ہے کہ وہ فی ہیں اور سیاست کا محیل کھیلتے ہیں اور سیاست کی برکوں سے بہرہ مند ہوتا چاہتے ہیں۔ لیکن اس کی ابتلاء انگیزیوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ چنانچہ ظیف اکثر کہا کرتے ہیں۔

تمام سركاري احديول كي فهرست تيار ركھو

" " م قانون كاندررج موساس كى ردح كوكل دي هـ ايسهى مقاصد ككي يدونتر امور عامد ايسان مقاصد ككي يدونتر امور عامد ايسياح مى افسران جو كورنسن ياؤسر كث يورد ول يا فوج يا پوليس ،سول، يكل ، جن كل تنظيم وغيره كلكمول من كام كرتي بيل ان كمل ية مهيار كفتا بهروند الامرام ١٩٣٣م )

ہماری سیاست گورنمنٹ سے زیادہ ہے مجھی وہ واشکاف الفاظ میں کہدیتے ہیں۔

''پس جولوگ بی کتے ہیں کہ ہم میں سیاست نہیں وہ نادان ہیں۔ وہ سیاست کو بھتے ہی نہیں ..... جوش نہیں ہات کو بھتے ہی نہیں ..... جوش نہیں مات کہ ظیفہ کی بھی سیاست ہوہ خلیفہ کی بیعت ہی کیا کرتا ہے۔ اس کی کوئی بیعت نہیں۔ دراصل بات تو ہہ ہے کہ ہماری سیاست گورنمنٹ کی سیاست سے بھی زیادہ ہے .... کہی اس سیاست سے مسئلہ کو اگر میں نے بار بار بیان نہیں کیا تو اس کی وجہ صرف بھی ہے کہ میں نے اس سے جان پو جھ کر اجتناب کیا۔ آپ لوگوں کو یہ بات خوب بھی لین چا ہے کہ خلافت کے ماتھ ساتھ سیاست بھی ہے اور چوش پیش مان وہ جموثی بیعت کرتا ہے۔'' (الشنل مورد ۱۹۲۲ء)

كودت كالغاون سيحكومت يرقفنه

اس رقع میں برطا کہ جاتے ہیں: "میراخیال بیسبے کہ ہم محومت سے می تقادن کر کے جس قد دجلد حکومت برقابض ہوسکتے ہیں۔ "میراخیال بیسبے کہ ہم محکومت برقابض ہوسکتے ہیں۔ عدم تعادن سے فیل ......اگر ہم کا لجوں اور سکولؤں کے طلباء کے اعد میدون بیدا کر دیں تو جو ان جل سے سازمت کور بی دیماہ شن ای حکومت کو اپنی آزاد کر ہے اور بے دعودکی مشور ہے ہے جو دکر سکتے ہیں کہ یہ ہندوستانی نقط آگاہ کی طرف مائل ہو۔ دائے اور بے دعودکی مشور ہے ہے جو دکر سکتے ہیں کہ یہ ہندوستانی نقط آگاہ کی طرف مائل ہو۔ بیک ایسے لوگوں کی ملازمت خطرہ میں ہوگی ۔ کر جب کہ بیدلوگ ملازم ہی اس خطرہ کو دفار رکھ کر جب کہ بیدلوگ ملازم ہی اس خطرہ کو دفار رکھ کو کہ کور خوب کہ بیدلوگ ملازم ہی اس خطرہ کو دفار رکھ کو کر خوب کہ بیدلوگ ملازم ہی اس خطرہ کو کو کہ کور خوب کہ بیدلوگ میں الگر فیل رکھ کی کر جب کور خوب کو کر خوب کہ بیدلوگ کور میں ان کے دل میں ان کے دل اس بات سے ڈر بی کر خوب کر میں ان کے دل ہی ان کے دل ہیں سے فیل ہو کور میں ان کے دل ہی ہیں کو گھر بر بی ایسے حب الوائی سے سرشار لوگ فیمت ہیں کر اس کر کھرا تو دل ہی ہو گئے ہے " (اخترال مورور ۱۸ ارجوں کی ہو ان اس کور اس کی تو ان ان کی تھا توں ہر خفید دستاو ہو اس کا دستورات کی جھا توں ہر خفید دستاو ہو ہو ان اس کور استورات کی جھا توں ہر خفید دستاو ہو ہو ان سے دلال ہو کور استان کی جھا توں ہر خفید دستاو ہو ہو اس

جسب بھی بھی فلیفر ہوہ کے خفیہ الطحل پر مکومت نے جمایا ماراق اسلحادر کا تقد اب
کمال ہوشیاری سے زمین وٹن کر دیئے گئے۔ قادیاں میں ایک موقع پر بھرم قطر خلافت پر جہایا
پڑا۔ جس کی اطلاع قبل از وقت خلیفہ کو شہو کی ۔ لیکن خلیفہ کی اپنی فراست ان کے کام آئی تو فورا
خفیہ دستاد پر کو اپنی مستورات کی چھاتیوں پر با عمد کر او پر کوشی وارالسلام قادیان ججواد میں اور تمام
اسلح فوراز پر زمین وٹن کر دیا۔ ۱۹۵۳ء کے فسادات اور پھر مارش لاء کے افتقام پر جو گور خمنٹ
پاکستان نے ربوہ کے دفاتر اور قصر خلافت پر چھاپہ مارنے کا فیصلہ کیا تو بی خبر دوون پہلے بھی ربوہ
پاکستان نے ربوہ کے دفاتر اور قصر خلافت پر چھاپہ مارنے کا فیصلہ کیا تو بی خبر دوون پہلے بھی ربوہ
پاکستان نے ربوہ کے دفاتر اور قصر خلافت پر چھاپہ مارنے کا فیصلہ کیا تو بی خبر دووان پہلے بھی ربوہ
پاکستان نے دیوہ کے دفاتر اور قطر خلافت پر پھاپہ مارنے کی پر میں پر سند ھدوانہ کردیا۔ چنا نچہ اسلمہ کے نشان اب قادیاتی اسلمہ کے نشان اب قادیاتی اسلمہ کے نشان اور ایک کر بینیڈ بما تھ میں ابھی تاری باکستان کی وفعہ
سے ایک تھری نائے تھری کی رانقل اور ایک کر بینیڈ بما تھ ہوا تھا ادر دہ تعزیرات پاکستان کی وفعہ
سے ماتحت سزایا گیا۔

حكومت وقت سے بغاوت

ای طرح حال می بین اشیت بین الیک فادیاتی الازم سے فرق مات میں ایک فادیاتی الازم سے فرق مات فرق کی است فرق کی ارائطل پولیس نے برآ بذک ہے۔ اگر میکومٹ رہوہ اور قادیان اسلین اس کی طرح و کی بمال کرے و بیان اور داؤ بھی طرح و کی بمال سے دل کرے و بیان اور میں میں ہے دل سے اور فل سے میکومت وقت کی اطاعت ندکی ہو۔ ایک دفتہ کس نے طیفہ سے دریا دات کیا کہ جس کمک سے دوری کا متا بلد کرتے رہیں قوارشاد ہوا۔

" الركسي قوم كاليك فروجي الياباقى رجائية بن في الظاهدة بيس كى دول سيد در الركسي قد الما المستان والمال المستان المال المستان المستان

(المنظل مؤرى ١٩ ارتير ١٩١١)

پر قرماتے ہیں جو اگر تیلنے کے لیے کسی تھم کی رکاوٹ پیدا کی جائے تو ہم یا تو اس ملک سے تکل جا کیں گے یا پیرا کر فاللہ تعالی اجازت دیاتو پیرائی حکومت سے اوس کے۔'' (المعنل مورویہ اردیر اماماء)

محرفرایا" شایدکاش کے لئے کسی وقت جہاد کرنا پڑ جائے "

(الشنل مودند ١٩٢٨م فرودي١٩٢٨م)

"جامت ایک ایستام پری یک بے کہ من مکوش کی اسے ڈرک لگاہ سے دیکھتے بیں۔" (الندل مورد وارا برای الماداد)

اعتثار يداكرك مك بربعنه كرنا

ظیفر ماتے ہیں : '' کیتھ لیت کی روجلائے کے لئے طاقت کی ضرورت ہوتی ہے۔'' (النشل مورص الرجول أن ١٩٣٧م)

ان کا پتا ارشاد ہے کہ: " پنجاب جنگی صوبہ کہلاتا ہے۔ شاید اس کے بیمتی تیس کہ ہمارے موجی تیس کہ ہمارے موجی کی اس ہمارے صوبے کے لوگ فوج میں زیادہ داغل ہوتے ہیں۔ جس کے بیمسٹی ہیں کہ ہمارے صوبہ کے لوگ دین مرجد لائی ۱۹۳۱ء) لوگ دلیل کے تاج ہیں۔" (افعنل مورودے امرجولائی ۱۹۳۱ء)

بيروني حكومتول سے كا جوڑ

خلیفه فلای کی حالت میں بھی ہرونی حکومتوں ہے بھی گھ جوڑ کرنے ہے متنی ہیں اور
اس کی تقین بھی کرتے ہیں۔ چنانچ خلیفہ کہتے ہیں: ''کہ کی قوم دنیا میں بغیر دوستوں کے زندہ نہیں
روستی۔ اس کئے زیادہ مجرم اور کوئی قوم نہیں ہوسکتی۔ جو اپنے لئے ویٹن تو بناتی ہے۔ مگر دوست
نہیں۔ کیونکہ یہ سیاسی خور کئی ہے۔''
نہیں۔ کیونکہ یہ سیاسی خور کئی ہے۔''
خلیفہ کی انگر روٹی تصویر

اس حوالد سے خلیفہ کی اندرونی تصویر خابر ہوجاتی ہے کہ دویا کتان میں دہتے ہوئے کی وقت بھی اس کے دشنوں کے حلیف بن سکتے ہیں۔ چاہاں کی کوئی بھی صورت پیدا ہو جائے۔ مثلاً وہ راز افشاء کرکے پاکتان کے دشنوں کے دلوں میں جگہ پیدا کرنے کی کوش کریں گے۔ ایک موقعہ پر خطید ہے ہوئے ایک کرئل کی ظرف یہ پات منموب کرتے ہوئے کہا کہ کرئل صاحب نے کہا ہے '' مالات کا فراب ہور ہے ہیں۔ لیکن اس دفید فوق آپ کی مدونیں کرے صاحب نے کہا ہے۔ '' مالات کا فراب ہور ہے ہیں۔ الفنال مورد مدارج مدا

کہ فوج میں بعض ایسے افر بھی ہیں چھکومت کی پالسی ظیفہ کو تا دیتے ہیں۔ مثلاً کرنگ کا یہ کہنا کہ مثلاً کا کہنا کہ کا کہنا کہ کہنا کہ کہنا کہ کہنا کہ کہنا درست ہو کہ الفاظ کو مت کی کہنا کہ کہنا درست ہو کہ الفاظ کو مت کی کہنا کی لیسی کی طرف انثارہ کرتے ہیں۔

 نے ند معلوم وجو ہات کی بناء پر ظیفہ ہے باز پرس ندک وراصل یہی وہ امور ہیں جب ظیفہ اس جم کے غیر ذمہ دارانہ خطبات ویتے ہیں تو حکومت ان پر گرفت نہیں کرتی جس سے وہ بے لگام ہوکر چرات اور جمارت میں بڑھ جاتے ہیں۔ خلیفہ کی سے عادت قدیمہ ہے کہ جب بھی ان کی تقریر پر کوئی قانونی اعتراض پڑے تو اپنا کام لکل جانے کے بعد، تو وہ کھی عرصہ کے بعد تقریر دوبارہ اصلاح کے ساتھ شائع کر دیتے ہیں۔ اس وہ بارہ شائع کرنے کا مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ جب کہ جب کہ حکومت کی طرف سے گوفت ہیں جات کہ جب کہ جب کو چیش کر سیس اور قانون کی گرفت سے نئی جا کیں۔ یہاں بھی اس قسم کے کروفریب اور عیاری کو چیش کر سیس اور قانون کی گرفت سے نئی جا کیں۔ یہاں بھی اس قسم کے کروفریب اور عیاری سے کام لیا گیا ہے۔ جب دنی خطبہ کیلی وفد شائع ہوا تو اس کے الفاظ اور ہتے۔ جب وہی خطبہ در مربی بارشائع کیا گیا ہوت تا ہیں اعتراض الفاظ کو حذف کرویا گیا۔

مستشى مراسله

₩ ..... ريوه كے جاسوسول كاكام؟

🖈 ..... کومت کی مالیسی کے دازج انا۔

🖈 ..... مجلس تحفظ ختم نبوت اور

المست جماعت اسلامي كي سركرمون كاية والاتا-

المسسد مركزي حكومت في اعلى حكام كوفير دارر سني كابدايت كروى ب

## AHMADIS COLLECTING OFFICIAL INFORMATION

Govt, asks Departmental Heads to be vigilant

The West Pakistan Government has circulated a letter to all the Secretaries, Heads of Departments and Commissioners of Divisions, bringing to their notice the activities Ahmadia, Rabwah, it is raliably learnt.

The letter which was circulated some time ago directly the officials concerned to take suitable

measures to prevent official infromation from other into the hands of the Ahmadia intelligence staff in an unauthorised manner.

The letter points out that the Government has reliable information to the effect that the Jamaat-e-Ahmadia, Rabwa has empolyed special intelligence staff to collect infromation which may be of thertest to the Ahmadia sect. The Government has also learnt that Government servants belonging to the Ahmadia coomunity are being used for securing official information. Another source through which the Ahmadia intelligence staff collects infromation are the retired Ahmdia Government servants who still have influence with thier erstwhile colleagues or subordinates.

It has also come to the notice of the Government that some Ahmadies have apparently renounced their faith in order to allay sus piolon and to mix freely with the general body of Muslims with object of collection information.

The main topics on which the Ahmadia intelligence staffgathers infromation are, a the activities of the dissidend Ahmadia group called the "Haqiqat Pasand Party" activities of the organisation like the "Majlis Tahaffuz-e-Khatm-e-Nabuwwat and Jama'at-e-Islami", matters arising in

Government Departments which effect the interests of the Ahmadia activities of the various political parties, any change in Government policy regarding the Ahmadia community and the Shia-Sunni relation.

The Circular letter also points out that the Ahmadia intelligence staff is stationed at Rabwa and Lahore. The Jama'at-e-Ahmaida proposed to set up branches of the Intelligence staff at Rawalpindi and Karachi as well. The operation of the intelligence staff are directed and supervised by Mirza Nasir Ahmad, son of the Head of the Ahmadia community.

(Pakistan Times, Dated: 6th December 1957)

تستى مراسله

حال بی بین گورنمنٹ پاکتان نے سکرٹر ہوں اور حکومت کے سریر اہوں کو ایک کھٹی مراسلہ بھیجا ہے جس میں گورنمنٹ کے ذمہ دار افسران کو خلیفہ ربوہ کی خلافی (C.I.D) سے ہوشیار رہنے کے لئے ہدایت دی ہے۔اس مراسلہ کا تذکرہ اخبار آناد، امروز اور پاکتان ٹائمٹر میں آجا ہے۔

مركزى حكومت في اعلى حكام كوخير وارد بين كى بدايت كروى

یمراسلہ کچور میں وان افران کو بھیجا گیا ہے۔ اس میں متعلقہ افران کو ہدایت کی گئ ہے کہ وہ ایسے انظامات کریں کہ سرکاری اطلاعات ناجائز طور پر احمد ہوں فہررسال عملے کے ہاتھوں نہ پڑنے نیا کئیں۔ اس مراسلہ میں یہ واضح کیا گیا ہے کہ حکومت کے پاس اس کی معتمرا طلاع ہے کہ دیوہ کی احمد یہ جماعت نے فہررسائی کا ایک فسیسی علمہ طازم رکھا ہے جوالی سرکاری اور فیرسرکاری اطلاعات فراہم کرے گا جا حمد یوفرقہ کے مفاویس ہول گی ۔ حکومت کو یہ جی معلوم ہوا ہے کہ وہ سرکاری طازم جواحمد یوفرقہ کے تعلق ہیں ان کے دراج نرکاری اطلاعات مہیا کی جارتی ہیں۔ ایک اور ذراید میں سے کام لے کراحمد یہ عاصت کا فیررسائی کا جملہ سرکاری اطلاعات جی کرتا ہے۔ وہ حکومت کے پنشن یافتہ احمد پیدلمازم ہیں۔جن کا ابھی تک اپنے دور کے ساتھیوں اور ما تحتول پراٹر ہے۔ حکومت کے علم میں میکی آیا ہے کہ بعض احمد یوں نے غیراحدی ہونے کا اعلان كرويا ب- تاكدان كى طرف ي، فك وشبه جاتار ب- وه آزادى سے تمام مسلمانوں ميں خلط ملط ہوسکیں اور معلومات حاصل کرسکیں ۔ حکومت نے بتایا ہے کہ احمدی جماعت کا بی عملہ عام طور پر جومعلومات حاصل کرنا چاہتا ہے ان میں ربوہ کی احمد یہ جماعت کے باغیوں کی جن کا نام حقیقت پند پارٹی ہے۔ سرگرمیال مجلس تحفظ ختم نبوت اور جماعت اسلای کی سرگرمیوں کا پند چلانا شروع ہے۔ نیزاس میں احمہ یفرقد اور شیعہ می تعلقات سے متعلق حکومت کی پالیسی میں تبدیلی کی خرر کھنا بھی شال ہے۔ حکومت کے اس عشق مراسلہ میں بتایا گیا ہے کہ ربوہ کی احمدیہ جماعت کا یہ خررسانی کاعمل فی الحال ربوه اور لا مور میں تعینات ہے اور جماعت احمد بیری تجویز ہے کہ اس عملہ کی شاخیں راولپنڈی اور کراچی میں قائم کی جائیں۔اس عملہ کو ہدایت دینا اور اس کی تکرانی کرنا احمد بفرقد کامام وظیف کے بیٹے مرزانا صراح کے بیروہ۔ (امروز مورجہ ارومبر ١٩٥٧ء) اس پر ملک کے معبور اخباروں نے اوارتی نوٹ بھی کھے ہیں جس میں گورتمنٹ کی تعجدا امری طرف مبذول کرائی ہے کہ بی محکمہ کورنمنٹ کے لئے اتنا ضرررساں نہیں جتنا کررہوہ كاخلالق نظام بيناني روزنامه آفاق لاجور كاادارتي نوث ملاحظهو

صوباني حكومت كاراه فرار

" كي عرصه بهل معاصر" آزاد "في صوباني حومت ك ايك خفيد مركل ك نمبر اور تاری کا حوالہ دے کریدا عشاف کیا تھا کہ حکومت نے اپے تحکموں کے سربراہوں کواورسیر روں كوربوه كے جاسوسوں سے خروار رہنے كے لئے كہا ہے۔ اب پاكتان ٹائمنر نے اس خركو د مرايا ب-ال خرك مطابق حكومت كر مركر ش بتايا حمياب كرربوه ك فلافق نظام في جاسوى كا ایک محکم قائم کردکھا ہے۔ جو حکومت کے دفاتر سے ایج مفیدمطلب راز حاصل کرنے کی کوشش كرتار بتا ب يحكمون كي مريرا بون اورسكر اليون على المياب كدوه ال بات كاخيال رهيس كه کوئی سرکاری راز جاسوسوں کے ہاتھوں میں نہ پریں۔

صوبائی مکومت کا برمرکرانک اہم مسئلے سے فرار کی مطحکہ خزکوشش ہے۔ حکومت کوب چیوٹا سا تھا نظرہ کیا کردوہ کی المجمن نے حکومت کے داز عاصل کرنے کے لئے ایک جاسوی نظام قائم كردكما بيكن يه بهت يواهمتر نظر نيس تاكر بوه كى الجمن ني ندي تقدس كى آر میں ایک خفیہ متوازی حکومت کی صورت اختیار کرلی ہے اور وہ ایسے تمام حربے استعمال کرنے پر

مجورے جوسای طاقت ہتھ میں لینے کے لئے ضروری ہیں۔ان میں سب سے نمایاں حرب عام قانون کی مشیزی کوناکام بنانے کا ہے۔ حکومت کی پولیس کے سامنے اس بات کے جوت اور شواہد موجود ہیں۔ربوہ میں تشدد اور جرائم کے ایسے دافعات بولیس کے نوٹس میں آ چکے ہیں جن کی مدافت معتقل پلیس کے افران اعلی وشک دشیر باتی ندر بالیکن ان افرول کابیان ہے کہ اخفاے جرم کی ایک لمی چوڑی سازش نے ان کے لئے مجرم کوسر ادلوانا مظلوم کی داوری کرناناممکن بنادياب-احيائ فدبب عظم برداريج بات كمني برآ ماده بين بوت ادرا كركوني فخص آ ماده بوتا ہے تو اس کوزریا زور کے ذریعے کی گواہی دیئے سے روکتے ہیں۔ لبذا ملک کا قانون بے بس ب\_ اگراس ملك مين واقتى ايسے حالات بيدا موجاكين اوراك جماعت التي تعظيم اورائ وسائل کے ذریعے قانون دانصاف کی مشینری کو جب جا ہے شل کر دے تو حکومت کو طفلانہ سرگلر جاری كرنے كے يجائے ان حالات سے عبدہ براء ہونے كى مؤثر تد يرسونني جائے يا بصورت ويكر اقترار كرعهده مصمعفي موجانا جائے اصل مااہم سوال بیٹیں ب كرنظام ربوه كے جاسوى عومت كرداز چرائے كى كوشش كردے ہيں حكومت كے پاس داد بى كون سے ہيں جنہيں ده محفوظ ركھ ي ب\_ اصل سوال يہ بي جاسوى كے علادہ ربوہ كے خلاقى نظام كے كاركن اور بھى بہت کھررے میں جاک دہشت پند خفیدای نظام کی سرگرمیوں کی ذیل میں آتا ہے۔اس کا (روزنامية فاق لا بورمورى مردم مركاوه) ملاح کیاہے

روز نامه ولسيم وبمي طاحقهو

ربوه كأجاسوى نظام

''اخباروں میں حکومت مغربی پاکستان میں ایک شخصی مراسلے کا تذکرہ ہورہاہے۔جس میں حکموں کے سریراہوں اور سیکرٹر یوں کو ربوہ کے جاسوسوں سے خبردار رہنے کی ہدایت کی گئ بے حکومت سے علم میں بیاجات آئی ہے کہ ربوہ کے قادیا ٹی خلام نے جاسوسوں کا ایک حکمہ قائم کر رکھا ہے جو حکومت کے وفاتر سے قادیا ٹی جماعت کے بارے میں حکومت کے فیصلوں کی اطلاعات قادیا تی جاسوں قادیا ٹی سرکاری طازموں سے حاصل کرتے ہیں یا قادیا ٹی بیشن خواروں سے جن کے متل اب مجمی سرکاری وفاتر سے ہیں۔

ایک ماصرنے اس پریموال افعال ہے کہ جومت کے زویک کون کی شخص ہے۔ سرکاری رازمعلوم کرنے کا جاسوی انعام یادہ خفیہ متوازی حکومت جو تا دیا فی فعال خلافت نے تقدیر کی آڑیں رہوہ میں قائم کرر کی ہے۔ اگر پہلی بات ایک ڈکا ہے قود دسری بات جستر۔ جاسوی کا فام حيت شاى الفيه والى مكومت كالكفد من التفاءب

اس کے بعد معاصر حکومت کو بتاتا ہے کہ پہلیس کے اعلی افروں کے اعتراف کے مطابق ریوہ میں قانون اوراس کی جاتراف کے مطابق ریوہ میں قانون اوراس کی جاتی ہے۔ بہر بوجاتی ہیں۔ وہاں کے لوگوں کی زندگی سے دی جاتی ہے۔ دی جاتی ہے۔ "امل یا اہم سوال بیریں ہے کہ نظام ربوہ کے جاسوں حکومت کے داز چانے کی کوشش کررہے ہیں۔ اصل سوالی ہے کہ جاسوی کے طاوہ ربوہ کے جاتی نظام کے کارکن اور بہت کے کررہے ہیں جوالی ہے کہ جاسوی کے طاوہ ربوہ کے جاتی نظام کے کارکن اور بہت کے کررہے ہیں جوالی دہشت بند فقید سیاس نظام کی سرگرموں کی ذیل میں آتا ہے۔ اس کا علاج کیا ہے؟"

ہمیں معاصر کے اس تجزیہ سے پورا انقاق ہے۔افسوں ہے کہ معاصر نے علاج تجدید کرنے کا سنلہ کھومت پرچیوڈ کرسکوت افقیار کرلیا ہے۔ حالا انکہ یہ سنلہ کچے بھی پیجیدہ نہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ حکومت قادیاتی جماعت کی اصلی حیثیت کو حکص کرد سے دور پر دفر یہ یہ کو چاک کرد سے جواس نے اپنے چہرے پر ڈال دکھا ہے۔ یہ جاعت بالکل ای طرح ایک خفیہ ساتی جماعت ہو تھی ہے لیکن اس نے خود کو محض ایک سیاس جماعت ہو تھی ہے لیکن اس نے خود کو محض ایک خفیہ سیاسی جماعت ہو تھی ہے لیکن اس نے خود کو محض ایک سیاسی جماعت ہو تھی ہے لیکن جماعت و جو پہنے کہ محلے ہوئے ہیں اور بڑے جا ہے۔ اس کا متیجہ یہ ہے کہ اس کے افراد پر سرکاری دفاتر کے چاہئے کہ محلے ہوئے ہیں اور بڑے سے برے مجمد سے پروہ فائز ہیں۔

ان کی اصل و قاداریاں پاکتان کے بھام حکومت سے دابستہ ہیں ہیں۔ بلکہ رہو کے خلاقی نظام سے وہ خلافت رہو کے راز تو سینے ہیں چہا سکتے ہیں۔ مگر مرکاری اطلاعات کو عقید ہ چہا ہیں گئر مرکاری اطلاعات کو عقید ہ چہا ہیں اس سکتے۔ اگر چہا کی آفراد یا جاتا ہے۔ معاصر موصوف نے پہلی اور قانون کی جس بے بسی کا ذکر کیا ہے وہ اس صور تھال کا جہے ہے۔ اس تحرا ہی کا خاری ہے کہ قاد یائی جماعت کو نفید سیاسی جماعت آفراد یا جائے اور اس کے ساتھ وہ من معاملہ کیا جائے جو اس کے ماتھ وہ من معاملہ کیا جائے جو اس جماعت کو نفید سیاسی جائے ہی ہوئیں گئی اور حقی مراسلے کا جرا ہ کہ حاصل نہیں۔ برد اس کے کہ جور" کو آگاہ کو کر دیا جائے کہ چاگ ہوئی ہوئی می اسلے جاری کا بھی صاصر نہیں۔ برد اس کے کہ جون افرول کے نام سے حقی مراسلے جاری کیا گیا ہے ان بیں کتے ہی ہوئی گراپ وہ موری کے جون سے خبر دار رہے کی کیا گیا ہے ان بیں کتے ہی ہوئی گئی ہوئی گئی ہے۔

(روز نامہ تیم کا جون میری کنند جون تجان کی ویو اس کا دو کی گئی کئی ہے۔